# نتهروحشت ایماےداحت





أأيم المصداحت

رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرتا لیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، کرتا لیریدہ لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لین ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیے طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

#### ول ود ماغ کومبهوت کرتی خوف و چرت کے سمندر میں غوطہ زن خیروشرکی انوکھی کہانی

سبع کے ساڑھے پانے نے کرہے تھے اسان برسم کی بدلیاں کروٹیس لے رہی تھیں اور یو پھٹ رہی تھی اندر جوانی کی مست تھی ۔ نعمت علی نے ایک کروٹ بدلی اور جوانی کی مست نیندسونے کی کوشش کرنے لگا کہ باہر سے نمشی مدوعلی کی لیک سنائی دی۔

وہ اپنی خوب صورت آ واز میں مناجات پڑھ مناجات پڑھ کیا نے سرکے بنے سے تکیہ نکالا اور اسے منہ پر رکھ کر دونوں طرف سے کان جینے لئے۔ لیکن مثی مدد علی خوب تیز آ واز میں اپنی مناجات پڑھتے رہے۔ فعت علی دانت بیر ہیں گرکروٹیس بدلنے لگا۔ دوسری طرف آ سیر بیگم جونماز سے فارغ ہوئی تھیں۔ باور چی خانے میں چائے کے برتن دھور ہی تھیں۔ دیگی میں پائی چڑھا کرانہوں کے برتن دھور ہی تھیں۔ دیگی میں پائی چڑھا کرانہوں نے سامنے کی الماری میں جائے گئی تی کی برنی تلاش کی اور ایک دم ان کا منہ برگر گیا۔ برنی خانی تھی کی برنی تواق ہوگی میں بی خوات ہوگی میں بی خوات ہوگی میں بی خوات ہوگی میں ہوگی میں ان کا منہ برگر گیا۔ برنی خانی تھی کی برنی تواق ہوگی میں ہوگی میں ہوگی میں ہوگی کی برنی تواق ہوگی کی برنی تو تو برنی تواق ہوگی کی برنی تھا کی برنی تواق ہوگی کی برنی تو تو برنی ہوگی کی برنی تواق ہوگی کی برنی تو تو برنی کی برنی تواق ہوگی کی کرنی تواق ہوگی کی کرنی تواق ہوگی کی برنی تواق ہوگی کی کرنی تواق ہ

دمنع کردیارمضائی نے کہ باباسارا مال ادھار ہی

میں چے دوں گا تو دکان کامیل کہاں سے بے گا۔ پیسے دے جاؤ اوریتی لے جاؤں' اب اس وقت منتی مدوعلی مناحات مین مصروف من اور تعمت علی آرام کی تیزوسور ما تھا۔جائے کہال سے بتی جبکہ مددعلی مناجات سے فارغ ہوتے ہی جائے جائے، جینے لکتے، آسیہ بیکم کا مارہ یر ھا گیا۔ ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ مددعلی کے ایا حان بھی تعوید گنڈول کا کاروبار کرتے تھے۔ مروعلی نے بانچویں کلاس تک تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد ان كاباجان في أكيس بهي اس لائن يرلكاديا تفارزندگي جیے بھی گزری لیکن گزر گئی تھی۔ لے دے کر پھوٹی آئکھ كالبيث أبك بينا تفاجوالله في ويا تفا مكروه بهي ممل طورير باب کے تقش قدم بر متی مدوعلی کے ابا جان نے توجیعے بھی زندگی بسر کی ہو کیکن افسوس کی بات سے می کہنٹی مدد على يجهدنه وف تے ساتھ ساتھ نيک اور شريف انسان بھی تھے۔ تھوڑی بہت تعوید گنڈوں کی سدھ بدھ تھی ليكن بهي نسي غلط كام مين ماتھ بيس ڈالتے تھے۔ بيھي زندگی جوگز رربی تھی۔

خدا کاشکر ہے کہ سرصاحب بیابک چھوٹا، موٹا گھرچھوڑ گئے تھے کہ سرچھپانے کا ٹھکا ناتھا۔اب تن اور پیٹ کا مسکلہ رہ جاتا تھا۔ تو باہر والے کیا جانیں کے کیسے



Dar Digest 108 November 10

گزرری تھی۔لیکن بس گزررہی تھی۔ جائے بننے کے

ووتو چربية تعويذ گندول كا كام چيور كركوني اور

" ساری زندگی ای میں گزر گئی۔ باپ دادا ہے ہی

كرت علي آئے ہيں۔ اب كون سا ڈھنگ كا كام

مرون- اصل بات توبيها سيربيكم كداب بيدف

وارى مارے جوان جہال صاحر ادے كوستمالى

عامة الله كحم سے بورے جوفث كاقد ملسا

باي تو آردوكرت بين كدان كابينًا لميارة نكا، چوزاچكا

ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ محنت مزدوری کرے ماں باپ کو

بات بالكل تفيك تفي - تعمت على واقتى أيك خوب

صورت جوان تقاريراس كي فطرت بالكل مختلف تحي\_

تعوید گندول کے کاروبار سے اسے کوئی دلچین ہیں تھی

يره على ان من ذرا واليم نبيا ركها كرين تو كياحرج

"اباست كهو-امال كرميج بي صبح جوبيه مزاجاتين

اپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے

''لو .....امال میں تمہیں جو پچھ بتار ہاہوں تمہاری

تجھیں بھی تبین آئے گا۔ یا دے ایک بار رضیہ خالہ نے

ایا کی آواز کی تعریف کروی تھی اور کہا تھا کہ متنی مددعلی

تہماری آ واز ہے یا قیامت، اگر کہیں گلو کاری کر <u>لہت</u>ے تو

یا کتنان کے سب سے برے گلوکار کہلاتے۔ خبر ذرازور

سے تعتیں پڑھ لیا کرو۔ میں سنج کوتہاری آ واز سننے کو بے

چین رہتی ہوں۔بس امال اس دن سے بیابا جی نے سے

مجھی بھی تو آسیہ بیلم بھی ان باتوں سے بہک

ا بى اتنى تىز آ واز مى تعتى يره ھنا شروع كر دى ہيں \_''

جاتی تھیں۔ ہات واقعی بالکل سے تھی۔ جونعت علی نے کہی

میں۔ لیکن بہر حال پھر بھی بیٹے سے کافی بحث کرتی

معیں۔وہ سب چھ بعد کی بات ہے۔ بیٹا۔ابتم پھھ

کام دهندہ کرو۔ جو کھر کے اخراجات میں ہاتھ ہے۔

منكود بريم ال يع محروم بين "

للكها كثر مال كوبركا تاربتا تقا\_

موئے مہل شرم میں آتی ؟"

دُ هنگ کا کام کردناں''

ان کی فیکٹری میں سیروائزر بن جاؤ، دہکھ بھال کرو۔ ایماندار آ دمی ہو۔ ذراس محنت کرو گئے تو کچھ کا کچھ

" كيابات كررنى بي تو آسيه ال آ دى كے مال توكري كرلون جودويسيكي چيز جاريسيكي اور جاريسيكي چزدل میسے میں بیجنے کی کوشش کرتا ہے ارے اس نے تو ا پناصمیر جے ویا ہے۔معلوم ہے مجھ سے کیا جا ہتا ہے۔

" كياجا بهنا بوگا بھلا؟" آسيد بيكم نے كہا۔ \*'بس اس کی بال میں بال ملاؤں، لوگوں کو

'' ارے بس چھوڑو، چھوڑو، ونیا میں سب ایک ''ننه بإبانه، میں اپنی کیج کی دنیائہیں چھوڑسکتا'' " ہاں۔ اور اس سے کے بدلے لوگ مہیں پھولی

"ارے کے کا بدلہ مانا کہاں ہے۔آسیہ بیلم اس

گا۔ دیکی رہے ہو تھاروں طرف سنیاسی بایا بیٹھے ہوئے بين \_ پيريايا، عامل شاه بركال، مندوستاني بيفان، پانهين کون کیا کیا ہے۔ ونیا کی ہر ما لگ بوری کرتے ہیں اور

" ول تهين مانتا آسيه بيكم، ول تبين مانتا، كوئي یوچھنا ہے تو کری کب لگے گی مولوی صاحب! تو کیے كهدول الست كهنج كام موني الاستدالات چیس رویے، اربے چیس رویے ممکن ہے اس کے دو دن کا پییه جمروی اسے بھوکا کردوں اور خود کھالوں \_'' '' دونوں میں ہے ایک کوتو بھو کا مرنا ہی ہے۔ ہم

" نه بابانه آسيه بيم دوسرول كوجوكا ماركر مين اپنا

جوء حاجي ابراہيم صاحب نے تنہيں کہاتھا کہا گرتم جا ہوتو

دوسرے کولوٹ رہے ہیں۔ کوئی کسی کے گھر ڈاکہ کوڑی میں دیتے۔ کیوں میری بات ہے نال ک

"توبابا كول تبيل بولن جموث بييط تو بحرب

بیجارے مددعلی ویسے بھی بوڑھے ہوگئے ہیں اور جب بیٹے چھ چھ فٹ کے جوان ہوجا میں تو باپ کو تھوڑا سا سكون توملنا بي حاسيف'

وه تو تھیک ہے امال ایمراہا ہے بھی تو کی کہیں۔ د ای تعویز گنڈول کی لکیریٹے جارہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤل میربزے بڑے جوسنیاسی بایا اور فلاں فلال، جو ہیں۔ اخباروں میں ایک ایک فٹ کے اشتہارات دیتے ہیں۔ یہ جو کماتے ہیں ایا کوان کے مقاليلي مين ليجه بهي مين ملتاء

'' تھیک ہے مگروہ ایما ندار آ دمی ہیں۔'' معال كيالبيل تم عداور كيابند لبيل بس الله خير كرك\_مة ومكيم لينا أيك وأن مين بهت برا أوي بن

"اليه بي بن جائے گابستر پر ليٹے ليٹے۔" " بسترير خالي ليثار بيتاامان! ميرا دماغ بن بری بری اسلیمیں سوچتار بہتا ہے۔ "تعت علی کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ وہ بہت آ گے کی چیز تھا۔ دماغ میں جیسے شطر کے کی بساط چھی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے مطورے تھے۔اس کے باب کی آمدنی تو خیر، کھ تھی ہی ہیں بیجارہ ای طرح گزارہ کرلیا کرتا تھا۔نعت علی جان بنار ہاتھا اور اس کے لئے اس نے کئی طرح کے بندوبست کر گئے تھے۔ مبتح منہ اندھیرے بھی بھی گھر سے نگل جا تا۔ یہ کہد کر کہ سیر کرناصحت کی علامت ہوتی ے اور اس کے بعد بی جاتا، حاتی الیاس خان کے ا کھاڑے پر حاجی الیاس خان نے یا قاعدہ اکھاڑہ بنار کھا تھا۔ بیندرہ بیں پٹھے تھے ان کے جو مجھ مسیح ورزشیں بھی کیا كرتے ہے۔ جُب نعمت علی پہلی بار وہاں پہنچا تو حاجی

الياس على في المن برى قدرى نكابول سدد يكها\_ نعمت علی کنگوٹ باندھ کرا کھاڑے میں اثر گیا اور چینے کرڈ الا۔ حاجی الیاس کے پھوں میں سے ایک پھے نے چیلنے قبول کیا اور خوش متی بیرای کہ تعمت علی نے اسے حیت کر دیا۔ حاجی الیاس نے اس سے ور اس کے استاد کے بارے میں یو چھا۔ تو اس نے جواب دیا کہ

Dar Digest 111 November 10

میں تو کہتی ہوں کہاہ بھی مان لو۔ کہیں نو کری کراو۔ وہ

امکانات دور دور تک میں سے اور پالمیں مشی جی کی

جيب ميں كي محققا يا جيس - بن كبال سے آئى مسودا زيادہ

ترادهاري آتا توليا- چنانچه جهلانی جونی آسیه بیکم شی مدد

کیا کرنا جاہے؟ ' منتی مدوعلی نے مناجات بند کیس اور

مؤنث برلعنت يرصف سي آپ کو کيا ملے گار"

"بوی آ وازنگل رہی ہے۔اب بتاہیئے کہ میں

السجال الله سجان الله شيطان تو غركر ہے س

'' بھونتنیاں بھی تو ہوتی ہیں اس دنیا میں'' منتی

" فھیک ہے۔ میں بھوتی ہی سبی مگر ایک اطلاع

دو کک ....کیا مطلب؟ "مدوعلی کو بیردهمکی بوی

''حیائے کی پی نہیں ہے بالکل گھریں۔نہ جاول

"لاحول ولا قوة، لاحول ولا قوة، بيرضيح بي مبح،

"جي بال، خوورمضاني في منع كرديا تفار كين لكا

"ارے مارے اور کون ساحساب ہے اس کا۔

''لو، انھی زبردی ہے۔مرضی اس کی۔ارے

میں نہ آتا، دو تین ون سے بتا رہی ہول کہ جاول اور

آئے کا بندوبست کرلو۔ورند کھر میں کھانا پکانے کو پکھ

جاول آٹا اور جائے کی تی نازل ہوئی میرے اوپر، کس

كداب ادھاروسينے كے لئے مال ميں ہے۔ ساراميل

خراب ہو جائے گا۔ میں دکان کہاں سے بھروں گا۔''

سارا حساب بچکتا کردیا ہے اس کا۔ ویکھوں۔ ہاں کیسے

نے منع کیا تھاتم سے کررمضانی سے سودانہ منکواؤ۔

مدوعلی نے مناحات میں رکاوٹ پڑتے دیکھ کر عصلے کہج

دينية آئى بول آب كو، حاسة كانام ليا توباور جى خان

علی کے سامنے بھی کنیں۔

لاحول يرمضه لكيه

میں آگ لگادوں کی۔''

خوفناک محسوس ہوتی۔

بھی ہیں رہے گا۔''

منع كرتابي سوداديي كو"

مارف تو تعین جاتا۔ آخرائیں بھی کاروبار کرناہے۔ ونیا بین جھوٹ ہی کا بول بالا ہے۔

آب ہیں کہ بس زلہ، بخار کے تعویذ دیتے ہیں۔''

ا بھی تو اس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ حاجی البیان کی اور ایس اللہ اب تو بھھ کے پھر بھی نہیں کیا اجا تا اللہ آ مکھوں نے جان کو لیا کہاڑ کا کام کا ہے۔ چنانچداسے اسینے پھول میں شامل کرلیا۔ پھر کیا تھا۔ آیک طرح سے تعت على كسار حاخراجات الياس خان تے سنجال كئے من كويادام يست كى محتدائى دوپيركا كھانا،رات كالحعانا وكعربين تولبس نام كابي كصانا ببينا بوجايا كرتا تهاب برسی اینچی زندگی گزر ربی تھی اور استاد، خوب داؤ 👺 سکھاتے تھے۔ جان دارتو تھالیکن بھی بھی کوئی تگڑا جوڑ یڑجا تا تو پریشائی ہوجائی تھی مگراس موقع کے لئے خاص طرح کے باریک بن خاص طرح سے اٹکو تھے میں پھنسا ليا كرتا تقالتتى تھىك چل رہى ہوتى تھى تو ٹھىك تقارورنە ين كام آجا تا\_مقابل احا مك' "س" كي آواز كے ساتھ چونکتا اوربس و بی لمحه ہوتا کہ نعت علی اینے مقابل کو بچھاڑ لیا کرتا۔سب سے بوی بات رکھی کہ بن صرف ایک بار استعال کیا جاتا اور اس کے بعدا ہے اس طرح عائب - کردیا جاتا تھا کہ اس کا نام ونشان بھی نہ لیے اور پھر چېمورانجي اليي جگه جا تا تھا كەمدىمقاتل سي كوده جگه دكھا. مجھی نہ سکے۔ بہرحال اس میں بھی اس نے کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ چنانچہاں طرف توسٹی مددعلی اس کے بارے میں شاکی رہتا تھا اور دوسری طرف وہ اپنی زندگی

> ا بی پیند کے مطالق گڑ ارر ہاتھا۔ پھرا یک دن ستی مدوعلی کا بارہ ضرورت سے زیادہ ج م کیا۔ دو پہر میں بیوی سے کہنے لگا۔

> > " د کمپال ہےوہ .....؟''

''وہی تمہاراتعل۔''

'' کیول خیرتوہے؟''

''آج خِرِنہیں ہے۔ آسیہ بیکم۔ کھے دے رہا

" کیا ہوا ہے۔ آخر؟"

" مجھ تھک ہار گیا او مجھے تھک ہار گیا مول - كتف دن سے كوئى كيس آيا- آخر مم خرجا كمال ے چلا تیں۔ میں کہتا ہول۔ وہ مجھ کرے گا یا تہیں اس

ا تفاق کی بات بھی کہ نعمت علی اسی وفتت گھر میں واحل ہوا تھا۔ وقت گزر جا تا تو بات مل جانی۔ لیکن اس وقت متی مدوعلی کوغصہ چڑھا ہوا تھا۔تعمت کودیکھتے ہی بگھر گئے۔ ''آ جا،مير برترين دهمن،آ جا....'

''' کون رحمن کہال ہے؟'' نعمت علی نے پیچھیے ويلصة موسة كها-"أب جمعام بناتي اباجي-آب کے دشمنوں کو حتم کرنا میرافرض ہے۔ ''نعت علی نے سینہ تأنية بوئے كہا۔

وویتھے سے بڑا وعمن اور بھلا کون ہوسکتا ہے ميرا ....ارے جوان ہے ديوكا ديو ہے مرتيراباب ہے كدووسرول كے بال فكڑے تلاش كرتا كيرتا ہے۔ " فكر ب كاب ك فكر ايا في آب مجھ بنائية بريز ك مكر عكرك آب كمان ڈ ال دول گائے''

'' د مکھآ سیہ بیٹم مجھالےاتے۔ سمجھالےاسے۔ مذاق الزار باب يدميرات

"ارے نبیں ایا جی ، ایا جی کیا بات کردہے ہیں۔ میں نے توقع کھائی ہے کہ آپ کا غداق اڑانے والوں کو اس دنیا میں جیتا تہیں چھوڑوں گا اور آپ کہے رہے ہیں كهين آب كانداق ازار بابول ــــــ

" کیا کرےگاتو آخرنعت علی؟" "جوآب لہیں گے وہ کروں گا اہا جی، پریشالی اس بات کی ہے۔"

"موچ لے سوچ لے"

"سوچ ليا۔ انجي طرح سوچ ليا۔ آپ بتايت جوآب فرمائیں کے وہ میں کروں گا۔ آخرآب میرے باپ بین کیون امان تھیک کھدر ہاہوں تال \_

"و مکھ نعمت علی ہوش میں آجا۔ میں تھک گیا ہوں۔تھک گیا ہوں بالکل۔'' منٹی مددعلی نے تو نے <u> ہوئے کیج میں کیا۔</u>

" " واعر چکئے آپ کے ماتھ پیردیادوں۔ایسے د باؤل گا کہآ ہے کی ساری مطلن دور ہوجائے گی۔'

"اميد درو مور ما آپ كى كردن يى درو مور ما

"چپ کرلے اے آسی تیم چپ کرنے ، خدا کی فسم اینا بھی سر پھوڑ اول گا اوراس کا بھی پھوڑ دوں گا۔'' دورے ارب ایل جی آپ میراس ب شک چھوڑوی اینانہ چھوڑی امال کوئی بات ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤتو سبی۔''

ووبس ميں پھنيس كبول گانعت على تجھ ہے توسجھ سكتا م توسمجه لے كيا ہو كيا تھے آخر "

" ' أيك منث ، آخر مجھے ميرا فصور تو بتاد يجئے كيا تصور کیا ہے میں نے "نعت علی نے بیارے سراتے موسئ كهار ببرحال مال باب تصحبت بهي كرتا تفاران سے ایک بات میں تھی۔ شرار تیں تواس میں کوٹ کوٹ کر بحرى مونى تقيل ليكن ببرحال مال باب كيسوااس كادنيا میں تھا بھی کون باپ نے پھر کہا۔

''تو پھرڪ گايائين''

"أب جو بچھ کہيں كے كراوں گا۔ آپ بچھ كہيں تو

"الوالك بى بات ميرى مجهين آنى بهد جو میرے باپ نے مجھے مجھائی تھی۔''

"تومير \_ ساتھ تِعويذ گندُوں كاعلم سيكھ لے بيٹا بھی بھی الی اوٹے لئی ہے کہ وارے نیارے البوجات بيل-"

''ارے باپ رے باپ، ط ..... تع ..... تعویز كنشب يعنى بن بهوت قيض ميس كرول " الى بات كبيل ہے۔ بيلم معمولي نبيل ہے بھی بھی اگرانسان اس علم کوحاصل کرلے اور اس کا جج استعال کرے تو زندگی بن جاتی ہے۔'' " عِلْيُ أَكُرا بِ كَهِ بِي تَوْ فَكِ بِ راب بِحِي تناسية كهين كيا كرون ."

مجھے ایسے وظیفے بتاؤں گا کہ سارے کام بن جا میں۔" نعت على في ايك شندى سائس لى دوين ميسوال تو آیا تھا کہ اہا جی اگر آب کے پاس ایسے وظیفے موجود میں ۔ تو آپ نے خودایسے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ كيول نبيس كرة الا- جو آپ كي تقدير بدل ويتا ليكن بهرحال باب كي كيفيت د كيور باتفار اس وفت ول ميس مدردی ادر محبت چھوٹ بردی تھی۔اس نے کہا۔ " و الو چر بتا ہے اہائی کب اور کسے کرنا ہے؟" "بينا،سب سے بہلے تو سے کواٹھنا ہوگا۔"

''ساڑھے چوبجے'' "اباتی اس ونت تواتھ ہی جاتا ہوں۔ آپ رقیہ

ووكس وفتت؟"

خالد کے کہنے پر زور زور سے مناجاتیں اور تعتیں پڑھتے بيل-مم .....م سيم المطلب الما تك اليا تك الالاست علی کی تگاہ باب کے چبرے کی طرف اٹھ کئی تھی۔ چبرہ سرخ ہوتا جار ہاتھا۔ پھروہ جلدی ہے بولا۔

ومہیں میرامطلب ہے۔ چکے تھیک ہے جو حکم

" مِين تَجْمِي سَكُما وَن كَا كِهابِ تَجْمِي كِي كُرِيا كِي الريابِ " تھيك ہے۔ ميں تيار ہوں \_" بہر حال ، پھر تبح یوں ہوا کہ سے ساڑھے چھ بج متی مددعلی نے اسے جگادیا۔اے لے کرچھت پر بھی گئے۔انہوں نے اسے محودام بیں بیٹھنے کے لئے کہااور پھر یکھرد <u>ظیفے</u> بڑائے اور كها كديد وظيف يرده تاره تين ون تك اسے يد يردهنا

''صرف نتن دن تک؟'' نعمت علی خوش ہو کر بولا۔" ہال تھیک ہے، منظور ہے۔" مدوعلی نے اسے حصت پر بٹھایا اوراس کے بعدخود نیجے اثر آئے نعمت علی کی تگاہیں حیاروں طرف بھٹلنے لکیس ادر پھر برابر ک حصت برنظر پڑی تو اسے ایک حسین مورت نظر آئی۔ پیہ شاہرہ تھی نیازعلی کی بیوی۔ نیازعلی کی عمر پینیٹر مسال کی تھی اورشاہدہ ی صرف بیں سال ۔ دوسال شادی کو ہوئے

Dar Digest 113 November 10

Dar Digest 112 November 10

And Uploaded

ہتے۔ نیازعلی نے زندگی بھر دولت کمائی تھی۔اے شاوی ہے گئی۔جسب دہ چلی گئ تو نعمت علی کے منہ ہے تکلال 🖊 کا خیال ہی جیس رہاتھا۔ نجانے کیا ہوا کہ شاہدہ کے ماں باب نے سره سال کی شاہدہ کی شادی نیازعلی کے ساتھ

شاہدہ کی شکل وصورت بہت الچھی تھی۔ جوانی کی عمر میں ویسے بھی سب حسین ہی ہوتے ہیں۔اس وقت نجانے کیوں تعمت علی نے مج ہی مج اسپے دیکھااور شاہدہ کی نگاہ بھی اس کی طرف اٹھ کئی۔ نعمت علی کو بھی وہ اتنی یاری کلی کداسے دیکھارہا۔اس سے پہلے بھی ایک دوبار شابده کود یکهانها لیکن سرسری نگاه سے اچا تک ہی اس نے شاہرہ کوسلام کرلیا اور جواب میں شایرہ نے بھی حسین مسراہٹ کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ جھت کو میملانگنا کون سامشکل تھا۔ وہ بھی نعمت علی جیسے جوان کے لئے۔ چٹانچہ حیبت بھلانگ لی گئی اور نعمت علی اس کے

" نیاز علی کہاں ہیں۔شاہرہ؟''

مینے خرائے بھردہے ہیں۔' شاہرہ نے جواب

"اورتم يهال كيا كررى بو؟"

مجھے میں خیری کی عادت ہے۔ چھوٹا سا کھرہے اورتو کوئی ایسی جگہ ہے جیس جہاں تصندی ہوا کے جھو تکے آتے ہوں۔ سنج ہی سنج اٹھ کراو پر چلی آئی ہوں۔''

"برسی بات ہے۔ویے کی بات بیے کہ آگر کوئی مجھ سے یو بچھ کہ تمہارے بارے میں بچھ کہوں تو میں مہیں سے کاستارہ کہ سکتا ہوں " شاہرہ شر ما تی۔ وریتک دونول باتیل کرتے رہے۔ تعت علی کو شاہرہ سے یا تیں کرتے ہوئے برد الطف آیا تھا۔حالانکہ كردار كا برانبين تفاليكن بس طبيعت مين شوخي اور شرارت میں۔ شاہرہ بھی نوجوان تھی اور سچی بات یہ ہے كدايين حالات سے يريشان بھي تھي۔اس كي كوئي وجني ہم آ جنگی نیازعلی سے جیس تھی۔اس کے نعمت سے باتیں كرك است بهي بهت خوشي بهوئي تهي \_ روزاند سبح حييت یر ملنے کے وعدے ہوئے اور پھراس کے بعد شاہدہ چلی

''واہ۔ایا جان! <u>مجھے</u> کیا بتا تھا کہ میرے خلاف ہوتے ہوئے بھی آ ب مجھے ایسے ایسے تحفے دے سکتے میں۔ پھراسے خیال آیا کہاسے مددعلی نے صرف تین ون بہ چلد كرنے كے لئے كہاہے اس في سوچا كر باب سے بات کرے گا کہ اہا تی کہ کہیں تین دن میں ایسے علے ممل ہوتے ہیں۔ کم از کم حالیس دن کا چلا تو ضروری ہوتا ہے۔اب ہدالگ بات ہے کہ اس میں مرید جالیس ون کی توسیع کرلی جائے اور پھر چلے کے موکلوں کے حوالے سے کہا جائے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا غیر معینہ مدت کے لئے تمہیں سے چلا کرتا ہے۔ یہ فیصلہ ہم ریں گے کہ چلے کی جمیل ہوئی یا نہیں۔ نیکن اس کی ضرورت پیش خبیں آئی۔ تین دن تک یہ جارتشی ہوتی ر بی اور چو تصدن خودستی مددعلی نے اس سے کہا۔

' بیٹے! اب میں تہمیں ایک اور جلہ بتار ہاہوں۔ مجحه علم میں تھا کہتم اتن ذھے داری کے ساتھ اینار فرض اپورا کرو گے۔ میں جا ہتا ہوں کہتم سب پچھسکھ لواوں با قاعدہ ایک عالم بن جاؤ۔ میں تہمیں پیجمی بتاؤں گا بیٹے کہ کون سے الفاظ اور کون سائمل کس کام کے لئے مناسب ہوتا ہے۔ " تعت علی نے جس سعادت مندی ہے رہ پات جھی قبول کر لیکھی وہ خورمنٹی مددعلی کے لئے حِيران کن تھی۔ ليکن سبر حال انہين نہيں معلوم که قعت علی ، کیسی جلہ کئی کرر ہاہے۔ نعمت علی کی نقتر پر ہی اچھی تھی کہ ہر جگہ ہے اسے سہارا مل جاتا تھا۔ ایک طرف تو الباس خان کے اکھاڑے میں عیش ہورے تھے اور دوسری طرف اب نیازعلی کی کمائی میں بھی اس کا حصہ ہو گیا تھا۔

وه کھائے بینے میں تو زبردست پیٹو تھا ہی۔دن میں دس یار کھلا کیجئے کوئی فرق نہیں پر نتا کیکن شاہرہ نے اس کے عیش کرادیئے تھے۔ اصلی تھی کے مراتھے، الله ، تھیر، حلوہ بوری، ترکاری، بھاجی تنار کرتی اور کے کریتے ہی تنج او پر پہنتے جاتی اور اس کے بعد وونوں ایک دوسرے کونا شتے کے نوالے کھلاتے۔اس طرح وہ

برائے تھے دوست بن گئے تھے۔

ادهرنیازهلی کوچیرانی تھی کہ شاہدہ ایک دم ہے موم ہوگئی ہے۔ورند پہلے تو وہ اکیس مندہی مہیں لگاتی تھی۔وہ د کاندار تھا اور د کا نداری کرتا تھا۔ وکان تو صبح دیرے ہی هلتی تھی۔ چنانچہ وہ دریہ ہے ہی اٹھتا تھا۔ پہلے تو شاہدہ صرف زندگی بی گزارر بی تھی۔ بھی دہیں کے ساتھاں نے نیازعلی کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔لیکین پچھلے پچھور سے سے وہ نیاز علی کی بردی خدمت کرنے لکی تھی کیونکہ ناشتے بین بھی اسسے حلوہ پوری ملتی ، بھی تھیر پوری اور یا بھاجی تر کاری پیساری چیزیں اس کی پیندیدہ تھیں۔ لیکن خور اسائي برهايكاخيال تفاراس لئي يوى سے بھي کوئی فرمانش جیس کیا کرتا تھا۔اب بغیر فرمانش کے ہی اس کی ساری فرمانتیں بوری مور ہی تھیں۔ تو وہ برواخوش تھا۔ غرض میکھیل ای طرح چل رہاتھا۔لیکن ہروراے کا ڈراپ سین ضرور ہوتا ہے۔ ادھر نیاز علی کو بیوی کے عمل پرتشولیش تھی تو ادھرمتی مددعلی بھی حیرانی سے بیلم

الله کا بندی امیر بے تو ستارے کل گئے ہیں۔ میں تو سوج بھی تہیں سکتا تھا کہ تنہارا بیٹا اس طرح مير \_علم كوسيحينه ميل مصروف موجائے گا۔''

''الله کا احسان ہے میرسب اللہ ہی کی مدد ہے۔'' " بن الله سے دعاہے كروه اسية اس مل كواك طرح جاری رکھے۔"

بهرحال ایک دن منح ہی صحیفتی مددعلی کوخیال آیا كه ذرا بينے كا جائزہ لے ليا جائے۔ بيرسوچ كروه میرهیال چڑھے اور جب زینہ طے کرکے تھوڑا سا سر المعاراتوالك بي منظره يكصابرآ سان كاستاره زيين يرائزا ، والتما- كيوترول كاجوزًا غنّا، غيث كرريا تما\_غرغوں، غنزغول ہور ہی تھی۔ نعمت علی اور شاہدہ بیٹم چے کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پرابر میں اصلی تھی کی پوریاں اور الركاري رطى مونى مى فى خوشبوا دري مى اوردونون أيك دوسركوناشتا كرارب تفي

بيمنظرول وملا وسيخ والانقاب بياختيار مددعلي

" ارے تیراستیا ناس، ارے تیراستیاناس، خدا كرے بي يالا مارجائے۔ بير .... بيد كيا جور ما ہے۔ جيرت كى بات يدهمي كه أي ون نيازعلى كوبهي بيكم پر يجھ شبه موگیا تقا- ای دن وه بھی سٹرهیاں چڑھ آیا۔ پھر ادھر سے اس کی آواز اور ادھر سے مددعلی کی آواز

ایک طرف شامدہ نے غلاب سے دوسری طرف چھلانگ لگائی اور ادھر نعمت علی نے مریضے کی طرح انچل كرچىلانك لگان تھى۔شاہدہ كوتونياز على نے بالوں سے پیر لیا۔ لیکن نعمت علی دوسری چیز تھا۔ باب کے جھپٹا مارنے سے پہلے ہی اس نے سیر حیوں پر چھلا تک لگانی۔ كيكي چفلانك مين جه سيرهيان عبور كيس بمرياق سیرهیال عبور کرنے میں اسے کوئی دفت میں ہوئی اور ال کے بعد گھر کے دروازے سے یا ہر تکانا بھلا کون سما مشكل كام تقاله كيكن شامده كي التيمي خاصي ينائي موكمي وه چینی چلائی تو پرابروالے کھروں میں آوازیں ابھرنے لكيس-تب مدوعلى في كها-

"نيازعلى من تم سے بات كروں گا۔ جاؤ، عزت اليمالئے سے كوئى فائدہ كيس موگاتم بھى ينجے جاؤيس مجھی یہ جے جارہا ہوں۔' بات نیاز علی کی سمجھ میں آتی هی۔ چنانچہ دونول نیچ اتر آئے۔ مددعلی کو بیاتو اندازہ موچكا تقا كربيني باتحدد النا درامشكل كام بي في آئے اور سر پکو کر بیٹھ گئے۔ آسیہ بیٹم کو بہت ویر کے بعد سِيارا ماجرامعلوم ہوا۔ تو وہ بھی فکر ہے منہ کھول کر پیٹھ كتيس-ال في أوازين كها

و كميل وه دُرخوف سي كميل اور نه نكل جائے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ " مروعلی نے غضبناک نگاہوں سے بیوی کود بکھا۔ لیکن منہ سے چھیس بولے۔ بیزار کے ہوا تھا آہیں وہ توسمجھ رہے تھے کہ اب نعمت علی کا جلہ ممل بى موچكا موكاليكن وه ميرسب بيكه كرربا تقار بهرحال دونول بی عرات وار تقد نیاز علی نے بھی ایمی بات چھیانا مناسب سمجھا اور شاہرہ کو میکے بھیج دیا۔ اوھر مددعلی لئی دن تک خاموش بیشے رہے۔ پھرایک دن جب رو

Dar Digest 114 November 10

Dar Digest 115 November 10

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeen عالم المعالية المعالية المعالمة ال

رو کرآ سیہ بیکم کی آئی تھیں سوج گئی تھیں کہ انہوں اے جو ا نعمت علی کواپنے بستر پر لیٹے ہوئے پایا اور حیرت سے آٹھیل بڑیں۔ آگھیل بڑیں۔

""تويهال؟"

''خدا سمجھے اسے آسیہ کوئی ترکیب بتادو کہ بیہ انسان بن سکے''

''اللہ کے واسطے آپ اسے معاف کردیں۔ پچھ سوچ لیں گے اس کے بارے میں۔ پچھ سوچ لیں گے۔'' آسید بیٹم نے کہا اور مددعلی آ تکھیں بند کرکے گردن ہلانے لگا۔

بات كى ندكى شكل ميں تو آئے بردھنى ہى تھی۔
آسيد بيكم نے آخر كارنعت على كاباب سے سامنا كراديا۔
نعمت على اس طرح كردن جھكائے باپ كے سامنے آيا
تھا كہ جيسے اس سے زيادہ سعادت مند بيٹاروئے زين
پركوئى دوسرا ند ہو۔ مدد علی نے بھی چرت انگيز كردار كا
جوت ديا تھا۔ اس بر بگڑنے كے بجائے اس سے كہا۔
جوت ديا تھا۔ اس بر بگڑنے كے بجائے اس سے كہا۔
د بيٹا! اور تو تجھنیں كم سكت د كھے لے تو اگر انہى

مینا اوراد چھائیں کہ سلما۔ دیلیے لے الراسی حالات میں مجھے دنیا سے جانا لکھا ہوا ہے۔ میری نقدر میں تو چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔''

ودخیس ایا! ایک بار اور معاف کردیں ، اس کے

" بینا، بردی مشکل سے عزت بچائی ہے، نیازعلی اگر مبر سے کام نہ لیتا تو بڑے سر پھوٹے پتانہیں کیا کیا ہوتا اللہ بی بہتر جانتا ہے۔ اب جھے صرف بید بتادے کہ آگے تیراکیا ارادہ ہے؟"

"اباجو کہو گے دہ کروں گا۔"
د کیے بیٹا! میرے ابابھی بیبی کرتے تھے جوش کررہا ہوں۔ پی بات بیہ کہ بندائیں کہ کھا تا تھا۔ نہ بھے بیک کر ہا ہوں۔ پی بات بیہ کہ بندائیں کہ بھا تا تھا۔ نہ بھے بھی آتا ہے۔ پڑھا لکھا تھا نہیں کہ بھا در کر لیزا۔ میں بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی دھکیل کر بہاں تک میں بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی دھکیل کر بہاں تک لایا ہوں۔ دو جار بیٹے اور ہوتے تو سارا بوجہ تھے ہر نہ ڈالتا۔ کیک البیم معلوم ہیں جو اگر واقعی سچائی کے طلے وظیفے مجھے ایسے معلوم ہیں جو اگر واقعی سچائی کے ساتھ کر لئے جا کیں تو کام آتے ہیں۔ اس سے بردی ساتھ کر لئے جا کیں تو کام آتے ہیں۔ اس سے بردی

خوتی میرے لئے کوئی اور نہیں ہوسکتی۔'' '' ٹھیک ہے اہا۔ اس بار میں تمہاری خوشی ضرور بوری کردوں گاریمیر اوعدہ ہے۔'' ''مگرا یک شرط ہوگی بیٹا؟''

"جی نبایتا ہے۔"

''جو چلہ میں تجھے بتاؤں گاوہ چالیس دن کانہیں بلکہ ساٹھ دن کا ہے اور وہ تجھے ایک قبرستان میں بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ قبروں کے نظامی میں بیٹھ کر۔ ڈرتو لگے گا تجھے ، مگر چلہ تی ایسا ہے۔ ہاں … نقصان تجھے کوئی نہیں پنچے گاس سے بیرمیر اوعدہ ہے تجھ ہے۔''

دونہیں آبا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔اب جب میں نے تم سے دعدہ کرلیا ہے کہ تمہاری مرضی سے چلوں گا تو پھر دعدہ تو دعدہ ہی ہوتا ہے۔''

"الله تخفي خوش ركھ اور تخفي وه سب كرنے كى تو فيق دے جو يس جا ہتا ہوں۔"

'' ٹھیک ہے۔ اہا ٹھیک ہے۔ بس اب جھے اور زیادہ شرمندہ نہ کرو۔'' پتانہیں نعت علی جو پچھ کہدر ہاتھاوہ سچائی کے ساتھ کہدر ہاتھا یا اب بھی اس کے دل میں کوئی کھوٹ تھی۔لیکن چلے وظیفے کا وہ آ دمی تھا ہی نہیں۔'' مدد

می کے اسے چلہ بتایا اور اپنے ساتھ ہی قبرستان لے گئے۔ پھراسے ایک بکی قبر کے پاس بٹھادیا اور بولے۔
''میں گور کن سے بات کئے لیتا ہوں کھے کوئی درمیان میں پریشان ہیں کرےگا۔''

" المحليك إلى المب من شروع كرنا به يد؟"
" مينا ، كل كر ب تو آج كر، آج كر سواب،
آج ، ك من شروع كرد ب "

"بس عشاء کی نماز کے بعدیہاں آجایا کراور ہیں ہلدکیا کر۔"

''جی اباجوآپ کا حکم کرنا کننی دیر ہوگا؟'' ''ساری رات چاہئے تو جنتنا تیرادل چاہے گھنٹے، گھنٹے، چار گھنٹے۔''

وفھیک ہے ابا، کراول گا۔ " نجانے نعمت علی کے ول مين كياآ ئى تھى۔ وہ ج چى سنجيد كى كے ساتھ يا ج دن تك بيرچله كرتار ما ـ كوئي خاص بات نبيس موئي تھي \_ كوئي بھی اس کے ماس میں آتا تھا۔ قبر بھی ذرا دور دراز کو می وه صاف تقری جكه كرك وبال بينه جاتا تقار جله يزهتا تقارليكن یا نچویں دن اس کی بوریت انتہا کو پڑھے گئی اور وہ سویتے لگا كداب كيا كرنا حياج- باب كى يا تنس دراسا دكه بقي وے رہی تھیں۔ مدوعلی نے بوی عابری سے اس سے اليه چله بورا كرنے كى درخواست كى هى البتداب اس نے ایک فیصلہ کرلیا۔ چنانچے دوسرے دن کہیں سے ایک میب ریکارڈ مہیا کیا گیا۔ جو بیٹری بیل سے بھی چل سکتا تقارا بی پیند کے دوجیار کیسٹ خریدے اور اس کے بعد مقرره وفت برقبرستان بي كيار چلدتو خيراب كيا كرنا فقائد وقت گراری کی بات تھی۔ وہ جامنا تھا کہ اسے لی ر سیلے سے پھیس ملے گا۔

وہی بات تھی کہ دل توصنم آشنا تھا۔ بھلا ان چلوں فلیفول سے اسے کیا رغبت ہوسکتی تھی۔ البتہ اپنی پہند کے گانے سننا شروع کردیئے۔ گورکن کی جھونپر می خاصے فاصلے پرتھی اور وہاں تک آواز نہیں جاسکتی تھی۔

حالاتکدرات کے سائے ہوا کرتے تے لیکن مناسب
آ داز سے دہ اپنی بسند کے گانے سنتا تھا۔ جوجد بدترین
سخے ادر جن میں شاعری کے علادہ سب کچے ہوتا تھا۔ دو
دن، تین دن، چار دن، گزرگئے اب اسے یہاں زیادہ
بوریت نہیں ہوتی تھی۔ چھپا کرشپ ریکارڈ رلے آتا تھا
اور یہاں بیٹھا مزے سے گانے سنا کرتا تھا۔ کھانے پیئے
اور یہاں بیٹھا مزے سے گانے سنا کرتا تھا۔ کھانے پیئے
کی چھے چیزیں بھی ساتھ رکھ لیا کرتا تھا تا کہ وقت گزاری
میں مشکل نہ ہو۔

اب اسے بہر حال بیسا تھ دن پورے کرنا تھے۔ البتہ تھا۔ اسے ایک بات کا خاص طور سے احساس ہونے لگا تھا۔ اسے یوں لگنا کہ جب بھی وہ ٹیپ ریکارڈر آن کرتا ہے۔ اس کے اردگر دیجھ مائے جمع جاہوتے ہیں اور مدھم مرسر اہٹیں ہرگوشیاں گونجی رہتی ہیں۔ پہلے تو یہ بات اس کی مجھ میں نہیں آئی لیکن پھر اس کے ذہمن نے بات اس کی مجھ میں نہیں آئی لیکن پھر اس کے ذہمن نے خود بی اس بات کا جواب تلاش کرلیا۔ اس کا مطلب ہے قبر ستان کے مردے اس کے گرد جمع ہوجاتے ہیں۔ ہے قبر ستان کے مردے اس کے گرد جمع ہوجاتے ہیں۔ اب بیاس نے البیان تھا کہ مرفے کے بعد بھی اس فیم کی جیز دل سے دلچیں رہتی ہے یا نہیں۔ موت کے بعد کاراز تو کوئی بھی نہیں جانیا کہا سی پائیں ۔ موت کے بعد کاراز تو کوئی بھی نہیں جانیا کہا میں پائی کے مردے بردی دی بوری طرح لیقین ہوگیا تھا کہ آئی پائی کے مردے بردی دی بیری سے بیگیت سنا کرتے ہیں۔

غالبًا ساتواں دن تھا اور وہ مزے نے لے کر ''امال دیکھ تیرامنڈ ایکڑ اجائے۔''س رہاتھا کہ اس کے کانول میں ایک بلکی سر کوشی سنائی دی۔

'' واز ہلکی کرلو۔'' سرگوشی اتنی واضع تھی کہ وہ چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر گانے کی طرف متوجہ ہوگیا۔اس نے سوچا کہ ہوسکتا ہے ہیں گوشی اس کا وہم ہو۔لیکن آ واز دوبارہ انجری۔

"أ واز ہلى كرلے يار" ال بار بيرة واز بہلے سے زيادہ واضح تقی۔ وہ پھرادھرادھرد يکھنے لگا اور اپنى جگہسے كھڑا ہوگيا۔ دور دور تك تگا ہيں دوڑ ائيں مگركوئى وكھائى نہ ديا تو وہ پھر بيٹھ گيا۔ "نجانے كون نداق كرر ہا ہے۔" ال نے سوچا۔ ليكن تيسرى بار ايك زور دار تھيٹر

Dar Digest 117 November 10

Dar Digest 116 November 10

'''کک۔۔۔۔۔کون ہو بھائی۔کون ہو تم ؟'' تنمیٹر سے خوفز دہ ہونے کے بجائے اسے عصہ آ گیا تھا۔

"امان، کون ہو ماموں ذراسا سے تو آؤ۔" اس آواز پر نجائے کیوں نعت علی کی رگ ظرافت پھڑک آھی کی وہ خوفر دہ ہونے والوں میں سے تو تھا ہی نہیں اچا تک اسے ایسا لگا جیسے جس قبر کے زدیک وہ بیٹھا ہوا ہے اس میں کوئی کھڑکی کی تھلی ہو۔ وہ چونک کر بیچھے ہٹ گیا تھا۔ گانا بند ہوگیا تھا اور اس نے ویکھا کہ ایک پر اسرار ہیولا قبر کی کھڑکی سے نکل کر اس کے سامنے پر اسرار ہیولا قبر کی کھڑکی سے نکل کر اس کے سامنے آگیا۔ شکل وصورت مفقودتھی نہیں ایک ڈھیلا ڈھالا کہ ایک اس کے سامنے اس کی منہ چھاڑے اساوہ تھا جو تگا ہوں کے سامنے اسے تھا۔ نعت علی منہ چھاڑے اسے دھار مالے۔

''ہاں ..... دیکھ لیا تونے کہ کون ہوں میں۔' ''ایک بات بتاؤ ماموں ۔ مریکے ہوکیا؟'' نعمت علی واقعی کمال کا انسان تھا۔اس ویران ماحول میں ایسے خوفناک حالات میں اشتھے اچھوں کا بتا پانی ہوجا تا۔ نیکن وہ بڑے مزے سے اس پراسرار ہیولے سے باتیں کرد ہاتھا۔البند پراسرار ہیولے نے خصیلے لیجے میں کہا۔

''اندھاہے کیا بھوتی کے نظر نہیں آتا۔ ذراد کھے۔ اس طرف'' اس نے اس کی قبر کے کتبے کی جانب

''عالی! مرتبت قبلہ بابا خبر الدین شاہ خبری، تاریخ وفات 28 جنوری 1999ء بوقت گیارہ بجگر اٹھارہ منٹ، چوبیں سیکنڈ۔' میتم ہوماموں بنعت علی نے کتبے کی تحریر کوز درسے پڑھتے ہوئے کہا۔

"بال میں ہی ہوں ہے۔" آ وازستائی دی اور پھر عصیلے لہجے میں کہا گیا۔" آب بدشیب بند کرلے اگر جسمانی حالت میں ہوتا تو اسے اٹھا کر تیری کھوپڑی پر توڑو ہتا۔ بند کراسے، بند کر، ذرا دیکھ بدتگاڑہ کیا نے رہا دار آ رہی تھی۔" نگاڑہ، نگاڑہ، نگاڑہ، نگاڑہ، نگاڑہ، بیا تیری بال کا نگاڑہ۔ میں کہتا ہول اسے بند کر۔" سائے کی عصیلی آ واز سنائی دی اور نعت علی نے جلدی سے ہاتھ بردھا کرشیب ریکارڈ ربند کردیا۔

۔ '' وقتم ایمان کی زندہ حالت میں ہوتا تو ایسا نگاڑہ بجاتا کہ نگاڑہ بجانے والے بھی دیکھتے۔اب میں کہنا ہوں کہتم لوگوں کوآخر کیا ہو گیا ہے۔ایسے بیبودہ گائے ترسانی سے ن لیتے ہو۔نگاڑہ بجا۔''

'' چلواب تو ٹھیک ہوگیا ماموں۔اب آگ کی سناؤ آخرتم ہوکون؟ مرے ہوئے بھی تمہیں اچھا خاصا وقت ہوگیا۔ یہ ابھی تک قبر سے اٹھ اٹھ کر بھاگنے کی عادت نہیں چھوٹی کیا؟''

''جھوڑویار بڑی بوریت ہوتی ہے۔ پھی بھھ میں نہیں آتا کہ کیا کیاجائے؟''

"ماموں چکر کیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ۔ میں تمہاری کیا مدد کرسکتا ہوں؟"

''فالتو باتلی مت کر، سب کھے بتا ہے، مجھے تیرے بارے میں۔'' ''کیا پتاہے؟''

''پکا مفت خور ہے پورے کا پورا۔ ماں باپ کو شک کرکے رکھا ہوا ہے۔ یہاں بھی چلا کررہا ہے۔ یا بیٹھ کے مردوں کا اخلاق خراب کررہا ہے۔ نگاڑہ۔ نگاڑہ۔منڈا بگڑا جائے۔ارے بگڑا ہوائو توہے۔''

ہوں۔ تہمارے کئے۔'' نعمت علی نے کہا اور لبادہ ہوں خاموش ہوگیا۔ تھوڑی دیریتک سوچتار ہا پھر بولا۔ ''ایک کام کرسکتاہے؟''

" بولوماموں بولو۔ وکھ تیرابات تعوید گذرے کرتا ہے۔ کے بھی معلوم ہے اور جھے بھی بہا ہے کہ آتا جاتا اسے بھی پہلے ہے کہ آتا جاتا اسے بھی پہلے کہ تا جاتا اس دشت کی سیاحی میں بڑے براے براے علوم حاصل کے بیں۔ بردی مشکلوں سے گزرا ہوں۔ پر کیا کروں زندگی سے انسانوں کی خدمت کرنے کا موقع ہی ہیں دیا۔ ول میں تو یہ سوچا تھا کہ جب اپنے علوم میں کھمل ہوجاؤں گا تو خلق خدا کی خدمت کروں گا۔ پر بس زندگی ہی آئی تھی۔ اب تھے ایک آفر کررہا ہوں۔ "

''اب کیا مامول ، مامول لگار کی ہے۔ خیر الدین خیری میرانام ہے۔''

''تچھوڑ وا تنابزا نام کون لے ماموں بس مجھے یہ ای اچھا گلنا ہے۔ تنہیں کیااعتراض ہے؟'' ''فہیں اعتراض تو کوئی نہیں ہے۔''

''نو کیا که درہے تھے ماموں۔ آ گے تو بولو۔'' ''میں یہ کہ رہاتھا کہ میری جوآ رز دئیں تشدرہ گئ ہیں۔ توان کی تعمیل کر۔''

" تشنه آرزو کی محیل کمی لونڈیا کا چکر تو نہیں

''کیول حسرتوں میں مبتلا کرتاہے۔'' ''عمر کیا تھی۔ ماموں جب مرے تھے۔ یہ '''''

''میں نے کہا نال کدمیری جوانی کا ذکر نہ چھیڑ۔ خانے کیا کیایا و آجائے گا۔اب تو آئکھیں بھی ہیں کہ آنسو بہالوں وہ جو کہا تھا نال کسی شاعرنے کہ جااپی حسرتوں پر آنسو بہا کے سوجا۔ یہاں آنسو بہانے سے پہلے ہی سونا پڑگیا۔''

"آ دى دلچپ معلوم موتر مو"

ہے کہ میں اور تو مل کر دھی انسانیت کی خدمت کریں۔
جہال کہیں کسی پر کوئی ظلم ہور ہا ہو۔ ہم خدائی فوجدار بن
کر بنتی جا میں۔ ہاتھ پاؤں تیرے، روحانی سپورٹ
میری، الی تیسی کرکے رکھ دیں ان لوگوں کی۔ جو
انسانوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں کیا کہتے ہو۔
جان من۔

"نو پير کيا بوامامول؟"

" ( پھروہی مامول کا موں نگار تھی ہے۔"

" كرول گا تو مين حمهين مامون بني - حا ہے برا مانو

"لفظ تو براتبين بير چل خير چيوڙ يو مين تھ

" بس میں نے کہاں ٹال تھے سے بہت ی تشنہ

ے كهدر باتفا كر بول ميرے ساتھ كوآ بريش كرے گا۔

آرزوؤل کی محیل کرتی ہے اس دنیا میں انسانوں نے

انسانوں برطلم کے پہاڑتوڑ رکھے ہیں۔کون بس کے

چنگل میں بے بس پڑا ہوا ہے کوئی نہیں جانیا۔ تس پر کیا

بیت رہی ہے۔ کسی کوئیس معلوم۔ میرے دل میں خیال

°° کرنا کیا ہوگا۔ ماموں خیری\_''

''آئیڈیا برائیس ہے ماموں۔ پر کہیں چوڑے شن مروامت دینا۔''

"ہماری آپس کی انڈراسٹینڈ مگ وئی چاہئے۔ تو بالکل فکر مت کر۔ میں سائے کی طرح تیرے ساتھ رمول گا۔"

"مامول وراسوچنے کا موقع دو۔ ویسے کی جی جی تمہارا آئیڈیا مجھے بہت پیند آیا ہے۔ ہمیں طرح طرح کے انتہارا آئیڈیا جھے بہت پیند آیا ہے۔ ہمیں طرح طرح کے واقعات کاسامنا کرنا پڑے گا۔"

ومسنوعی النسب کی الی تیمی کردوں گا۔ جومسنوعی عالم بینے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں۔''

''ٹھیک ہے مامول میں تنہارے ساتھ ہوں۔'' ''کسی کو پچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔بس تو

Dar Digest 119 November 10

Dar Digest 118 November 10

" ر ایک بات بناؤ ماموں چکر کیا ہے کیے مرگھ۔ ول میں انقام کے یہ جذبے کیوں پیدا ہوئے۔"

"تونے میرے کتبے پرتوبیدہ کھے ہی لیا ہے کہ میرا نام خیرالدین خیری ہے۔اب بیدالگ بات ہے کہ عالی مرتبت بابا خیرالدین خیری، میں بہت بعدیش بنا۔اس سے پہلے میں صرف خیرہ تھا۔صرف خیرو۔"

یوں تو ہمارا چھوٹا ساشہر بہت خوب صورت تھا۔

چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ لیکن ٹاگ بور کے
ڈھلان مجھے بہت بیند تھے۔ یہ علاقہ جنت نظیرتھا۔
ڈھلان پر چھلے ہوئے لیچیوں کے درخت شام کی
کجا ہٹ میں بے حد سین معلوم ہوتے تھے۔ ڈھلان
کے اختیام پر بھی باغات تھے اور تقریباً دومیل محیط پر پھیلے
ہوئے باغات کے بعداد نجی نیکی چٹانوں کا سلسلہ شروع
ہوجا تا تھا۔ ویسے ان چٹانوں کے درمیان میں کہیں
ہوجا تا تھا۔ ویسے ان چٹانوں کے درمیان میں کہیں

ایک دن میں بوئی گھر سے نکل آیا اور ان خطانوں کی طرف چل بڑا دل پر بچھ بوجھ ساتھا۔ نہ جانے کیوں۔ سرسرڈ ھلانوں کود کھر کرمیرے ذہن سے بوجھ سٹ گیا۔ لیجیوں کے جھوستے ہوئے درختوں کے درمیان سے ہوا گنگناتی ہوئی گزررہی تھی۔ میرے قدم خود بخو دا گئے بردھنے گئے۔ درختوں کی موسیقی نے بچھے دو بول کی میشی میٹھی خوشیو خوابوں کی وادیوں کی میشی میٹھی خوشیو خوابوں کی فادیوں کی میشی میٹھی خوشیو خوابوں کی میشی میٹھی خوشیو خوابوں کی میشی اور میں آئے بردھتا چلا جارہا قادیوں میں اور آئے بچھے احساس بھی نہیں ہوا کہ طویل فوال کی فوشیاں کر رہے تھے فولان کی دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے شھے درخت ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر دے تھے

شام گہری اور گہری ہورہی تھی۔ پھر جھے بوڑھے گوندا کی جھونیر میں کاچراغ جلنا نظر آیا اور پٹس چونک پڑا۔ جھونیر می کاچراغ جلنا نظر آیا اور پٹس چونک پڑا۔ موندا جھونیر میں کے باہر چار پائی پر ببیٹھا کسی سوچ میں غرق تھا۔ میرے قدموں کی چاپ پراس نے گرون اٹھا کر جھے دیکھا۔

''سلام بابو جی!'' اس نے حسب عادت کہا۔ میں اکثر اس طرف آتا تھا۔ اس لئے گوندا سے میری جان بیجان تھی۔

و مسلام گوندا جا جا کیا ہور ما ہے۔' میں نے بھی سب عادت کہا۔

'''س جندگی گجررہی ہے۔ بابو تی۔ کدھر چل ہے۔''

''ایسے ہی گھو منے جار ہا ہوں۔ ذراچٹا نوں تک حاوُل گا۔''

''اندھیرا پھیلنے سے پہلے آ جانا بابو جی!اندھیر ہے میں وہ چٹانیں محفوج نہیں ہوئیں۔''

'' کیوں۔ میرے خیال میں وہاں ورندے اِس؟'''

"ورندے کہاں نہیں ہوتے بابو جی !" گوندا فلسفیانہ إنداز بیں بولا۔ پھر کہنے لگا۔"ویسے آج منگل ہے۔ آپ مسلمان لوگ ہیں ہماری باتوں کونہیں مانتے مگر ہمارے اکیدے کے مطابک (عقیدے کے مطابق) آج بری رومیں آجاد اور ایسے میں ویران جگہیں ان کامسکن ہوتی ہیں۔"

"اوہ-کیاتم نے ان چٹانوں میں روحوں کو بھظتے و یکھا ہے۔ " میں نے دلچیں سے پوچھا۔ "میرے سوال پر کوتداخاموش ہوگیا۔ چندلحات وہ خاموش رہا۔ پھراس کے چرے کارنگ بدل گیا۔اس پر پچھسراسیکی کے قارنظر آنے گئے۔

''منگل کے دن ہم روحوں کے بارے میں بات چیت بھی نہیں کر سکتے با ہو جی رام رام۔'' اس نے سبج ہوئے انداز میں کہا اور جلدی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔

کہ ایک انسانی آ واز سنائی دی۔ جس نے مجھے چونکادیا۔
وہ انسانی کراہ تھی۔ میں ادھر دیکھنے لگا۔
یہاں کون ہوسکتا ہے؟۔ میں نے اے اپنی ساعت کا
واہمہ قرار دیا اور نیچ اتر نے لگا۔ جو نبی میں چٹان ہے
نیچاتر الجھے کراہ پھر سنائی دی اور اس بار اس کی سمت بھی
معلوم ہوگئ تھی۔

"اووساق،اوه...."

انسانی کراہ پھر سنائی دی اور میں اس طرف جھیٹ پڑانہ جانے کون ہے اورائے کیا تکلیف ہے؟۔
میرا دل ہدردی سے بھر گیا۔ چندلمحات میں، میں چٹان
کے دوسری سمت پہنچ گیا۔ چٹان کا یہ حصہ آ دھی چٹان
تک پچھ کھلا تھا اوراس کھو کھلے جھے میں ایک انسانی جسم
نظر آ رہاتھا۔

''ککسکون ہے؟۔' ایک ارزتی موئی آ واز جھے سنائی دی۔اس آ داز میں کمزوری تھی۔ کرب تھا۔ میں چھاور آ کے برزھ گیا۔ کافی دیر سے میں اس ماحول میں تھا۔ میں نے اس باریش بوڑھے کود کھے لیا جو زمین پر جیت لیٹا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اس کے نزدیک پہنچ کر گھٹنوں کے تل جھک گیا۔

'' کون ہوتم؟ جواب دو۔'' پوڑھے کی آ واز پھر سنائی دی۔

''ایک انسان ہی ہوں۔ آپ کون ہیں اور آپ
کوکیا تکلیف ہے؟۔' ہیں نے خرم کیے ہیں پوچھا۔
''اگر تبہارے پاس ماچس ہوتو کونے ہیں رکھا ہوا
چراغ روشن کردو۔ بردی مہریانی ہوگی۔'' بوڑھے نے
برستورلرز تی ہوئی آواز میں کہا اور میں نے جیب سے
ماچس تکال کرایک تیلی جلائی۔ کونے میں رکھا کڑوے
تیل کا چرائ نظر آگیا اور چندلھات کے بعد وہاں روشنی
تیل کا چرائ نظر آگیا اور چندلھات کے بعد وہاں روشنی
کی ایسی میر کے بال اور پھنویں سفید تھیں۔ جہم پر بھی سفید
داڑھی ،سر کے بال اور پھنویں سفید تھیں۔ جہم پر بھی سفید
لباس تھا۔ لیکن وہ دونوں ٹائلوں سے معذور تھا۔ گلے
میں ہزاردانوں والی تبہی پڑی ہوئی تھیں جنہیں معذور لوگ

ہندووں کا ندہب بھی توہمات کی بنیاد بررکھا گیا ہے۔

ان کی ممل تاریخ دیوی، دیوتاون، بھوتوں اور پلیدوں

ے بھری پڑی نظر آئی ہے۔ پھر پوڑھے کوندا کو منگل

کنی باراس چٹان پر بیٹھ کرمیں بہت ی کہانیاں جثم دے چکا تھا۔اس وقت بھی میں پکھ دیراس چٹان پر بیٹھنا چاہتا تھا۔

جی ایک جیان اس طرح شفاف می کداس پر بین کر ایک جی ایک جیب سے سکون کا احساس ہوا میں نے سگریٹ کا بیٹ کا بیٹ نظرین سگریٹ ساگائی اوراس کے چھوٹے کئی فرین لیتے ہوئے دور تک نظرین دوڑانے نگا۔ اندھیرے کے سیلاب نے ماجول کوغرق کردیا تھا اور کوندا کے جھوٹیڑے کا چراغ جگنو کی طرح کی دیا تھا اور کوندا کے جھوٹیڑے کا چراغ جگنو کی طرح کی ساتھ فضا میں تاجول ہوئے گئی۔ میری روح کی ساتھ فضا میں تحلیل ہوئے گئی۔ دہ اضطراب جومیرے دل دد ماغ پر چھایا ہوا تھا۔ تاریکی میں کم ہوگیا۔

ایک پراسرارساٹا میرے ذہن پر چھانے لگا اور نہ جانے کہ سرید نہ جانے کب حک میں اس سحر میں ڈویا رہا۔ پھر سگریٹ کسرے پر سکتی ہوئی آگ نے میری انگیوں کو چوم کر نجھاس سحرسے نکال دیا اور میں نے جلدی سے سگریٹ پھینک دیا۔ خاصا وقت ہو چکا تھا ور پھر مجھے سکون بھی مل گیا تھا۔ اس کئے میں نے واپس کا قصد کیا۔ میں چٹان پر گھڑا ہوگیا اور پھر میں نیچا ترنے کا ادادہ ہی کر دہا تھا

Dar Digest 120 November 10

Dar Digest 121 November 10

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadee و الكري كا كون مجروس الم المراكزي كا كون مجروس المراكزي كا كون مجروس المراكزي كا كون مجروس المراكزي كا كون مجروس المراكزي كا كون مجروب كالمراكزي ك

ہاتھوں سے استعمال کرتے ہیں۔ایک طرف کورامٹکا اور مسلم کا کوئی جروم انہیں ہے۔ بیٹے اور ایک آبخورہ رکھا تھا۔ ایک آبخورہ رکھا تھا۔ دومیری طرف اینٹوں کا چواہا تھا۔ جس میں را کھ فرشتہ اجل میرے بیاس آسکتا ہے۔ جھے یہ

دوسری طرف اینٹوں کا جوابا تھا۔ جس میں را کھ نظر آ رہی تھی۔ چولیے پر ایک دیگی رکھی تھی اور قریب ہی دو تین ٹیمن کے ڈیسپے نظر آ رہے تھے۔ بیداس قدر تی کٹیا کا اٹا ٹا ٹرتھا۔

بجھے جیرت ہوئی۔ ابھی ایک ہفتہ قبل میں اس طرف آیا تھا۔ لیکن یہاں کسی کا وجود نیس تھا۔ یا پھر میں نے دیکھا بی نہیں ہوگا کیونکہ میں چٹان کے اس طرف کسی نہیں آیا تھا۔ پورے ماحول کا جائزہ لے کر میں بوڑھے کے نزدیک آگیا۔ بوڑھے کی آگھیں بند تھیں اور وہ گہرے گہرے سائس لے رہا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد بوڑھے نے آگھیں کھولیں اور خشک ہونٹوں ہرزبان پھیر کر بولا۔

" پائی ۔۔۔۔ مجھے ذراسا پائی پلادوں" میں جلدی سے اٹھااور آبخورے میں پانی لے کر اس کے نزدیک پہنچ گیا میں نے بوڑھے کوسہارا دے کر اٹھایااور آبخورہ اس کے ہونٹوں سے لگادیا۔ بوڑھا کافی داراتہ

ر اور دول .... میں نے پوچھا۔ کیکن اس نے انکار میں گردن بلادی اور گہری مربی سانس لینے لگا۔ انکار میں گردن بلادی اور گہری مربی سانس لینے لگا۔ ویسے است کیجے سکون ہوگیا تھا کیونکہ اس کی سانسیں اعتدال برآنے لگیں۔

و دخم ال طرف كيے فكل آئے بيٹے۔ "اس نے محبت بحرى آواز ميں يوچھا۔

''میں سیلانی آ دمی ہوں بابا، اکثر ادھرآ جایا کرتا ہوں۔گرمیں نے آپ کو پہلے بھی نہیں دیکھا۔''

' میں تو بہت دن سے یہاں ہوں۔ زندگی کی آخری سائیس پوری کرر ماہوں۔ بس ایک خواہش دل میں سے۔ کیکن ایک خواہش دل میں سے۔ کیکن ایک کمزوری اور نا تو انی کی وجہ سے پوری میں کرسکا کیا تم میری مدد کروگے بیٹے ؟''

"کیا بات ہے بابا؟" میں نے ہدردی سے

زندن کا لوی جروسا ہیں ہے۔ سے اور ..... چر جھے زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ کسی بھی وقت فرشتہ اجل میرے یاس آسکتا ہے۔ جھے یہاں اس چٹان کے نیچے مرجانے کا دکھ ہے۔ جنگلی جانور میری لاش فوج نوج کرکھاجا ئیں گے۔ میں یہیں چاہتا۔'' ''اوہ ..... میں آپ کوشمر لے چلوں باباء میرے گھر میں آپ کائی آ رام محسوں کریں گے۔ میں آپ کا علائج بھی کراؤں گا۔''

" بتاہیے بابا! میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟'' میں نے ہمدردی کے جذبے سے مغلوب ہوکر کہا۔ ''ان میں ان سے منازی میں میں میں اور کا ا

"ان چانوں کے اختام پر ایک مجد ہے۔ پر انی اور ویران مجد ہرسوں پہلے یہاں ایک چھوٹی ہی آبادی مختر ہے گر رہوا اور انہوں نے اس ہتی چرایک برزگ کا ادھر ہے گر رہوا اور انہوں نے اس ہتی جس رک کراہے نہ ہب کی ہلے کی تب بیمان کے سیدھے سادھے لوگ مسلمان ہوگئے۔ مسجد انہی برزگ نے بنائی تھی۔ مگر چر آہت ہو اس ہوگئے۔ مسجد انہی برزگ نے بنائی تھی۔ مگر چر آہت کے آہت ہو اس کے سیاس ہوگئے اور مکانات کے مثل آست ہو اس کے اس کے قال مجد ای طرح سلامت ہے۔ کو وقت نے اس کے قتش و نگار بھاڑ دیئے ہیں۔ لیکن عمارت کی حد تک باتی مجد ای طرح سال سے کہاں مجد میں جان اس کے تعش و نگار بھاڑ دیئے ہیں۔ لیکن عمارت کی حد تک باتی مجد میں جان دول ۔ میں معذور ہوں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تم دول ۔ میں معذور ہوں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تم بوجائے۔

"معجد يهال سے كتى دور ب باباء" ميں نے

" بن ایک میل سے زیادہ نہیں ہے۔" بوڑھے

نے بچھے امیدویم کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔
'' ایک میل ۔' میں نے پیچپاہٹ سے کہا۔ ظاہر
ہے۔ بوڑھا اپنے قدموں سے نہیں چل سکی تھا۔ مجھے
اسے پیٹے پر بی لا دکر بی لے جانا ہوگا۔ دات کا دفت تھا
اور پھرخطرنا کے علاقہ۔ کیوں نہ بیکام کل پررکھا جائے۔
اور پھرخطرنا کے علاقہ۔ کیوں نہ بیکام کل پررکھا جائے۔
بابا۔ کل دن میں آجادی گا اور تمہیں مجد تک پہنچادوں
گا۔''

دوکل مجھی نہیں آئے گی بیٹے اور پھر مجھے اپنی سانسوں پر بھروسانہیں ہے۔ تم میرے اوپر میاحسان کردو۔ اس کے بدلے میں تمہیں وہ بچھووں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔''

''میں نے غورے اس ایا جی نوٹھے کو دیکھا اور پھر کھر میری نظریں جا رول طرف بھٹنے لگیں۔ یہ معذور بوٹھ میری نظریں جا رول طرف بھٹنے لگیں۔ یہ معذور بوٹھ میری نظریں جا دے گا۔ کیا اس کے پاس کوئی پوشیدہ دولت ہے۔ پھر میں نے اس برے خیال کوفورا ذہن میں کال دیا۔ مجھے یہ کام صرف نیکی عاصل کرنے کے لئے کرنا چاہئے۔ کی طمع سے ثواب ختم ہوجائے گا۔ مگر مسئلہ وہی تھا۔ میں بھی زیادہ طاقتورا دمی نہیں ہوں۔ میں بھی زیادہ طاقتورا دمی نہیں ہوں۔ بوڑھا کو بہت تو انا نہیں تھا۔ بہر حال تعین پینیس سیر سے کم نہیں ہوگا۔ اس وزن کولا دکراندھرے میں چننا سے کم نہیں ہوگا۔ اس وزن کولا دکراندھرے میں چننا آسان کام نہیں تھا۔ میں اس انجھن میں تھا کہ بوڑھا پھر

'' جھے لے کر چلنے میں تمہیں کسی فتم کی دشواری نہیں ہوگی۔ بیٹے میراوزن شہونے کے برابررہ جائے گا۔تم جھے اٹھا کرد مکھ لو۔

میں نے اب مزید سوچنے کا ارادہ ترک کردیا۔ پوڑھے کی التجا کو تھکرانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے رضا مندی طاہر کردی اور بوڑھا خوش ہوگیا اور پیر میں نے بوڑھے کوسہارا دے کراٹھایا اور اسے پشت پرلادلیا۔

بوڑھے نے میری گردن میں بانہیں ڈال دی تھیں۔ال کا کہنا درست تھا۔اس کے جسم کا کوئی وزن نہیں تھا۔ جھے اس کی بے وزنی پر جیرت ہوئی بہر حال

'' مجھے مجد کا راستہ بتاتے ہوئے چلو۔ کیا کوئی سامان بھی لیزاہے؟'' ''سامان کا کیا کرنا سر موجہ کے در کسے دری

"سامان کا کیا کرناہے۔موت کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔"بوڑھےنے جواب دیا۔

دیسے اس کی آ واز پر جھے جیرت ہوئی تھی کیونکہ
اب اس کی آ واز بیں وہ نقامت نہیں تھی۔جو چندرماعت
قبل تھی۔ بہر حال میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی اور
آگ بڑھنے لگا۔ پوڑھا جھے راستہ بتا تا جارہا تھا۔۔۔۔۔اور
میں سبک رفتاری سے چل رہا تھا۔ میرے ول میں بس
ایک خیال تھا کہ بین نیکی کر رہا ہوں۔ ایک قریب الرگ
انسان کی آخری خواہش پوری ہوجائے۔ ریہ بہت اچھی
بات تھی۔

یں چانارہا۔ سنرکائی طویل محسول ہوا۔ لیکن مجھے محصان کا احساس نہیں تھا۔ ماحول ہے حد تاریک اور خوفناک تھا۔ لیکن بوڑھے کی موجودگی میں جھے اس کا احساس نہیں تھا۔ پھر چٹائی سلسلہ ختم ہوگیا اور آیک جھوٹا مامیدان نظر آنے لگا۔ میدان کے اندر تولے بھوٹے مطنز رات نظر آ رہے سے اور سامنے آیک گنبد موجود تھا۔ نمانے کی کہن سائی کا شکار یہ گنبدنہ جانے کب کی کہائی دہرارہا تھا۔ یہ بی وہ مجر تھی جس میں بوڑھے نے کب کی کہائی دہرارہا تھا۔ یہ بی وہ مجر تھی جس میں بوڑھے نے آئے دہرارہا تھا۔ یہ بی وہ مجر تھی جس میں بوڑھے اور چند کی خواہش کی تھی۔ میرے قدم اور چیز ہوگئے اور چند مین کے بعد میں مجد کے در دازے یہ تھا۔

لیکن اجا تک میر بے قدم رک گئے۔ میں نے کی شیر کی غرابہ محسوں کی تھی اور میری نگاہ مسجد کے درواز سے کی طرف اٹھ گئی۔ تاریکی میں، میں نے شیر کی چیکتی ہوئی آ تھوں کو دیکھا جو مجھے گھور رہی تھیں اور میر ہے اوسان خطا ہو گئے۔ اچا تک شیر زور سے گرجا اور میں اچھل ہڑا۔

''خوفزوہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تیرا کھے نہیں بگاڑ سکے گا۔ بردھا چل۔'' بوڑھے کی آواز سنائی ک

مرجھیں آگے بڑھنے کی سکت نہیں تھی۔ویسے

Dar Digest 122 November 10

Dar Digest 123 November 10

dec ای جان ہے ہاتھ دھور ہا ہے حور کھا۔ المیں کہنجائے گی۔آ کے بڑھ جلدی کر۔ بیرونت پھر ہیں جھنچلا ہے میں بوڑھے کو تیجے بھینک دینے کی کوشش میں حیران بھی تھا اس علاقے میں شیر کی موجود کی حیرے میں تھے کرون دیا کر ماردوں گا۔ ورشمیرا کہامان لے، کی رئیکن بوڑھانسی جونک کی طرح مجھ سے لیٹا ہوا تھا۔ انگیزتھی۔ میں نے بھی اس بارے میں کیں سنا تھا۔ شیر

پھر گر جا اور میں نے پوڑھے کوا تار نے کی کوشش کی۔ میں کافی کوشش کے ہاوجود اسے نیچے گرانے میں ووتبین جیں۔ یہ کیا کررہا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کامیاب میں ہوسکا اور میری سانس پھو گئے گئی۔ كمشر خيرا وكي ليس يكاز سك كارآ ع برهاور مجدك

ورواز بے سے اندرواقل ہوجا۔''

"میں اعرضیں جاسکتا۔"میں نے صب باردی۔

" کیا بکواس کرتا ہے۔" بوڑھے نے طیش کے

میں بوڑھے کا لبحہ من کر چونک پڑا اس میں تحکم

میں یہال مہیں اتارو بتا ہوں تم خود اندر جانے کی

عالم مين كها-"جب مين كهدر ما مون كدوه تيرا ميحيمين

بگاڑسکتا تو پھرتو كيول ڈررہا ہے۔آگے بڑھ اور اندر

تفاحالانكهان بوزهے كوميراشكر كزار بونا جائے تھا كه

میں بغیر سی لا مچ کے اسے یہاں تک لایا تھا اور وہ الی

وهولس جها رما تقابه دوسري طرف شير برابرغرا رما تقاب

مجحفة خوف تفاكروه لسي مجمي وتت مجھ يرحمله آور موكر بهم

جان دينے كے لئے آ مادہ كيس موں يلى اپني جگه كيكن

پیمنا مشکل ہے۔ اندر چل ورنہ نقصان اٹھائے گا۔'

بوڑھے نے کہا اور اچائی میرے رو تکٹے کھڑے

ہو گئے۔ایا ج بوڑھے کی ٹائلیں گھٹوں کے یاس سے

سوطی ہوئی اور نے جان پیمچھٹر نے کی طرح تھیں۔ بظاہر

ان میں کوئی جان میں تھی۔ کیکن دوسر ہے ہی کمیے دوٹوں

یے جان ٹائلیں میرے پہیٹے سے لیٹ کئیں۔ وہ کیلیج

سانپ جیسی ٹائلیں۔ میں دونوں ہاتھوں کی طاقت سے .

مجمی آن ٹاکھوں کی گرفت ڈھیلی تہیں کرسکا اور اچا تک

مجھے اسینے پیپ پر دباؤمحسوں ہوا۔ ٹائلوں کی گرفت سخت

ہورہی تھی۔ مجھے سخت تکلیف ہونے لگی اور میں

"مجھے افسوس ہے بڑے میاں! میں بے مقصد

''اگرتونے جھے اندر نہ پنجایا تو بھی تیری زندگی

دونوں کوجیٹ کرسکتا ہے چنانچہ جھے بھی غصر آ گیا۔

زندگی بچانا بھی ضروری ہے۔''

مجھے اپنی استعصیں حلقوں سے اہلتی ہوئی محسور

" كيول بحدكيا خيال ب- أسم بروه رما بك نہیں اگر تو آ گے نہ بڑھا تو میں اس جگہ تیرا دم گھونٹ کر مجھے مار دول گا۔''

"بركيا حركت ب\_ بوز هي شيطان - كياميري تیلی کاریری صلہ ہے؟"میں نے کہا۔

''صلہ تجھے مل جائے گا بیمبراوچن ہے۔ عمرا ن*د*ر جانے کے بعد۔ ' پہلی مرتبداس کے منہ سے ہندی کالفظ ادا ہوا تھا۔ میں نے اب تک کی تفتگو برغور کیا تو مجھے احساس ہوا۔اس نے نیلی ادرا جرکا ذکر ضرور کیا تھا لیکن خدا کا نام ایک بارنھی جیس لیا تھا۔ کیا یہ ہتدوہے؟'' میں

اور احیا نک مجھے گوندا کی گفتگو باد آ گئی۔'' آن منگل ہے سر کاراورمنگل کے دن بری روحیں ان چٹاٹوں میں جھٹلتی ہیں۔تو۔تو کیا ہے بوڑھا کوئی بری روح ہے۔'' میرے دل میں خوف جا گزیں ہو گیا اور میں پھر بوڑھے کو گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں، میں زمین برجیت لیٹ گیا اور بوڑھے کوزین سے رگڑنے لگا۔ لیکن میری انتہائی کوشش کے باوجود بوڑھے کی گرفت دهیلی ند بوئی میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھنے لگا۔ دوسری طرف مجھے شیر کا خوف بھی ستار ہا تھا۔ یقینا وہ <sup>ہ</sup> آ ہمیں من کراس طرف متوجہ ہوجائے گا۔ پھر پوڑھے کے ساتھ میری بھی خیر ہیں۔

" کتنی ہی کوشش کرلے یا لک۔ مجھے تیری پیٹھ ے کوئی مہیں اتار سکے گا۔''بوڑھے کی آ وازستائی دی۔ میں بری طرح تھک گیا۔ بوڑھے کی مریل ٹائلیں اب بھی سانپ کی طرح میرے جسم ہے لیٹی ہوئی تھیں اور ہاتھ کردن میں تھے۔

تواكرآ هج بزهے توشیر تیرا کچھٹیں یگاڑے گا حالانکہ تو

"كياتم مسلمان بيس مو" ميس نے باخيتے ہوئے يوجيااور بوژها كريهة وازيس ينشفائك

''میں کیا ہوں۔ یہ مجھے اندر چل کر معلوم موجائے گا۔ تواندرچل "

میں اس بوڑھے کے ہاتھوں ہے بس ہو چکا تھا۔ موت میری آ تھول میں رقع کردہی تھی۔ اگرشیرے جان بیانے کی کوشش کرتا تو بوڑھا موجود تھا۔ میں نے سوحا كيول نداس شيطان كى بات مان لول\_ چنانجيريس ہمت کرکے آگے بڑھا ثیر بالکل سامنے موجود تھا۔ وہ اب بھی دھاڑ رہا تھا۔ میں نے آئیھیں بند کرلیں اور موت کا انظار کرنے لگا۔ میرے قدم آ کے برصارے تھے۔ اعا تک شیر کی دھاڑ مجھے اسے کان کے بالکل قریب سنانی دی اور میری سیخ نکل کئی۔ آیک ہوا س میرے قریب سے گزرگی تھی۔ شاید شیر کی جھلانگ خطا ہوگئ تھی۔ میں نے خوف سے آئھیں کھول دیں۔ میں مجد کے دروازے سے زیادہ سے زیادہ دس کر دورتھا اورشير تظرون سے عائب تھا۔ میں نے بلیث کرو لیکھنے کی کوشش کی کیکن بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے میرے كان يكڑ كئے۔

و میچھے مت دیکھ مور کو بس آ گے بوھ اور جلدی

میں بوڑھے کے ماتھوں بے بس تھا۔ میں نے تدم آ کے بوھائے۔ لیکن اجا تک مجد کے دروازے بر آگ ہوڑک اتھی۔ آن کی آن میں شعلے اسے بلند ہوئے کہ سجد کا دروازہ ان ہے ڈھک گیا۔ شیر کے بعد مینی مصیبت تھی۔ میں شعلوں کی تیش سے تھبرا گیا اور تیکھے مث گیا۔ مکرای وقت بوڑھے کے بیرمیرے پیٹ

وويرواه مت كر بيآگ تيرے شرير كونقصان

ود بكواس مت كرخبيث بوزه عدين آ مينين جاؤل گا۔ جائے تو کچھ بھی کرلے۔ "میں نے ملیت کر چیچے بھا گنا شروع کرویا۔ بوڑھے نے مجھے رو کئے کی انتانی کوشش کی لیکن میں ہر تکلیف برداشت کرنے کا تهيير جياتهابه

بين مسجد سے كافى دور نكل آيا اور اخا مك جھے اپنى ممراورشانے ٹوٹنے ہوئے محسوں ہوئے۔ بوڑھے کا وزن اجا تک دل گنا بڑھ گیا تھا اور میں اس وزن کو لے کر دوژ مہیں سکتا تھا۔ میں نٹرھال ہو کر کر پڑا اور نیجے الرتے ہوئے پھر کا ایک کونہ میرے سرے مرایا۔ میرے حوال تاریکی میں کم ہوگئے۔

م يحرجب بحص موش آيا توسورج تكل آيا تعاليس أى جگه يزا تقاجهال گرا تقا ادرخبيث بوژها اي طرح میری کمرے چیکا ہوا تھا۔اس کی ٹائنیں اور ہاتھ اب بھی میری گرون اور کر میں تھنے ہوئے تھے۔میرے منقنول سے ایک بدبوی فکرانی اور میں نے گردن تھما کر ویکھا۔ قریب دوسیاہ بلیاں مری میری تھیں۔ ان کے جسمول يركير الميك رب تصاور خبيث بوزها باته برها كران كيرول كواثفا رما تفا-كيا وه لم بخت ان کیڑوں کو کھا رہا ہے۔ میں نے سوچا اور میری طبیعت نائش كرنے فكى \_

" " کیا تھے بھوک لگ رہی ہے۔ مگر بیالذیذ غذا میں تھے نہیں کھلاسکتا کیونکہ تجھ سے مجھے کام لیما ہے۔'' بوژ ہے گئ آواز سنائی دی۔

'' ججھے چھوڑ وے شیطان میں نے تیرے ساتھ سل کی می اور تو مجھے اس کا سے صلد دے رہا ہے۔ "میں نے

وصلاتو میں تھے دیتا مرتو خود ہی اسے حاصل كرناكيس جابتا أب بحي كحفيس بكزا مجصاس مسجدك اندر پہنچا دے اس کے بدلے میں تھے ایک ملتی دوں گا که سنسار کا ایک ایک منش تیرا تالع موگا۔ تیری ہر

الصحان كانبان صاعبه عيب عيب كلك كا 199

و میں نے سمجھایا تھا۔ سرکار! آج کے دن اس

طرف نه آئیں۔ یہ مہیں مانے۔ میری جندی ان

درانوں میں مجری سیو-سرکار میں نے این آ تھوں

سے ان ویرانوں میں بھٹلی روحوں کو دیکھا ہے۔ سرکار

جمیں تو ایس ہی جندگی گزارتی ہے۔ ہم کا کہد سکتے

ہوجاؤ۔'' بوڑھےنے میرے کان میں سرکوشی کی اور پھر

اس کے ہاتھ کا دباؤ میری کردن کی بشت پر بڑنے لگااور

میرا ذبمن تاریکیوں میں کم ہونے لگائے چند کھات کے بعد

مجھے کچھ خبر ندر ہی پھر جب میری آئے گھی تو میرے گرد

بہت سے لوگ جمع ہے۔ بوڑھے کا مجلجہ جسم میرے نیے

ویا ہوا تھا۔اس کی ٹائلیں میرے پیٹ پردھی ہوتی تھیں

میں نے ہاتھ برما کرائی والدہ کا ہاتھ بکڑنا جاہا۔ جو

مير مدنزديك بيتى آنوبهار بي تعين مرجيح معلوم بوا

کرمیراجسم بھی مفلوج ہے۔ پہاں جھے اور احتیاط کرنی پڑی ہے۔ بالک بے

شك تمهاري زبان بندب حمرتم لكه كراتبين اپنا اورميرا

حال بتاسكتے ہو۔ اس كئے ميں نے تمہاراجسم بھي سن

ا كرديا المام صرف ميري مرضى المام الحمد ياون

آخر کب تک تو میرے بیچے اس طرح برارے گا۔"

میں نے رندھی ہوئی آ واز میں کہا اور پھر اپنے قریب

موجودلوگول پراین اس بات کا ردممل و یکھنے لگا \_ لیکن

سب ای طرح بیشے تھے اور میری آ واز اب جی کوئی

"اوه ..... خبيث كتر ، تو مجه جهور كايانبيل \_

''میراخیال ہے۔ تم تھوڑی در کے لئے بیہوش

يرر كاديا اورمير يخضول سے الي گندي بد بولكرائي ميں نے اس کا ہاتھ جھنگ دیا اور بوڑھا قبقیے لگانے لگا مجھے یقین تھا کہ میرے والداور چیا وغیرہ اس کے قبقہوں کی آ دازس کر ضرور اس طرف متوجه موجا ئیں ہے۔ میں اميدوبيم کی نظرول ہے آئيں دیکھنے لگا۔ یقینا وہ لوگ مجھے ہی تلاش کررہے تھے۔ بوڑھا گوندا ان کی رہنمائی كرر باتفااور پيريس نے پوري قوت سے والدصاحب كو آ واز دی۔ لیکن خود ہی جیران رہ گیا۔میرے طل سے آ واز تبین نکل رہی تھی اور بوڑھے کے قیقیے جاری تھے۔ چرمیں چیخا۔ لیکن بے سود میری آواز ہی تہیں نکل رہی

" مي مين تيري آواز اب مير اسوا كوني مين س سکنا۔ تو نسی کو پچھ بیس بتا سکتا تو میری زبان میں بول

' بیہ بے بسی کی انتہائقی۔میری آئٹھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت کوندا کی نگاہ مجھ پر بیڑی وہ انقل کے اشارے سے میرے والد کواس طرف متوجہ کررہاتھا اور وہ سب میری طرف دوڑنے لگے۔ چندلحات کے بحدوہ

میں نے ان سے پچھ کہنا جا ہا، کیکن میری آ واز بند ھی۔ان لوگوں نے مجھے اٹھایا بوڑھنے جونک بدستور میرے کندهول برسوار تھی۔ پہائمیں وہ لوگ بھی اسے محسول کردہے تھے یا ہیں۔میرا خیال ہےوہ انہیں نظر لہیں آیا تھا۔ورنہ وہ اسے مجھ سے علیحہ ہرنے کی کوشش ضرور كرتے-ميرے جيا،ميرے والد اور ملازم مجھے الفات ہوئے چل پڑے، والدصاحب سخت پریشان

يحبيل بتائك كالماك فابنا كريد ماته بمراءم

"مير-كياكياتون وليل انسان-"اس باريس بوزهے سے مخاطب موا اور آواز حمرت انگیز طور پر در ست ہوگئی۔

سكتاب ابن من تبين ".

مير سائريب تق

" فنرو .... فيرو .... مير المنطق كيا بوليا . یہ تیری کیا حالت ہوگئی۔'' والدصاحب مجھے سینے ہے لگا

''اس کئے تو تیری ضرورت ہے۔ تو تو یاک ہے۔ تو مجھے لے کرمسجد میں جلا جائے تو کون روک سکتا ہے۔ بس اندریہ پیانا تیرا کام ہے۔ باقی میں خود و کھے لوں

دولکین وہاں تونے ویکھا تھا۔ وہاں شیرتھا اور پھر جب میں نے تھے کے کراندرواعل ہونے کا اشارہ کیا تو دروازے پر شعلے ہمڑک اِٹھے تھے۔''

''توان شعلوں ہے گزرسکتا تھا۔ جس طرح شیر تیرا کیچھبیں نگاڑ سکا۔ای طرح شعلے بھی تیرے شریر کو نقصان مبيل پهن<u>يا سکته تھ</u>\_بس ہمت کی ضرورت تھی۔'' ال في جواب ديا اوريس لاجواب بوكر يكه سويت لكار ایک خیال آتا تھا کہ اس بد بخت کی خواہش پوری کر کے خود کواک مصیبت ہے نجات دلا وُل کیکن پھرول کہتا تھا كهرير كناه عظيم جوگا۔ ايك باياك انسان كومبحد ميں لے جانا ایک مسلمان کے لئے ممکن جیس ہے سمجھ میں نہیں آتا تفاكه كيا كرون \_ ادهر كهر والون كود مكيه و مكيدكر دل كرْه ربا تفار الى تشكش مين تفاكه أيك واكثر اندر آ گیا۔ ملازم اسے بلا کر لایا تھا۔ میرے ذہن پر مجھنجلا ہے طاری ہونے لگی۔ ''

بلا وجہ ڈاکٹر کو بلا لیا گیا ہے۔ یہ کیا کر <del>سکنے</del> گا۔ سوائے اس کے کہ چندانجکشن میرے جسم میں گودے گا اورالٹی سیدھی دوائیں دے دے گا۔ تکر میں کسی کومنع بھی تہیں کرسکتا تھا۔

وہی ہوا۔ڈاکٹرنے میری ثبض دیکھی آتھیسکو پ ے سینے کامعا تند کیا اور نسخہ لکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے بازو میں انجکشن بھی ویا اور فیس نے کر جاتا

آب ایک ایسے انسان کا تصور کیجے جوابی بماری کے بارے میں بخولی جانتا ہو۔ لیکن دوسروں کو کچھ بتانے سے قاصر ہو۔ نہصرف باری بلکہ بیج الدماغ ہوتے ہوئے اپنی کیفیت بھی نہ بتاسکتا ہو۔ میں زبان ركهنا نفابه بول سكنا نفاله ليكن كوئي ميري بات نهيس سن سكتا

" "تيرے رشتے دار آ رہے ہيں۔" محر تو انہيں

خواہش بوری ہوجائے گ۔ سنسار کی حسین ترین

كنيا ميں تيري داى مول كى جو تھے ايك نگاہ ديكھے كى

محمائل موجائے کی۔تیری تظرین زمین میں جھے ہوئے

خزانے دیکھیلیں گی۔ تیری دی ہوئی مٹی کی چٹلی ہرمرض

کی دواہو کی۔ بیمیراوچن ہے۔ گرتومیرا کام کروے ''

میں مسلمان ہی جاسکتا ہے۔ تو ہی مجھے پیٹے پرلا دکراندر

لے جاسکتا ہے۔ اندر جاتے ہی میں تجم جھوڑ دوں گا

و محرنوم مجديس كيول جانا جا بتا ہے؟"

خطرے سے بے پرواہ ہوکر میرابیا کام کردے۔ایے

دل میں سی کاخوف نہ لا۔ تیرا پھی ہیں بکڑے گا اور اس

کے بدلے میں جو کچھ تھے ملے گا وہ تیرا جیون سپھل

موں تھے میں سی طاقت ہے۔ تو نایاک انسان ہے میں

تحجم اینے قدموں سے معجد میں نہیں لے جاسکتا۔ میہ

میں ہمیشہ تیرے کندھول پر سوار رہوں گا۔اس وقت تک

جب تك توميرا كام كرنے كے لئے تيار ہيں ہوجائيگا۔"

الحمائي - پھولوگ ال طرف آرے تھے۔ میں عور سے

أنبيس ويلصف لكا اور ميس نے أنبيس بيجان ليا۔وه ميرے

والدميرك جيا اور جارا ملازم، چوتفا آدي كوندا تقار

جوان كساتها رماتها من خوش موكيا كداب وه لوك

مجھے اس مصیبت سے نجات ولادیں ہے۔ مکر اس وفت

پوڑ<u>ے سے</u> خبیبیش کی آ واز سنائی دی۔

میرے دین کے خلاف ہے۔"

ال نے غصے سے کھا۔

"ال بارے میں تھے ہیں بتایا جاسکتا۔ بس توہر

"وتبيس مين كسي قيمت بربيركام نبيس كرسكتا\_ ديكتا

'' شب تو زندگی بھراس عذاب میں گرفتاررہے گا۔

ای وقت میری نگاہ ماغوں کے سرے کی طرف

اور پھرتوسنسار کاسب سے بلوان منش ہوگا۔"

مسجد مين چلاجا تا۔''

"اكرتواتى بى قوت ركھتا ہے۔ تو خود كيول بيس

"افسول بيه بي ميرك بس من بين سهد مسجد

میں من رہاتھا۔ معین من رہاتھا۔ "چور دول گایا لک، چھوڑ دول گا۔ تمرشرط وہی ہے۔ تو مجھے مسجد میں پہنچا دے اور مہان شکتی حاصل

" وحمر تهم جيسے ناياك انسان مجدييں داخل مين

میری قوت کا احساس میں ہوا۔ تونے ابھی کیا دیکھا

بوجه بھی ایشت برمحموں میں ہورہا تھا۔ میں لے بدید بجركر كھانا كھايا اور مجھے سكون محسوں ہوا۔ بلك جيلي ہي تھی کہ خالی برتن غائب ہوگئے۔ میں نے جائے کی خواہش ظاہر کی اور آن کی آن میں گرم حائے موجود تھی۔ جائے یینے کے بعد میں لیٹ گیا اور تھوڑی ور کے بعد مجھے نیندہ کی۔

دوسری صبح میری آ نکه کھلی تو میرے کانوں میں ایک آ داز گونگی به مانوس آ واز تھی۔میری والدہ تلاوت کلام باک کررہی تھیں۔وہ ہمیشہ تماز کے بعد تلاوت ک عادی تھیں۔ والدہ دوسرے مرے میں تھیں۔ لیکن ان کی رہیمی وہیمی آواز یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے ائی پشت بر کلبلا مٹ محسوس کی اور پھر بوڑھے کی آواز

''توجاگ گيا؟''

''ہاں۔ کیابات ہے؟''میں نے یو جھا۔ " چل يهال سے نكل چل بير آواز جھے بياكل كروبى ہے۔ ميں اس آواز كو برواشت نہيں كرسكا جلدی کر۔ میں سخت پریشان ہوں۔" اس نے کہا اور میری آ تکھیں خوشی ہے چیک اٹھیں۔ یقنینا ارواح پلید كلام ياك كے سامنے بيس تفہر سكتيں كيوں نہ ميں دوڑ كر والدہ کے کمرے میں پہنچ جاؤں۔ اس طرح اس سے

چھٹکارائل سکتا ہے۔'' ''اٹھر ہاہے یا نہیں؟''اس کی آواز میں بے چینی

مِن الْحُدِرُ كُورُ الهُوكِيا\_

جلدی بہال سے نکل چل ۔ اس وقت تحقیے کوئی جہیں ویکھ سکے گا۔ میں نے قدم آ کے برسائے اور آسته آسته دروازے کی طرف برصنے نگا اور پھر وروازے سے نطلع میں سنے والدہ کے مرے کی طرف دوڑنے کا قصد کیا۔لیکن وہ ملعون جیسے میرے ارادے کو بھانپ گیا۔

" مارد الول گار جان سے مارد الول گا، اگر تواس طرف برمانو "اس كے ساتھ ہى ميرى بدياں كركرا

" و فکل چل مورکھ یہاں سے فکل چل میرے شرر میں سوئیاں چھرای ہیں۔"اس نے بدستور مجھے دیاتے ہوئے کہا اور مجوراً جھے دروازے سے باہر لکانا براد وچل يمال سےدورنكل چل داب بهم اس كريس ا یں ہے۔ میں اب اس کے علم کی تغییل کے لئے مجبور تھا۔

میں اس کے اشاروں پر چاتا رہا اور چند منے کے بعد میں نے محسوں کیا کہ میرارخ اسی ڈھلان کی طرف ہے۔ میں چلتا رہا اور وصلان طے کرے باغ میں واخل ہوگیا۔ اس کے اشارے پر میں گوندا کے جمونیزے سے کافی فاصلے سے گزرا تھا۔ غالباً اسے أغريشه تقاكه كوندا مجھے ديكھ بنہ لے ليكر ہم چٹانوں میں وأخل ہو گئے اور طویل چٹانی فاصلہ طے کرے ایک بار ميراك بوسيده متجدك سامنع جابيبي

انگین میں ایک انونکی بات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ كل بهم جس جكه تك بيني كئ تقع آج وه پينجنامشكل نظر آر باتھا کیونکہ سجد کے حیاروں طرف گیری خندق کھدی ہوئی تھی۔ جس میں یاتی بھرا ہوا تھا۔ میں ہیہ دیکھ کر مششدرره كياتها\_

"مول " تو انہول نے بیراستے بند کردیا ہے۔ عرميرانام بھي ميراعل ہے۔ ميں نے سي كوليان مين ملى ين -كياخيال ب بالك اكراس خندق يريل بن جائے، تو تو مجھے اندر لے حلے گا؟"

''میں کھنے خاندخدا میں لے کرنہیں جاؤں گا۔ مردود - چاہے میری زندگی ہی کیوں نہ چلی جائے۔" مل في الك عزم سي جواب ديا-

میں تیرے خاندان کو تھٹ کردوں گا۔ میں تنجي اليي سر اوول گا كه تو زندگی بحريا در كھے گا۔" م مجھ بھی ہو۔ میں ایک گنہگارانسان ہوں۔ مر انتابرا كناه نبيل كرسكنا كه تخطيعية ناياك بليدكوم حديين

كيول جيث كرد ما ب- بالك تحجم الجمي تك

مِن ول مِن خُوش تفا كداب بيه بلا حرابيجيا چھوڑنے والی ہے۔اس نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ مجھے نتاہ و ہر ہا د کر دے گا۔لیکن وہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ میں تو فی الحال اس سے جان چھڑانا حايتا تفايه

ہے، میں تو جاہ رہا تھا کہ بغیر کھے کہ تو راہ راست پر

آ خائے۔ مرتو اس کے لئے تیار تبیں ہوگا تھیک ہے۔

اب میری محتق دیکھ۔ کیا تو سجھتا ہے کہ میں تیرے

كندهول يرسوارره كربى بخصيك كام في سلما بول-

میں اس کے لئے مجبور تین مول سن غور سے من ۔ آج

سے تیری جابی کا دورشروع ہور ہاہے۔میری شرط اب

مجى برقرارے۔ جب تومیرا کام کرنے کے لئے ول

سے تیار ہوجائے گا۔ میں مجھے اس چٹان کے بیچل

جاؤل گا۔لیکن اگر تو من میں کھوٹ لے کر آیا تو اندھا

ہوجائے گا۔ میں جار ہا ہوں۔ اگر تو اپنی تباہی سے کھیرا

جائے تو ای جگه آجانا۔ میں حیری تمام تعلیقیں دور

کردول گا۔"

مجھے بول لگا جیسے وہ میراجسم چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ بیہ اندازه تو مجھے الیمی طرح موگیا تھا کہ میں ایک شیطان کے جال میں پیش گیا ہوں اور اس سے نکلنا میرے بس کی بات مہیں ہے۔ وہ گندے علوم کا ماہر تھا اور مجھ مسلمان کے ذریعے مسجد کی بے حرمتی کرکے اسپنے گندےعلوم کی تحلیل جاہتا تھا۔لیکن میرےول نے بیر فیصله کرلیاتھا کہ میں اس کے فریب میں ہمیں آؤں گا۔ چنانچایک ہی ترکیب میرے دہن میں آئی تھی وہ ہی کہ سب يجهي چوڙ جيماڙ کر کہيں دور بہت دور چلا جا وُل۔

محمر مال باب بهن بهائی سارے دشتے وارجن سے جھے محبت تھی اور جنہیں جھ سے محبت تھی۔ چھوڑنے كاغم تو بهت تقاليكن اين ايمان كو داغدار كرنامين جابتا تھا۔بس نجانے کول سے بات میرے ذہن میں يير كاجوده جا بتا اوربس اس کے بعد میں نے ، وہ دنیا ہی چیوڑ دی اور ایک بہت

Dar Digest 128 November 10

احساس ہوا۔ اس کے ساتھائی میرے ہاتھ اپنے پیٹ كى طرف ريكك كية \_ واي بينى الملين بيي سي اللي ہوئی تھیں۔ جھے آھن آنے آئی ساتھ ہی خصہ بھی۔ "كياتم جاگ رے ہو بوڑ مے ضبيث" ميں نے زورے کہا۔اور جھےاس کی کریبہ مسی سنائی دی۔ " جا گئے ہی میں کلیان ہے بالک جوسو گیا اس نے بہت کھ کھودیا۔'' ومين بعوك ي مراجار بابول كيامين اس طرح

تھا۔ بیالیسی بے کی تھی اور اس سے چھٹکارہ کس قدر

مشکل تھا۔میرے گھر والے ڈاکٹر کی دوائی کے اثر کا

انتظار كرت رہے۔میرے علق میں دوائیں تھولى جاتى

کے علاوہ خوراک کی شکل میں کچھ مہیں ملا تھا۔ میں

بھوک سے نڈھال ہونے لگا۔ یہاں تک کے رات ہوگئ

بھوک اور کمزوری کی وجہ ہے مجھ پرعثی طاری ہوگئی اور

جب ہوش آیا تو رات کا ایک بجا تھا۔ میں نے قرب و

جوار کاماحول دیکھا۔میری والدہ ایک کری پر بیٹھے بیٹھے

سونی تھیں۔ دوسری کری پر والدصاحب سورے تھے۔

وہ بے چارے میرے لئے جاگ رہے تھے۔ لیسی کھن

میرادل رونے لگا۔ پھر مجھے اپنی بھوک کا بے بڑاہ

"توخوابش كربالك، بول كيا كهانا جابتا ہے\_

''تو خود متگوا..... میں تیری پشت بر ہوں۔''

اس نے کہا اور میں نے تجربے کا فیصلہ کرلیا۔ پھر میں

نے کھانے کی خواہش کی اور میں اسینے سامنے ایک

خوب صورت خوان دیکھ کرجیران رہ گیا۔ گرم اور لذیذ '

کھانا موجودتھا۔میری ٹھوک زوروں پڑتھی اور پھراس

ومت ميرے ہاتھ ياؤں بھي آزاد تھے۔ پوڑھے كا

جب تک میں تیرے ساتھ موں تیری شکی مہان ہے۔ او

میری اچھا کے ساتھ جودل جا ہے کرسکتا ہے۔"

"تو پھرميرے لئے کھانامنگواؤ"

کیسی پریشانی تھی ان کے چیروں پر۔

چندروزے زیادہ زندہ رسکتا ہوں۔'

كروى سيلى دوائيس مير \_ لئے زير تھيں \_اس

ر ہیں اور تمام دِن کُرر گیا۔

Dar Digest 129 November 10

سن کا موسلفار ہوں۔ بو غیر ن وجہ سے اسطے وق سے پر ایشان ہوتے رہے ہیں۔آئئرہ میں اس قبرستان میں نہیں آؤں گا۔''

''نہیں اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تیرا کردار پراتو نہیں ہے۔ البتہ میں اگر تھے ایک پیششش کردں تو کیا تواسے قبول کرلے گا؟''

"کیول نہیں۔ آپ میرے لئے استاد محترم کی حثیت رکھتے ہیں۔ شاید آپ کومیرے بارے میں علم مہیں ہے۔ "

مہیں ہے۔'' '' ہے۔ علم ہے۔لیکن پھر بھی تو مجھے اپنے ہارے میں مخصر طور پر بتا۔''نعمت علی اپنے حالات بتانے لگا۔ تو وہی آ واز سٹائی دی۔

وہ اوارسان وں۔ ''تو پھر میں کتھے ایک پیشکش کرتا ہوں۔ زندگی میں جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ بہت سے لوگ نجائے کیسے کیسے مسائل کا شکار ہیں، وہ ترس رہے ہیں زندہ مہنے کے لئے مگر لوگوں نے ان سے زندگی چھین لی ہے ال مخردہ لوگوں کی دلجوئی کے لئے اگر ہم یا قاعدہ کام شروع کریں تو کیسارہے گا۔''

' مطریقه کار کیا ہوگا؟'' نعمت علی نے سوال کیا اور چند لمحات کے لئے دوسری طرف خاموثی طاری ہوگئی۔ '' اس بارے میں تو بھی سوچ ، میں بھی سوچوں گا اور ہم طریقہ کاربھی طے کرلیں گے۔''

'''ٹھیک ہے۔ میں چاتا ہوں۔'' ''نہ تھے تھے۔

''میں بھی تیرے ساتھ ہی چل رہا ہوں۔ تیرے قریب تو نہیں رہ سکتالیکن جب بھی تو مجھے استاد محترم کھہ کرآ واز دے گا میں تیرے پاس آ جاؤں گا اور اس کے بعد ہم آگے کے سارے معاملات طے کرلیں گے۔''

یولی ولچیب اور اچھی پیشکش تھی۔ نعت علی کے ذہن میں نجانے گئے۔ بہر ذہن میں نجانے کیسے کیسے خیالات آنے گئے۔ بہر حال اس کے بعدوہ قبرستان سے اٹھ کر گھر کی جانب چل پڑاتھا۔

جگہتی۔ بیں نے اللہ ہے لوگائی اور وہیں رہے لگا۔

بہت کھ عطا ہوا جھے بارگاہ ایز دی کی طرف ہے لیکن
میرے دل میں مسلسل ایک خیال جاگزیں رہا۔ وہ میر کہ

نجانے کون کون کہاں کہاں کا لے علوم کرنے والوں کا
شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں
ہے۔ کوئی ایبا ذریعہ ہوجس ہے ان کے خلاف کوئی
قدم اٹھایا جا سکے۔

میں اس دوران تنہائیوں میں بہت سے چلے وظیفے کرتا رہا اور مجھ پر بہت سے علوم کا ادراک ہوتا ر ما۔ پھر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور ایک بار پھر بستیوں كا رخ كيا- اسيخ الل خاندان كومين بحبول حِكا تفا-نجانے ان پر کیا گرری اس دوران ہیرانعل بھی مجھ تک بنجنے میں ناکام رہا تھا۔ بس نجانے دل میں کیا کیا المنگیس تھیں ۔لیکن موت کہال ساتھ جھوڑتی ہے۔ان ونول میں اس علاقے میں جہان تم رہتے ہو مقیم تھا کہ یمار ہوا اور پھراللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ ہیں نے آ تکه کھولی تواہیے آپ کو یہاں پایا بے شارلوگ ساتھ میں ان میں ہرطرت کے لوگ ہیں ، اچھے، برے نجانے کیے کیے۔مب کے مب زندگی سے ناطرحم کرکے یہاں آ ہے ہیں۔ ہاری اپنی ایک و نیا ہے۔جس میں ہم لوگ رہتے ہیں۔اب اس دنیا میں تیری آ مدنے مجھے بھی بے چین کردیا اور دوسروں کو بھی۔ پچھ شوقین میں جو تیری حرکتوں سے لطف اٹھاتے ہیں اور چھالیے ہیں جو تیری وجہ سے تکلیف کی زندگی گز ارر ہے ہیں۔ سيب سيراري صور تحال "

نعت علی حیرت سے مند بھاڑے بیساری کہانی سن رہاتھا۔

پر امرار ہبولہ میرے سامنے بدیفا ہوا تھا۔ میری نگابیں ایک بار پھر کتبے کی جانب اٹھ کئیں اور بیں اے غور سے پڑھنے لگا۔ پھر بیں نے ایک جھر جھری ہی کی اور بولا۔ '' تب تو میں معافی چاہتا ہوں کہ واقعی میری وجہ سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں ان سب سے

### By Muhammad Nadeem

# شهروحشت

#### تسطنمبر:02

المجالب راحت

رات کا گهنا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرتا لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کی کیے طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

#### دل ود ماغ کومبوت کرتی خوف وجیرت کے سندر میں غوطه زن خیر وشرکی انو کھی کہانی

دوران کائی معمول تھا۔امدادعلی کے بتائے ہوئے و فظیفے کے لیے وہ قبرستان جاتا تو تھالیکن وہاں بیٹے کر دوسری بی تفریحات ہواکرتی تھیں واپس آگریہی بیٹے کر دوسری بی تفریحات ہواکرتی تھیں واپس آگریہی بتاتا تھا کہ آج کا وظیفہ بہت اچھا رہا ہے۔لیکن آج تو وظیفہ واقعی بہت اچھا ہوا تھا۔ خیر الدین شاہ خیری ، وہ بھی کوئی کی دوتی ہوگئی ہے۔اور خیر الدین شاہ خیری ، وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اور خیر الدین شاہ خیری ، وہ بھی کوئی تھا۔ یون اب وہ دو آتھہ ہوگیا تھا۔ اور اس کی قربت بیٹے ہوئے کی داور اس کی قربت بیٹے ہوئے کے درواز سے بیٹے میٹے دیوائے ہے کہ درواز سے بیٹے درواز

رمضانی پڑوس کا دکان دارتھا۔اورایک کے جار بنانا اس کا کام تھا۔غریب لوگوں کوسامان وے دے کر مجھی بھی ان کے گھر کا سامان بھی اٹھوالیا کرتا تھا کہ پنسے وقت پرنہیں بہنچ۔ بہت ہی خبیث انسان تھا۔اس وقت وہ مددعلی کو گالیاں دے رہا تھا۔ اور مددعلی سر جھکائے کھڑے تھے۔لوگوں نے نعمت علی کود یکھا تو کانا، پھوکی کرنے لگے۔

"" كيا موا ابا كيا بات ہے؟" فعمت على نے

یو چھا۔ مددعلی نے تو کوئی جواب نہیں دیالیکن رمضانی چنگ کر بولا۔

''ساڑھے چوف کے جوان ہو ہاتھی کے ہاتھی ہورہ ہو۔ ہاپ بے چارہ الٹے سیدھے تعویذ گنڑے کرکے چار پینے کمالیتا ہے اور تم ہاپ کے بل پر عیاشیاں کرتے پھرتے ہو۔ اب اس عمر میں تو زمین میں لات مارو گے تو پانی نکل آئے گا۔ اور تم باپ کو گالیاں تھلوا رہے ہو۔''

" كيا بهوا.....رمضماني حياحيا-"

" چاچا کے بیجے، کب سے سودااد معار لے رہے ہو، پیسے مانگنا ہوں تو ٹالتے بچلے جاتے ہو، تمہارے باپ نے دولت بہت کردی ہے۔ میرے پاس، دکان کا میل بھی رکھنا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کب دوگے ہمارے پیسے۔"

''چاچا پیسے تو آپ کے پہنچتے رہتے ہیں۔'' ''اب اس پر ہی اتر اؤ گے اور کیا کرو گے۔ محلے بھر ہیں آنکھ ملکا کرتے بھرتے ہو۔ دوسروں کی بہو، بیٹیاں تاکتے بھرتے ہو۔ کام کے نہ کاج کے من بھر اناح کے۔کون سے پیسے دیے ہیں تم نے۔'' اناح کے۔کون سے پیسے دیے ہیں تم نے۔''

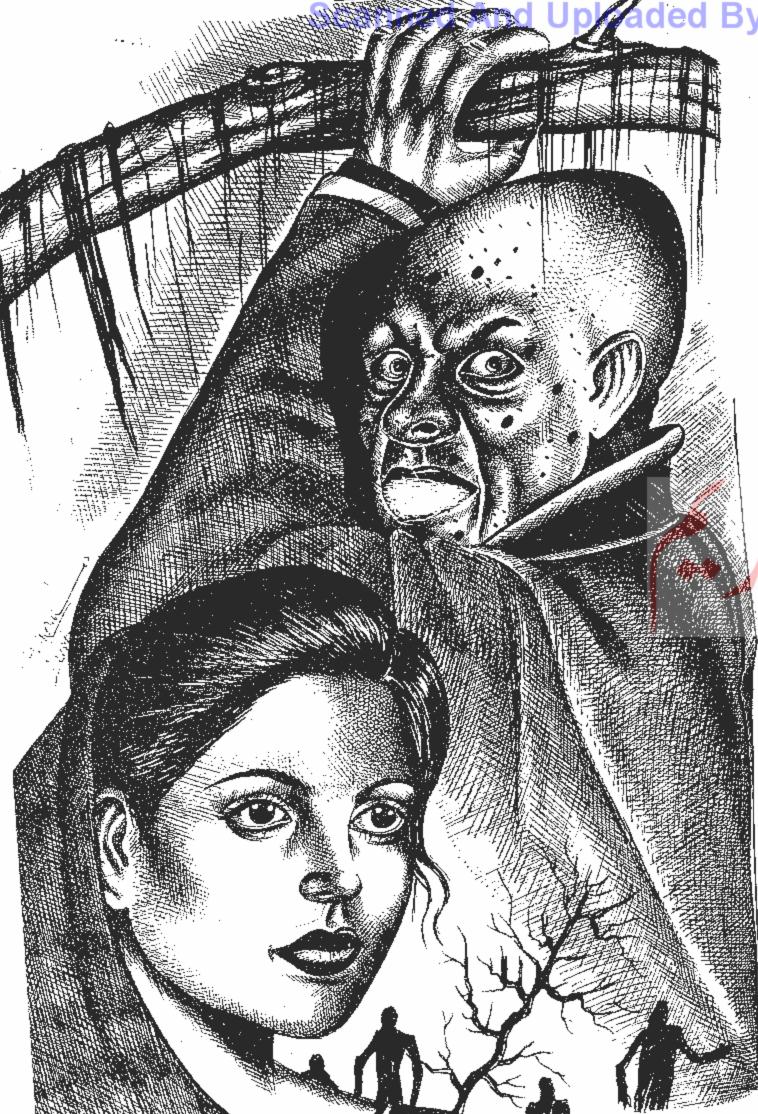

Dar Digest 102 December 10

Scanned And Upload کے باوجود دور آم کائی نہیں ہے جو میں نے ادا کی ج و اپنے رجسر میں سے میرے اوپر لکھا ہوا ادھار "د ويكهو! ميال أيك بات كبول تم سے الله كا نام

كاث دے گا ليكن اس نے ايمانيس كيا ...

دينے بي ہول گے\_"

اس كى ادا ئىكى كرون گار"

كەنيازىكى رمضانى كے پاس پېنچاہے۔

ال سے بارہ بزاررو یے بھی وصول کریں گے۔ " نعمت

علی کا خون کھو لنے لگالیکن ای وفت ایک بار پھراس کے

سيدونيا اتى بى برى ب-تهاريك شريف باب ن

والعی بیسے دے دیے ہوں گے۔لیکن تم نے دیکھ لیا کس

" تَصْنَدُا كَرَبِ كَعَادُ - ثَمْنَدُا كَرِبِ كَعَادُ لَعْمَتِ عَلَى

كانول مين خيرالدين كي آواز الجري

سفرمضانی کوبھڑ کاما تھا۔''

ميرادل شندُا كرديا\_"

"اصل میں بیادھار کا چکر ہی براہے۔ مددعلی

"اللهاساس بإيماني كى مزاد كارآب

صاحب اور وہ بارہ ہزار کہدر ہاہے سے بارہ ہزارتو حمہیں

لوگ دیکھریلیجے گا۔ تھیک ہے گھر کا سامان بیچوں گا۔ اور

ا گرمیں سیا ہوں تو ، دیکھنا کہ تہمیں میری اس بے عزتی کا كتنابر انقصان ہوتا ہے'' ''ارے جاؤ، جاؤ، بیرصاحب!شرم نہیں آتی۔

کیتے ہو، نماز برا صنے بھی جاتے ہو،سب کھ کرتے ہو،

اوراس برجموت بولتے ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ ہے ڈرو۔

بورے بارہ ہزار رویے ہو گئے ہیں تہارے اویر، بارہ

بزارروي من تواتناسودا آجاتا كهم ازتم يا چسوروي

روز کی آمدنی بڑھ جاتی میری۔ کہاں تک برداشت

جار مرتبدهم پہنچا چکا ہوں اور بیہ بارہ ہزار کہاں ہے ہو

میری، گھر کا سارا سامان اٹھوا دوں گا۔ جارلڑ کے لے کر

آؤل گا۔ مار پید کر کے تہمیں گھرسے نکال دیں گے،

سمجھ لیتا دو دن کی مہلت دے رہا ہوں میرے سے

تہارے ایسے کرو جارلڑکے ابھی لے آؤ۔ اور گھر کا

سامان اتھوالو۔ ٹانگیں بتو ژ کربغل میں دیا دوں گاکسی خاط

فنهي كاشكارمت رمنا "نعمت على كوبهي غصه آگيا ليكن

اجا تک ہی اس نے محسوں کیا کہ سی نے اس کے کندھے

كوتفيتقيايا ہے۔آس ياس كوئى نہيں تھا۔ كيكن تفيتقياب

«نعمت على نهين ..... بالكل نهين ..... ايما مت

"سن ليا آب لوگول نے اسے كہتے ہيں جوري

"تم ب ایمانی کررے ہورمضانی، کھلی بے

کائی زوردارگی۔ پھراہے کان میں سرگوشی سنائی دی۔

كرو، ذرا دهيرج ركھو ميں تنہيں بناؤں گا كەتتہيں كيا كرنا

ہے۔" نعمت علی نے خیرالدین خیری کی آواز پہنیان لی

اورسینه زوری، دیمهو مدوعلی هاری تمهاری براتی شناسائی

ہے میں نے دودن کی مہلت دی ہے مہیں۔ دودن میں

ایمانی، میں بھی اللہ ہے دعا کرتا ہوں کے دو دن کے اندر

ا گرمیرے بیے نہ پنچاہ تہارا گھر خالی کر دوں گا۔''

تقنى \_ادھررمضانی د ہاژر ہاتھا۔

كئے بيتوسب يجھ غلط لکھا ہواہے۔''

آجانے جاہئیں۔''

''خداسے ڈرورمضانی بھائی، ہزار، ہزارکر کے

'' بیہ ہی کہو گے میہ ہی کہو گے مگر ایک یات س لو

' ُرمضانی حاجا! ہوٹی ٹھکانے نہیں ہیں شاید

الف کے نام کھ کا پہانہیں ہے۔ اور بنے ہو، بیر مدوعلی شاہ۔جو کچھ میں کہہ کرجار ہا ہوں س لیاتم فے اور جہاں تك چوہلوئے كانعلق ہے تو بھول جاؤ۔ مددعلى الله كا دیا آتنا کچھہے۔میرے یاس کہتم سوچ بھی نہیں سکتے، چلو بھائیوچلیں۔''رمضائی نے کہا۔اور جو دو تین بندے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔وہ اس کے ساتھ واپس کیلے گئے۔ انہی میں پڑوی نیازعلی بھی تھا۔جس کے ہونٹوں يرايك ملكي كالمسكرابث تجيلي موفي تقي بهيمسكرابث نعمت علی نے دیکھ لی۔اورایک عجیب سے احساس کا شکار ہو

نیازعلی نے کسی سے بچھ کہا تو نہیں تھا۔لیکن سب ہے پہلے اس نے اپنی نوجوان بیوی کو مسکے جھجوا دیا تھا اور اس کے بعد سے مدوعلی سے سلام دعا چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ مددعگی نے بوسی عاجزی کے ساتھ نیازعلی ہے معانی مانگی تقی اور کها تھا که 'اگراب بھی نعمت علی کوچیت

ادهرآ سيه بيگم گھر ميں پريشان ڪھڙي ہوئي تھيں۔ محلے کی ایک دوعور تیں آئٹی تھیں مددعلی نے دکھ بھرے ليح مين كها- " بهائيو مين بهت غريب بول ـ بشك الله كانام في كردعا تين كرتا ہوں اور بھى بھى ميرى دعا میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور میرے دیتے ہوئے تعویذوں ہے لوگوں کو فائدہ بھی ہوجا تا ہے۔ کیکن کتنی ہی بڑی قشم لے لیجیے مجھ سے، یہ رمضانی بالکل جھوٹا حساب لے كرآيا ہے قطعی جھوٹ بول رہا ہے۔ميرے اویر اس کے صرف ڈھائی سورویے ہیں۔ جو میں بندوبست كرنے كى كوششيں كرر باجون ميں جورم ديتا رما ہول میں نے اس کی ایمانداری برجھوڑی ہوئی سی

یر دیکھایا اس کے دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا تو اس کی ٹائلیں توڑویں گے۔'' نیکن نیازعلی کے دل کی كدورت نهيس كئ تقى \_وه بدستورنفرت كاشكارتها\_

و مربية برا موامامول ماري تواچھي خاصي ب وو كل من كا انتظار كر، دوده كا دوده اور بإني كا

" كيامطلب؟" نعمت على في كيار "بن كل صح ك وقت و يكهنا تيل اور تيل كي دھار،اورخوب مزے لیٹا۔اندرجادُ اور کھا ناوانا کھاؤ۔'' "گھریں کھ بھی نہیں ہے ادھار سدھار سودا

> ''تم چلومیں پہنچا تا ہوں۔'' "تمسيئ تعت على في كهار

"بال - بحث مت كيا كرو، ميرى باتول يراعقاد نہیں کروگے توبات آگے کیسے برو<u>ھے</u> گی۔''

" تھیک ہے۔" نعمت علی نے کہا اور گھر کے وروازے سے اندر داخل ہوگیا۔ گریں ایک طرح سے سوگ کی فضائقی۔ عورتیں جا چکی تھیں اور مددعلی دکھ

" رمضانی اتنا برا تو نہیں تھا۔ بے شک لا کی ہے۔ تھوڑا سا بے ایمان بھی ہے۔ لیکن اتنی بوی بے ایمانی - بارہ ہزار کی چی رکھ دی ہے۔ مارے سر پر، کیا

و المايرواه نه كرو \_ الله كفنل عدس الهيك موجائے گا۔' نعمت علی نے کہا تو مدد علی نے شکایت بحری نگاہوں سے نعمت علی کو دیکھا اور تھنڈی سانس لے کر

زیادہ در نہیں گزری تھی کہ دروازے پردستک ہوئی۔اورخود مددیلی اس خیال سے باہرنکل گئے کہ میں رمضانی یا اس کا کوئی آدمی نه ہو۔ نعمت علی جوان ہے۔ است خصراً جائے گا۔ در دازے پر دوآ دمی کھڑے ہوئے تے۔ان کے ہاتھوں میں کھ پکٹ تھے۔ " كيم صاحب في كما ناججوايا ب في ما أي

" كون عكيم صاحب!" مدوعلى في كما ـ

Dar Digest 104 December 10

"ابا ..... " تعمت على د ہاڑاليكن مدوكل في اس كا كندها دبايا۔ اور دروازه كھول كرگھر كے اندر دھكا دے دیا۔ نعمت علی گھر کے اندر آگیا تھا۔ شدید غصے میں تھا۔ ببرطور مدوعلی نے اندر آ کر بھی سے بی بتایا کہ وہ رقم اداکر عِلَى بين ليكن نعمت على تاك مين لك كيا يصور في ور کے بعدوہ حب حاب باہر نکلا اور دمضانی کی دکان کے پچھواڑے جا کھڑ اہوا۔اس نے خاص طور سے دیکھا تھا ° واه .....رمضانی بھائی ایمان کی نشم جی خوش کر بعرے اندازیں کہدرہے تھے۔ دیا۔ پیلویا کچ سورویے جن کا میں نے تم سے دعدہ کیا تقا-ام بال .... كيا مجهة بين بيه باب بيغ خودكو آج سارىءزت مٹى ميں ل گئا۔ ميراول تھنڈا ہو گيا۔ میری بیوی بیچاری معصوم تھی۔ پینعمت علی چھت پر پہنچ کر تا نک جھا نک کرتا تھا۔ سیجھاو کہ میرا تو کلیجہ خاک ہوگیا تھا۔ پر بوڑھا آ دی ہوں کھنیں بگاڑ سکا۔ مرآج تم نے " بمارے لائق مجھی بھی کوئی کام ہوتو بتا دیا خاموش ہو گئے۔ كريل نياز بهائي، جم نے اپناكام پوراكردكھايا۔ اوراب

Dar Digest 105 December 10

Scanned And Uploaded By Muhammad, Nadeem ر بک آپ خوابوں میں بھی سوتے رہتے ہیں۔ یوی نے مہیں ہے۔ ر بک آپ خوابوں میں بھی سوتے رہتے ہیں۔ یوی نے

حمهیں پتاہے کل مددعلی نے کیا کہا تھا؟'' '' کیا کہا تھا.....؟''

''انہوں نے کہاتھا کہ دمضانی اگرتو جھوٹ ہول رہا ہے تو تیری دکان میں چوہے لوٹیس گے، کہاتھا نال، یادہے تال تم لوگوں کو۔۔۔۔؟''

''اولاد کی قشم صرف ڈھائی سوروپے ہیں۔ان پر۔۔۔۔۔اور کچھنیں ہے۔''

''تو پھریہ بارہ ہزار کہاں ہے بن گئے تھے؟ وہ بے جارے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہدرہ سے کہ رمضانی، میرے اوپر غلط الزام مت لگاؤ۔ میں نے تمہاری رقم ادا کردی ہے۔ مگرتو .....تو ..... بول رمضانی سے بول .....

''نہیں بھائیو! معافی چاہتا ہوں معاف کر دیں۔ بیرجی معاف کر دیں۔ معاف کر دیں۔ معاف کر دیں۔ معاف کر دیں جہیں اللہ کا واسطہ، ہائے میں تو مر چکا۔ سب یچھ تباہ و ہر باد ہوگیا میرا۔۔۔۔۔۔ دکان میں پچھ رہا اور نہ گھر میں، فاقے میرا۔۔۔۔۔۔ کہ اب ہم لوگ۔ کہاں گیا ہے کتاب ہم لوگ۔ کہاں گیا ہے کتاب ہم لوگ۔ کہاں گیا ہے کتے اس کی نوجوان ہوی سے عشق اڑا رہا تھا۔ وہ بدلہ لینا بیٹا۔ اس کی نوجوان ہوی سے عشق اڑا رہا تھا۔ وہ بدلہ لینا جیا ہتا تھا۔ لا کے میں آگئے ہم۔ نیازعلی نے ہمیں پچھ بینے جا ہتا تھا۔ لا کے میں آگئے ہم۔ نیازعلی نے ہمیں پچھ بینے دیئے وہا تھا۔ دیئے میں گھر اتھا۔ دیئے کے دیئے کے دیئے کو سے کئے۔ کدھر گیا ہے کے کا بچہ۔۔۔۔۔ابھی تو یہیں کھر اتھا۔

دکان میں جھا تکنے کی کوشش کررہاتھا۔ جہاں سے چوہے
ہاہرتکل رہے تھا جا تک ہی اس کی دہاڑا بھری۔
"ارے بیر کیا ہو گیا۔ ہائے بید کیا ہو گیا۔ ' دہاں
موجود لوگوں نے بھی رمضانی کی دکان میں جھا لگا۔
دکان میں موجود ہر چیز کو چوہ چیٹ کر چکے تھے آئے
کی ، دالوں کی بوریاں بھٹی پڑی تھیں ، اور کسی چیز کا ایک
دانہ بھی ہا ہر نہیں پڑا ہوا تھا۔ چوہوں نے بڑی صفائی سے
دانہ بھی ہا ہر نہیں پڑا ہوا تھا۔ چوہوں نے بڑی صفائی سے
ہر چیز کھائی تھی۔ جینی ، گڑ، دائیں ، چاول ، یہاں تک کہ
مراج دھنیا ، اور مختلف چیزوں کے ڈیے بھی خال کر دیے
مراج دھنیا ، اور مختلف چیزوں کے ڈیے بھی خال کر دیے
مراج دھنیا ، اور مختلف چیزوں کے ڈیے بھی خال کر دیے

رمضانی پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔

جويوع بڑے کر گئے تھے۔

"ارے بیرکیا ہوگیا .....ارے بیرکیا ہوگیا۔"اور ای وفت رمضانی کے گھرہے بھی آہ وزاری اور چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔اس کی بیوی اور نیچ گھر چھوڑ کر ا برنگل بھا کے تھے۔ رمضانی کی بیوی جی رہی تھی۔ "سب كما كية - الله فتم، سب كما كية، الماريال كيرول سے خالى موسين سارے كرين چیتھڑ کے بھرے ہوئے ہیں۔ باور کی خانے میں کھانے پینے کی کوئی چیز باتی نہیں چی ہے۔ارےسب م کھے دیٹ ہو گیا۔ ہر چیز کھا گئے۔ ہائے ہم فقیر ہو گئے۔'' رمضانی کارورو کر براحال ہور ہاتھا۔ دکان کی حالت واقعی قابل غورتھی ۔ کیا مجال کہ دکان میں کوئی چیز یکی ہواور چوہے تھے کہ اللہ سے چلے آ رہے تھے یوں لگ ر ہاتھا جیسے چوہوں کا طوفان آیا ہو۔وہ ادھرادھر بھاگ رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں کھس رہے تھے اور ہر گھر کے لوگ چینے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔لیکن تھوڑی در کے بعد ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ رمضانی کے گھریا د کان کے علاوہ چوہوں نے کسی کے گھر میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور کونوں کھدروں میں ھس کرعائب ہو گئے تھے۔لوگ طرح طرح کی ہاتیں كرنے لگے۔اي وفت كى آ دى نے كہا۔

''ارے ·····ایک بات بتاؤں میں تم لوگوں کو

ہما۔ "اری باگل جاگتی آئکھوںسے خواب کون دیکھاہے۔"

میں میں مست تھا۔ دھن میں مست تھا۔

بہرحال کھانا کھالیا گیا....مدعلی اس ہات کے لیے پریشان تھے کہ رمضانی کو پینے کہاں سے ادا کریں گے۔

"اباتیل دیمیں، تیل کے دھار دیکھیں، کیا کیا جاسکتا ہے، خیراب جواللہ کی مرضی۔" مدعلی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے دن غالبًا چھ بجے کا وقت تھا۔ مدوعلی بدستور نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر مناجات پڑھ رہے تھے اور نعت علی کروٹیں بدل رہاتھا۔ مناجات پڑھ رہے مصلے میں شور کی آوازیں سنائی دینے لیس کی رہاتھا۔ اجا تک محلے میں شور کی آوازیں سنائی دینے مسلم محلے میں شور کی آوازیں سنائی دینے مسلم محلے میں آگ لگ گئی ہو۔

''اللی خیر ..... ذرا دیکھنا جی کیا ہو گیا۔اللہ خیر کرے۔'' آسیہ بیگم نے مددعلی سے کہا تو مددعلی حیران پریشان گھر کا درواز ہ کھول کر ہاہر نکلے۔

پاس پڑوں ہے لوگ اپنے اپنے گھروں ہے باہر نظل رہے ہے اور جی رہے تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر رمضانی بینساری کی دکان تھی۔ لیکن اس وقت دکان پر جومنظر تھاوہ نا قابل یقین تھا۔ ہزاروں چوہ دکان ہے تکل نگل کر ہاہر بھاگ رہے تھے۔ اور جس کا جدهر منہ اٹھ رہا تھا۔ ادھر بھاگ رہے تھے۔ اور جس کا جدهر منہ اٹھ رہا تھا۔ ادھر بھاگ رہے تھے۔ لیکن لوگوں نے ایک ہی اور بھی عجیب وغریب منظر دیکھا۔ ان میں ہے ایک بھی چوہ ۔ مدو علی کے گھر کے درواز سے پر نہیں آیا تھا۔ جبکہ چوہ ۔ مدو علی کے گھر کے درواز سے پر نہیں آیا تھا۔ جبکہ پاس پڑوس کے سارے مکا نات میں چوہ دمضانی کی چوہ ہے گھتے وہاں سے عور توں اور بچوں کے چیخنے کی واز یس سنا کیں دیتیں۔

خودرمضانی بندر کی طرح احیل رہا تھا۔ اور اپنی

'' بی تو ہمیں نہیں معلوم۔ ہوئل میں آرڈر بک کرایا تھا۔ پیسے دے گئے تھے۔ آپ سے پیکٹ پکڑلو، ہمیں واپس جانا ہے۔'' انہوں نے مددعلی سے کہا۔اور مردعلی نے وہ پیکٹ پکڑلیے۔

سسی ہوٹل کا نام لکھا ہوا تھا۔ پیکٹوں ہر بروی شاندار پیکٹگ تھی۔''

''کون ہے اہا، کیابات ہے؟'' ''پیچکیم صاحب نے کھانا بھجوایا ہے ۔تمہارے لیے اور پیچکیم صاحب کون ہیں۔'' ''کھانا بھجواہا ہے۔۔۔۔۔؟''

''ہاں .....ہوگل کے دوآ دی آئے تھے۔ کہنے لگے کہ تھیم صاحب نے کھانا بھجوایا ہے۔ نتمت علی کے لیے ہل دے کر گئے تھے۔''نتمت علی کوایک دم خیرالدین خیری یادآیا تواس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" میکٹ رکھ لیجیے، حکیم صاحب سے نئی نئی دوسی ہوئی ہے امال ذرا کھول کردیکھو۔ پیکٹوں میں کیاہے؟" " پیکٹوں میں بہت ہی اعلیٰ درجے کا کھانا تھا جس سے خوشبوؤں کے بھیکے اٹھ رہے تھے۔"

'' کھاؤ۔۔۔۔۔اہا، اوْل طعام، بعدۂ کلام پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد دیکھیں گے کہ رمضانی کے ساتھ کیا سلوک کیاجا سکتاہے۔''

· 'مِن کھانانہیں کھاؤں گا۔''

' وحمهمیں ہماری قسم ابا! آجاؤ، بس یوں سمجھ لو سارے دلدر دور ہوجا کیں گے۔تم نے دظیفہ ہی ایسا ہتایا تھا کہ اس کے منتج میں حکیم صاحب سے یاری ہوگئ۔'' ''گررہ حکیم صاحب ہیں کون؟''

''ابا کھا تا کھا وَ، میری تو بھوک آسان پر بھنے رہی ہے۔'' نعمت علی نے کہا۔اور مال کا ہاتھ پکڑ کر دستر خوان پر بیٹھ گیا۔مدوعلی کی جو بے عزتی ہو چکی تھی۔وہ اس سے بہت دلبر داشتہ تھے۔ ہار ہار یہی کے جارے تھے۔

'' يہ كہونت رمضانی اتنا بے ایمان نظے گا، میں نے توخوابوں میں بھی نہیں سوچاتھا۔''

"افسوس کی بات تو یہی ہے، نعمت کے ابا کہ

دو کیسی رقم ؟"

" کیار میں رکھ دیا کروں گا۔ کتنے روپے روز کا

''مامون ..... بيتوتم ميري پشتون پراحيان كرو

نے وظیفہ پڑھاتھا کامیاب ہوگیا ہے اور بیرام ای وظیفے کے منتبج میں آر بی ہے۔''

"تو چرنکال او جا کرآج کی رقم کیے کے نیجے سے۔ "خیرالدین خیری نے کہااور تکیے کے پنچ نعمت علی کو پانچ سوروپے کا نوٹ ل گیا۔وہ خوشی خوشی باپ کے با<sup>س چ</sup>انچا\_اور بولا\_

و اور زندگی بھی اللہ عزت بھی وے اور زندگی بھی

''پپین' بپ ، پانچ سوروپے۔'' مددعلی کا منہ جیرت سے کھل گیا۔

" كال الله الم في في زندگى بوى سادگى مجَجِيع بتايا تھا وہ بڑا کارآ مرتھا۔ابھی تو آ دھا بھی نہیں ہو

الیمی ہات تہیں تھی۔''مدوعلی نے کہا۔

خرجا ہو گا تمہارا دوسو، جارسو، پانچ سو، پانچ سو کا ایک نوٹ *د ڪھ*ويا کرول گا<u>۔</u>"

گے۔اہا کے تمام دلدردور ہوجا نیں گے۔" ' دبس تو پھر پرواہ کی کیابات ہے، کیہ دو کہ جوتم

دے میں زندگی دے۔میری امال بیلو یا یج سوریے گھر کے کھانے پکانے کے لیے۔''

ے گزاری ہے۔ میں بوتو بالکل میں کہوں گا کہ تہیں تعویذ گنڈول کا کام آتانہیں ہے۔لیکن جووظیفہتم نے ا کہ غیب سے میری پانچ سورویے کی آمدتی ہوگئی۔ بیہ یا چی سوکا نو ای سلسلے کا پہلانوٹ ہے۔ابابیرقم مہیں ملتی رہے گی۔تم ہالکل فکر مت کرنا۔''

"الي كيا كهدر باب-اس وظيفي ميس تو كوني

· دختهبین معلوم بی نبین ، ہوگی ابا میں کیا کہ سکتا ہول۔'' بہرحال پانچ سورویے کا نوٹ آسیہ بیگم کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اور آسیہ بیگم کی خوشیوں کا ممکانا خبين تقا كينے لكيں ـ

'' کہتے تھے ناں .... کے کھٹو سے بھی کے نہیں كرك كازندگى مين،اب و مكيوليا\_'' "اليك بات كرول آسية بيكم اتنا نيك نفس مين بهي تهيس مول- مجھے معلوم نہيں تھا كه وظيفے ميں كوئي ايبا کام بھی ہوسکتا ہے۔معلوم ہوتا تو پہلے سے نہ شروع کر

''ارے سوچوتو سہی ۔ پانچ سورو پے روز ملیں گے۔ہمارےتوسارے د کھ در د دور ہوجا نیں گے۔'' "لبس جو کھ بھی ہوتاہے۔ وقت یہ ہوجاتا ہے۔میر سے تو وہم و گمان میں بھی تہیں تھااور پھر.....اور پھر ..... 'مدوعلی کھے کہتے کہتے رک گیا۔ عالباً چوہوں کے بارے میں کہنا جا ہتا تھا۔ جونجانے کہاں سے نکل پڑے تصے۔ مددعلی کے فرشتوں کو بھی اس بارے میں تہیں معلوم تھا۔ کیکن اس واقعے ہے محلے میں جو افراتفری پھیلی تھی۔ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سارے مخلے والے اس بات يريشيان سے كماس سے يہلے انہوں نے مرد علی کی عزت کیوں نہ کی۔

مددعلی بے جارہ بڑی سمپری میں گزارہ کرر ہاتھا، اورسجى كويد بات معلوم هي جبكهاس كيمندين كلي بولى کوئی بھی بات آسانی سے بوری ہوسکتی تھی۔ محلے والے منصوبہ بندیال کرنے لگے کہ کس طرح آگے چل کرمدو علی کی خدمت کی جائتی ہے۔ادھر نعمت علی بھی خوش ہے پھولائمیں سار ہا تھا۔ اس کا چلہ یا وظیفہ واقعی سب سے زیادہ کار آمد ثابت ہوا تھا۔ خیر الدین خیری نے تو غضب ہی ڈھایا تھا۔اس نے بڑے احترام سے آواز

"استادمحترم....."

ودموجود مول ..... موجود مول ..... كيا مات

"استاد محترم اب جميل آئنده کيا کرناہے؟" پير معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔'' کچھ کمجے خاموثی رہی پھر خیر الدين خيري نے كہا۔

"جبیما کہ میرے اور تیرے درمیان مہلے ہی Dar Digest 109 December 10

adeروان والراروس مرساليان مانگوان سے چل کران کی عزت کرو۔ان کی ہرضرورت کا خیال رکھو۔ وہ اگر جا ہیں تو اس پورے محلے کو چوہے۔ حيث كريكت بين بليان آجانين كي - بحرشير آجانين گے۔ تہیں بابانہیں .... ان بزرگوں کی عزت کرنا بوا ضروری ہے۔'' جتنے منداتنی ہاتیں۔ مددعلی خودہھی اینے گھر میں پریشان ہیشے تھے۔نعمت علی بھی گھر ہی میں موجودتھا۔کیکناینے کمرے میں۔

'''مید کمیاتم واقعی اینے ہی اللہ والے ہو گئے ہو؟'' آسيه بيكم نے مددعلی سے كہا۔

"الله والاتونبيل --- الله كابنده مول --- اس كا غلام ہوں .....اس کا ایک ناچیز اور گناہ گار بندہ ہوں میں .....ای نے میری عزت رکھی ہے۔ رمضائی واقعی الزام لكار ما تھا آسيہ بيكم۔ آپ جانتي ہيں ميں صرف اتنا ئى ادھارلىيا كرتا ہوں۔ جنتا ادا كرسكوں ..... ہميشه ايسا ہی کیا ہے میں نے .... نیازعلی نے بہکا دیا تھارمضائی کو اس نے جھوٹ بولا اور سزا یائی مجھے بہت افسوس 속 بے جارے کا۔ دکان خالی ہوگئی، گھرکے کپڑے وغیرہ سب چھن گئے،سب ختم ہو گئے باتی اللہ کی مرضی ہم کیا

''اب کیا کریں .....؟''

''وہی ڈھائی سورویے ہیں اس کے میرے یاس، وہ لہیں ہے جمع کر کے ادا کر دول گا۔ میٹوی ہے۔ جارے کچھزیادہ ہی متاثر ہوگئے ہیں جھے ۔'' خبر الدين شاه خيري نے نعت على ہے كہا۔" كيا خيال ہے، ، وثل كا كھاناا جھانہيں تھا، اور بھجوادوں ''

« دنهین مامون ایبانه کروه اصل مین ابا اور امان ذرا مختلف قشم کے آ دمی ہیں۔کھائیں گے نہیں سوچیں گے کہ آخر ریہ کون تھیم صاحب ہیں؟ جو اتنی مہر ہانی كرتے بيں \_ بيمت كرو مامول بجھاور سوچتے بين ذرا *گھر کے* حالات ٹھیک ہوجا نیں ۔''

" ''تم فکر کیوں کرتے ہو۔ روزانہ جب صبح اٹھا كروتو تكيے كے نيچے ہاتھ ڈال كررقم نكال ليا كرو-اور كدهر گيا بد .....؛ رمضاني نے وانت يليتے ہوئے اوھر 🧮 ادهر دیکھا۔ اسی وقت ایک بارہ تیرہ سالہ لڑے نے بتایا كه نياز على تواسيخ كحر كورواز بي يرتا لا لكاكر بها كاموا جار ہاتھا۔ ہم نے اسے سامنے والی کلی میں جاتے ہوئے

دیکھاہے۔ "ماگ گیا کمینہ کہیں کا مجھے مروا گیا۔ مگر کوئی الی بات جبیں ہے لائج کا نتیج تو برا ہی برا ہوتا ہے۔اس کے کہنے پر ہم نے بہجھوٹ بولاتھا۔معاف کردو..... پیر مدعلی معاف گردو یک رمضانی آیا اور گھٹنوں کے بل بیشہ کرمد دعلی کے بیروں میں سرر کھادیا۔

"ارے ....ارے کیول گناہ گار کر رہے ہو۔ رمضائی کیول گناہ گار کررہے ہو۔ برا کیا تھا۔ برا ہوا۔'' د دہمیں معاف کردو۔ ہمیں معانی دیے دو پیر صاحب " ہمیں معافی وے دو۔ نعت علی بھی اس سارے ہنگاہے کوئ کر ہیتھیے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ساری یا تیں س رہاتھا۔اے بھی جیرت تھی۔ بھی اس کے کان میں خیرالدین شاہنے کہا۔

''میں نے کہاتھا ناںتم ہے صبر کر کے کھانا اچھا ہوتا ہے۔ویسے کھاناٹھیک تھارات کا۔''

'' یاراب میں تنہیں کیا جواب دوں بے تھوڑی وہر کے لیے جیب ہو جاؤ ماموں۔'' نعمت علی نے کہا۔ اور اسے ہلکی سی ہلسی سنائی دی۔ نعمت سمجھ گیا کہ جو پچھ کیا ہے۔خیرالدین شاہ خیری نے کیا ہے۔

بهرحال دوپېرتک محلے بھرمیں خوب ہنگامہ رہا۔ لوگ اینے اینے گھروں میں آ کر مددعلی شاہ کے بارے میں باتیں کردے تھے۔ان کے الفاظ اس طرح کے

''وہی تو ہم نے کہا تاں۔ جننے بزرگوں سے سنو یمی پتا چاتا ہے کہ جواللہ والے ہوتے ہیں۔جن کی اللہ سنتا ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے۔ مددعلی شاہ نے جارے سامنے بوری زندگی تکلیفوں میں گزاری اب و کیولوتم کورمضانی نے ان برالزام لگایا تو برداشت تہیں كريجكے اور رمضائی كاخانہ خراب ہو گيا۔''

Dar Digest 108 December 10

بات چیت ہو چکی ہے۔ میری جو آرز و مَیں تشنہ رہ گئی ہیں۔ان کی پنجیل میں تو میری مدد کرے گا اور میں تیری ..... گھر کے معاملات سے تو، تو مطمئن ہو گیا ہے

''اییا وییا شاہ جی.... آپ نے میری اور میرے باپ کی جوعزت بڑھائی ہے میں اس کے لیے آپ کابہت شکر گزار ہوں۔''

" چل تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ میں تھے بچے بتار ہا ہوں کہ اس دنیا میں ایسے ایسے دملی بڑے ہوئے ہیں۔جن کے دکھوں کوس کربس بول سمجھ لے کہ آتھوں ہے آنسونہیں رکتے۔ ہراپ کیا کرسکتا ہوں اب توميري آنگھيں ہي نہيں ہيں .....'

''میری تو ہیں شاہ جی۔اب تم میری آنکھوں ے روو گے۔'' نعمت علی نے دلسوزی سے کہا۔ اور خیرالدین خیری خاموش ہوگیا۔ پھراس نے کہا۔

''گھریرکوئی کام تونہیں ہےاس وفت۔'' و دخېين شاه جي .....کېو....:

'' آپھر ہازار میں نگلتے ہیں۔''

'' چلو۔۔۔'' نعمت علی نے کہااور دونوں گھرہے ہاہرنگل آئے۔نعمت علی کے لئے پیچھی ایک دلچیپ تج به تقاله خیرالدین خبری اس کا بهترین دوست بن چکا تھا۔ کوئی وجوداس کے ساتھ نہیں تھالیکن اسے بیا ندازہ تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ چھروہ الك سراك سے گزررہے تھے كداجا تك بى گاڑى كے ٹائروں کی جر جراہٹ کی آ داز سنائی دی ۔اور نعمت علی ٹھٹک کررک گیا۔ وہ ایک کارتھی جونو جوان کوٹکر مارتی ہوئی جلی گئی تھی۔نو جوان بہت او نیجا اٹھیل کر نیچے گرا تھا۔لوگ چنخ و بکار کرنے لگے۔نتمت علی کچھ سوچ ہی ر ہاتھا کہ خیرالدین کی آواز سنائی دی۔

" آؤ ..... ذراد یکھیں تو سہی '' اس کے بعدوہ آ کے بڑھ کر وہاں پکنی گئے۔ جہاں لوگ دور دور سے بھاگ كرجمع ہورہے تھے۔ وہ آليس ميں جُحُ و يكاركر

'' نہیں کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا۔'' دونگل گما \_ کمبخت \_''

''ارے اے تو دیکھو، کوئی بڑی چوٹ نظرآ رہی

''چوٹیں ہی چوٹیں ہیں۔'' ''اسپتال لے چلو۔''

"وہ سامنے اسپتال ہے۔" کی نے ایک طرف اشارہ کیا اور نعمت علی نے بھی اس طرف دیکھا۔ اسپتال کا بورڈ ساہنے ہی لگا ہوا تھا۔لوگ اس نو جوان کو اسپتال کی جانب لے چلے۔

· ' آ ؤ.....' خیرالدین کی آ داز انجری \_ اور نعمت علی بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔اس نے نوجوان کی صورت ديلهي الحجي شكل وصورت كا ما لك تفار لوكول کے چروں برتشویش جھلکنے لگی پھران میں سے ایک نے د کھ بھری آ واز میں کہا۔

''بيىر چكاہے۔'' نعمت على كوكا في د كھ ہوا حالاتك اس نو جوان سے اس کا کوئی رابط تہیں تھا۔ لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت ہے اس کے دل میں دکھ کے آ ثار پیدا ہو گئے۔وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا۔

" واحدثه کہاں ہوا ہے؟ آپ براہ کرم ذراتھوری ى تفصيلات بنا ديجي؟ " وو افراد ذاكثرول كو بريف كرنے لگے اور اس كے بعد عام كارروائيال ہونے لکیں کیچھ لوگ چلے گئے تھے۔ کچھ وہیں موجود تھے۔ بولیس کو بلالیا گیا تھا۔ ایک بولیس آفیسر نے نوجوان کے لباس کی تلاشی لی۔اس کی جیب میں ایک برس تھا لىكىن بالكل خالى، يرس ميں اس كا شناحتى كار ذموجو دتھا۔ اس کےعلاوہ ایک خط بھی تھا۔ جو کسی نے اِس کی نوکری کے لیے اپنے ایک دوست کولکھا تھا۔ جس مخص نے سے رقعه لکھاتھا۔ اس نے اپنافون نمبروغیرہ بھی دے دیا تھا۔ نوجوان کے شناحتی کارڈ سے اس کے گھر کا پتہ بھی چلاتھا اور اس کے بعد مزید چھان بین ہونے لگی ہے

زیرتر بیت ہوں۔آپ جس طرح بھی جا ہو گے۔اس "أب كون إن؟" ايك ذاكثر في نعمت على طرح سے کروں گا۔'' نعمت علی نے کہااور پھر بولا\_ ° کرمل نو جوان اور خوبصورت بھی تھا۔ مجھے "براه كرم ابآب جائے -سير چكاب، باق

" إلى ..... و يكفي بين ..... يه كر وه وہاں سے آگے بوط کئے۔جس محلے کا پینہ شناحتی کارڈ میں لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک سادہ ی آبادی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھر جارول طرف بھرے ہوئے تھے۔ ایک مکان کے دروازے پروہ نمبر لکھا ہوا تھا جوشناختی کارڈیر لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ بیدلوگ اندر پہنچ گئے۔اندر انہوں نے ایک عمر رسیدہ خاتون کو دیکھا جو بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ غالبًا وہ بیار تھیں۔اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت سي لؤكي بھي تھي۔ جو باور چي خانے میں کیلی لکڑیاں جلانے کی ناکام کوشش کررہی تقي - كمربهت خسة حالت مين تقار اورصاف يمّا جِلّا نقا كه كى بروز گارانسان كا گھرہے۔ نعمت على نے آہت

"استادمحرم ميهم اندركيه كس آئے .....؟" ''میرے ساتھ جو کوئی بھی کمل کرو گے وہ صیغہ راز میں رہے گا۔ سی بات برجیرت کا اظہار مت کیا كروتم ان لوگول ميں سے سي كونظر تبين آرہے۔ كيونك اس وفت میں تمہارے وجود میں داخل ہو چکا ہوں اور میرااپنا کوئی وجود تبیں ہے۔''

وومر ایک بات بتایے استاد محترم، ویے تو آب کی ہولے کی شکل میں میرے ساتھ ہوتے

" كال ..... درست سوال بتهارا فالبَّاتم بير یو چھنا جا ہے ہو کہ اگر میں زندگی سے دور بھی ہو گیا ہوں تب بھی میرااتنخوانی ڈھانچے تہماری آنکھوں کے سامنے ہ ناچاہیے۔لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے زندگی میں پراسرارعلوم سیکھے ہیں بہت سے علوم میرے اب بھی كام آسكتے ہيں۔" " و يكھتے ہیں .... و يكھتے ہیں .... ٹھيك كهر رہے ہو۔" نعمت علی جلدی سے بولا۔ اور اس کے بعد ال نے کہا۔ "سوال يه پيدا هوتا ہے كه....." '' آؤسساً ؤسسیار آؤسس یہت رارے سوال تم ایک ساتھ ہی کرڈ النے ہو<u>'</u>' ' دجو علم استاد محترم، معافی جا بهتا ہوں۔ ابھی تو

" میں بھی راہ گیر ہی ہوں۔"

''مم.....گرشناختی کارڈ''

کے باس بھنچ گیا۔ نعمت علی مجھ گیا تھا کہ پیے خیرالدین کا

كام ب- اس كے ليے بيكارڈ حاصل كرلينا كون سا

مشکل کام ہوسکتا تھا۔ چنانچہ اس نے کارڈ لے کر پہتر

ديکھا۔جس برنو جوان کا نام اورتصوبر وغير وکھي۔نو جوان

کا نام محن علی تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے گھر کا پید

پر کوئی فائدہ نہیں اس کے گھر چلتے ہیں ذراد یکھیں کہاں

کے گھر کی کیا کیفیت ہے۔'' '''نعمت علی '''نعمت علی

يبال آئے ہيں اور كس طرح جميں ايك شخصيت ل كئ

" یاراب بھی میسوال کررہے ہو۔ ہم کس لیے

عا ہوا تھا۔'' ' وہ بس ٹھیک ہے۔ میہ بعد ذبحن نشین کرلو۔ یہاں

وغيره لكهاموا تها\_''

' میک ہے۔'' نعمت علی بولا اور واپسی کے لیے

"تم اس شناختی کارڈ پراس لڑکے کے گھر کا پہتہ

"ميرلو ..... "ايك كاردُ بهوامين تيرتا بهوانعمت على

کارروائی یولیس خودکرے ٹی "

''اده .....'' نعمت على نے کہار

Dar Digest 110 December 10

Dar Digest 111 December 10

انہوں نے کہا۔ اور اندر سے موٹر سائنگل تکال لائے۔ ''اس وفت اس نو جوان کی موت کا د کھاس کے دل و د ماغ پرسوار تھا۔لیکن بیرن کر کے اس ونت وہ نظر ندآنے والا انسان بنا ہوا ہے۔ اے ایک عجیب سا احساس ہوا۔تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پولیس کے دو جوان وہاں پہنے گئے۔ کسی نے وستک دی تو باور جی خانے سے لکڑیاں سلگانے کی ناکام کوشش کرنے والی

> خانے کا درواز ہ کھول کرساہنے دیکھا۔ بولیس والوں کو د مکھروہ بدحواس ہوگئ گی۔ « دمحس علی ای گھر میں رہتے ہیں۔''

> لڑکی جس کا چہرہ وهوئیں سے زرد ہو گیا تھا۔ باور یی

خانے کے دروازے سے باہرنگی اور اس نے باور جی

"جى .... جى بال .... كيول كيا بات ہے....خریت....؟

''لي لي.....آپ کواسپتال چانا هوگا محس علي کو چوٹ لگ گئی ہے۔ہم اسپتال سے آئے ہیں۔'' ''جوٹ لگ کئی ہے بھائی کو، وہ اسپتال میں

ہیں۔ چوٹ زیادہ کئی ہے۔۔۔۔امال بھائی کو چوٹ لگ گئ

'' کون ہے ۔۔۔ ناکلہ ....؟''عمر رسیدہ خاتون بجرائی ہوئی آواز میں بولیں۔

"امان اسپتال سے کوئی آیا ہے۔ پولیس والے میں۔ کہدرہے ہیں کہ بھائی کو چوٹ لگ کئی ہے۔ دوسرے کم عمر رسیدہ عورت بھی دروازے برآ کئیں اور چر انہوں نے بولیس والوں سے بہت سے سوالات کے یولیس والے زم دل اور رحم دل تھے۔ انہوں نے بڑی سکی ہے بزرگ خاتون کوان کے بیٹے کے بارے میں بنایا جے چوٹ لگ گئی تھی۔غالبًا اسپتال ہے منع کر دیا گیاتھا کہ فوران کسی کوموت کی اطلاع نہ دی جائے۔

"السي ميرے مولا .... اب كيا كرين، نا ئله ..... نائله بني ، نائله ذرا الياس مامون كو بلالو ..... ان کے ساتھ اسپتال چلی جاؤ۔'' الیاس ماموں غالبًا یز دی تھے۔ ٹاکلہان کے گھر گئی تو دہ فور آئی باہر آ گئے۔ '' آؤ..... بیٹا میں تنہیں لے کر جاتا ہوں۔''

یولیس والو<u>ں نے کہا</u>۔

ووجهم چلتے ہیں صاحب،آپ اسپتال کا نام اور عِكَهُ نُوتْ كُر لِيجِي اور وبال بَرْتِيجَ جائيةً بَ ' يوليس والول کے باس بھی موٹر ہائیک تھی۔

" بھائی آب ہارے ساتھ ہی چلو۔" الیاس صاحب نے بولیس والوں سے کہا۔

دونہیں ہمیں کہیں اور جانا ہے۔'' دونوں پولیس والے چلے گئے۔تب نعمت علی نے کہا۔ ''جی استاد محترم کیا حکم ہے۔''

° ایک منٹ رکو، وہ اسپتال جا کرصور تحال تو پتا جلا ہی لیں گے اور اس کے بعد اس گھرانے برغم کے بہاڑٹوٹ بوس گے۔ہم نے فیصلہ کیا تھا تال کہ جہاں کہیں کسی دکھی انسان کو دیکھیں گے وہاں اس کے لیے جو کچھ بھی کرسکیں گے کرنے کی کوشش کریں گے۔آؤڈرا یہاں کی صورتحال معلوم کی جائے۔'' خیر الدین خیری نے کیا۔اور نعمت علی نے گرون ہلا دی۔

بهرحال يزوس كى يجه عورتيل \_اس گھر بيس آگئ تھیں۔ان کی تعداد جاریا کچ کے قریب تھی اور پھرو ہیں باتیں شروع ہوگئیں جن کی تو قع کی جاستی تھی۔ نعت علی اور خیرالدین خیری توحس علی کے گھرانے کے بارے میں معلومات حاصل ہورہی تھیں ۔غربت زوہ گھرانہ تھا بھین علی گئی سال سے بے روز گارتھا۔ نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ماں اور بہن کی کفالت کے کیے اب اس کے یایں کچھ بھی ہیں رہاتھا۔غربت و افلاس زندگی کے سائقی ہے ہوئے تھے۔ عم کی ایک کہانی تھی۔ جوان لوگوں ہے وابستہ تھی۔

محس على كي والده بهارتهي \_ليكن اس وفت وه دونوں ہاتھوں ہے سینہ بکڑے ہوئے ایک ہی دعا کر

''اللی میری مدد کر مجھے میرے یے کی زندگی دے دے اسے تندرست کردے۔'' ایک مال کی میآ ہو زاری نعمت علی کی آنگھوں میں آنسو لے آئی ۔اوراس کی

م المحلول في المحلول السونيكي الله سيج فطرے اس کے نادیدہ جسم پر بھی گرے تھے۔ تواسے احساس ہوا کہ خیرالدین خیری بھی رور ہاہے۔ دونوں کے دونوں بری طرع عم كاشكار تھے۔ خيرالدين خيري نے نعمت على كے کان میں سرگوشی کی۔

''لِسَ ابھی تقوری دیر کے بعد اس بوڑھی عورت برعم کے پہاڑٹو شے والے ہیں۔ بدکیا ہوگیا۔اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا۔''

"جم کیا کریں؟"

" ببیشونعت علی بمیں کی داستے ملے ہیں۔ انہی راستول سے ہم اپنے نئے سفر کا آغاز کریں گے۔'' تھوڑی دیرے بعدالیاس خان واپس آیا۔اوراس نے آگر بداطلاع دی که حادثے میں محسن علی زندہ ہیں رہ سکا ہے۔ مال پرسکته طاری موگیا۔ بروی عورتیں رونے سینے لکیں۔ ان لوگول كا دل برى طرح و كه ربا تفا\_ انسان كسي بهي حالت میں ہو۔ بہر حال انسانی دکھوں ہے متاثر ہوتا ہے۔ حالانكه تنمت على أيك لاابالي نوجوان تفاليكن بهرحال اب زندگی کے ان واقعات سے واسطہ یر رہا تھا۔ تو اسے احمال ہور ہاتھا كدونياوي دھكياچيز ہوتے ہيں۔

محلے کے افراد اسپتال چل پڑے تھے۔ اسپتال کی کارروائیوں میں ظاہر ہے۔ مرنے والے کی ایک بہن اور وہ بھی ایک نوجوان لڑکی جوخالص گھریلولؤ کی تھی کیا کرسکتی تھی۔ چنانچہ محطے ہی کے ایک صاحب نا کلہ کو گھر واپس لے آئے۔ لاش ملتے میں ایھی دیر تھی اور یڑوں کے لوگ ضروری کارروائیاں کررہے تھے۔ پھرای وقت ون کے تقریباً پونے تین بچے تھے جب لاش اسپتال سے لائی کئی پڑوی بھی شدیدم کا شکار تھے۔ اس وقت الہیں ایک مال نظر آ رہی تھی۔ اور جو حسرت اور کیفیت نعمت علی اس کے چیرے پر دیکھید ہاتھا

دنیاکس قدر دکھوں کا شکار ہے۔اس سے پہلے تو بھی سے بات معلوم ہی نہیں تھی۔ نا کلہ کی چینیں آسان کو

- اس نے اسے دیوانہ کر دیا۔ اس کے دماغ میں

تاريكيان ي پيل گئيں۔

ودجمیں انسانوں کی مدوکرنی ہے ناں ۔۔۔۔؟ کیا "جی استاد محترم" ووکسی مردے کوزندہ کرنا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ایک کام بخو بی کیا جا سکتا ہے۔'' ''وه کیااستاد مجرّ م؟'' "أيك ايباعمل جي كرك ان لوگوں كي تسو

میں اس لاش کو میں اور فعمت علی سکتے کے عالم میں اس لاش کو

و کیجد ہاتھا۔احیا تک ہی خری الدین خیری کی آواز انجری۔

"جى ....استادمحرم" نعمت على نے گلو كير ليج

«نعمت على ايك بات كهون؟"

خنگ کے جاسکتے ہیں۔'' " بجھے بتا ہے تو سہی ۔"

" " بهم بأساني اس مرده جهم بين داخل موسكة ہیں۔ایک عمل کرنا ہوگا بس اور اس کے بعد بیخص اٹھ کر بیش جائے گا۔لیکن میصن علی نہیں ہوگا۔ بلکہ تم ہوگے نعمت على ركيا سمجھے متم ال وقت ايك نظر ندآنے والے وجود کی شکل میں ہو۔ بآسانی ہم اس کے قالب میں داخل ہو کر اے متحرک کر سکتے ہیں۔ ایبا بے شک عارضی طور پر ہوگا۔ لیکن میراعلم اس عمل کو کرسکتا ہے۔'' نعمت على كى سجور مين توبات بى نېيىن آئى تھى \_ جب بات ال کی مجھ میں آئی تو دہ دنگ رہ گیا۔

" استاد محترم ....."

" إل ..... خيرالدين كاعلم بيكام كرسكتا بـ." " بيرتو بهنت على الجھي بات ہوگي۔ بعد ميں ہم د مکھ لیں گے کہ میں کیا کرنا ہے۔' افعت علی نے اس بات برآ مادگی کا اظہار کر دیا تھا۔گھر والوں کو یا نچے سو رویے روز ملتے رہیں گے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ بدعجیب وغریب شخصیت اس کے ساتھ کام کردہی ہے۔ تو کیوں ندزندگی کے انو کھے تجریات کیے جا کیں۔ وہ لوك محسن على كى لاش كود كيضے ليك\_اسے نہلا دھلا ليا گيا تفا۔ ایک طرف ایک کری پرعمر رسیدہ خاتون بیٹھی ہوئی Scanned And Uplgaded By Muhammad Nadeem

تھیں۔ادھر نا کلہ در دکھر ہے انداز میں کہہ رہی تھی۔
''بھائی وعدہ خلافی کر ڈالی ناں ۔۔۔۔۔تم تو کہتے
ہے کہ ناکلہ میں جموٹ نہیں بولتا۔ بولا ناں جموث ہم
ہے۔ دیکھ لوجمیں ہے آسرا جھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اچھا تو
ہمیں کیا تم نے بھائی۔'' نعمت علی بے اختیار ہو گیا۔اس
زیا

"استاومحترم اس سے زیادہ پین نہیں من سکتا غدا ہے لیے آب اپناعمل سجھے۔" خیرالدین خیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نعمت علی کوتو بیس کر ہی جیرت ہوئی تھی کہ اس وقت خیرالدین خیری اس کے وجود بیں ہوا بیسے کوئی اس کے وجود بیں ہوا بیسے کوئی اس کے محسوس ہوا بیسے اس کا جسم ہلکا ہوتا چلا جارہا ہوا ور سے کیفیت تھوڑی دریتک رہی اور اس کے بعد اسے اپنے چاروں طرف ایک عجیب می تاریخی کا احساس ہوا۔ اس بول لگا جیسے وہ ایک بند کمرے میں آگیا ہو۔ بید کمرہ چاروں طرف سے کی کوئی غلط احساس نہ ہو سکے۔ چنا نچہ اس نے ایک کراہ بند تھا احساس نہ ہو سکے۔ چنا نچہ اس نے ایک کراہ کوئی غلط احساس نہ ہو سکے۔ چنا نچہ اس نے ایک کراہ کے ساتھ کروٹ بدلی۔ اور بے شارخوا تین جورہ پیٹ کے ساتھ کروٹ بدلی۔ اور بے شارخوا تین جورہ پیٹ کراہ رہی تھیں۔ ابچا تک ہی وہاں سے جیرانی سے بیجھے ہٹ کے ساتھ کروٹ بدلی۔ اور بے شارخوا تین جورہ پیٹ بیٹ کی ماتھ کروٹ بدلی۔ اور بے شارخوا تین جورہ بیٹ بیٹ کی ماتھ کروٹ بدلی۔ اور بے شارخوا تین جورہ بیٹ بیٹ کی ماری خوا تین کی جارہی تھیں۔ ایک عجیب می بھگدڑ بھی گئی۔ طرح کی با تیں کی جارہی تھیں۔

. دُو يَجْهُو! وه إلى رہاہے شم لے لو۔....اس نے مندے آواز نكالى ہے۔''

''ارے ہاں ۔۔۔۔۔ دیکھو فرا بلاؤ شخ صاحب کو ۔۔۔۔'' جننے منہ اتنی با تیں لیکن کچی محتول کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے۔ نائلہ آگے بڑھی اور بھائی سے لیٹ گئی۔

"زندہ ہوتم بھیا ..... زندہ ہو .... میرے بھائی ..... بھائی جائی تم زندہ ہو، امال بن لی اللہ نے ہماری ۔ امال بھائی زندہ ہیں۔ امال بھائی زندہ ہیں۔ امال بھائی زندہ ہیں۔ امال بھائی زندہ ہیں۔ نائلہ یا گلول کی طرح جیخ ربی تھی۔ مال کی دل دوز چیخ بھی سنائی دی تھی اور وہ بھار عورت اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹے پر جھیٹ پڑی تھی۔

آواز میں کہا۔
" کیا مجھ لیا تھا۔ آپ لوگوں نے اور بیسب
لوگ یہاں کیوں جمع ہیں ارے باپ رے باپ جھے
اپنی ہے ہوئی تو یاد ہے۔ تیکن اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ بیس
پتا مجھے۔" تعمت علی اپنی دانست میں بہت اچھی ادا کاری
کرد ہاتھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خیرالدین

کرد ہاتھا۔اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خیر الدین خیری کا احترام اور بردھ گیا تھا۔ جس نے ساری مشکلیں حل کر دی تھیں۔ انسانی جذبے بہر طور ایک حیثیت رکھتے ہیں اس گھرانے کوآج تو عارضی طور برخوشی لل گئ تھی۔ مگر نعمت علی یہ بھی سوج رہا تھا کہ بھی نہ بھی تو ان

لوگوں کوان سارے معاملات کا پتا جل ہی جائے گا۔ بیہ سب خوشیوں کا جھولا جھول رہے تھے۔ پڑوی بھی خوش سے تھے۔ پڑوی بھی خوش تھے۔ خوب مبارک بادیں دی گئیں تھیں۔ ایک دو

سے۔ توب مبارک بادین دی یں یں رپڑوسیوں کے گھرسے مٹھائی بھی آئی تھی۔

پھررات کا کھانا کھایا گیا اوراس کے بعد آرام کی ٹھانی گئی۔تھوڑی بہت تفصیلات بتائی گئیں اور پھر سب کے سب سونے چلے گئے۔ نائلہ بھائی پر نثار ہوئی جا رہی تھی۔ یہ تمام ساری چیزیں بڑی حیثیت رکھتی شمیں۔ رات کو جب خود نعمت علی سونے کے لیے گیا تو اس نے بوے احترام کے ساتھ آواز دی۔

''استادمحتر م کیاتھم ہےاب؟'' ''ابھی کوئی فیصلہ ہیں کیا۔ نعمت علی سے بتاؤ۔ کہ تمہارےاسپنے ول میں کیاہے؟''

"استاومحرم بی بات تو مین نہیں جانتا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ جو بہت بردی حیثیت کا حال ہو۔ آپ بتاہیئے کہ کیا کرنا ساس "

''تم خوش ہو۔اس کام ہے۔۔۔۔۔؟'' ''ابیا وییا خوش ہوں۔کس کے کام آنا تو بہت بڑی ہات ہے اور پھر جس طرح اس نیم مردہ خاندان کو نئی زندگی ملی ہے۔ میراتو دل جا ہتا ہے کہان لوگوں کو بھی اس حقیقت ہے آگاہ نہ کروں کہان کا اپنا بیٹا اور بھائی

''ہاں ۔۔۔۔۔ نیکن بہر حال ہمیں اس کے قالب سے نکل کر جاتا ہوگا۔ بہت زیادہ وقت تو نہیں دیا جاسکتا۔'' خیرالدین خیری نے کہا۔

'' کیکھ سوچتے ہیں ۔۔۔۔ کیکھ سوجا جائے۔'' نعمت علی بولا۔ اور بہت دہر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر اچا تک ہی نعمت علی نے چونک کرکہا۔

"ایک بات او بتائی مامول!" "بال ..... بولو..... کمیا.....؟"

'' بچھے اپنے گھر بھی جانا ہوگا۔ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہاں ان لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہوگا۔''

''اتفاق ہے۔اس وقت میں بھی رہے،ی سوچ رہا تھا۔میرے ذبن میں ایک تدبیر آئی ہے۔'' ''کیا۔۔۔۔۔؟''

"آئ کی رات تو یہیں گزاری جائے یہ تو مجوری ہے۔ لیکن کل صبح تم یہاں سے نکلو ..... ناکلہ اور محسن علی کی والدہ سے یہی کہو کہتم کام کے سلسلے میں جا رہے ہوں۔ اور کی ملازمت کے بارے میں تہاری بات چیت جل رہی ہے۔ وہ لوگ تہیں ایڈوانس رقم بات چیت جل رہی ہے۔ وہ لوگ تہیں ایڈوانس رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔

''وہ تو ٹھیک ہے۔ گرمیر ااپنا کیا ہوگا؟'' ''نہیں پھونیں ۔۔۔۔ میں تمہیں قبرستان لے کر چلوں گا۔ وہاں میری قبر خالی ہے۔ محسن علی کے مردہ جسم کووہاں قبر میں لٹادیں گے تم۔۔۔۔ تم اپنے جسم میں اپنے گھر چلے جانا۔ باتی سب خیریت ہے۔ ہمیں جب بھی محسن علی کے گھر آنا ہوگا۔ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کے گھر آجایا کریں گے۔''

" قبريل ليك كراس كاجهم ضائع تونهيں ہو بائے گائے"

' دنہیں جب تک کوئی مناسب فیصلہ نہ کر لیا جائے۔ اس کے جسم کو تازہ رکھنے کے لیے ان تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا جوجسموں کوجلا بخشتی ہیں۔

مبر حال نعمت علی کے لیے بیدا یک نہایت ولچیپ تجربہ تھا۔ دوسرے دن اس نے نائلہ اور محسن علی کی والدہ کے ساتھ مناشتا وغیرہ کیا۔ پھر بولا۔

"اب بجھے چلنا ہے۔ امال ذرا کوششیں کررہا جول نوکری کے لیے۔اللہ نے چاہاتو کوئی بہت ہی بہتر متیجہ نگلنے والا ہے۔"

''بیٹاکل کے حادثے سے میں تو بری طرح ڈر گئی ہوں۔ ذراا پناخیال رکھنا۔''

'آپ دعائیں کرتی دہا کریں اماں ، اللہ نے چاہا تو سبٹھیک ہی رہے گا۔ پھربھی ماں نے بازو پر امام ضامن باندھا اور سینکڑوں دعائیں دینے کے بعد نعمت علی کو گھرسے دخصت کیا گیا۔ یہاں سے وہ سیدھا قبر ستان پہنچا اندازے کے مطابق خیرالدین خیری اس کے ساتھ تھا۔ پھر بہت ہی دلچیپ صورت حال پیش کی ساتھ تھا۔ پھر بہت ہی دلچیپ صورت حال پیش آئی۔ کی زندہ انسان کے لیے کسی خال قبر میں جا کر لیٹنا بڑا انو کھا تجر بہتھی نعمت علی کو ہوا۔ اور جب وہ بڑا انو کھا تجر بہتھی کو تجوڑ کر دالی آیا۔ تو اپنے خسن علی کے مردہ جسم کو قبر میں چھوڑ کر دالی آیا۔ تو اپنے جسم میں تھا۔

" مامول تم نے تو مجھے نجانے کیا سے کیا بناویا

''مزهٔ نیس آرہا۔''

''بہت …..اورسب سے بڑی خوشی ہے ہے کہ ہم نے کسی کام کا آغاز ایک نیک کام سے کیا ہے۔' ''جھے بھی اس بات کی خوشی ہے۔ کہ میراعلم میری موت کے بعد بھی میرے کام آیا ہے۔'' خیرالدین خیری نے کہا۔''اب چلوا پنے گھر چلو….. وہاں کے معاملات دیکھو۔ یہاں خوشیوں کے علاوہ پچھ نبیل تھا۔ مدعلی اور آسیہ بیگم کی تو شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ دونوں مددعلی اور آسیہ بیگم کی تو شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ دونوں

کے دونوں بہت مسرور تھے۔ غالباً صبح ہی صبح پانچ سو روپے کا نوٹ بھر تکیے کے پنچے سے مل گیا تھا۔ نعمت علی کو د کیکھ کر مددعلی نے کہا۔ ''بیٹارات کوکہاں چلے گئے تھے؟'

جو بسمول لوجلا سی بین ۔ "بس ابا جو وظیفہ آپ نے بچھے بتایا تھا۔ اس کی Dar Digest 115 December 10

Dar Digest 114 December 10

شکل ہی بدل گئی ہے۔ اب ذرا بچھے مصروف رہنا پڑھے کے ایک خاصی ہوں کی ایک کا خاصی ہوں کی بیاں ہو گئی گئی ہے۔ اب ذرا بچھے مصروف رہنا پڑھے کے ایک خاصی بڑی رقم جمع کر دواور آئییں ہدایت کردو کا سن کا وہی قدیم پڑوی ہوں۔ آپ کے لیے ہرطرح صورتجا کا دہی تدیم پڑوی ہوں۔ آپ کے لیے ہرطرح صورتجا

'' بیٹا اپنا خیال رکھنا کوئی دفت تو نہیں ہوتی ہے۔اس وظیفے میں؟''

ہے۔اس وظیفے میں؟'' ''نجیس اہا کوئی خاص نہیں۔'' گھر والوں کو مطہئن کرنے کے بعد نعمت علی گھرسے ہا ہرنگل آیا۔اور بولا۔

"استادمجترم"

"مال ...... بال موجود بهول ..... موجود بهول -" "اب کیا کریں .....؟"

''سوچنے ہیں کچھ سوچتے ہیں اور اس کے بعد خیرالدین خیری اور نعمت علی ایک ویران سے علاقے میں حاکر بدیڑھ گئے۔

' '''''''''''''کیا خیال ہے ماموں .....محسن علی کے جسم کو قبر سے نکال لیا جائے۔''

برے ماں یو بہت ۔
''باں .....گر والوں کوتو تم نے اب مطمئن کر
ہی دیا ہے۔'' بہر حال بیساراسلسلہ بڑی عمد گی کیساتھ
چل رہا تھا۔گر کے حالات کا بھی اچھی طرح اندازہ ہوتا
جارہا تھا۔گئی دن ای طرح گزر گئے۔ پھر نعمت علی نے
کما۔

''اب میرے خیال میں اس ڈرامے کا ڈراپ سین کردینا جا ہے۔ میں نے پچھ باتیں سو پگی ہیں۔'' ''کیا مجھے بتاؤ''

''میں نے اچھی خاصی رقم ان لوگوں کو لے جا کر دی ہے۔اور کہا ہے کہ مجھے سیرقم ایک کمپنی نے ایڈوائس دی ہے۔''

" ہاں وہ تو میرے دل میں ہے۔'
" میں یہ کچے دیتا ہوں۔ ماموں۔ کہ مجھے ملک
سے باہر ایک ٹوکری ٹل رہی ہے۔ میں ملک سے باہر چلا
جاؤں گا اور کافی عرصے کے لیے ان لوگوں سے دور ہو
جاؤں گا۔ نا کلہ اور امال سے کچے دیتا ہوں کہ وہ اس رقم
سے فائدہ اٹھا کیں۔ آئیس با قاعدہ رقم ملتی رہے گی۔'
" ویری گڈ .....ویری گڈ .....ویری گڈ ......ویری گڈ ...... ویری گڈ ....... ویری گڈ ...... ویری گئ

ا عیدیا ہے تیدہ م رہے سطا کی جا کی سرور کی میلات میں ایک خاصی بڑی رقم جمع کردواور انہیں ہدایت کردو کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو دہ رقم ان لوگوں کو دے دی جائے۔''

جائے۔''

''ہم خیال رکھیں گے اگر کسی اور کا بھی کوئی ایسا

مسکلہ سامنے آیا تو تم جانتے ہو کہ دولت کا حصول اب

کوئی مشکل کا منہیں ہے۔'' نعمت علی نے جب محسن علی

کی حیثیت سے ماں اور بہن کو بیہ بتایا کہ اسے بیرون

ملک جانا ہے۔ تو دونوں خوب رو میں۔

· ' بھائی ایبانہیں ہوسکتا کہ بینو کری تم میمیں کر

مدوعلی صاحب کی عزت وشہرت تو آسان تک میزی چی تھی۔ محلے کے لوگ ان گھر کے سامنے سے گزرتے تو گردن جھکا کر گزرتے۔ مدوعلی صاحب کو ایک بہت بڑے تو گردن جھکا کر گزرتے۔ مدوعلی صاحب کو ایک بہت بڑے بزرگ کا ورجہ حاصل ہو گیا تھا۔ گھر کے اندر کی تو خیر ، خیر تھی۔ لیکن باہر کی صفائی بھی محلے والے ہی کر ویا کرتے تھے۔ اور کوئی ایسا کا م نہیں ہوتا تھا۔ جو مدوعلی صاحب کوخو و کرنا پڑتا۔ پڑوی کی عور تیں گھر میں مرعلی صاحب کوخو و کرنا پڑتا۔ پڑوی کی عور تیں گھر میں آ جا تیں اور آ نے کے بعد گھر کی صفائی وغیرہ کرتیں۔ کھانے سے کے فیر میں محلے سے آ جاتی تھیں

آپ کا وہی قدیم پڑوی ہوں۔ آپ کے لیے ہرطرح سے حاضر ہوں۔ آپ ہیکام نہ کیا کریں تو مہر ہائی ہوگ۔ اللہ تعالیٰ میرا رزق مجھے آسانی سے پہنچا رہا ہے۔ تو پڑوسیوں نے عاجزی سے کہاتھا۔

رومبیں ۔۔۔۔۔ مدوملی صاحب آپ تو ج ہات یہ بے کہ ہمادے کیا کے لیے باعث رحت ہیں۔آپ کی برکت سے تو ہم پر سے ۔۔۔۔۔۔ مصیمین ٹل گئیں ہم تو اس بات پر شرمندہ ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں آپ کے بارے میں معلوم کیوں نہیں ہو سکا۔ جو ہم آپ کی خدمت ای طرح کیا کرتے۔

' نفرض ہیں ہمروف تھا۔ گھر کے معاملات اللہ علی اللہ تھا۔ گھر کے معاملات اللہ علی معروف تھا۔ گھر کے معاملات اللی جگہ تھے۔ ادھر محن علی کے گھر میں اس نے وہ سارے کام کر دیئے تھے اور اب اس کے بعد ہیہ بات مارے کام کر دیئے تھے اور اب اس کے بعد ہیہ بات بھی طے کرلی گئی تھی کہ وہیں بے چارے میں کر دی قبر کرادی جائے اور اسے آخری آرام گاہ مہیا کر دی جائے ۔ اس کے لیے بھی تھوڑا ساڈرامہ بہت ضرور تھا۔ جائے ۔ اس کے لیے بھی تھوڑا ساڈرامہ بہت ضرور تھا۔ وہ ہی کر میں کی بیرون ملک روائی کا کھیل کھیل لیا جائے اور ایک دن ہیکام بھی کرلیا گیا۔ محسن علی اپنے گھر جائے اور ایک دن ہیکام بھی کرلیا گیا۔ محسن علی اپنے گھر سسکیوں کے ساتھ دخصت کیا تھا۔ نعمت علی نے چلتے سسکیوں کے ساتھ دخصت کیا تھا۔ نعمت علی نے چلتے سسکیوں کے ساتھ دخصت کیا تھا۔ نعمت علی نے چلتے وقت پڑوسیوں سے کہا تھا۔

''آپ لوگ میری بہن اور ماں کا پورا پورا خیال رکھے گا۔ ان لوگوں کے لیے اخراجات کا مسلہ انڈ تعالیٰ نے خود کل کردیا ہے اس میں انہیں کوئی دفت نہیں ہوگ ۔

باقی کوشش میں یہ بھی کروں گا کہ جیسے ہی جھے وہاں سے چھٹی ملے آ جایا کروں ۔ حالا نکہ ریکام بہت مشکل تھا۔'' محسن علی کے جسم کی تدفین کے بعد تو یہ کسی طور ممکن ہی شہیں تھا۔ ونیا نہیں تھا۔ ونیا اسے معاملات خود ممنتی ہے۔ وقت بھینی طور پر ان لوگوں اسے معاملات خود ممنتی ہے۔ وقت بھینی طور پر ان لوگوں کی جمعی مددد کر ہے گا۔ ان تمام کا مول سے فراغت کے بعد وہ یہ بی سوچ در ہے گا۔ ان تمام کا مول سے فراغت کے بعد وہ یہ بی سوچ در ہے کے اب انہیں کیا کرنا جا ہے

اکثر قبرستان میں دوسرے کھینوں کے ساتھ بیٹھ کرساری صورتحال حل ہوجاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی ملاقات پہلی بارمحن علی سے بھی ہوئی تھی۔ محمن علی کی روح نے بھی ان کی اس سجھا میں شرکت کی تھی۔ اور اس کے بعد محسن علی نے بردی نیاز

مندی سے کہاتھا۔
"زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیں ہے۔
نعمت علی بھائی، سارے واقعات مجھے معلوم ہو چکے
یں۔آپ نے جس طرح میری ماں اور بہن کی مدد کی
ہے۔اب میں کیا کہوں .....روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ
کواس کا صلہ دےگا۔ آپ نے بڑا نیک کام کیا ہے۔"
کواس کا صلہ دےگا۔ آپ نے بڑا نیک کام کیا ہے۔"
دومون علی سب سیجھ اللہ کی

مرضی ہے ہی ہوتا ہے۔ ہیں بھلائس قابل ہوں۔'
پھرائیک دن آیک نے اور دلچیپ سلسلے کا آغاز
ہوگیا۔ محلے کے ایک صاحب ہے۔ داؤد خان، داؤد
خان آیک بہت ہوگی صاحب ہے اور وہاں
خان آیک بہت ہوئی فرم ہیں کام کرتے تھے اور وہاں
ہ شکلات در پیش تھیں۔ وہ بہت دن سے پریشانیوں کا
مشکلات در پیش تھیں۔ وہ بہت دن سے پریشانیوں کا
شکلات در پیش تھیں۔ وہ بہت دن سے پریشانیوں کا
معلوم ہوگیا۔اور داؤد خان نے ان سے کہا کہ' ان کے
معلوم ہوگیا۔اور داؤد خان نے ان سے کہا کہ' ان کے
معلوم ہوگیا۔اور داؤد خان نے ان سے کہا کہ' ان کے
معلوم ہوگیا۔اور داؤد خان نے ان ہو بہت ہوئی
ہوہوں دائی تفصیل بنائی تھی۔

عنایت بیگ نے بیساری تفصیل سی اور دم بخو د ا۔

''اگرآپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں داؤد خان تو میں مجھتا ہوں کہ آپ کوفوری طور پر مجھے ان بزرگ سے ملوانا جا ہیے۔''

"جب سے پند کریں۔ میں ان سے بات کرلوں۔"

''آپ فوری طور پر ہات کریں۔ بلکہ اگر جا ہیں تو براہ راست مجھے لے چلیں۔'' ''نہیں جس پہلے ان سے بات کے لیتا ہوں۔'' <u>انتر کی جاری منتحل کر پولا</u> na m

''ابا جی..... انسانوں کی مدد کرنا تو انسانوں کا فرض ہے۔ جو مجھ اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے۔ وہ انسانوں کی بھلائی ہی میں صرف ہونا جا ہے۔میرے خیال میں آپ کو بدکام کرلینا جاہیے۔'' مدوعلی نے نعمت علی کی طرف دیکھاتو نعمت علی جلدی ہے بولا۔

"آب مجھے وہاں میں ویں اہا جی ،آپ کی وعائیں شامل حال رئيس اور الله كي عددر بي تو ميس ان صاحب كي مدد کرسکوں گا۔ جن کا نام ابھی داؤد صاحب نے لیا ے۔ 'مد علی نے میٹے کی طرف دیم حاتو نعت علی نے کہا۔ "بإن ..... ابا بى مين بيركام كرنا حابها هول\_ آپ جھے اپنی دعاؤں کے ساتھ روانہ کیجیے۔''

'' ٹھیک ہے....داؤ دخان صاحب اینے مالک سے کہہ دیجے کہ میں ان کی مدد کرنے کے کیے تیار ہوں ۔'' داؤ وخان نے مدرعلی کے باتھوں کو بوسد ریا۔اور <u>پیمروہاں سے چلا گیا۔مددعلی نے کہا۔</u>

'' میتم نے کیااہے سرلگالیا .... بعمت علی ، کیا کرو

"ابا جي بس آب كي دعائين حاجيس- مجھ آب اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت سیجیے اللہ کا حکم جواتو میں سب ٹھیک کرلوں گا اور آپ کا نام روشن کروں گا۔ اب جب آپ نے جھے اتی محنت سے علم دیا ہے۔ تواس کا استعال بھی انسانوں کی جھلائی کے لیے ہونا ہی

"الله تمهاري مدد كرے بيٹا، ميں تو جيران ہول، میں نے توساری زندگی چلے وظیفے کیے ہیں مگریس گزارہ ہی کیا ہے۔ چلوٹھیک ہے۔اللہ جسے علم دے۔ "مددعلی کی طرف ہے احازت ل گئ، ہاتی سارے انظامات کیے گئے اوراس کے بعد نعمت علی کا تعارف عنایت بیک سے کرایا گیا۔عنایت بیک نے کہا کہ وہ رنگ نگر چکے جاتے ہیں۔ وہاں جا کروہ سارے انتظامات کیے لیتے ہیں۔جبکہ نعمت علی ٹرین سے بیٹھ کررنگ گھر پھنٹے جائے۔ عنایت بیک نے اسے پیٹکش کی کہ جیتنے بھی اخراجات

''اس کی آپ پرواہ نہ کریں اللہ کا دیا ہمارے یاس سب کچھموجود ہے۔ 'عنایت بیک اس کے ان الفاظ ہے متاثر ہوا تھا۔اس نے کہا۔

''اییا ہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر اللہ کی لگاہ ہوتی ہے۔ وہ دولت کے لایک تبین ہوتے۔ "بہر حال ہات ختم ہوگئی۔

عنایت بیک نے ان لوگوں سے کہددیا تھا کہ بیہ دودن کے بعدرنگ مگرات جائیں فعمت علی نے خیرالدین خیری ہے مشورہ کیا تو خیرالدین خیری نے کہا۔

"مزاآئے گایارایس نے تم سے پہلے ہی کہدیا تھا کہ ہم ایسے معاملات میں کافی ولچیں لیں گے۔جن میں آسیب وغیرہ کا چکر ہوگا۔آخرمیرے بیعلوم کس دِن كام آئيں گے۔ جويس نے سيھے ہيں۔ مجھ تو زندگ نے زیادہ مہلت نہیں دی۔ لیکن تمہارے دریعے میں ا يخ سارے شوق يورے كروں گا۔"

"اب يد يوچها توبالكل بيكار بكرتم ميرك ماتھ ہی ہوگے تاں ماموں.....؟"

"واقعی بالکل بیکاریہ۔ایے بھی سوچنا بھی مت كمين اليي كى كام مين تمهين اكيلا چيوڙ دوں گا۔'' "مبهرحال سادے معاملات مطے ہوگئے ، مرزا عنایت بیک رنگ تگر چلا گیا۔ اور بیلوگ رنگ تگر جانے كى تياريال كرنے لكے تياريال كيا بس رين ك ذريع أيك لمبا سفر كرنا نقا اور نعمت على كونؤ ان ساري چيزوں ميں برالطف آر ما تھا۔ زندگی کا طویل حصہ جس لاابالي اورآ واركى ميں گزراتھا۔اباس كاالٹا بهور ہاتھاوہ ایک قے دارآ دمی بن چکا تھا۔ٹرین کا سفر زندگی میں کیلی بار بی کیا تھا۔ ٹرین برق رفقاری سے اپنا سفر طے

قرب وجواریں بہت ہے مسافر موجود تھے۔ سب ایتی این دهن میں مست تصر نعت علی نے خیر العرين كويكارا\_ <sup>وز</sup>استاد محترم''

وموجود موجود مول .....اورتمهارے دماغ میں جھا تک رہا ہوں۔ ظاہر ہے۔ میں تمہارے ہی وجود ميل پوشيده مول ـ" " میارمزه آرباہے۔ماموں۔"

" ابھی تو آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ " خیر الدین خیری کی آواز نعمت علی کے کا نوں میں انجری اور نمت على خوشى سے كھڑكى سے باہرد يكھنے لگا۔ ببرطور رين كاسفرختم موا-جس وقت ثرين رنگ نگر پينجي سورج حجيب ر ہا تھا۔ ریلوے پلیٹ فارم پر زیادہ رش ہیں تھا۔ لوگ ادھرادھرآ جارہے تھے۔ای دنت عنایت بیک اس کے ياس بي گيا\_

''آئیے، نعمت علی شاہ جی ، رنگ گرمیرے آباؤ اجداد کی بستی ہے۔ میں یہاں آپ کوخش آمدید کہتا ہوں۔'' نعمت علی معتابت بیک کے ساتھ اس کی برانی كاريس بينه كراس كے گھر بننج گيا۔ بالكل اجنبي جگه نقي ۔ کیکن عنایت بیک نے ذرابھی اسے اسلے بین کا احساس ند ہونے دیا۔اسنے بہت عمرہ کھانا وغیرہ تیار کرایا تھا۔ عنایت بیک نے بتایا کہ دلاور ان کی فرم میں پی عہدہ سنجالے سے پہلے وہ نجانے کہاں کہاں سفر کر چکا ہے۔ اس نے دنیا کے بے شاروشوار گر ارحصول میں اور انجان علاقول میں سفر کیا تھا۔ اس کی زندگی کی داستان بڑی پر اسراراورکرزہ خیزتھی۔ بہرحال اس نے بتایا۔

" ' اصل میں دلاور شاہ ایک انتہائی شوقین آ دمی ہے۔ سیروسیاحت کے دوران ہی اس سے میری ایک بار ملاقات ہوئی تھی اور اس نے مجھے اینے بارے میں بتایا تھا۔ پھراس نے سی بھی بتایا کہ اس کا شوق بھی دنیا کی ٹایاب اور پر اسرار ترین چیزیں جع کرنا ہے۔اس نے خود ہی مجھے پیش کش کی تھی کہ میں اس کی فرم سنجال لول۔ اب اس کے بعد جارے درمیان میر فرق میں ہے۔ کہوہ ما لک ہے اور میں اس کی فرم کا انتظامی امور کا ڈائر بکٹر اصل چیز ہمارے درمیان دوی ہے۔ بہر حال میں نے شاید تہیں بتایا تھا۔ مئلدا یک عمادت کا ہے۔ ''اصل میں عمارت میں ولاور شاہ کے ساتھ

Dar Digest 118 December 10

Dar Digest 119 December 10

" ابات كرو ..... بات كرو ..... كرنا ب كام كرنا

" بھائی ہم نے آپ سے پہلے بھی کہاتھا کہ ہم آپ کے وہی قریبی پڑوی ہیں۔ پیمر شدوغیرہ کا لفظ جو ب تال ..... بيتو جميل گناه گار ہي كرے گا- ہم سے '' ہر بڑا آ دمی ایبا ہی انگسار پسند ہوتا ہے۔ مدد

ودكوني أسيبي چكر بروابهي تك بحريورطريق سے سمجھ میں نہیں آیا۔ مدوعلی بھائی میں نے کھھ زیادہ تعریقیں کرویں ہیں آپ کی بس بول سمجھ لیں کہ میری عزت كامعامله ہے۔''

"ارے بھائی داؤد خان کہاں ان حماقتوں میں یر گئے ہم خاموثی سے اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنا حاہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے حال میں رہنے دو ہم کسی آسیب وغیرہ کے چکرمیں پڑنائہیں جاہتے''

اس وفت خیرالدین خیری کی آواز نعمت علی کے

داؤد خان نے کہا۔اس کے بعد وہ مددعلی کے ماس 📆

كَتَى شَصِيرِ النَّفَاقِ كَي بات مير ہے كداس وقت نعمت على بھي

مدر علی کے باس بیٹھا ہوا تھا۔ داؤر خان نے بڑے

"مرشد! ایک بہت ضروری کام سے آپ کی

احترام کے ساتھ مددعلی کے ہاتھ کو بوسد دیااور بولا۔

صرف مدوعلی کهه کربات کریں۔''

خدمت میں حاضری دی ہے۔''

على بھائى، میں ایک فرم میں ملازمت کرتا ہوں۔اس فرم کے مالک سمجھ لیں یا جنٹزل نیج سمجھ لیں مرزاعنایت بیک ہیں یہاں سے دورایک چھوٹے سے تصبے میں ان کا قیام ہے۔ وہیں ان کے اہل خاندان رہتے ہیں۔ فرم کے اصل ما لک کا نام دلاورشاہ ہے۔دلاورشاہ بھی رنگ تکر میں رہتے ہیں۔رنگ گراس قصبے کا نام ہے۔جس کا تذكره مين آب سے كر رہا ہون - يہان سے خاصے فاصلے پر ہے۔ کوئی چھ گھنٹے کاسفر ہے۔ رمل کے ذریعے بهرحال رنگ تگر میں دلا ورشاہ ایک مشکل کا شکار ہیں اور وهاس سلسلے میں آپ کی مددجائے ہیں۔"

کا نوں میں انجری۔

ed تھوری ورکے بھریے اس مارت کے دروازے پر ای سے اس ختم مولَّق مِيل مِميل وہاں تک پنجنے کے لیے تغریبا در

گھنٹے کاسفر طے کرنا پڑے گا۔ پھر مزیدتھوڑ اسا کیاسفر۔'' نعت علی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔خیرالدین خیری بھی <sup>ا</sup> خاموش رباتھا۔ رہا تھا۔ وہ *سڑک زیادہ بری نہیں تھی۔جس سے گزر کر* 

ساتھواس کا بھائی رحیم شاہ بھی رہتا ہے۔وہ ممارت بظاہر<sup>ے</sup>

کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے۔کین اس کی ہر

امراریت ہے انکار جمیں کیا جاسکتا۔ وہ بہت پر اسرار

عمارت بيه صديول برائي طرز تعمير كانمونه لاتعداد

كمريء كيكريال برآمد باورغلام كردشين وبال موجود

ہیں۔ کیکن اس کے ہارے میں دلاور شاہ نے جوتفصیلات

'' کیاخاص بات ہے،ان میں؟'' نعمت علی نے

۔ ''اب پیتم اپنی آئکھوں سے دیکھوگے ۔نعت علی

اصل میں عمارت کے بینیج ایک اور عمارت بنی ہوئی

ہے۔ یعنی تہد خانہ اور اس تہدخانے میں عالیاً ولا ورشاہ

نے بیساراسامان جمع کررکھاہے۔اس کا کہنا ہے کہاس

میں لاتعداد برانے زمانے کے ہتھیار فرنیچر اراکی بے

شاراشیاء ہیں جو وہاں موجود ہیں بھین کوئی ایس پراسرار

"تو اب كيا اراده ب-دلاور شاه صاحب

'' بس وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے باتی

''بس نکلتے ہیں تھوڑی کی فراغت کے بعد''

''ما داس سے کبو ..... جلدی کرے ..... میرے

'' ٹیں ویکھٹا ہوں بہ کتنی دیر لگا تا ہے۔ اگر اس

نے زیادہ دیرلگائی پھر میں اس سے اس بارے میں بات

کروں گا۔'' کیکن عنایت بیک نے بھی شاید دلا ورشاہ کو

ونت دے دیا تھا۔ جنا نچہ کچھ دیر بعدوہ تیار ہو گیا۔اور ب

لوگ کار میں بیٹھ کر جل بڑے ،عنایت بیک رنگ مگر کے

یاس آبادیاں ہوں گی کیکن اب وہ آبادیاں پتانہیں کیوں

'' جب وہ ممارت تقمیر ہوئی ہوگی تو اس کے آس

بارے میں تفصیلات بتا تا جار ہاتھا۔ اس نے کہا۔

چیز بھی وہاں موجودہے جونا قابل فہم ہے۔'

تفصیلات آپ کوانهی کی زبانی معلوم ہوں گی۔''

''تو پھرکب وہاں جاناہے؟''

خیرالدین خیری نے کہا۔

ذ ہن میں بڑا تجس پیدا ہو گیا ہے۔''

بتائي ہيں وہ ہالكل ہی مختلف اہمیت کی حامل ہیں۔''

عمارت کے آخری حصے تک پہنچا گیا تھا۔ ہاں اس کے بعدایک ذیلی سؤک ممارت کی طرف جاتی تھی۔اس علاقے کی جغرافیائی کیفیت کچھ عجیب تی تھی۔ پھر .... نعمت علی نے دور ہے اند حیرے میں لیٹی ہوئی اس کھنڈر نما مُمَارت كود يكھا۔ اس ميں كوئي شك نہيں تھا كہ جس جگه وه واقع کھی وه کافی خطرناک اور پر اسرار جگه کہی جائلتی تھی یمارت کودور ہی ہے دیکھ کریدانداز ہ ہوجا تا

قریب بھی کراس کی صورتحال مزیدوا سے ہور ہی تھی۔ بلند و ہالا دیواریس کمی دھوپ اور ہوا کے ہاعث کالا رنگ اختیار کر چکی تھیں۔ جگہ جگہ ہے اینٹیں ادھڑی ہو گ تفين بدنما اورخسنه اينثين عجيب غريب شكلين إختياركم چکی تھیں۔ قرب و جوار میں ریت کے شیلے بھرے ہوئے تھے۔جن برناگ چھنی کے بودے جا بجا نظر رہے تھے۔اس سے میراندازہ ہور ہاتھا کہاس علاقے میں سانپ بھی ضرور ہوں گے۔ بلکہ اگرغورے زمین کو دیکھا جاتا تو ریت برسانیوں کی کیبریں نمایاں نظر آتیں۔ عمارت کے دروازے برروشی ہورہی تھی ادر اس روشی میں کھوانسائی سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ دور سے دیکھنے والے بھینی طور براس ماحول کود مکھے کرخوفنز دہ ہوجاتے۔ '' بحجيب وغريب جله ہے۔'' نعمت على في متاثر لهج میں کہا۔

'' ہاں .... میں نے کہا تھا نان کہ عمارت بڑی خوفناك لَتَّق ہے۔''

'' پیدروازے برکون ہے؟'' ''لینی طور پر وہ لوگ تہارا استقبال کرنے کے ليه تيار مول كهـ" عنايت بيك في كهار بهر حال

گئے۔اور دلا درشاہ نے آگے بڑھ کران کا استقبال کیا۔ دلادرشاه کسی قدر پستہ قامت کیکن سرخ وسفید چرے والا خوش مزاج آدی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بڑے برتیاک انداز میں نعمت علی اور عنایت بیک سے مصافحہ كياتها پراس نے ابنا تعارف كراتي ہوئے كہا۔

"ميرا نام دلا در شاه ہے۔ اور ميرا چھوٹا بھائي رجيم شاه إورييه جارا ملازم نما دوست فرقان ہے۔"اس نے آیک محص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہی تین آ دی بہال موجود تھے دالاور شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے۔خوش مزائی سے کہا۔

''یہال صرف ہم تین افراد کا بسرا ہے۔ میں، رجيم شاه ،اور بيرفرقان اور بيرفرقان جو ہے نال ..... يس یوں مجھ لوہم ای کے دم پر زندگی گزار رہے ہیں۔ بیہ بہترین کھانا لیکا تا ہے۔ بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے۔ بہترین ہاؤس کیپر ہے۔ ایک نڈر اور ضرورت ہے **نیا**دہ شاندار نوجوان۔ جسے شاید پستول سے لے کر ٹینک تک سارے جھیاراستعال کرنے کا تجربہے۔ "وری گڈ .....وری گڈ ......

" حالانكه مين نے يہلے سوجاتھا كماس محارت میں ملازموں کی ایک فوج جمع کرلوں \_ لیکن حیار آ دمی بوی مشکل سے تھیر گھار کر لا سکا۔اور جاروں ہی بھاگ گئے۔''

> "بِهاك كي علي " "بإل....." " کیول .....؟"

"اس کیے کہ اس عمارت کے دوسرے ر ہائشیوںنے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔'' "کک ..... کیا مطلب یہاں و وسرے لوگ بھی رہتے ہیں۔۔۔۔؟''

و الكريد الكريد الكريد الكريد اليي جگه جهال طويل عرصے تک کوئی نه رہا ہو۔ اگر پکھ نوگ اپنا بسرا کر لیتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات

ہے۔ اور پھر میہ ہات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زر، زن، زمین کے لیے جھٹراتو ہمیشہ ی سے چلتار ہاہے۔ابہم نے یہاں آ کرجن لوگوں کو پریشان کیا ہے وہ ظاہر ہے ہماری آمد کو بسند تو نہیں کرتے ہیں اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک دلچسپ جنگ چلنا تو بهت ضروری ہے۔'' "أوه .....أب كامطلب بكر..... "نى سنى ان كى كے كوئى غلط جملدند

کہنا۔ نعمت علی ہتم ہے بھی دشمنی چل جائے گی۔'' "أب كا مطلب بهد ولاور شاه صاحب يهالآسيب بھي رہتے ہيں؟"

"نه گھوڑا دور ہے، نه ميدان، ميں پورے دعوے ہے تو بیتیں کہ سکتا کہ یہاں کس کس کا بسرا - لیکن بہر حال ہاری یہاں آمد کے بعد یہاں تھوڑی کی پراسرار مدافعت ہور ہی ہے۔اب سیدافعت انساني تۆپىخىيى \_''

"'او ہو .....اچھاا تھا.....''

" مين آپ كويتا تا مول " اچا مك اي رهيم شاه نے درمیان میں دخل دیا۔وہ اب تک بالکل خاموش رہا تھا۔عنایت بیک اور نعمت علی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو رحيم شاه بولا\_

'' میں نے پہال بہت سے ایسے واقعات دیکھیے ہیں جن سے جھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہیں ہماری پہال موجود گی کونا پسند کرتے ہیں۔''

" معليه تھيك ہے۔ بيرسب بعد كى باتيں ہيں۔" نعمت نے کہانو دلا ورشاہ بولا۔

"پال ..... آؤ..... معزز مبمانوں کو پہلے ہی مرحلے براس قدرخوفز دہ کردینا بہت غیرمناسب ممل ہے۔ویسےعنایت بیک نے تہیں بہت ی باتیں بتائی ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پر اسرار واقعات میں دلچین لینے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ آ ہے آب کے لیے کوئی مناسب جگہ منتخب کر دوں ویسے تو رات کو ہم سب جمع ہو کر اس مسکے پر بات چیت کریں گے۔''

تھا کہ وہ بہت ہی عظیم الشان اور ہیب ناک جگہ ہے۔

Dar Digest 121 December 10

O حقرم آگے بڑھے اور وہ ہاتھ کے قریب بنے گیا ہی اس ee و کی میں اگر تم پر بیٹان ہوائے ہوتو بیتو میری بے جو کمرہ عنایت بیک اور نعمت علی نے منتخب کیا نے دوسرامنظرد یکھا۔ ہاتھ کی کئی ہوئی کلائی سے خون کے تھا۔وہ صاف تھرا، ٹھنڈااور زمانۂ قدیم کے فرنیچر سے

آراستہ تھا۔اس کے بارے میں دلا ورشاہ نے بتایا۔ "جياكمين نيآپ كويكي بنايام كريه دلاورشاهات چونک کرد مکھنے لگے۔ فرنیچر پہلے یہاں موجودنہیں تھا۔ بلکہاسے پراسرارتہہ ° کما ہوا....کیابات ہے؟'' خانے سے نکالا گیا ہے اور اس کے بعد کمرے بیں اسے "اوہو ....نہیں، کی بھی تہیں " نعمت علی نے جگہ دی گئی ہے۔ میتہ خانہ بھی میں نے خود ہی دریافت

> . " إن ....اس سلسله مين كوئي تفصيلي بات تونهين ہونی ہے۔ سین بہر حال عمارت کا ایک جائزہ لینے کے بعد میاندازه ہو چکا ہے کہ یہاں واقعی کوئی گر برا ہے۔ ويسي فتت على شاه صاحب آب كوبهي السليل مين كاني تجربات ہوں گے کیونکہ عنایت بیک نے مجھے یہ بات بتائی تھی نعمت علی ہننے لگا پھر بولا۔

"بس جوبھی ہوگا دیکھا جائے گا اس سلسلے میں زياده ہات چيت كرناغير مناسب ہے۔''

و چلیں تھیک ہے۔اب آپ کی ذمدداری ہے كمان لوگوں ہے مذاكرات كريں " تعت على بننے لگاتھا ويساس ميں كوئى شك نہيں تھا كرية مارت اسے عليه سے آسیب زدہ ہی معلوم ہوتی تھی۔اصل میں آسیب زدہ عارتوں میں ایک عجیب سی تحوست حصائی ہوئی ہوتی ہے۔اس کے درود بوارروتے ہوئے لگتے ہیں ایک ایک منظرے عجیب وغریب احساسات جاگتے ہیں نعمت علی تو خیرزیادہ کیے دل کا انسان نہیں تھا۔ بچین ہی سے اس نے تعویز گنڈوں میں زندگی گزاری تھی جس کی وجہ ہے اس كا دل بهي خاصا يكا موكميا تھا۔ليكن بهر حال بعد ميں كاني ولچيب واقعات كاسامنا كرنايزا

قبرستان میں تھوڑے سے براسرار واقعات ضرور ہوئے تھے۔جس کے ملیج میں خیرالدین خیری اے ملاتھا۔ لیکن اس کے بعد خبر الدین خبری کی دوئی اور قربت نے اسے کافی کیے دل کا مالک بنا دیا تھا اور ہرموقع برخیرالدین خیریاس کے کام آتا تھا۔

"مين موجود هول نان ..... نعمت على ميرك

عزتی ہے۔'' دونہیں ....نہیں میں پریشان نہیں ہوں۔'' سے حمیشاہ اور نبہت علی کے منہ سے نکلا اور عنایت بیک رحیم شاہ اور

فورأي خودكوسنجال ليابه ببرحال يراسرار قديم فرنيجر جكه عبدے ٹوٹا بھوٹا تھا۔لیکن اسے قابل استعال بنالیا گیا تھا۔میزیں، کرسیاں، آتش دان اور ایسے ہی دوسرے و یکوریش ٹیس جن میں سے کھے کو زبردی و یکوریش پیں بنایا گیا تھا۔ مثلاً کارنس بررکھا ہوا ایک انسانی ہاتھ۔ جودورے و مکھتے ہی سی انسان کا کٹا ہوا ہاتھ محسوس ہوتا تھا۔لیکن اصل میں اس کی انگلیوں کے درمیان ایک تم ر ملی ہوئی تھی۔ ہاتھ کے دوسری طرف سے خون شیکتا ہوا محسوس ہورہا تھا۔ ان تمام چیزوں کوڈ یکوریٹ کرنے سے بیر ابت ہوتا تھا کہ خود دلاور شاہ بھی ایک سکلین مزاج انبان ہے۔ اگر عام انسان ہوتا تو اسے ان چےروں ہے کوئی دلچین ہوتی۔

بہر حال وقت گزرتار ہا۔ پھرایک چیز جس نے نعت علی کوجیران کیا وہ بیھی کہاس کئے ہوئے انسانی ہاتھ جس کی انگلیوں کے درمیان شمع رکھی ہوئی تھی۔ انگلیاں اسے بلتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔اس نے جیران نگاہوں سے کارنس پر رکھے ہوئے انسانی ینچ کو دیکھا۔ واقعی بیاس کی آنکھوں کا دھوکانہیں بلکداس کی انگلیاں حرکت کررہی تھیں۔اس وقت ہاتھ کے درمیان رکھی ہوئی شمع روش نہیں تھی لیکن اچا تک ہی وہ روشن ہوگئی تھی۔ نعمت علی نے جیرانی سے ان لوگوں کو دیکھا لیکن شايدوه ال بات سے ناواقف تھے۔ای وقت دلاورشاہ کی آواز اکھری۔

" عنایت بیک میرے ساتھ آؤ ذرا۔" عنایت بيب بابرنكل كميا تو نعمت على اندرره كمياتم عن كالحا تك جل جاناس کی مجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ اس

قطرے کیک رہے تھے اور اچھا خاصا خون جمع ہو گیا تھا۔ اں کی آئیس جرت ہے پھٹی کی پھٹی رہ کئیں۔

مِلْتِي بِهِوْ فِي الطّليالِ ابِ سِما كت بِهِوَ فِي تَصِيلِ ، قريبِ ے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ بیا کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے۔ بلکہ واقعی ایک انسانی ہاتھ ہے۔ جو کلائی کے باس سے کاٹ دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے خون کے قطرے انجھی تك كيك رہے تھے۔ال نے انگلي سے اس خون كوچھوكر دیکھاتو گاڑھا گاڑھا خون اس کی انگی کے بور پرلگ گیا۔ ایک کمیح تک وہ سوچتار ہا۔ پھراس نے وہ جگہ چھوڑ وی۔

ا جا تک ہی دروازے برآ ہٹ ہوئی اور عنایت بیک جورجیم شاہ اور دلاور شاہ کے ساتھ باہر نکل گیا تھا والیس آ گیا، اس نے شاید تعت علی کے چرے بر کوئی خاص بات دیکھی تھی۔ جلدی سے بولا۔

"كيابوا .....؟ كيابات ہے....؟" ''ادهرآ وُ .....جلدی ہے دیکھو .....؟'' نعمت علی کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس نے ہاتھ کے پنجے کی طرن اشاره کیاب

" كہا تھا نال ميں نے تم ہے كددلا درشاہ ايك کھسکا ہوا آ دمی ہے۔اے اس طرح کی فضول چیزوں سے دیچیں ہے۔ اور وہ انہیں نوادرات میں سے سجھتا ہے۔ یہ کٹا ہوا ہاتھ یقین طور پر کسی ایسی چیز سے بناہے جو انسانی کھال سے مشابہت رکھتی ہے۔''

و و منہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ذِراغور ہے دیلھو بیروافعی کٹا ہوا انسانی ہاتھ ہے۔ اور بیرتم ..... بیتم بھی میں نے تبیں جلائی بلکہ خود بخو دجلی ہے۔''

"كيا .....؟"عنايت بيك جيران ليح من بولا "بال .....تم ..... د يكهور" يدكه كرنعت على نے رخ بدلا اور دوسرے ای کھے اس کا منہ جرت سے کھل گیا .... شم جھی ہوئی تھی۔موم بتی جب جلتی ہے اور است بجماديا جاتا ہے تولازی طور پراس سے بلکا باکاسفید دهوال خارج بوتا باورايك تاكواري بوبهي محسوس بوتي

ميكين نا تو اس وقت اس يكاموم يكهلا بهوا تقا اور نه بنيء اس بتی میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ جلی ہوئی ہو۔ جبکہ نعمت على نے بورے ہوش وحواس كے ساتھ بيات ديكھى كقى كەش خود بخو دجل اتفى تقى \_

اس کے بعداس نے ای طرح چونک کراس ہاتھ کود یکھااور بیدو مکھ کردنگ رہ گیا کہ ہاتھ تو واقعی پھر کا بناہوا تفارجس كى الكليال أيك مخصوص انداز مين أهمى موكى تھیں۔اجا تک اے خیال آیا کہ اس کی انگی میں تو خون مجھی لگا ہوا ہے۔اس نے جلدی سے اپنی انگلی کو و یکھا۔ لكين خداكى پناه .....، انكى كاييرحسه بالكل شفاف تقايهٔ "كيا مو كيا ب، تمهين نعت على لكتا ب، تم خوفز ده ہوگئے ہو۔''

' د منہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہر حال ہرچیز ير نگاه ركھنى ہے۔'' نعمت على نے خفیف لہج میں كہا۔ عنايت بيك بولا\_

" ببرحال سادے معاملات کوتم بہتر جانے ہو۔ مجھے تو تمہاری تقویت ہے۔ ظاہر ہے مددعلی صاحب نحميس بمقصدنهين بهيجا بوگا-" نعت على نے کوئی جواب نہیں دیا۔عنایت بیک کہنے لگا۔''باہر کھانے وغیرہ کی تیاریاں ہور ہی ہیں۔میراخیال ہے میزلگ رہی ہے۔ فرقان تہیں لینے آجائے گا۔خود کو سنجالے رکھو۔''جب عنایت بیک باہرنکل گیا تو خیر الدين خيري كي كسي فقد رطنزيية وازسناني دي\_

" بیں بھی انسان ہی ہوں اور زندگی بھر میں نے طرح طرح کے تجربات کیے ہیں۔ انسان کے اعد سب سے بڑی برائی ہے کہ وہ بھی کسی پراعتبار نہیں کرتا ۔'' خیر الدین خیری کے لیجے میں طنز تھا۔نعمت علی نے جلدی سے کہا۔

'' مجھے اندازہ ہے۔ استاد محترم کہ آپ ٹاراض ہو گئے ہول کے لیکن ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ آب بھی انسان ہیں اور زندگی میں تھے تو کیا انسانی فطرت میں خوف شامل تہیں ہے؟"

" - --- بشك - --- اى لي من غير

anned And Uploaded By Muhammad, Nade برحال پر دید کار آپ ایک بار چر کہا ہوں کہ زیادہ

فکرمت کیا کرو بیش تبهارے ساتھ ہوں۔'' فکرمت کیا کرو بیش تبہارے ساتھ ہوں۔'' دور پیشش کی سیمیں دورات ''نتہ

'''نعمت کی نے جا روا کی نے جا روا

بہر حال عنایت بیگ کی اطلاع کے مطابق تھوری دیر بعد فرقان ان کے پاس بیٹی گیا۔اس نے ان سے بوئی دست بستہ درخواست کی تھی کہ وہ کھانے کی میز پر چلیں۔ کھانے کی میز پر دلاور شاہ اور رحیم شاہ موجود تھے۔ فرقان کو واقعی بوئی اہمیت حاصل تھی۔ کھانا بیشک کھانے کی میز پر وہ خود بھی ایک معزز مہمان کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ کھانے کے دوران دلاور شاہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔

"آپ لوگوں کی آمد سے جھے بردی خوشی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔" نعت علی صاحب عنایت بیگ آپ کے بارے بیل بہت ہی تفصیلات بتا چکا ہے۔ آپ ایک بہت ہی محترم بزرگ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے آپ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ عنایت بیک میری زندگی کے بارے بین بہت الجھی طرح جانتے ہیں۔ بس یوں بھی بارے بین ایل بچھ اور جانتے ہیں۔ بس یوں بچھ اور کی کا ایک اہم واقعہ بچھتا ہوں۔ ممارت بیس بچھ کر اور پر اسرار آوازیں می جاتی رہی ہیں۔ میری زندگی کا پر اسرار آوازیں می جاتی رہی ہیں۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں کہ پچھ کو گوں نے ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں کہ پچھ کو گوں نے ماسرار میں جگہ کوئی اڈہ بنار کھا ہے اور اس طرح کے براسرار مال سے بیدا کر دیے کہ کوئی وہاں تک نہ سکے۔ اس بات یہیں نہ سکے۔ اس بات پر ہیں نے خاص طور سے نظر رکھی ہے۔ "

پ معلومات تو ''واقعی آپ نے اس بارے میں معلومات تو حاصل کی ہول گی۔''

" ہاں ..... کیوں نہیں میں نے جب متعلقہ افراد سے اس بارے میں بات کی تو کچھ چیرے جیرت کی تصویر بن گئے ۔ ان کا خیال تھا کہ میں کوئی پاگل آ دمی ہوں اس ممارت کوخریدنے کی بات دیوائلی کے سوا کچھ مجھی نہیں ہے۔ بہر حال کچھ لوگوں نے بیڈیوائی بھی کی اوراس ممارت کوخریدنے کے سلسلے میں میری کافی مدد کی اوراس ممارت کوخریدنے کے سلسلے میں میری کافی مدد کی

بہر حال بیخرید ممل ہوگئی۔آپ نے دکھ کیا ہوگا نعت علی صاحب کہ دوردور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ یہاں سے گزرنے والے عمارت کے قریب سے ہو کر نہیں گزرتے۔ گویالوگوں کے ذہن میں بیہ بات موجود ہے کہ بیر عمارت آسیب زدہ ہے اور اس کے نزدیک سے گزرنا خطرناک ہے۔''

''ہاں .....کیا آپ نے اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کی؟''اس باریدالفاظ نکلے تو نعمت علی کے منہ سے تھے۔لیکن اس کے ذہن میں خیرالدین خیری بول رہا تھا۔

"بان ..... بیر مات سویا آ ٹھ سوسال برائی ہے اس کی طرز تعمیر اس کا فرنیچراور بہت کی الی چیزیں جو یہاں سے مجھے دستیاب ہوئی ہیں اس کی تاریخ کی تھد بی کرتی ہیں۔اس کا زیادہ تر حصہ ٹوٹ بھوٹ چکا ہے اور بیہ برسوں سے وہران پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس پر کافی محنت کی ہے اور اس پر کام کیا ہے۔ لیکن کی متم کی تعمیر نہیں کرائی ویسے بیہ بالکل محفوظ ہے کیونکہ بلڈ نگ انجینئر تک میں بھی مجھے تھوڑ اسا تجربہ ہے بیا بھی صدیواس طرح رہ سکتی ہے اور اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے صدیواس طرح رہ سکتی ہے اور اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ بی محارت کر جائے۔"

" آپ کافی دن سے یہاں رہ رہے ہیں۔ کیا کیا واقعات آپ کو یہاں پیش آئے ہیں؟" سوال سو فیصد خیرالدین خیری ہی کررہاتھا۔

"میرے یہاں آنے کے تقریباً آٹھ دن بعد کا ذکر ہے کہ رات کے گیارہ یابارہ ہیجے ہوں گے ہر طرف دہشت ناک سنائے کو چیر نے والی ان آواز وں سے یوں لگیا تھا جیسے کوئی ساز بجایا جارہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہونے لگی اور پھراجا تک ایک دھا کا ہوااوراس آواز بیس انسانی جینیں شامل ہوگئیں۔ کرب ناک اذیت ناک جیسے کوئی کسی کو شخت تکلیف دے رہا ہے۔" دلاور شاہ کا چرہ زرد ہونے لگا تھا۔

يوں لگاجيسے و ه ان آ واز وں کومحسوس کرر ہاہو۔

#### Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem



#### قبطنمبر:03

#### اليم البے داحت

رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکتہ طاری کرتا لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کپکپی طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھائی۔

## دل دد ماغ کومہوت کرتی خوف وجرت کے سمندر میں غوطہ زن خیروشر کی انوکھی کہانی

کوں کے بعددلا ورشاہ کی آواز اکھری۔"اصولی طور پر بیہ ونا جا ہے تھا کہ میں اٹھ کران آواز وں کی طرف دوڑتا، کیکن میں نے برداشت کیا، بہت دیر تک بیہ آوازیں بلند ہوتی رہیں۔اس وقت وہ چار ملازم بھی میرے پاس نہیں تھے۔ جب بیہ آوازیں بند ہوگئیں تو وہ دہشت ہے لرزتے ہوئے میرے پاس بند ہوگئیں تو وہ دہشت ہے لرزتے ہوئے میرے پاس آوازیں بلند ہورہی ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی کی آوازیں بلند ہورہی ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی کی آوازیں بلند ہورہی ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی کی آفازیس بلند ہورہی ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی کی آفازی کی خوادر بھی آفیل کررہا ہو۔" ان میں سے ایک ملازم نے پچھاور بھی جیب وغریب با تیں بتا تیں۔

"وو کیا....؟" نعمت علی نے سوال کیا۔ اس نے کہا۔" یہاں سے فاصلے پر جو آبادی رنگ گری ہے وہاں کے کچھ باشندوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں انہیں بتائی ہیں۔"

وہ میں۔۔۔۔ اس ہار عنایت بیک نے سوال کیا تو دلاور شاہ بولا۔

'' یہ باتیں چونکہ مجھے اس عمارت کے خرید نے سے پہلے معلوم نہیں ہوئی تھیں بلکہ بعد میں جب میں نے ان ملازموں کوجمع کیا تو یہ ملازم ساری تفصیلات بتا

وہاں وبہوت رہ وی رہ اور شاہ کی آواز رہے تھے۔"وہ تخص جس نے بیہ بات بتائی تھی۔ اس میں کی طور پر جو نامیا سرتھا کہ میں اٹھ کران نے کہا۔

نے اہا۔

ذاکر لغاری تھا ادھر سے گزرر ہے تھے۔گاڑی کی بیٹری ذاکر لغاری تھا ادھر سے گزرر ہے تھے۔گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہوگئی اور وہ بند ہوگئی۔ لاکھ دھلے لگائے گئے گلاگئی دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ چنانچے وہ رات کواس کارت میں رک گئے۔لین دوسری ضبح ان کا دماغی اور ان ورست نہیں تھا۔ رسیاں کندھے سے باندھ کر گاڑی کھیلنے کی کوشش کرر ہے تھے یہاں تک کہ ان ک موت واقع ہوگئی۔ایک اور صاحب یہاں آ کرقیام بذیر ہوئے سے صبح کوان کی بھی لاش یہاں پر بلی۔ایسے گئی واقعات پیش آئے۔ میں نے ملازم کوڈ انٹا اور کہا کہ ایسی فضول باتیں کر کے دوسروں کوخوف زدہ کرنے کی کوشش فضول باتیں کر کے دوسروں کوخوف زدہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ملازم خاموش ہوگیا تھا۔ لیکن میں سے بات فضول کے چہرے بھی خوف نہ کے جہرے بھی خوف سے خوص کر چکا تھا کہ باقی ملازموں کے چہرے بھی خوف سے خوص کر چکا تھا کہ باقی ملازموں کے چہرے بھی خوف سے خوص کر چکا تھا کہ باقی ملازموں کے چہرے بھی خوف سے نے درو بڑے بھوئے تھے۔

سیر حال دن کی روشی میں الیکی کوئی بات نہیں ہوئی میں نے کافی ویر تک دور دور کا جائزہ کیا تھا۔ لیکن کہیں ایسے نقوش نہیں بائے گئے۔ جن سے بیاندازہ ہوتا کہ رات کو کوئی گڑ ہڑ ہوئی ہے۔ البتہ دوسری رات



Dar Digest 112 January 2011

## Scanned And Uploaded By

جب ہم ، میرا مطلب ہے ملازم اور میں اس وقت تک رجيم شاه ميرے ياس تبين آيا تھا۔ بہت دير تک آوازوں کایا کسی اور بات کاانظار کرنے کے بعدایے بستریر پہنچے کتے تھے کہ اچا تک پھر کمروں ہے سسکیوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور پھر کوئی زور زور سے رونے لگا۔ پھرالیک سٹیاں بجیں جیسے کوئی کسی کو ہوشیار کرنے کی کوشش کررہا ہو۔ میں نے دن کی روشی میں بندوبست کرلیا تھا اور بیہ سوجا كه آج اگريه آوازين بلند بوئين تومين ان كاجائزه لینے کی کوشش کروں گا۔

ملازموں میں سے صرف آیک ملازم نے میرا ساتھ دیا۔ باقی تین کرے میں تھے رہے۔ میں نے ٹارچ اور رائفل لی ،اورآ واز وں کا انداز ہ لگا تا ہوا۔اس تمريحي جانب بزهاجوآ وازون كامركز تفاله ملازم سمثا ہوا میرے ساتھ جل رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں اس كمرے كے قريب يہيج گيا۔ كمرے كا دروازہ باہرے بند تقار اس میں تالا لگا ہوا تھا اور آ وازیں مجھے اس مرے سے آرہی تھیں۔ میں نے اپنے ذہن کوسنھالا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان آ واز ول کو سننے کے بعد خاص طور بررات کی اس بھیا تک تاریکی میں اپنے ول و د ماغ يرقابور كهناايك مشكل كام تها-

لیکن بہرحال زندگی میں بہت ہے مرحلے پیش آ <u> بھے بتھے جن میں خاصی خوفناک حالت میں وقت گزار نا</u> يرا تها\_ چنانجه ميل في خود كوسنجالا اور اطمينان سي تالا کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ طاقتور ٹارج کی روشی میں نے جاروں طرف میں اندر قدم رکھتے ہی احیا تک آوازي بهيا تك شكل اختيار كركئين في في يول لكاجيت تيز ہوائیں میرے بدن کو شول رہی ہوں۔ کی بارجسم میں سرسراہٹوں کا احساس ہوا تھا۔ آ وازین اتنی تیز ہونے تی تھیں کہ کانوں کے پردے سیننے لگے۔میراسر گھومنے لگا۔اورجسم کے رو ککتے کھرے ہو گئے،اس دوران میرادہ ولیر ملازم باہر فکلا۔ اور میں کمرے میں تنہارہ گیا تھا۔ بہر حال اس کے بعد میں واپس پہلے کمرے میں آگیا۔اب تو ملازموں کوئسی طرح بھی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ خوفز دہ نہ

ہوں۔وہ ملازم بھی میرے ساتھ کمرے میں گیا تھا۔ آپ لوگ یقین کریں کہ دوبارہ وہ مجھے اس عمارت میں نظر نہیں آیا۔ باقی متیوں ملازم بھی اس کے بارے میں پچھیمیں بتا سکے کہوہ کہاں گیا۔۔۔۔؟ اس ون ہے آج تک اس کا پیتر نہیں چل سکا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں بیآ وازیں اب بھی کمرے سے آتی ہیں اور میں آج تک ان کاسراغ نہیں لگاسکا۔اس کے بعدرجیم شاه كويهان بلاليا- باتى ملازم بهى بهاك كية - فرقان میرایرانا ساتھی ہے ہیں پچھمصروف تھا۔جس کی وجہ سے اس وقت میرے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن بعد میں میدوالیس آ گیااوراب میں رحیم شاہ اور فرقان کے ساتھ مقیم ہول۔ لیکن نہایت ہے چینی کے ساتھ میں تمہارا انظار کررہا تھا۔ کیونکہ پچھلے کچھ معاملات میں تم میرے ساتھ تھے اورتم نے بوی دلچین کا شوت دیا تھا۔

یہ الفاظ اس نے عنایت بیک سے مخاطب

"بس مبھی سٹیاں بجتی ہیں مبھی باہے کی آواز حلق نے نکلتی ہیں جھے شدیت اذیت دی جارہی ہو۔'' "ولاورشاه آب نے تہد خانے سے سیسامان

ہوتے ہوئے کہے تھے۔عنایت بیک کے چرے یہ گرى سوچ كة فارتفى ال في كها-

°° گویااب بھی ان آ واز وں کوسنا جا سکتا ہے؟'' "انداز ہتو بیہ بی ہے۔ بیروز اندا وھی رات کے بعد سورج نكلنے تك سنائي ديتي بيں يتھوڑا تھوڑا وقفه ہوجاتا ہے۔ ان کے درمیان اور اس کے بعد وہ پھر شروع موجاتی ہیں۔"

"اندازه كيا موتاب "" فعت على ف ولچین سے سوال کیا۔

سنائی دیتی ہے۔ پھر بھی چینیں سنائی دیتی ہیں۔ویسے ان چیوں سے میں نے بیا ندازہ لگایا ہے کہ بیالیے تحص کے

" تبه خانے میں کیا پوزیش تھی، آپ نے اس کا

" يل سمجھانميں ....." "میرامطلب ہے کہاس کرے کے بنیج بھی تهدخانه بوگائ ولا در شاه نے پچھد پر سوچا پھر بولا۔ روم کن ہے۔۔۔۔آپ نے دیکھا تہیں ۔۔۔۔ " و تنهيل خاص طور پرنټيس ديکيصا ." '' دن کی روشی میں آپ نے بھی کمرے میں جا

"إلى الياميل في ضرور كيا، ليكن كوكى قابل ذكر بأت نظرتين آئى۔ يهال تك كه كوئي نشان تك نبين ملايه "

"آپ اگريسون دب ين كدوبال كوئى اي مائنگرونون يااليي چيز ر کادي گئي موياد يوارون مين نصب كردى گئى ہو \_ جس سے يه آوازيں سائى دى جاتى ہوں۔اوراس کا منظر پیرہو کہ کوئی شخص اس عمارت ہے وور كرنا چاہتا ہوں۔ تو ميں په كوشش بھى كر چكا ہوں۔ لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔'' دلاور شاہ سے ہاتیں کرتے ہوئے خاموش ہوگیا۔

ممارت كمشرقى حصے يعدواؤں كي المروں ير تیرتی ہوئی ایک مدھم ی آواز میں نے بھی تی تھی۔ ولاور شاه لے آہتہ ہے کہا۔

" حيرت ناك، بيروقت سے يملے ہوا، ويكھوكيا تم کی پراسرار بیاز کے سرس رہے ہو۔ " نعمت علی نے خود آوازیں سی تھیں۔ دلاور شاہ کے کہنے کی ضرورت

نعمت على كويه محسول مور باتقال جيسے با قاعدہ ايك نغمہ بجایا جار ہا ہو۔جس کمرے میں بیراوگ بیٹھے ہوئے تھاں کے درواز ہے اور کھڑ کیاں بند تھیں ۔ دیر تک پیر آوازیں برهتی رہیں۔ اچا تک تعت علی اپنی جگه سے الخِيااوراس نے وہ تمام کھڑ کیاں کھول دیں۔ آوازیں تیز مولکیں۔ ایک آواز لمی چیخی ہوئی انجن کی سیٹی کی مانند سٹائی دے رہی تھی۔

میر لوگ کمرے کے اندر سے لیکن باہر پھیلی تاریکی اور بھیا تک ماحول میں سے آواز ور حقیقت

اعصاب شكن ہوگئا۔اور كوئى بھى اجنبی شخص ان سے متاثر موسكتًا تقا\_اً گرخود دلا ورشاه ، اوراس كا ملازم فرقان ، اور بھائی رجیم شاہ ان آواز ول کے عادی شہوتے تو ان کی حالت بھی خراب ہو جاتی \_لیکن نعمت علی،عنایت بیگ کے چیرے پرایک پیلا ہٹی دیکھر ہاتھا۔اوراسے یوں لگ رہاتھا جیسے اس کابدن ہولے ہولے کانپ رہا ہو،خور وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر شدہ سکا تھا اور اسے بار بارات لباس کے بیچے ایک سرسراہٹ ی محسوں ہور ہی تھی۔ جیسے نادیدہ ہاتھ اس کے بدن کوٹٹول رہے ہوں۔ ييآ واز بغور سن رباتها - پيتنبيس كس انسان كي تفيس يانهيس، وتبهى بهجى تويد محسوس موتاتها جيسے بيدكو كي مشيني آواز ہو۔ بير مجهی تیز ہوجاتی اور بھی مدھم الیکن اس میں در د، کرب اور تكليف كى شدت كا احساس تقابه اس كى كوئى مثال نبين ملی تھی۔ پچھ کمیے وہ مختلف کھڑ کیوں کے پاس کھڑا کان لگا کران آوازوں کی ست کا انداز ہ لگا تار ہا\_

عالبًاوہ وہی ان کے درمیان ایک ایبالخص تھا۔ جوآ واز ول کے سراغ کے سلسلے میں متحرک تھا۔ ورند ہاتی سب لوگ تو سرد اور خاموش بیٹے ہوئے شے۔ پھراس نے ساری کھڑ کیاں بند کردیں اور اب وهاین نشست پر بینه گیا۔

يهال موجودلوگول كے چرول سے وہ بيا تدازه لگار ہاتھا كەربىسب كےسب خوفزد و بيل تعجب كى بات تقی ۔ خاص طور سے دلا ورشاہ اور رحیم شاہ وغیرہ کے سليلے ميں كہا گروہ ان آوازوں سے خوف ز دہ تنظیقہ پھر یہاں قیام کیوں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بغمت علی نے بیا ئى سوال دلا ورشاه سے كر ڈ الا\_

"معاني حِامِتا مون ولاورشاه صاحب برُاذاتي ساسوال ہے لیکن چونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں اور مين اسليل مين گفتگو بھي كرني جا ہے، آپ ايك بات بتائية آپ ان آوازول مے خوفز دہ ہیں .....؟" دلاورشاہ نے عجیب ی نگاہوں سے نعمت علی کو ديكھا۔ پھر بولا۔

«میں مجھ رہا ہول کہ اس وقت واحد آپ ہیں، Dar Digest 115 January 2011

Dar Digest 114 January 2011

جواس قدر متاثر نظر نہیں آتے۔ یقینا اس کی کوئی نہ کوئی وہ ہوگ ہوسکتا ہے عنایت بیگ نے آپ کا انتخاب کسی خاص مقصد کے تحت کیا ہو اور مجھے اس بارے میں نفصیل نہ بتائی ہو، آپ واقعی ایک دلیر انسان ہیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے۔ تو ہیں بس بہی کہرسکتا ہوں ، کہ ہیں نے بی ممارت خریدی ہے۔ اور یہاں پرایک میوزیم بنا تا جا ہتا ہوں جس کے بارے ہیں لوگ سوچیں اور کہیں کہ دیکھود لا ورشاہ نے ایک ایسا کام کیا جو عام لوگوں سے منفر دہے۔ چنانچہ ہیں بیہوچ رہا آ جائے اور مجھے پہ چل جائے کہ وہ کون ہوسکتا ہے۔ '' کیا آپ کوائی میرا راستہ روکنا چاہتا ہے تو روشی ہیں اور مجھے پہ چل جائے کہ وہ کون ہوسکتا ہے۔ '' کیا آپ کوائی ایسی شخصیت جو آپ کا راستہ روکنا حائی ہو۔''

نعت علی کے اس سوال پردلا ورشاہ چونک پڑا۔
چونکنے کا مطلب ہے کہ کوئی اپنی شخصیت ضرور
ہے جس کے بارے بیں اس کے ذہن میں اس دوران
پیشیہ ہور ہا ہوگا اور پھر نعمت علی کی دلچے پیاں اس سلسلے بیں
برٹھ گئ تھیں وہ خاموثی ہے دلا ورشاہ کی صورت دیکھا
رہا۔ اس نے محسول کرلیا تھا۔ کہ عنایت بیک بھی تجسس
بھری نگا ہوں ہے دلا ور کا چرہ دیکھے رہا تھا۔ پچھ لیح
خاموش رہنے کے بعد دلا ورشاہ نے کہا۔

" مالانکه اس وقت جوصورتحال ہے اس میں مجھے بیالفاظ کہنا ہوں جیب سالگتا ہے کہ میرا بھائی رحیم شاہ بھی یہاں موجود ہے کئین معاملہ چونکہ ذرامختلف ہے اور اس وقت کی صورتحال صرف مذاتی نہیں ہے۔ "تمام لوگ ان جملوں برمتوجہ ہوگئے۔

ول ان بہوں پر سوجہ ہوتے۔

دلاور شاہ نے کہا۔ "اصل میں زندگی کے ون

دات اس طرح گزرے کہ ہمیں بہت سے معاملات میں

اینے متنقبل کے بارے میں ایک مناسب فیصلہ کرنے کا

موقع نظ سکا۔ میں نے اور میرے بھائی نے جس طرح

زندگی گزاری ہے۔ وہ عام راستوں سے ہٹ کر ہے۔

خاص طور پر رجیم شاہ جس نے یہیں پر رہ کر ہوی ترقی کی

ہاوراس خیال میں رہ گیاتھا کہ متعمل کا آغازتو کئی جی وقت ہوسکتا ہے۔ یعنی بیوی اور بیجے وغیرہ اصل میں مستقبل بنانے کے لیے جی وقت پڑمل کر لیماضروری ہے کیونکہ گزرنے والا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مستقبل سے مستقبل تعمیر نیا جاسکتا۔ بلکہ حال ہے مستقبل تعمیر کیا جا تا ہے۔ شاید تمہید طویل ہوگی۔ کہنا سے چا تا ہے۔ شاید تمہید طویل ہوگی۔ کہنا سے چا تا تا مقصد سنہیں نے شادی کی اور نہ میرے بھائی نے لیکن اس کا مقصد سنہیں کہ میں نے زندگی کی لطافتوں سے منہ موڈر کھا ہے۔

یہاں آنے کے بعدرنگ تکری ایک معزز اور یر اسرار شخصیت سے ملاقات ہوئی اصل میں عزیزہ ناصری مجھے بوری میں ملی تھیں۔ کاروباری ذہن کی مالک ہیں اور جیران کن بات سے کے میری طرح بی ان کی زندگی بھی اپنی تعمیر میں گزر کئی۔ان کی مختصر کہانی ہے۔ کہان کے والدین دو جھوئی بہنوں کا بوجھ ان کے شانوں یر جيوز كردنيا سے رخصت ہو گئے۔اور انہيں اپنى بہنوں كو ایک مناسب زندگی دینے کے لیے مردوں کی طرح کام كرنا يزار اوربيه حقيقت تو آب بهي احيهي طرح جانت ہیں کہ جب عورت اپنے جذبول میں سفر کرتی ہے تو پھر وہ بہت آ کے ہوئی ہے۔عزیزہ ناصری بھی الی بی آ گے كى تخصيت ب\_ميرى ان سے يورب ميں ملاقات ہوئی۔ تو ہم دونوں کے درمیان گہری دوئتی ہوگئا۔ ٹس اں دوستی کومحبت کا نام تو نہیں دے سکتا چونکہ ہم دونوں کی عمر پخته تھی۔البتدآب لوگ بیا کہد سکتے ہیں کہ بیا پختہ عمر کی دوسی تھی۔جوزیادہ یا سیداررہی۔

اگرآپ لوگ عزیزہ ناصری کودیکھیں تو وہ آپ

کو بے انتہا پیند آئیں گی۔ حسین صورت کے ساتھ
ساتھ حسین سیرت اور ذہانت کی مالک بھی ہیں۔ ان کا
خاندان انتہائی اعلیٰ ہے۔ زمانۂ قدیم میں ان کی اپنی
ایک کہائی ہے۔ وہ بید کہ خاندان کے کی بزرگ نے
برائیوں کو اپنا کر جائیداد وغیرہ کھودی تھی اور اس کے بعد
بی خاندان ہیں منظر میں چلا گیا تھا یہاں تک کہ عزیزہ
ناصری نے ایک بار پھر اس کے نام کوروش کیا۔ آپ
لوگوں کو جیرت ہوگی کہ بیر عمارت جس میں اس وقت

موجود ہیں عزیزہ ناصری کی آبائی عمارت ہے۔ انہوں نے اس ہارے میں مجھے تفصیلات بتائی تھیں ۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہاس کی نوعیت اس وفت کیا تھی۔

آپ ہے تھے کہ اس خاندان کے برے افراد

نے اس عمارت کو دور دراز تغیر کرائے اپنے لیے ایک
عیش گاہ بنائی تھی۔ یہاں کے بارے میں کہانیاں مشہور
ہیں۔ یہر حال وہ یورپ سے واپس جلی آئیں۔ میں
نے ان سے وعدہ کیا کہ وطن واپس آنے کے بعد سب
سے پہلے انہی سے ملا قات کروں گااور میں نے ایمائی
کیا۔ ان کا تعلق اب بھی رنگ گر سے ہے۔ ایک اچھا
کیا۔ ان کا تعلق اب بھی رنگ گر سے ہے۔ ایک اچھا
کاروبار کرتی ہیں۔ وہ اور میں ایک دوسرے کو بے حد
پیند کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آپ لوگ ذہن نشین
کر لیے کہ جاری پیند کو بہت می نگاہیں تکلیف کے انداز
میں ویکھی ہیں۔ چونکہ اور بھی چند افراد ہیں جوعزیزہ
میں ویکھی ہیں۔ چونکہ اور بھی چند افراد ہیں جوعزیزہ
ماصری پرڈورے ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں اور ان کا
مقصد ایک ایس عورت کی قربت حاصل کرنا ہے جو مالی
مقصد ایک ایس عورت کی قربت حاصل کرنا ہے جو مالی
ماصری نے اپنی شادی کا بھی اعلان کردیا۔

بہت ساری با تیں ایس ہوتی ہوتی ہو وقت سے
پہلے بتا نا مناسب نہیں ہوتیں۔ میں نے شاید کھالفاظ کو
چھپانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ میں یہ
مکان عزیزہ ناصری کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان
کے بیان کے مطابق بیان کا خاندانی مکان ہے۔ اب
میں بیر نہیں کہہ سکتا کہ س کو میرے اس خیال سے
اختلاف ہے اور کون بینیں چاہتا کہ میں یہ مکان اس
طرح اپنی تحویل میں رکھوں یا اسے عزیزہ تاصری کودیئے
طرح اپنی تحویل میں رکھوں یا اسے عزیزہ تاصری کودیئے
کیکوشش کروں ۔ حالانکہ بیا لیک بے مقصدی بات ہے
لیکن بہر حال بی تصور میرے ذہن میں بار ہا آیا ہے کہ ہو
سکتا ہے۔ میرے رقبوں نے مجھے خوفز دہ کرنے کی
سکتا ہے۔ میرے رقبوں نے مجھے خوفز دہ کرنے کی
گوشش کی ہو۔ اس بات کو سوفھ مدام کا نات ہیں۔''

ہوسکتا ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے میں میری مدور سکیں۔"

''ایک روز شام کے وقت جب میں رنگ گر میں عزیزہ ناصری کے گھر کھانے پر مدعوتھا پچھاورلوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے اور میں اس مکان کی خریداری کی بات کر رہا تھا تو دوران گفتگو کی صاحب نے کہا کہ آخر میں اس مکان کا کروں گا کیا۔۔۔۔۔؟''آزراہ نداق میں نے کہا۔

''آپ لوگول کواس ہات کا تو علم ہے کہ میں اور عزیزہ ناصری منفر دمزاج کے مالک ہیں۔ ہم ایتا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ بٹس نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہم مکان میں گزاریں گے۔ باقی لوگوں پر پچھ بھی ردعمل ہو۔' وہ الگ بات ہے کہ عزیزہ ناصری نے کہا۔

ناصری نے کہا۔
'' کیا تہ ہیں ہیہ بات معلوم نہیں کہ وہ عمارت
آسیب زوہ ہے۔۔۔۔۔؟ بیرتو بہت اچھی بات ہے۔عزیزہ
ناعری کہ ہماری زندگ کی پہلی رات ایک آسیمی ماحول
عیں گزرے گی۔ ہر ماحول کا اینا ایک مزاج ہوتا ہے اور
اس سے لطف اندوز ہونا خوش ذوقی کی علامت ہے۔''
وہاں بیٹھے ہوئے چند افراد ہنس پڑے تو میں نے کمی
قدر درشت کیج میں سوال کیا۔

''آپ لوگ ہوئی فراخد لی سے ہنس رہے ہیں کیااس ہنمی کی وجہ بتانا پہند کریں گے ''

''جب آسیب ہیبت ٹاک آوازیں نکال رہے ہوں ادر ماحول پر دہشت سوار ہوتو میر اخیال ہے کہ آپ حبیماہی بے جگر اانسان رو مانس کی ہا تیں کرسکتا ہے۔'' ''کاش میں آپ کو اپنی اس بے جگری کا نظارہ کرنے کے لیے مدعوکر سکتا۔'' میں نے طنز یہ لہج میں کیا۔

'' ویکھیے میرا ہیدر دانیہ مشورہ ہے کہ آپ یہ منحوں عمارت نہ خریدیں شاید آپ کو اس کا ماضی نہیں معلوم بہت سے لوگ .....''

''معلوم ہے، معلوم ہے آپ بہی کہنا چاہتے میں بیر تمارت میں نے بھی خریدی ہے۔جس نے بھی اس سے تعلق قائم کیایا تو پاگل ہو گیا یا موت کے گھاٹ

Par Digest 116 January 2011

Scanned And Uploaded "تو پھر کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم ...." اتر گیا۔ رنگ گر کی آبادی میں بیمارت بدروحول کا

كاسراغ لكانے كى كوشش كريں ہے۔"

جواب میں دلاورشاہ نے گردن ہلائی اور بولا۔

ہوں۔ واقعات تم دونوں کے علم میں بھی آ گئے ہیں

میں کسی قیت پر سے نہیں جا ہوں گا کہتم صرف میری

خواہش پر اپنے آپ کومصیبت میں متلا کرلو۔ بلکہ

پورے اطمینان کے ساتھ تہیں ان عالات کا تجزیه کرنا

ہے اور اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں کسی کو

نقصان يَنْ جائے بيابت مجھے بالكل پندنہيں ہوگی،

چنانچے یہ بات ون میں طے ہوگی اب ہم لوگ آرام

اندازہ ہو چکا ہے کہ اس میں بے شار کمرے ہیں اور

بہت سے کمرول میں فرنیچر بھی سجا ہوا ہے۔آپ لوگ

آرام سے جس کمرے کواپنے لیے منتخب کرنا جاہیں۔

نتخب کرلیں۔ دونوں کو الگ الگ کمرہ جا ہے تو الگ

"أَبِ لُوك كَهَال سوت بين -"عتايت بيك

" د بھی بالکل جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں

گے۔ہم نے ہمت کر کے پیرب پکھ کرتو لیا ہے لیکن

اب النظ دليرنيس بين كدان يراسرار واقعات كي حيثيت

کوجانے بغیر کوئی بہادری دکھانے کی کوشش کریں۔ ہاں

ہم نے ایسے تمام انظامات ضرور کر لیے بیں کہ اگر کوئی

انسان کسی ذریعہ سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش

كرے تو اس سے نمك ليس بلكه آپ لوگ چوتكداب

العادے مہمان ہیں ہم یہ بالکل نہیں جا ہیں گے کہ آپ

كى طرح حالات كے تقاضوں سے محروم رہیں۔

چنانچەيەچندچزى آپ بھى ركھ ليچے۔"

"جیہا کہ اس محارت کے بارے میں آپ کو

كرين -'' دلا درشاه نے پوچھا۔

كمرة ليل.

"اس میں کیابات ہے۔۔۔۔؟" "ساہے ۔۔۔۔اس کمرے ہے آوزایں آئی ہیں

"ناصرى كياتم في بيآوازي ايخ كانول س

" بيرة وازين باهر سينهين سني جاسكتين- مين نے بھی آوازیں تہیں سنیں۔اس کیے کہ میں اس عمارت میں بھی اندر داخل نہیں ہوئی۔ آگر کوئی اس عمارت سے با ہر جوتو بيآ وازين نبيس من سكتا - بان اگر كوئي اندر واغل

"اس کا مطلب ہے کہ ناور بیک صرف مجھے کے بعدان آوازوں کوسنتا ہوں اور پیسوچتا ہوں کہ ہو سكتاب كد مجھ سے شرط لكانے والے محص فے ال آوازوں کاانظام کیا ہوتا کہ میں دہشت زوہ ہو کریے تمار مجھے بعد میں حاصل ہوئیں ان سے بیہ پتا چلتا ہے کہ آوازیں کافی عرصے سے تی جاتی رہی ہیں اور نے سرے سے عالم وجود میں نہیں آئیں۔ بہرحال ہیہ ہے

«سو فیصدی اور اب بیه میری عزت و وقار کا معاملہ ہے۔ظاہر ہاس سلسلے میں نہتو ہولیس سے مدد ا یک ذبین آ دمی مواور میں مجسوس کرتا ہوں کے مسٹرنتمت

صرف ایک کمرہ خاص طور ہے۔'' انتيائي خوفناك آوازيں۔''

''جی ایسی ہی بات ہے۔ وہی تو میں عرض کرنا

حابتا ہوں کہ اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں اور پر فضامقا مات

ر تولوگ بی مون منایا کرتے ہیں۔ آسیبوں کی ڈراؤنی

. اور دہشت ٹاک نضا میں بنی مون منا نا ایک دلجیسے ممل

ہوگا۔اورلوگ اس کی فکرنہ کریں ۔ساری زندگی میں نے

بدروحوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری ہے۔آپ لوگ

" کھیک ہے آپ بے شک ایبائی کریں الین ایک ہات آپ ذہن تشین کرلیں کہ اس عمارت

میں اب قیام طویل نہیں ہوسکتا۔ اور اگر آپ نے اس

میں قیام رکھنے کی ضد کی تو آپ مجھ کیجیے کہ بدترین

نقصان سے دوحار ہوں گے۔ آپ کوئی شرط بدلنا

نادر بیک ہے۔ میہ بھی بڈیوں کی صنعت کا بہت بڑا

کاروباری ہے اور خاصا دولت مند، بہر حال میں نے ناور

بیک سے بہ شرط پختہ کرلی۔بات صرف مذاق میں ہوئی

تھی لیکن جب تمام چلے گئے تو عزیزہ ناصری نے کہا۔

آ دمی ہو، جب دوسروں ہے کسی ضدوالی بات بر گفتگو کر

رے ہوتو میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں ویکھتے۔ میں

تتهمیں ٹو کنا جا ہتی تھی۔ رو کنا جا ہتی تھی ،کین اب کیا

میں تہمیں بتا چکی ہوں کہ بیمبری خاندانی عمارت اور

اب الله کے تصل سے میں اس قابل تھی کہ میں خود بھی

اے خرید سکوں۔ لیکن میں نے ایسانہیں کیا۔ البت

خاندانی عمارت ہونے کی وجہ سے اس نے اس کے

بارے میں لا تعداد بارمعلومات حاصل کی ہیں۔ تم نہیں

جاتے کہ اس کا ایک کمرہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔

كرون تم في شرط لكا كرحماقت كي ہے۔"

" يتم نے كيا كر والا ہے؟ تم بھى بوے جذباتى

"اس کیے کہ بیر تمارت واقعی آسیب زوہ ہے۔

میخض جس نے مجھ ہے بات کی تھی اس کا نام

عا بين توبدل ليجيه''

هارا بھی جائزہ لے لیجے۔"

ہوجائے تو وہ بیآ وازیں س سکتا ہے۔''

دھوکا تہیں دے رہاتھا۔ لیعنی اب جب میں بہال آنے ت جھوڑ ووں اور وہ شرط جیت جائے کیکن جومعلو مات كهانى ،اب بتاؤيس كياكرون ....؟

" آپ یفینی طور پرعزیزہ ناصری سے شادی کر كَوْنِي مُون كَهِ لِيهِ يَهِال آنا جائة بين؟"

لےسکتا ہوں نہ ہی جھالیے لوگوں سے کیکن عنایت تم ہے میں یہ کہ کر مدو کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ تم علی میں بھی کچھالی خصوصات موجود ہیں جو میں نے بھی عام لوگوں میں نہیں دیکھیں میرا اندازہ ہے کہ میری ٹیم ان ہراسرار واقعات کاسراغ ضرور لگائے گی-و مجھو وہ أوازين شروع ہو كتيں ہيں اور اب بيہ جاري ر بین گی۔ شاید ساری رات یا شاید .....

یہ کہد کر دلا در شاہ نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا۔ لیکن یہ جملہ ادھور ارہ گیا۔عنایت بیک نے کہا۔ رجيم شاه نے دور يوالور دو ٹارچيس اور فالتوں کارتوسوں کا " آج رات نہیں آج کی رات اور کل دن اور پیکٹ عنایت بیگ کے حوالے کر دیا۔ اور واقعی وہ بوی گزارلیا جائے۔اس کے بعد ہم یقنی طور پران واقعات ضروری چیزیں تھیں۔ جوان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھیں۔دلاور شاہ کے موقف سے بھی پتا چل گیا تھا لیعنی پیہ تیون افراد ملازم اورآقا کافرق مٹاکرایک ہی میزیر کھاتے ''بالكل مليك ہے، ميں خود بھى يہى چاہتا تے اور ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنی خواب گاہ دکھائی اور اس کے بعدوہ کمرہ جس میں أنبيل قيام كرنا تقا- يد كمره اى كمرے كقريب تقااوراس میں برانے طرز کا شاندار فرنیچر لگا ہوا تھا۔ وہ فرنیچر جوای ملسى داستان كاحصه تقاراب ان كے باس اس موضوع ير گفتگو كے ليے خاصا مواد تھا۔ جب دلاور شاہ وغيره سونے کے لیے اسینے کمرے میں چلے گئے اور انہوں نے ان كا دروازه بند بونے كى آوازىنى تو ان لوگول نے بھى اپنا دروازہ بند کرلیا۔ حالانکہ عنایت بیگ کے فرشتے بھی نہیں جانتے ہے کہ نعمت علی کون ہے کیا ہے۔

لیکن اس کے باوجوداس نے اپنے آپ سے زیادہ اس پراتنا مجروسا کیا تھا۔ حالانکہ اس بڑے اور وسیع کمرے میں دو بیڈ موجود تھے۔لیکن عنایت بیگ

" دیکھونتمت علی بے شک دلیری دکھانے کے ليكى موقع كو ہاتھ سے نہيں جانے دينا چاہيے ليكن سب سے دلیرآ دمی وہ ہے جواپی حفاظت کر سکے چنانچہ كول ندهم ايك بى بسر ير......

عنایت بیک نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو نعمت علی نے ہنس کر کہا۔

" ہال کیول نہیں ایک ہی بستر پر سوجاتے ہیں۔ بالتين بھي كريں كے كياتہيں نينزين آر ہي ہے؟" "ياراصل يل يجهر بالتين قابل غور بين \_ يل بير تونميس كبتا كرولاورشاه في ان يرغورنيس كيا بموكا ذبين آدى ہے۔ گھاٹ گھاٹ كا يانى ينے ہوئے ہے۔ معمولى معمولی باتوں پراگر دہ غورنہ کرنے تو مجھے جیرت ہوگی۔ ميں ان آوازوں برغور کررہا ہوں۔ تو کہنا میں بہ جاہتا

Dar Digest 118 January 2011

Dar Digest 119 January 2011

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem المرات الم

ہوں۔ کہ ان بھیا تک آوازوں کی موجودگی میں جو درواز ہےاور کھڑ کیاں بند ہوجانے کے باوجود مدھم مدھم آرہی ہیں۔آسانی سے نیندآنے کا بھلا کیاسوال سیکن میں جوغور کرر ہا ہوں۔ وہ ایک اور بات ہے، کیاتم اس بارے میں سوچ سکتے ہو؟"

''کیا۔۔۔۔؟''نعت علی نے سوال کیا۔ ''میں بیا تدازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان آ وازوں کا ایک ہی انداز ہے۔ لیعنی ماؤتھ باج کے سریا چینیں، کیا چیخے والوں کی آ وازیں اگروہ ایک ہی سر میں آتی رہتی ہیں۔ تو ہم ایسے کسی زیر زمین شیپ ریکارڈر پریا کسی اور آ وازنشر کرنے والے آلے یامشین کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اوراگران کا انداز ہر کھے بدلا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی شین نہیں بلکہ ریم آ وازیں خیقی ہیں۔''

بہتہ ہیں روی میں میں اسے عنایت نعمت علی نے شخسین آمیز نگاہوں سے عنایت بیک کود یکھا۔اور گردن ہلا کر کہا۔

بیں بودیجھا۔ اور طروں ہیں خوہات ''بلاشیہ اس سوچ میں ذبانت ہے۔ کیاتم نے اس بارے میں ۔۔۔۔''

'''آوازیں کیساں تہیں ہیں۔ بلکہان میں ہرسر ہواہے۔''

و تنهارا مطلب ہے۔ ساری آوازیں حقیقی

ہیں۔'' ''میں، فیصلہ کن انداز میں سے بات نہیں کہوں گا۔ ہربات میں گنجائش رکھنی جاہیے۔''

"ایک سوال جو اس ہے بھی زیادہ اہمیت کا مامل ہے عمایت بیک، دہ میں تم سے کرنا جا بہتا ہول۔" "ال سے بیک، دہ میں تم سے کرنا جا بہتا ہول۔"

''نہ تو تم نے پہلے بھی مجھے دلاور شاہ کے بارے میں پچھ بتایا اور نہ ہی مجھ پراب تک یہ بات واضح ہوگی ہے کہتم دلا ور شاہ کے لیے بیسب پچھ کیوں کرنا چاہتے ہے کہتم دلا ور شاہ کے لیے بیسب پچھ کیوں کرنا چاہتے

رو المستعلى كے سوال بر عنايت بيك مي وير ناموش ہوگيا۔ پير كسى قدر شرمندہ لہج ميں بولا۔

" بجھے یقین تھا کہتم ہے سوال ضرور کروگے۔"
" بہیں ایس بات نہیں ہے۔ اگرتم اس بارے
میں مجھے بتانا نہ چا ہوتو بھی میں تہمیں بجور کروں گا۔"
" یار حقیقت بناؤں تہمیں ، بھی بھی بیخی خوری
ایسی طبیعت درست کرتی ہے کہ لطف آ جاتا ہے اصل
میں میری ملاقات دلاور شاہ سے ملک سے باہر ہوگی
تقی میں میری ملاقات دلاور شاہ سے ملک سے باہر ہوگی
ایک راز ہے۔ لیکن یوں مجھ ٹوکہ دلاور شاہ وہاں بھی ایک
آئی راز ہے۔ لیکن یوں مجھ سے ملا تھا۔ اور میں اپنے ایک
آئی دوست کو بے وقوف بنار ہاتھا۔ جس کا خیال
ایسے غیر ملکی دوست کو بے وقوف بنار ہاتھا۔ جس کا خیال
ایسے غیر ملکی دوست کو بے وقوف بنار ہاتھا۔ جس کا خیال

بدے دلچیپ اور کمی ہے۔ اگرتم سننا چاہتے ہوتو سن سکتے ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔'' دی تحدید یہ ہیں یہ گفتگاہ کہ نا جا ہتر

ورا کرنا جا ہے دوآگر تمہیں نیند نہیں آرہی اور گفتگو کرنا جا ہے ہوتو بے شک وہ کہانی بھی مجھے سنادو۔''

"بوی دلچیپ اور قابل غور ہے۔ بات نیوزی لینڈی ہے۔ نیوزی لینڈی ایک جائے بنانے والی فرح میں میراایک دوست انجینئر تھا۔جس کا نام مائکل تھا۔ میں بھی وہاں کسی کام ہے پہنچا اور ایک ہوٹل میں قیام يذير تقا۔ ولا ورشاہ بھي مائيكل كا دوست تھا۔ مائيكل نے ا بني ايك مشكل بتائي اوروه مشكل ايك مكان تھا۔ جواس سمینی نے مائکل کور ہائش کے لیے دیا تھا۔ ایک خالی مكان جوا تناخوبصورت تها كه يتانهيس سكنا \_ نيوزي لينذكا ما حول خوبصورت، ورخبت، برفضا منظر کیکن وه مکان آسيب زوه تھا۔ اور مائكل في نشے كے عالم ميں سي بات سننے کے باوجود کہ مکان آسیب زوہ ہے۔اسے لینے کی حامی بھرلی۔ چنانچہ کمپنی نے اسے ڈیکوریٹ کر کے مائکل کے حوالے کر دیا تھا اور جب ہوش وحوال کے عالم میں مائکل کی پہلی رات وہاں برگزری تو اس کے حوال بگڑ گئے۔مکان کے آسیب رات پھرمکان کی اویری منزل میں ہنگامہ کرتے رہے تھے۔اے ڈراتے رہے تھے۔اور مائکل کی ساری رات نیاہ ہوگئ تھی۔اور

اس کے بعداس کی نیندحرام ہوگئی۔

عری افراتفری پیل جاتی تھی اور ہرطرے کے نقصانات ہوجا کی سیں ، پچن ہوجا کی سیں ، پچن ہوجا کی سیں ، پچن ہوجا تیں۔

ہوتے رہتے ہے۔ قیمتی چیزیں عائب ہوجا تیں۔
مائیکل شخت پریشان تھا۔ اور اس پریشانی کے عالم میں دلاور شاہ دلاور شاہ سے اس کی ملاقات ہوئی اور میری دلاور شاہ سے میں نے یوں ہی مداق ہی نماق میں دعوی کردیا کہ میری زندگی پراسرار واقعات سے بھری پڑی ہے اور میں میری زندگی پراسرار واقعات سے بھری پڑی ہے اور میں جن بھوت اور آسیب آسانی سے بھادیتا ہوں۔

یوں، بس مائیکل کا معاملہ میرے سریر آن پڑا، اور پہلی رات میں نے مائیکل کی اس رہائش گاہ میں گزاری۔

رات کو گیارہ بے کے قریب چیت پر قدموں
کی آ واز سائی دینے گئی۔ میں مائیل اور ولا ورشاہ جاگ
رہے تھے چھرآ واز تیز سے تیز تر ہوتی چئی گئی۔ان دونوں
کے حواس خراب تھے۔ تو ڈ چھوڈ، بھاگ دوڑ، لڑائی
جھگڑا، میں بھی ان آ واز وں کوئ رہا تھا اور بہت غور کر رہا
تھا۔ان پر چھر یہ تجویز میں نے ہی چش کی تھی کہ او پر چل
مرد یکھا جائے ۔لیکن دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں
مرد یکھا جائے ۔لیکن دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں
میں دیکھا جائے ۔لیکن دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں
میں کہ دیا تھا ان لوگوں سے کہ میں ان بھوتوں کو بھا دول
سے کہ میں ان بھوتوں کو بھا دول

دلاور شاہ بھی چلا گیا اور اس کے بعد صرف میں وہاں تنہا رہ گیا۔ حالت تو میری بھی خراب تھی۔ لیکن حالت تو میری بھی خراب تھی۔ لیکن حالت کو میری بھی بن پڑا میں بار میں ایک عجیب سا احساس پرورش پار ہا تھا۔ وہ سے کہ جس طرح بھی بن پڑا میں بہر حال اس راز کومعلوم کرلوں گا۔ کہ سے بھوت کیسے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ دن کی روشن میں، میں اپنے آپ کو پوری طرح سنے کر کے جھت کی طرف جانے والے زینے کی طرف رخ کیا اور تھوڑی در بعد جھت ہر بھی گیا۔

حصت برجا بجا مختلف چیزیں بھری ہوئی تھیں روٹیوں کے مکڑے، کپڑے، اور دوسری الیم، ی چیزیں، حالا تک مکان بہت خوبصورت تھا۔لیکن اوپر کا منظرانتہائی

بھیا نک تھا۔ جھے یقین ہوگیا کہ یہاں پر اسرار و آسیب
ابنا گر بنائے ہوئے ہیں۔ سامنے والی سمت ایک کر و
تھا۔ جولکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے کچھ روشن دان نظر آ
دے تھے۔ اس کا دروازہ ہاہر سے بند تھا۔ شجانے کیوں
میرے دل کو یقین ہوگیا کہ جو کچھ تھی ہے ای کمرے میں
میرے دل کو یقین ہوگیا کہ جو کچھ تھی ہے ای کمرے میں
ج دوسری رات پھر دیبی ہی ہنگامہ خیز تھی۔ مائیل اور
دلا در شاہ تو آج بھی ہمت نہیں کر سکے۔ لیکن میں نجانے
دلا در شاہ تو آج بھی ہمت نہیں کر سکے۔ لیکن میں نجانے
کیوں جان کی بازی لگانے پر تل گیا۔

اوپر پہنچا تو اس آسیب زدہ کمرے میں روش دانوں سے روشی جھلک رہی تھی اورآسیب اندرخوب دھا چوکڑی مجارے ہے۔اس سے زیادہ ہمتے نہیں کرسکا اور واپس آگیا۔ مائیکل اور دلا ورشاہ تو مالیوں تھے لیکن میں دوسرے دن چھنہ چھکرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے جان کی بازی لگا کراس آسیب زدہ کمرے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت وہاں مکمل خاموثی جھائی ہوئی تھی۔

یں اوپر کے کمرے کے قریب پہنچا دروازے کو آزمایا وہ لاک تبین تھا۔ میں نے ہمت کر کے بینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اور بیری قوت سے درازہ کھول دیا۔ اندر سے میچھ عجیب ی آوازیں ابھریں ۔جنہوں نے پچھی کھوں کے لیے تو میرے دل کی دھڑ کئیں تک بند کر دی تھیں لیکن دوسرے کہم میں نے ان آوازوں کو پیجان لیا۔اور حیرت ے تکھیں بھاڑ کراس عجیب وغریب مخلوق کود مکھنے لگا، پیہ بندر كے چھوٹے چھوٹے بي سے جو بھے ديكھ وكھ كر ج زے تھے۔ کمرے میں مختلف اشیاء کے انبار لگے ہوئے تھے۔ معظے ہوئے کپڑے کھانے یے کی چیزیں یری، جوتے، میں یہال کھڑ ہے ہوکرصور تحال کا تجزید کرنے لگا۔ اور بیر تجزيه بزائى دلجسب تفاريه كمره لكزى كابنا موائقا عقبي حص میں ایک روشن دان کھلا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک تپلی كَلَّى تَقَى -اس كَلَّى يُس بَحَلِي كاليك يول لكاموا تفا\_جس يركلي ہوئی لائٹ اس روش دان سے اس کمرے میں چیتی تھی۔ اوررات كوجب بيدلائث جلتي تو كمره خود بخو دروش موجاتا فے بصورت ماحول، بندروں کی آزادی میہ بندراس کرے

Dar Digest 121 January 2011

Dar Digest 120 January 2011

Scanned And Uploaded By منهان غلا منه دلا ورشاه کھڑا سنهان غلا

میں بیرا کرتے تھے۔اوردن کی روتنی میں کھانے پینے کی تلاش میں فکل جاتے تھے۔ یہاں انہوں نے ابنا بورا خاندان آباد کرر کھاتھا۔

رات کو بہاں آنے کے بعد وہی، زر، زن اور ز مین والا معامله شروع ہو جاتا تھا۔ بھاگ دوڑ ، انجل کود الزاتی جھکڑا بس ان ساری چیزوں نے مل کراس گھر كوآسيب زده بنا ديا تفا ميري تولائري نُكُل آئي -سارا ون میں نے ان روش دانوں کو ہند کرنے میں صرف کر دیا۔ بندر کے تین بچوں کووہاں سے ہٹا کرسامنے گلی کے دوسرے جانب والی حصت برڈال دیا۔ وہ یی یی کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ کمرے کی صفائی کی اور چھت ک صفائی کی اوران ساری چیزوں کوصاف تھراکرنے کے بعد میں نے فضول چیزیں ڈرم میں ڈالیں اور پھرتھوڑ اسا ڈرامہ کیا۔اینے بدن کوزخی کرلیا۔لیکن میزخم نہیں بس ایسے ہی نشان تھے۔ چبرے برجھی کچھنشان بنا کیے۔ اور شام كوجب مائكل اور دلاور واپس آئة توميرا حليه ديكي كريونك يؤسه-

"أربي بيركيا .....؟" ولا ورشاه نے يو چھا۔

دو کما مطلب ....؟<sup>۲۲</sup>

"جنگ کامطلب میراخیال ہے۔ جنگ ہی ہوتا ہے "میں نے سیکے اعداز میں مسکراتے ہوئے کہااوروہ تشويش سے مجھے ديكھنے لگے۔

" خدا کے لیے مجھے بتاؤتو کیا ہواہے؟'' "الك فتخرى بآب اوكول كيكيك

''میں نے *بیگھر بھو*توں سے پاک کردیاہے۔'' "اورتم زخی ہو گئے ہو ....؟"

اس رات تو ان لوگوں کومیری بات کا یقین نہیں آیا لیکن اس رات اور پھر دوسری اور تیسری رات بھی کوئی گڑ برنہیں ہوئی تو وہ میرے مرید بن گئے۔اور یہی وجها كم معامله يهال تك يجياب-

" پارسیدهی ی بات ہے۔ اگر ہم دلا ورشاہ کی سے مشكل حل كرنے مين كامياب ہو گئے تو بوى رقم باتھ آجائے گی۔''

"توبيمعامله، ٢٠ ".....ا

"په بندرول کی آوازین نبیس میں-" " باں میں جانتا ہوں یار اور اس کیے میری ہوا کھیک رہی ہے۔اگر واقعی یہاں کی صورت حال مختلف ہوئی توعزت جان بچانا بھی مشکل ہوجائے گا۔'' "لكن عنايت بيك سوال به بيدا موتا ب كرتم

ال مسئل مين كيا كيت بو؟" "د کیھوساری صورتحال تمہارے علم میں آ چکی ب\_ نعمت على يون مجھ لوكه ندمين كوئى عالم ہون - ندتم، بال ایک بات ہے۔ کداگر ہم اس مسئلے کو اس کے میں كامياب مو كئ تو مال احيما خاصا باتحد آجائ كا اور ضرورت تو بہرحال ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تم کیا كتي موسد؟ أيك نام آيا ب- مار عمامن نادر بیک جمہارا کیا خیال ہے۔کیا یے خص اس براسرار عمارت میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار ہوسکتا ہے۔عزیزہ ناصری کے لیے۔''

"سوچنے کی تو بہت ی باتیں سوچی جاسکتی ہیں عزیزه ناصری بذات خود بھی اس کی ذمه دار ہوسکتی ہے۔ ہم لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ اجا تک ہی باہرانتهائی بھیا تک آوازیں شروع ہو تنکیں اورالی بھیا تک چینی محسوں ہوئیں جیسے کہ بہت سے انسانوں کوگرون کا ہے کرچھوڑ دیا گیا ہو۔اوروہ درد کی شدت سے تڑب رہوں۔ایی خوفناک حالت میں ہمارے دروازے ہر دستک ہوئی رعنایت بیک کارنگ

اس نے سہی ہوئی نگاہوں سے نعمت علی کی طرف دیکھا۔ بولنے کی کوشش کی مگر اس کے منہ ہے آ واز نہیں نکلی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے

تھا۔اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ، چیرہ غصے سے سرخ ہورہا تھا۔ اس نے دانت

"كياتم ميں سے كوئى ميراساتھ دينے برآبادہ نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہو، من رہے ہو بیآ وازیں ،انتہا ہو گئی ہے۔اب بیکی کی مجرمانہ سازش ہے تو آج میں ال سازش كومنظر عام ير لا كر رہوں گا۔ ميري قوت برداشت انتها كو الله يحلى ب\_"

عنايت بيك اب بهي ساكت ببيها مواتها\_ نعت علی نے ایک نظراس پرڈالی اور اسے بیانداز ہ ہو گیا کہ عنایت بیک اس وقت قطعی اس قابل نہیں ہے کہ وہاں تک جائے گا۔اس کی ساری ولیری ہوا ہو چى بى كى ئىت على چونكداس كے ساتھ أيا تھا اوروہ حابتا تھا کہ عنایت بیگ کی بے عزتی نہ ہونے پائے ، چنانجداس نے کہا۔

"كياجا جتي مشردلا ورشاه....." " وہ دونوں بردل خوف سے کانپ رہے ہیں اور میرام تھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اگرتم میں سے کوئی میراساتھ دیتو آؤہم اس کرے کی جاب چلتے الله وراديكهول توسي كديه خوفناك آسيب آخر بي كيابلا اور كيا بكارُ ليت بن ميرا ...... "

" بيلو ..... نمت على في كبار اور دروازي سے باہر نکل آیا۔ اس دوران خیر الدین خیری مسلسل خاموش تحارجس كامطلب بيرتفا كه تعمت على جو يجهر ربا ہوہ اس سے مطمئن ہے۔ اگر کوئی غلط عمل ہوتا تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا۔ سیان کے درمیان معاہدہ بھی تھا۔اس کیے نعمت علی مطمئن تھا۔

ولا ورشاه کیجھاں طرح غصے میں نظرا کر ہاتھا کہ لگناتها كه آج وه ساري حدين يار كرديگا \_ نعمت على اس کے ساتھا آگے بڑھتار ہااور دیے یاؤں اس کمرے کی جانب روانہ ہو گئے۔جس کے بارے میں اندازہ تھا کہ آوازیں اس کمرے سے آتی ہیں ایک لبی راہداری اور

سنسان غلام گردش کوعبور کر کے آخر کاروہ اس آسیب زوہ كريد كى جانب يهي كيد آوازيس يهال نهايت دہشت ناک طریقے سے آ رہی تھیں ۔ پچھ کمجے کے لیے بیا وازیں ای طرح آتی رہیں اور وہ دھیر کتے دلوں ہے سنتے رہے۔ پھر میآ وازیں مرهم ہونے لکیں اور یوں لگا كه جيسے كوئى سسك سسك كر رور ہا ہو۔ ولا ورشاہ نے ر بوالوراس كي طرف بزهايا وربولا\_

"تنهارار بوالورتمهارے پاس موجودہے" "بال بالكل"

'' ذرامیں بیتالا کھولتا ہوں۔اس نے آگے بڑھ كر تالا كھولا اور جيسے ہى تالے ميں جالي گھومى سسكيوں كى آوازیں بندہوکئیں۔وہ لوگ آگے پڑھے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔اب ہرطرف أيك خوفناك سنا ٹانچيل گيا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموثی اور اندھیرا تھا۔ نارچوں کی روشنیال جارول طرف لهراتی ربین ماحول انتهائی لرز ه خیز تقار ایک عجیب وغریب ی نحوست حیارول طرف برس رہی تھی۔ مکڑی کے بڑے بڑے جائے نظر آ رہے تھے۔ حصت کے قریب سرسرا ہیں جیسے کوئی حصت سے چیکا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔وہ اس گبرے سنائے میں ٹارچوں کی روشی ادهرادهرد التے رہے۔ کہ اچا تک ہی ایک بھیا تک چخ بلند ہوئی۔ ایس بھیا تک کہ انسان اگر ان چیخوں کو برداشت كرے تواسے انسان عى نہ كہاجائے۔ يوں لگ رہا تھا۔ جیسے دیوارول سے اچا تک ہی لاتعداد چرے ممودار ہو گئے ہوں۔ان کی بھیا تک زباتیں سانبوں کی طرح لہرا رہی تھیں۔ اور وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چے رہے تھے۔دلاورشاہ کے ہاتھ سے ٹارچ گر کی اوروہ بری طرح دروازے کی طرف بھا گا۔

نعمت على ايك لمح تك وبال ركاليكن وه جيني كالول كے يروے كياڑے وے ربى تھيں بدن ميں خوف جیسے ہم رہاتھا۔ دلا ورشاہ شدید غصے کے عالم میں يبال آيا تھا اور اب ہمت ہار کر با ہرِ نکل بھا گا تھا اور تعمت علی کواس کی برز دلی پرغصه آر ہا تھا۔ کمبخت نے دل چھوڑ دیا تھا۔اس نے ایک کھے کے لیے سوچا اور اس کے بعد

Dar Digest 122 January 2011

Muhammad Nadi رہے۔ یوں لگ رہاتھا جیسے کوئی اس کی شکست پر ہس Scanned And Uploaded

نفرت بھری نگاہوں سے کھلے دروازے کے باہر دیکھا۔ یت نہیں دلاور شاہ کہاں جا مرا تھا۔ بہرحال وہ کمرے کے درمیان کھڑاان آ واز وں کوسنتار ہا۔وہ دیکھنا حاہتاتھا کہ بہآ وازیں صرف آوازیں ہیں یاان کے ساتھ پچھاور بھی ہے۔ جیت کے قریب ہونے والی سرسراہٹیں بھی ان آ وازول میں دب کئیں تھیں۔

بهر حال وه ویرتک کھڑا حالات کا جائزہ لیتا رہا۔اس نے آ تکھیں بند کر لی تھیں اور سیسوج رہا تھا کہ جب تک کوئی ہاتھاں کے بدن کوچھوٹے گانہیں وہ آئکھیں نہیں کھولے گا اور ان آ واز وں کو برداشت كرتاز بے گا۔ بياندازه بھي لگانا جا ہتا تھا كه اس مكان ے آسیب صرف چخ ویکار کرتے ہیں یاسی کونقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔

ی ایک دلچیپ تجزیه تھا۔ خاص طور سے اس لیے کہ وہ اپنے جم سے بالکل بے فکرتھا۔ بہت ویر تک به آوازین شور محیاتی ربین اور وه خاموش کفشرا رہا۔ پھر جباے بیاحیاس ہوا کہ اب ان کی شدت میں کی آ سنی ہے تو وہ آ ہتہ آ ہتہ سامنے والی دیوار کی جانب برهار ديوارير باته ركه كربيا ندازه لكائ كرمين ان کے اندر مائیکر وفون تو فٹ نہیں ہیں کیکن چند ہی کھول میں اس نے بیمسوس کرلیا کہ بیآ وازیں دیواروں کے اندرے آرای ہیں۔البتہ ایک اور خوفناک ہات ہوئی وہ پیرکداس کے پیروں کے نیجے فرش ٹیڑ ھا ہونے لگا۔ چینی انتهائی خوفناک ہوگئی تھیں۔ دوسری خوفناک بات یہ ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں روشن ٹارچ کی روشن مرهم ہونے لگی جیسے اس کے سیل ختم ہو گئے ہوں۔ یہ دونوں چزیں نا قابل یقین تھیں۔وہ گرنے لگااورا پنے آپ کو سنجالنے کے لیے اس نے اپنے جسم کو بیلنس کرنے ک كوشش كى \_ ٹارچ بجھ گئي تھي اور وہ نيچے كي جانب كھسكتا چلا جار ہاتھا۔اب اس کے سواکوئی جارہ کارندر ہاکہوہ وروازے سے باہرنگل جائے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا۔ اجا تک ہی ایک زور دار قبقہہ بلند ہوا۔ اور پھر سے بھیا تک قیقے ایک کے بعد ایک بلند ہوتے

ر ما ہو۔ پھرایک دم گہری خاموثی طاری ہوگئے۔ واستاد محرم ا كوئى بدايت ....؟ " نعمت على نے

" تھیک جا رہے ہو ..... جاری رہو۔" فوراً جواب ملا اورنعمت على كالكيجه باتحد بمركام وكيا-

بہت فاصلے براہے کھھانسانی سائے نظر آ رہ تھے۔ آہتہ آہتہ وہ ان کے قریب پہنچ گیا اور احا تک ای ٹارچ پھرے روش ہوگئی۔ یوں لگا جیسے اس میں نگ زندگی بڑ گئی ہو۔جس جگہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں بھی انہوں نے روشنی کررکھی تھی اوراس روشنی میں ان کے چیرے ہلدی کی طرح زرد ہورے تھے۔ یہ عنايت بيك، ولا ورشاه ، رحيم شاه اور فرقان تقير جو عاروں ساکت و جامد کھڑے غالبًا اس کی زندگی کی وعائیں مانگ رہے تھے۔ پھروہ ان کے قریب پہنچا تو ولاورشاه نے کہا۔

وو آؤ ۔....میرے کمرے میں ..... سب اس کرے کی جانب بڑھ گئے جہال کمرے کی دیواریں ،حجیت سیاہ پھر کی بنی ہوئی تھیں شاہ نے تنصیلے انداز میں کہا۔

''اوراب اس کے سوا کوئی جارہ کارنہیں ہے کہ میں اس کمرے کو کھدوا کر پھنگوادوں اس کی و بواریں، اس كا فرش ،سب يجهة تباه كردون ، مين مارتبين مان سكتا-بار مانے کا مطلب ہے کہ میں عزیزہ ناصری سے شادی نه کروں۔وہ اس کے سوا کچھ ٹیس جائے۔'' '' حذ ماتی ہونے کی کوشش نہ کریں ولا ور شاہ ،

''تم اس کمرے میں گئے تھے۔کوئی اندازہ لگایا

"صرف اتناكه به كام كمي انسان كالمعلوم نبيل ہوتا اور شاید کمرہ کھدوانے کے بعد بھی سے وازیں بند

'' میں بالکل نہیں جات اور شاید مشکل ہو نعمت علی کے ان الفاظ نے ایک کمھے کے لیے جائے۔ کیونکہ تھوڑی سی تفصیلات مجھے عزیزہ ناصری سے حاصل ہوئی تھیں۔ بیان کے خاندان کا گھر تھا۔ " گویا کوئی حل نہیں ہے کہ میں اس تمارت کو کمیکن آبادیان بیمان <u>سے</u> دورہٹ کمی*ک سین ۔*اس وقت دوباره آباد کرلول \_لیکن ایک بات میں بھی تم لوگوں کو سے یوں ہی بڑا ہے۔ اور اس بر کسی نے کوئی دعویٰ نہیں بتادول مير \_ دوستواخدان مجھ جو بچھ ديا ہے۔اتنا ہے کیا۔ چنانچہ بیچکومت کی تحویل میں جلا گیا۔ كه مين دس خاندان آباد كرلول تنب بھي اس مين كوئي فرق نہیں بڑے میں اپنی دولت کا ایک حصہ تم لوگوں کو دینے

وبان خاموثی طاری کردی تھی۔ پھردلا درشاہ نے کہا۔

کے لیے تیار ہول ۔ لیکن میں سے بعر تی برداشت ہیں

كرول گا\_ بين اس ممارت كوئيين چھوڑوں گا\_ابتم لوگ

"سب سے پہلے ہمیں جائے تیار کروانی جا ہے

''اس ونت میں کچن میں بالکل نہیں جاؤں گا۔

" بھلا جائے کا معاملہ اور کوئی اعتراض

ہاں جائے کے سامان کا ہندو بست میں نے الگ سے کر

رکھا ہے۔ بہیں بیٹھ کر جائے بنائی جائے گی۔اگر آپ

کر ہے۔اجا تک ہی ہا ہر تیز ہوا تیں چلنے لگیں ۔ یوں لگا

تھا جیلے مکان کے آسیب بوری طرح اس مکان میں

کھیلتے پھررے رہوں۔ تیز ہواؤں کی سٹیاں ، جگہ جگہ

سے ابھر رہی تھیں۔ اور ادھر فرقان نے جائے کا

بندوبست شروع كرديا تفائيس اسثود جلاليا كيابه ماني

وغيره تمام چيزول كا بندوبست يبين تقابه برتن بھي

موجود تھے۔ جائے کی تی ، دودھ ،شکر ، کھراجا نک ہی

ہاہر ہادلوں کی گرج انجری اور تیز بجلی حیکنے گئی۔ بہت دہر

تک پیسلسلہ جاری رہا۔اورمحسوس ہوا کہ جیسے بارش ھیج

تک بند مبین ہوگی جائے نے اس وفت جو مزہ دیا تھا

ال كاكوئي جواب نبيس تها۔ احيا نك ہي نعمت علي كو يجھ

اس مکان کی تاریخ تو معلوم کی ہوگی۔ آپ مجھے پیہ

"دلاورصاحب أيك بات توبتائي -آب نے

خیال آیا۔اس نے دلاورشاہ سے کہا۔

ىيىتاۋ كەنچھىكيا كرناچا ہے۔ ميں تخت پريثان ہوں۔''

کیوں فرقان۔''

لوگول کواعتر اض ندہو''

''میں ُجاننا حاہتا ہوں کہ یہاں جو قیمتی فرنیچر آپ نے نیچے سے نکلوا کراو پرمنگوایا ہے۔ یہ کس نے خریداتھااور کس نے انہیں تہرخانوں تک پہنچواہا ....؟'' ''اقسوس اس بارے میں ، میں پھھتھیں بتا

''میں اصل میں جو کہنا جا ہتا تھا۔ وہ بیہ کہ ان سارے معاملات کا تعلق ان تہہ خانوں سے تو تہیں ہے ہوسکتا ہے کہ اندرکوئی ایسا بندہ بست کیا گیا ہو۔''

ولاورشاه برخیال نگاہوں ہے نعمت علی کو و تکھنے لگا۔ پھراس نے کہا۔

''ابھی چلنا جا ہوتو ابھی ..... چلو ....'' دلاور شاہ نے کہااور نعمت علی ہنس پڑا۔

ود کیوں ....؟ کماہوا....؟

''تہہ خانے میں جائیں گے۔اگر وہاں کہیں بنگامہ ہوا تو آپ سب لوگ تو بھاگ آئیں گے مجھے وہاں چھوڑ کر۔''

دلاورشاہ اس کے الفاظ سے شرمندہ ساہو گیا تھا۔ کچھ کھے وہ خاموش رہا پھراس نے کہا۔

'' ہاں واقعی رہا یک افسوسنا ک عمل ہے۔جس بر میں خود کومعاف نہیں کرسکوں گا۔خودتمہیں اینے ساتھ ا بنی مرد کے لیے لے گیا تھا۔ لیکن میں خود وہاں سے بھا گ آیا۔ بیکوئی اچھی بات نہیں تھی جو میں نے گی'' "ارينيس بنيس، شي تن تناق كرد بالقاسات نہیں تو کل دن کی روشی میں ہم تہہ خانے کودیکھیں گے۔'' باہر مسلسل بارش ہورہی تھی۔ پھر دونوں اینے كمرے ميں گئے عنايت بيك نے كہا۔

'' حقیقت تو بیر ہے۔ نعمت علی کہ میں تو ہمت بار تا

بتاہیۓ کہ آخری بار یہ مکان کس کے قبضے میں تھا۔'' Dar Digest 125 January 2011

Dar Digest 124 January 2011

دلا ورشاہ نے اپنا قیام رکھا جوا تھا۔ اس بڑے اور وسیع يهاں انہوں نے ايك برواليمپ روش كرركھا تھا۔ دلاور

بات کھاور بھی ہوسکتی ہے۔'' نعمت علی نے کہا۔

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem القورين جن كريك اور نقوش مرم پڑ بيج تھے۔

سور ی بن سے رنگ اور سوس مرم بر سطے سے اور سور اور سور وں کے گرد کمی کمی سیاہ موم بتیاں روشن تھیں۔اور ان کی جھلال آن کا نیتی روشن میں تقریباً 50 سے 60 فٹ کمیں اس راہداری کوعبور کرتے ہوئے۔اس نے بیتمام عجیب وخریب چیزیں دیکھیں۔اس کے حواس بھی بحال شخے۔اور ہر طرح کا خوف اس کے ول سے نگل چکا تھا۔ حالانکہ بیسب کچھ دیکھ رہا تھا۔سوچ رہا تھا لیکن اس کے وال نکہ سوار تھی۔ باوجود ایک سحرز دگی کی کیفیت اس پر بے شک سوار تھی۔ باوجود ایک سحرز دگی کی کیفیت اس پر بے شک سوار تھی۔ بیاں تک کہ وہ اس سائے کو بھی بھول گیا۔ جس کی وجہ سے اس نے اس تعالی ویکھرئی وہ سب پچھ بھول گیا۔ جس کی وجہ موجود تھیں۔انہیں دیکھرئی وہ سب پچھ بھول گیا۔

اچا تک ہی اس کے کا نوں بیں ایک عجیب ی
آواز ابھری اور اس آواز نے اسے ایک بار پھر ہوش
وحواس کی دنیا میں لا بھینگا۔ وہ چوتک کر چاروں طرف
دیکھنے لگا۔ آواز سامنے ہے آرئی تھی۔ بیکوئی ججیب سے
ساز کی آواز تھی۔ کا بیتی اور سر یکی آواز لیکن اس میں ایک
ردھم تھا۔ بجانے والا بھینی طور پر ماہر فنکار تھا۔ کیونکہ چند
ہی کھوں کے بعد اس پرخود فراموشی کی کی کیفیت چھانے
ہی جس طرح سانپ بین بجانے والے کے سامنے
گی۔ جس طرح سانپ بین بجانے والے کے سامنے
ست ہوجا تا ہے۔ اس کا بھی یہ بی حال تھا۔ رات کے
سامنے
اس ہولناک سنائے میں کسی نامعلوم مستی کا بوں ساز
بیانے سے اس پروہشت کے بجائے فرحت کا حملہ ہوا
تھا۔ ول میں ایک بجیب ی خوشی پیدا ہوگئی تھی۔
تھا۔ ول میں ایک بجیب ی خوشی پیدا ہوگئی تھی۔

وہ آگے بڑھا اور اس دروازے تک بڑجے گیا۔ جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب بہنچا دروازہ خود بخو دکھل گیا اور اس سے روشنی نظر آئی لیکن یہ دوشنی موم بتیوں کی نہیں تھی ۔ دروازہ کھلتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے سازی آ واز چیھے ہٹ گئی ہو۔ اس نے سامنے دیکھا اور ایک ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ لیکن اچا تک ہی اسے دیوں لگا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ روشنی کمرے کے اسے یوں لگا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ روشنی کمرے کے تمام کوشوں کومنور کیے ہوئے تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا تھے یہ کمرہ صدیوں سے بند پڑا ہے۔ سازی آ وازیں بند بھے یہ کمرہ صدیوں سے بند پڑا ہے۔ سازی آ وازیں بند ہوگئی تھیں۔ ایسا ہولناک سنا ٹاجواعصاب کوچر تا ہواروح

بة واز ابني عبد سے اٹھا اور آہند قدموں سے تھلے وروازے کی جانب چل پڑا جب اس نے دروازے ے ہاہر قدم رکھا تو اس ہے کوئی پندرہ گز کے فاصلے پر ایک انسانی جسم متحرک نظر آیا۔ شانوں سے لے کر پیرون تک سِیاه لباس میں ملبوس وہ اس *طرح وہاں کھڑا* تھا جیسے دہاں کسی کا منتظر ہو۔اس کے قد وقامت اوراس ك لباس هم ازكم بياندازه جو كياتها كدبيان تنول میں ہے کوئی نہیں ہے۔ تعنی ولاور شاہ، رحیم شاہ، یا فرقان، پھر بيكون ہے ....؟ مجسس نے اسے خوف سے بگانہ کر دیا۔ ایک قدم آگے بیر ھاتواں نے دیکھا کہوہ سِارِ بھی آ کے چل بڑا ہے ایک پراسرار انو کھا اور دلجیسے کھیل،جس کے اختام کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے نعمیت علی نے قدم آ کے بوھادیے۔نڈراور بے خوف ہو کر پمجس اب ہراحساس پر حاوی ہو گیا تھااور وہ ہر قیت براب پیجان لینا چاہتاتھا کہ بیسب کیا ہے۔'' ای وقت خیر الدین خیری کا خیال آیا اور اس

نے دنی آواز میں کہا۔ ''اماں ماموں! کیا تم ہو....؟ ماموں .... استاد محترم .... کین کوئی جواب نہیں ملا .... یہ پہلاموقع تھا کہا ہے محترم کہد کر بھی جواب نہیں ملاتھا۔ کین اسے کوئی خوف نہیں محسوس ہوا۔

براسرارسایدای طرح آگے بڑھ دہاتھا جیسے وہ
اس کی رہنمائی کررہا ہو۔ اور وہ بھی شایدای کے بحر جی
گرفتارتھا تھوڑ ہے بہت خوف کا احساس تو ہورہا کیان وہ
ہراحساس ہے بے نیاز اب اس سائے کا تعاقب کررہا تھا
اور اسے بول محسول ہورہا تھا۔ جیسے بالکل اجنبی راستوں
اور اسے بول محسول ہورہا تھا۔ جیسے بالکل اجنبی راستوں
پرچارہا ہے۔ حالانکہ اس محارت کو اس نے کافی صر تک
و کیما تھا۔ لیکن اس وقت جن راستوں ہے وہ گزررہا تھا۔
وہ بالکل ہی نیا اور اجنبی معلوم ہورہا تھا۔ وسیج وعریض
داہداری جس کی و بواریں اور چھوں کا رنگ ہاہ بڑچکا
راہداری جس کی و بواریں اور چھوں کا رنگ ہاہ بڑچکا
تھا۔ لکڑی کے بے ہوئے درواز نے اور او کجی او کجی
کھڑکیاں، قرب و جوار میں چند کر سیاں لیمپ اور

علاجار ماہوں۔ یہاں کے معاملات تو واقعی بے حدثننی خیر جیں۔اور میں خوف محسوں کرر ہاہوں۔ ''فی الحال اپنے محسوسات کو پس بردہ ڈال کر آرام کی نیندسو جاؤ، ورنہ میں تو کم از کم صبح کو بھار پڑ حاؤل گا۔''

وو پنهیں ....عنایت بیک سو گیا تھا یانہیں، لکین نعمت علی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بلکہ بس ایک ہلکی ت غنودگی کا عالم اس پرطاری تھا۔ اجا تک ہی اس نے محسوس کیا کہ ایک شی سیشی کی آواز بلند ہور ہی ہے۔ یہ آواز ایس تھی جیسے کوئی کسی کوٹا طب کرتا ہے۔ اس نے چونک کرآئشس پھاڑویں۔جیرت کی بات پیٹی کہوہ وروازہ کھلا ہوا تھا۔ جوان کے کمرے کا واحد دروازہ تھا اور جے اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔وہ ایک دم المحدكر بيني كيا اوراس نے كھلے دروازے پر نگاہ جماكر ألصين مجاز مجازكر وكجهنا شروع كرديا وروازهكس نے کھولا۔اس نے حیرت مجرے انداز میں سوچا اور پھر ان حقیقوں برغور کرنے لگا۔جنہیں پر اسرار نہ سمجھا جا سکے۔ باہر تیز ہوا ئیں جل رہی تھیں اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ دروازے کا بولٹ ڈھیلا ہے ہوسکتا ہے۔ ہوائیں آ ہتہ آ ہت دروازے پر دہاؤ ڈالتی رہی ہول اور آخر کار کنڈی کھل گئی ہولیکن شی شی کی بیآ واز اور ان آوازوں کے بارے میں بھی جواندازہ ہوا کہ وہ ہوا ک سرسراہلیں ہوسکتی ہیں۔

. يو پر رون کيکن ديکھيے بغير کوئی حارہ کارنہيں تھا۔ چنانچہوہ

127 January 2011

اوی شاہر کے اور اور اور کا 1ed And ربی شیں ۔ اس نے بے اختیار سلاخ فرش پر دیے ہاری

کورخی کیے دیتا تھا۔ آوازوں کے رک جانے سے بول محسوس تھا جیسے کوئی خوفناک واقعہ کل میں آنے والا ہو۔ اس کی چھٹی حس بتار ہی تھی کہ اس خاموثی میں بھی کو کی راز ہے۔اجا تک ہی اس کے دل میں شدت سے بیخواہش پیدا ہوئی کہ بیاعصاب شکن خاموشی دور ہو جائے ۔ اور وی چینے چلانے کی آوازیں دوبارہ سنائی دیں۔ میرخاموشی ان آوازول سے زیادہ بھیا تک اور بر

خطرالگ رہی تھی۔شایداس کی وجہ سیھی کہ آ واز ول کے بغیراس کمرے کی ہیت کا احساس شعور کوئبیں ہوتا تھا۔ جوول و د ماغ میں بیٹیا ہوا تھا۔ پھر بے اختیار اس کے ول میں جوش وخروش کی ایک نا قابل برواشت لبر نمودار ہوئی۔اس نے بہتول جب میں رکھا۔ حالاتکہ کمرے میں روشنی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ٹاریج روش کرلی۔ اور پھر کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ، -6218/6/2/

اس نے باگلوں کی طرح د بوار برگھونسے مارے اور پیروں سے فرش بجایا لیکن دیوارے اور تکی فرش کے اندرے کوئی آواز نہیں نکلی جنولی دیوار پر بہت بڑے آتش دان کے قریب کھڑ کیاں نظر آرہی تھیں۔اس نے ان کھڑ کیوں کے بند دروازوں کا معائنہ کیالیکن کوئی ایسی بات نبیں معلوم ہوئی۔جووہ و کھنا جا ہتا تھا۔ کہ یہاں کیا ہے؟ آتش دان میں جلی ہوئی لکڑیوں کا جلا ہوا برادہ بکھرا ہواتھا۔ آتش دان برج سے کہیں زیادہ بڑا تھا اس نے اس میں گردن ڈال کر اوپر چمنی کی طرف و یکھا۔ چمنی بهت او نجی اور تاریک تھی۔ کیکن درمیان میں ایک موٹا سارسالک رہاتھا۔آتش دان کی دیوار کے ساتھ ساتھ لوے کے کئی کڑے گڑے ہوئے تھے۔ان کڑوں میں دو دوف لمي زنجيرين بندهي هو في تقيل \_ وه جيران هو گيا-

ان زنجيرون اور كڙون کا مقصد مجھ ميں نہيں آيا تھا۔ای عالم میں اس نے فیصلہ کیا کہ دن کی روشنی میں اس چینی کابغور جائزہ لے گانجانے کیوں چھٹی حس سے بتا ربی تھی کہان پر اسرار آوازوں کا راز اس چینی کے سینے میں چھیا ہوا ہے۔ چنانچہاس کی مجسس نگاہیں قرب و

جوار کا جائزہ لیتی رہیں پھراچا تک آتش دان کے اندر اسے ایک اور چیز نظر آئی۔جس برنظر ڈالتے ہی اس کے رو لَكُنْ كُور ب ہوگئے بدآتش دان سے را كاكريدنے اور را کھ ہٹانے والی لوہے کی موتی سی سلاخ تھی۔اس کے ایک سرے پر بالکل تازہ خون جما ہوا تھا۔ وہ اس پر حبط گیا اوراس کا جائزہ لینے لگا۔ بہت دیر تک وہ اے ہاتھ لگائے بغیر جھک کر قریب سے دیکھٹارہا۔خون نہ صرف متھی پر جما ہواتھا بلکہ سلاخ کے نجلے اور درمیانی ھے رہی موجودتھا۔وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔

کیا بیملاخ اس سے پہلے بھی بیماں پڑی ہوئی تھی۔لیکن اس پر تازہ خون کے دھے کہاں ہے آئے۔ یہ خون انبان کا ہے ۔۔۔۔ یا پھر۔۔۔۔؟ اس فتم کے کئ سوالات اس کے ذہن میں بیلی کی طرح آئے تھے۔اگر بيسلاخ بملے يهاں موجود تبين تھي۔ تواسے كون يهال لایا؟ اور وہ کمرے میں کس وقت اور کس رائے سے واظل ہوا....؟ کیا اس چنی کے رائے سے کوئی پہال ہ تا ہے۔ بیخون مکن ہے۔ ہم لوگوں کو جو بہال اس عمارت میں اس وقت موجود شخے۔خوفز دہ کرنے کے لیے اس ملاخ پر لگایا گیا ہو۔ اس خیال نے اس کے ذہن میں کھے اور کرید پیدا کردی۔ اس نے بزیرانے

والےانداز میں کہا۔ ومتم لوگ جو کوئی بھی ہو روستو! بیہ مجھ لو کہ تمهارے آخری لحات قریب آ گئے ہیں اور ابتم کم از کم مجھ ہے ہیں بچ سکو گے سمجھ رہے ہو، میں تم ہے بالکل خوفز دہ نہیں ہوں۔تم کوئی بھی ہو،میرے سامنے آ کر جھے ہے بات کرورد کھیا ہوں تم کس طرح بہاں کا میاب ہو سكتے ہو۔اب جب میں اس عمارت میں آ گیا ہول تو تہاری ہرسازش حتم کرکے یہاں سے جاؤں گا۔'' اس نے جھک کرخون آلودسلاخ اٹھائی لیکن

سلاخ کو چھوتے ہی جیسے زلزلہ آ گیا۔ کمرہ بھیا تک آوازوں ہے گونج اٹھا۔اے بوں محسوں ہوا جیسے بے شار بدروهیں خوفناک آوازوں کے ساتھاس کے ارد کرد رقصاں ہوگئی ہیں۔وہ جاروں طرف سے اس پرحملہ کر

ایک خوفناک آواز آئی۔جس جگہزین برسلاخ گری تھی وہاں سے تازہ خون کا فوارہ اہل بڑا۔ ایما نگا جیسے اس نے سلاخ زمین یر نہ ماری ہو، بلکہ کسی کے سینے میں گھونی وی ہو،خون کے اس فوارے کے بے شار حصنے اس پریڑے تو اس کی اعصالی قوت ساتھ حیموڑ گئی ۔اوردوس ے بی لیجاس نے کرے سے باہر چھلانک لگا دی۔ دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ عنایت بیگ کے چینے کی آواز سنا کی دی۔

"كيا تواسي؟ كيا بوگيا.....؟" نهمت علی اس سے فکراتے مکراتے بیاتھا۔ عنايت بيك نے اسے سنجالا اور بولا۔ 'نيه رات میں تم اٹھ کر کہاں چلے گئے تھے؟'' " فيجھے یانی بلاؤ۔''

"" يل لا تا بول ....كين تم .....؟" '' بلیز مجھے یائی پلاؤ .....'' اس نے کہا۔ اور عنایت بیک یانی لانے کے لیے دوڑ گیا۔اسے صورتحال کا کوئی اعمازہ تبین تھا۔ یائی پلانے کے بعد جب وہ اس کے قریب آیا تو اس نے اس سے کہا۔ ' مجھے افسوں ہے كەمىرى دىجەسےتمہارى نىندخراب ہو گی۔''

تفا کہتم خودمیری وجہ ہےان الجصنوں کا شکار ہوئے ہو، كېيى تىمبىن كوئى نقصان نەڭ جائے۔''

"ابتم مجھے بیرہناؤ کہ ہوا کیا تھا۔"

"مين اس كمرك كاحقيقت جانئ كميا تعال"

" مجھے كيول نه جاگايا.....؟"

یقیناً میر کھالیے لوگوں کا کام ہے۔ جو ریٹیس جا ہے کہ بے جارہ ولا ورشاہ عزیزی ناصری سے شادی کرے۔ لیکن دوست اب ہونا وہی جائے جس کے لیے ہم يهالآئے ايں۔'' دلاورشاہ کوعزیزہ ناصری ہے شادی کرنا ہوگی۔ اور ہم بیرسب کچھ کریں گے۔ان لوگوں کو اس بارے من تاناوا ہے۔" دو کیول....؟" "اس میں کیا حرج ہے....؟"

' م چلو کھیک ہے ..... جیسے تم مناسب مجھو .....

" كيول فائده يا فقصان كيامعني ركهتا ہے۔اگر

" خيروه ايك الك بات بك كه كيا اليها موتا كيابرا

''واقعی وہاں کی صورتحال بردی مجیب

" بھنی تم تنہا اس کمرے میں گئے۔ اور وہ بھی

الی یر اسرار چیزیں جن کے بارے میں شاید

" بجھے کچھ بتاؤ تو سہی پلیز۔" اور جواب میں

اس نے عنایت بیک کوساری تفصیلات سنا دی اور پھر

اس نے کہا۔'' لیکن میں مجھتا ہوں کہ بیسب فراڈ ہے۔

'' ثَمّ نے واقعی اس وقت کمال کرڈ الا۔''

رات کے اس پیر ، اگر تمہیں کوئی نقصان بھنے جا تا تو ، اچھا

خیر چھوڑ و یہ بتاؤ کہ وہاںتم نے کمرے میں کیاد یکھا۔''

میں خود بھی ابھی انداز ہنیں لگا سکتا۔''

ووكيامطلب.....؟"

تهمارے دل میں بیر خیال آیا تھا۔ تو تم مجھے جگا لیتے ، کیا

ہوتا۔ کیکن بہرحال میں اس کمرے میں داخل ہوگیا تھا۔"

"داخل ہو گئے تھے ۔۔۔۔؟"

وه زياده اڄيماڻيس ٻوتا؟"

"بإل.....ئ

Dar Digest 129 January 2011

Dar Digest 128 January 2011

« اليسي بالتيس كرتي جو ....؟ "مين توريسوچ ربا

"مرف بجه، بهر حال ميرا مسكه تو بالكل

''بستم یہ مجھلو کہ میرے ذہن میں دیوانگی آ

"اوركيا...."

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

ویسے دہ لوگ ابھی جا گے نہیں ہیں۔'' ''پیاچھی ہات ہے۔''

'' دوسری ضبح ناشنے کی میز برنعمت علی نے ولاور شاہ کوساری کہانی سنائی تو وہ دنگ رہ گیا۔ فرقان تو تھرتھر کا چینے لگا۔

رجیم شاہ نے کہا۔ "تم تو ہے انتہائی بہادر آدی معلوم ہوتے ہو، دوست ....."

میں نے بھائی صاحب سے بیہ تی کہا تھا کہ بیہ مخص مجھے بڑا بہادر معلوم ہوتا ہے۔ اور ہوسکتا ہے بیہ مطارے کام آ جائے۔لیکن اس کے باوجود تمہیں اس طرح خطرے کا سامنانہیں کرنا جاہے۔''

میں نے جو کچھ کیا ہے یا تہیں کیا ۔۔۔۔۔'' ولکیان کیا تم لوگ اس کمرے میں جانے کی ہمت کرو گے ۔۔۔۔۔؟'' نعہ علی ہوا!

دو کوارنیل .....؟"

''ہم جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ان میں اس واقعہ کا اس طرح ہوجا تا جیرانی کا باعث نہیں ہے۔تم اس پر توجہ نہ دواور اپنا دل خراب نہ کرو۔'' پھر ساڑھے دیں بجے کے بعد ایک شخص اس عمارت کے

دروازے کے پاس کھڑ انظر آیا۔ سہاسہا، ڈرا ڈرا، انگرر پہنچا تھا۔اس وقت بیسب ممارت کے برآ مدے میں ہی موجود تھے۔آنے والے سے دلا ور شاہ بولا۔ '' ہاں۔۔۔۔رحمت، کیا بات ہے۔۔۔۔۔؟''

''صاحب جی لی بی صاحب نے آپ کو بلوالا ہے۔'' دو پہر کا کھاٹا آپ ان کے ساتھ ہی کھائے گا۔'' ''او ہو ۔۔۔۔۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تم جاد میں

آجاؤل گا۔''

''رحیم شاہ صاحب کو بھی بلایا ہے۔''
د'' ہاں کیوں نہیں رحیم شاہ بھی آئیں گے۔''
ولا ور شاہ نے کہا اور ملازم چلا گیا۔ شب ولا ور شاہ نے
کہا۔''عزیزہ ناصری اکثر لوگوں کی دعوت کرتی رئی
ہیں۔وہ اس بات پر ہم سے شخت ناراض ہیں کہ ہم خطرہ
مول لے کراس مکان میں کیوں رہ رہے ہیں۔اس کے
تاثر ات ہوئے جیب ہیں۔ اپنا خاندانی مکان ہونے ک
وجہ سے اس سے محبت بھی کرتی ہیں لیکن بہر حال یہاں
ہونے والے واقعات اور حالات سے بھی بھی خوفروں
بھی ہوجاتی ہیں۔

می ہوجاں ہیں۔ بہر حال وہ دونوں تیار ہوکرنگل گئے اور فرقان ہے کہہ گئے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔فرقان باور چی خانے میں چلا گیا۔تو نعمت علی نے عنایت بیک کی طرف دیکھااور کہا۔

" دو کیا خیال ہے عنایت صاحب ہم اپنا کام شروع کریں۔"

وع کریں۔ عنایت کے اندرایک ایکچاہٹ ی تھی۔اس نے

دو تمن طرح .....؟"

'' مجھے بوں محسوس ہور ہاہے۔عنایت بیک جیسے تم ان حالات اور واقعات سے بدول ہوتے جارہے مہد ''

میں عنایت بیک نے فورا ہی جواب نددیا۔ پچھود کی خاموش رہا۔ پھر تھنڈی سانس کے کر بولا۔ '' پچھامید

'' کیوں نہیں ۔۔۔۔۔'' ''نو ٹھیک ہے۔۔۔۔'' میں بس بیہ ہی سوچ رہا ہوں کہ کہیں صور تحال کوئی مشکل شکل نہ اختیار کر جائے۔''

''اب جو پچھ ہوگا دیکھا جائے گالیکن ابھی تک میں مکمل طور پراس بات پر اتفاق نہیں رکھتا کہ بیرسب پچھآسیبی کارناہے ہیں۔'' ''نو پھر……؟''

اں مے بعد معن اسے مہاہے ہیں ہے ہا۔
'' کیا خیال ہے دوست ہمت کرنی ہے ۔۔۔۔۔؟''
د' کک ۔۔۔۔۔کیسی ہمت ۔۔۔۔؟'' عنایت بیک مے جیب سے لہے میں کہا۔

''یار کمال ہے۔اس سے پہلے تو میں نے تہمیں انتابر ول نہیں دیکھا۔''

''بس یول سمجھ لو کہ ان حالات سے نجانے کیول میری طبیعت کچھا کچھی انجھی کی ہے۔'' '' آؤ۔۔۔۔۔ ذرا۔۔۔۔۔ اس کرے کی حجبت پر ویکھتے ہیں۔ میں نے تہریس چنی کے بارے میں بتایا تھا ۔۔۔۔۔نال۔۔۔۔۔''

"لو چر آؤ ۔...." اور اس کے بعد وہ دونوں

کرے کی جیت پرجانے کا راستہ تلاش کرنے گئے۔
داستہ نہیں ملا۔ البتہ آیک سیڑی دستیاب ہوگئی۔
جس کولگا کرہم کمرے کی جیت پر پہنٹے گئے اور اس کے بعد
خوب اچھی طرح دور دور تک اس پوری مکارت کی چھتوں
پردیکھا۔ لیکن وہاں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی ۔ او پر پہنچنے
کے بعد میں چمنی کے اندر جھا لگا کچھ پہتہ نہیں جلنا تھا کہ پیہ
آواز کدھر سے آتی ہے۔ اگر بیآ واز کسی شین سے سنائی
ویتی تو وہ شین آخر کہاں چھپائی جاستی ہے۔ سلاخ سے
خون نکل آٹا ایسی کوئی مشکل بات نہیں تھی ۔ کوئی بھی شوخی
باز ایسی چیزیں تیار کرسکتا تھا۔ زمین کے شیچ کوئی ایسی چیز
دبائی گئی ہو۔ جس سے خون اہل پڑے لیکن بہر حال یہ
سارے احساسات کچے شے اور ان کے بارے میں زیادہ
سارے احساسات کے خواور ان کے بارے میں زیادہ
سارے احساسات کے خواور ان کے بارے میں زیادہ

☆.....☆.....☆

شام کو چار بج کے قریب دلا در شاہ اور اس کا بھائی والیس آ گئے ۔ دلا در شاہ بہت خوش نظر آر ہا تھا۔ کہنے لگا۔

'' دوستو! میں بہت بڑا کارنامہ سرانجام دے کر آیا ہوں۔''

"وه کیا.....؟"

''اصل میں، ش نے عزیزہ ناصری کومطمئن کر دیا ہے کہ بہت جلداس آسیب زدہ مکان کی مرمت شروع کرادوں گا۔ میں نے اس آسیب زدہ مکان کی مرمت روحوں پر قابو پالیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ بیروحیں وغیرہ کچھیں ہیں۔ بلکہ کچھالیے وہم پیدا ہوگئے ہیں۔ جن کی بتا براس مکان کوآسیب زدہ مجھ لیا گیا ہے۔ میں سارا کا مٹھیک کرادوں گا۔''

ویری مر .....؟ ''ولیے آپ کوطلب کیوں کیا گیا تھا .....؟'' ''اصل میں عزیزہ ناصری بھی بری طرح تنہائی کا شکار ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں جلد شاوی کرلیں تا کہ اس کے بعد حالات پرسکون ہو جا کیں۔ میں نے بھی اس بات کا وعدہ کرلیا ہے۔''

Dar Digest 131 January 2011

Dar Digest 130 January 2011

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem برے ہیں دھ ریکارڈ ہونی چاہیں۔ 'اس بات پڑس کیا

''کیا آب ہے اس نے ریجی کھددیا ہے کہ میر امطلب ہے عزیزہ ناصری سے شادی کے بعد آپ ای مکان میں رہیں گے؟''

''ہاں ۔۔۔۔ کیوں نہیں ۔۔۔۔'' ''لیکن کیا، آپ نے یہ وعدہ زیادہ جلد ہازی کرں''

ری سر است کے خیادی تو ہوجائے۔''اگرہم اس کے خادی تو ہوجائے۔''اگرہم اس کے سان میں گزر بسر نہ کر سکے تو کہیں اور بندو بست کر لیں گے۔ ویسے نجائے نے کیوں مجھے اس بات کا یقین ہوگیا ہے کہ آپ ضرور ان آوازوں پر قابو بالیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس بیتی آوازیں ہیں جو ہمیں خوفزوہ کرتی ہیں۔ سرور نہ باقی تو کوئی اور بات نہیں ہے۔ہم کوشش ہیں۔ سیور نہ باقی تو کوئی اور بات نہیں ہے۔ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آوازوں کا سراغ لگالیں۔ ویسے آپ کے چھے چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ مثلاً شیپ ریکارڈر۔'' شیپ ریکارڈر۔''

رہے تھے کہ کب یہ آوازیں ہیدا ہوئی ہیں۔ رات کو تقریباً ہارہ ہے کا وقت تھا۔ کہ کمرے سے رونے کی ہلکی آلوازیں اٹھیں، پھر آ ہستہ آ ہستہ بلند ہوتی چلی گئیں فعمت علی نے فورا ٹیپ ریکارڈر آن کرلیا ٹارچیں روٹن کیں اور دیے باؤل اس کمرے کی طرف

چل دیے۔ وہاں پہنچے ہی رونے کی آوازیں کرزاخیر
چیوں میں تبدیل ہوگئیں تھیں اوراس گہرے سائے میں
دوردورتک کی جاسی تھیں۔ البتہ یہ بات ان کے علم میں آ
گئی تھی کہ یہ آوازیں تھی ہی تیز کیوں نہ ہوں انہیں اس
عمارت کے اندرر ہے والے ہی سے جیں اوراس کے
باہر یہ آوازیں کوئی بھی نہیں من سکتا تھا۔ چاہے وہ عمارت
کی دیوار کے باس ہی کیوں نہ ہو نیب ریکارڈرائن کردیا
سیا اوراس کے ایک ڈائل سے سزروشنی تھرتھرار ہی تھی۔
اس کا مطلب تھا کہ یہ آوازریکارڈ ہور ہی ہے کافی دیر تک
بہ آوازیں ابھرتی رہیں وہ انہیں ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ میں ریکارڈ میں ریکارڈ میں ریکارڈ میں ریکارڈ میں اور تی اعصاب شکن سناٹا فضا میں جیل گیا۔
اعصاب شکن سناٹا فضا میں جیل گیا۔

ایک کھے تک ہم سوچتے رہے۔ پھر میں نے سب کو والیس کا اشارہ کیا اور اس کے بعد ہم اس بڑے کرے میں اور اس کے بعد ہم اس بڑے کرے جو دلاور شاہ کا کمرہ تھا۔ شپ ریکارڈ ربیٹری سے چل رہا تھا اور بالکل فٹ حالت میں تھا۔ چنانچے شپ کور یوائنڈ کیا گیا،اور اس کے بعد ہم نے اسے میں تھا۔ آگا۔ اس کیارڈ پرکوئی آواز نہیں امجر رہی تھی۔ سب لوگوں شپ ریکارڈ پرکوئی آواز نہیں امجر رہی تھی۔ سب لوگوں کے چر ربیبینوں بینوں ہوگئے۔ رجیم شاہ نے کہا۔ ورقمکن ہے، شپ ریکارڈ خراب ہو۔۔۔۔۔؟'

'' فعمت علی نے جواب دیا۔ ''سمیوں ……؟'' ''سمیوں شنہ دیسے اس کی عالم مور ہو تھی ہے۔

''وہ سبزروشیٰ جواس بات کی علامت ہوتی ہے کہآواز ریکارڈ ہور ہی ہے۔ جل رہی تھی۔'' ''تو پھر کوئی آواز ریکارڈ کیوں نہیں

يمولى....؟

''سجھ ٹیں نہیں آتا۔'' ''ایک منٹ تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے۔'' دلاور

ور کیے؟'' ''میپ ریکارڈر آن کرو۔ ہم لوگ جو ہا تیں کر

رہے ہیں وہ ریکارڈ ہوئی چاہیں۔'اس بات پر ممل کیا گیا اور بیلوگ یوں ہی الٹی سیدھی با تیں کرنے گئے۔ پھر جب کیسٹ ریوائٹٹ کر کے دیکھا گیا تو ان کی آوازیں بالکل صاف اور واضح ریکارڈ ہوئی تھیں۔اور صور تحال بالکل سمجھ میں نہیں آرہی تھیں۔لیکن اس کیفیت کا سب سے زیادہ اثر دلاور شاہ پر ہوا۔اس کا چہرہ سرخ ہوگیا۔اوراس نے کہا۔

''میں نے سا ہے کہ بدروحوں کے نہ سائے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی آ وازر یکارڈ کی جاسکتی ہے۔''
''میرے خدا۔۔۔۔ اس کا مطلب ہے کہ بیاتو واقعی آخری بات ہے۔ اب بھی اگر ہم بیسو چیس کہ ایسا کو کی عمل نہیں ہے۔'' اس کو کی عمل نہیں ہے۔'' اس کے بدن میں تقر تقر امٹ بیدا ہوگئی آ واز بھجنے گئی۔

میں تقر تقر تقر امٹ بیدا ہوگئی آ واز بھجنے گئی۔

نعمت علی اور عنایت بیگ نے چونک کر اسے ویکھا۔ تو وہ تقر تقر کا نے رہا تھا۔

''کیا ہوامسٹر دلاور .....'' ''اب .....اب .....میری ہمت جواب دے '''

' د دنہیں مسٹر دلا در۔ابیا کیے ہوسکتا ہے۔'' ''آپ خود کو سنجالیے، دلا در شاہ۔'' عنایت ۔نے کہا۔

'' میں سیس میں نہیں سنجال سکتا۔'' اس کے دانت بجنے لگے اور جسم کا تمام خون چرے پر جمع ہونے لگاور آ ہستہ آ ہستہ اس پر فشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ دلاور شاہ نے کہا۔

"بير تو خطرناك علامت ہے۔ ہم انہيں يہاں سے ليے چلتے ہيں۔"
دونہوں الكا نہيں عبد الكا نہيں

'ونہیں .... بالکل نہیں .... میں یہاں ہے بالکل نہیں جاؤل گا۔'

"کیول سس آپ ایبا کیول کر رہے ہ۔۔۔۔؟"

" مجمعے تنہا چھوڑ دو ..... پلیز میں تنہا رہنا جا ہتا ہوں۔''

بہر حال اس پر غتی طاری ہوتی چلی گئی اور تھوڑئی دیرے بعدائی کا ساراو جود بخار میں پھینے لگا لیکن جب بھی ہم اسے یہاں سے لے جانے کی ہات کر نے وہ فوراً ہوش میں آ جاتا اور شدت سے اس کی خالفت کرتا ہے کی روثی نمودار ہوئی اور دلاور شاہ جاگ گیا۔ اس پر لرزہ طاری تھا اور بری طرح کانپ رہا تھا اور سب اس کی جانب سے تشویش کا شکار تھے۔ رہیم شاہ نے کہا۔

مانتے انہیں اسپتال لے جانا ضروری ہے۔' ''میں نے تم سے ایک بار کہدویا کہ میں اسپتال نہیں جاؤں گا۔ البتہ جو کچھ میں کہدر ہا ہوں اسے غور سے سنو!'' دلا ورشاہ بولا۔

> "ہاں بتاؤ۔۔۔۔'' "تم اے بلالاؤ۔'' "کے۔۔۔۔؟''

''تم .....عزیزہ ناصری کو یہاں بلالاؤ، میں نے جو کچھ کہا ہے۔ اس پرعمل کرنا اگر اس کے برطس کیا تو اچھانہیں ہوگا۔''

" شھیک ہے میں چلاجاتا ہوں۔ کہیں عجیب ی کیفیت نہ ہو جائے اس کی ۔ ویسے بھی عزیزہ ناصری کو اطلاع دینا میرے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ وہ میری ہونے والی بھا بھی بھی ہے، اور ہوسکتا ہے۔ ولا ورشاہ عزیزہ ناصری کی بات پر یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوجائے۔ تم لوگ ذرااس کا خیال رکھنا۔"

'' ٹھیک ہے۔۔۔۔ ہیں اس کا خیال رکھوں گا۔'' فرقان کوانہوں نے دلاور شاہ کے پاس چھوڑ دیا اور نعمت علی عنایت بیک کو لے کراس کمرے سے ہا ہرنکل آیا۔ '' اب کیا کہتے ہو۔۔۔۔؟'' نعمت علی نے سوال کیا۔۔

یک بات کاتم یقین کرویا نه کرویل بردی سننی کاشکار موگیا مول یا '' سننی کاشکار موگیا مول یا' ''ورر ہے موسی'' ''دیکھوسس بلاوجہ بہادر بننے کی کوشش

Dar Digest 133 January 2011

Dar Digest 132 January 2011

Scanned And Uploaded مکان ٹی آنے کے کیے تیار نہ کیں جب آئیں ۔ '' hammad Nadee ''استادمحترم آپ بھی اس طرح غائب بھی

بنایا گیا کیدلا در شاہ کی حالت بہت خراب ہے تو وہ سوچ میں ڈوب کئیں۔ غالبًا فصلہ کررہی تھیں کہ زندگی زیادہ فیمتی چیز ہے یا عشق؟ کیکن ونیا داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔آگئیں۔"

''اوہو....کہاں ہیں۔'' "اندرين"

پهررجيم شاه ، نعمت علي ، اور عنايت بيك بهت ویر تک با تیل کرتے رہے اور پھرتھوڑی دیرے بعدوہ اندر چل پڑے۔ نعمت علی نے پہلی بارعزیزہ ناصری کو ديكها تقامه پخته عمر كى كيكن بهت بى برئشش عورت كى، اور جب بہلی باراس سے تعارف ہوا تو اس نے گردن خم كر كے أنہيں سلام كيا۔ ولا ورشاہ اس كى آ مدسے خاصی بہتر کیفیت کا حامل ہو گیا تھا۔عزیزہ ناصری کے آجانے کے بعد ویے بھی آپ کوٹھیک ہوجانا <u> چاہی</u>ے۔'' نعمت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔اور دلاور شاہ بھی مسکرانے لگا۔ پھر پولا۔

" میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا۔ ویسے عزیزہ ناصری آپ یہاں قیام کریں گی یا جانا عاتق بيل-

و و خبیں میں تو دلا ور شاہ سے کہدر ہی ہوں کہ یمان سے چلیں لعنت بھیجیں اس منحوس ممارت پر ہم يبال جين رہيں گے۔"

"اليانه كهو، اب جبكه تم في مجھے ميہ بتا دياہے كه میتهاری خاندانی عمارت ہے تو میرے لیے بھی ضروری ہوگیا ہے۔ کہ بین اس سے عبت کروں ہم ایسے یہاں ے بیں جائیں گے۔''

ود مُكرين تهمين ال عالم مين جيمورُ كرجانا بهي نبين عامتى ..... يالفاظ بوے متاثر كن تھے۔اس عمر كاعشق بھی ایک دلیے تج بے کی حیثیت رکھتا تھا نعت علی سوچ رہاتھا کہ جو واقعات سامنے آئے ہیں ابھی تک ان میں کوئی ایسا ربط نہیں ملاجھے خیر الدین خیری کا کارنامہ کہا جاسكے۔اس نے موقع ملتے ہی خبرالدین خبری کو بیارلیا۔

ہو جائیں گے ریہ میں نے بھی خواب میں بھی نہیں

" خواب مت ويكها كرو بها نج، خوا**بول بين** کیچینیں رکھا ہوتا۔ ویسے تو جگہ بری نہیں ہے۔ بس ذرا یہ التی سیدھی حرکتیں بھی بھی پریشان کر دیتی ہیں۔ عنایت بیک تو بہت ہی بری حالت میں ہے۔ جہاں تک ولا ورشاہ ، رحیم شاہ ، اور فرقان کا تعلق ہے۔ وہ اتنے غیر مطمئن نظر نہیں آتے۔ اور پھر بیرخاتون عزیزہ ناصرى ميددلا ورشاه كويهال سے لےجانا جا ہتى ہيں۔ " اصل میں بھانے آئیں چکروں میں نگاہوا تھا کہ آخر ہیںسب ہنگامہ آرائی ہے کیابلا اس معلومات کے كيتھوڙي ي گمشدگي تو ضروري تھي''

"مربي چكرےكيا مجھ من الياسي " بینے! ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو جاتا لِبعض معاملات كاانفتيا م منطقي ہوتا ہے'' "میں مجھانہیں۔استاد جی!"

"" تم في ال عمارت مين الجرتي بوكي آواز سغور سے سنیں۔ رفح وں نہیں کیاتم کہ جسے کوئی آگ میں جل رہا ہو۔ اور جلنے والے كے حال سے چينيں نكل رہى ہوں۔ تم نے سازول کی آوازیں بھی تنی ہوں گی ،اصل میں میرا رابطدان لوگوں ہے ہو گیا ہے۔جن کا تعلق اس عمارت ے ہے۔ اس عمارت میں رہے والی روح سی سے انتقام لینے کے لیے بے قرار ہے۔ " نعمت علی حیران رہ گیا تھا۔ میچھیوں کے بعد خیرالدین خیری کی آواز انجری۔

'' بیرکوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس ممارت میں ہرسال کسی نہ کسی کی زندگی ختم ہوجاتی ہے۔ تم نے ال ك شرقى حصے ك ايك كمرے سے الحقى ہوئى آوازیں شایدسی ہول۔ غور کرو کے تو تھہیں اعدازہ ہوجائے گا کہ جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہے۔اوراس کے ملق سے آوازیں فکل رہی ہیں۔ میں نے تم سے سازول کی آوازوں کا بھی تذکرہ کیا تھااور اب میں حمهين بدينا ربامون كه نجاني كنع عرص سے ايك

"فرقان تم يهان موجود بو ....؟" "جي صاحب "" آپ بے ڤکر هو جا ٽين -میں یہاں موجود ہوں فرقان نے ہمت سے جواب دیا اور وہ دونوں وہاں ہے واپس آ گئے، اور اینے کمرے میں وہنچنے کے بعدوہ اپنے بستروں پر لیٹ گئے اور پھر جب عنایت بیک کی آنکھ کھلی تواس نے کہا۔ یہ آسیب زوہ مکان ہے۔میرا خیال ہے -تهور اوقت انتظار كرليا جائ جرراز كا أيك ببلو بوتا

ہے۔اور کھل کرسائے آتا ہے۔"

'' پینیس کیا حال ہے۔ولاورشاہ کا ....؟'' " آؤ د مکيم ليتے بيں " پھر جب وہ دونوں باہر فكي تو انهول في محسوس كيا كه آسيب زده مكال على تھوڑی سی رونق ہے۔ فرقان جائے کی شرے کیئے ہوئے جارہا تھا۔ دلاورشاہ کے کرے سے دھیم شاہ ہا آ ر ما تعاانبیں دیکھ کرمسکراتا ہواان کے قریب پہنچ گیا۔ ووکہو ۔۔۔۔۔ آسیبوں کے ساتھ کیسی

'' ٹھیک ہیں، تم بناؤ، عزیزہ ناصری کی کیا صور تحال ربي .....؟

" بےموت ماردی گئی بے جاری ..... "رقیم شاہ نے بنس کر کہا۔ اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف

"مطلب ....؟" بوے ول گروے کا کام ہے عشق کرتولیا جاتا ہے۔لیکن عشق کو نبھانا اصل مسکلہ ہے۔عزیزہ ناصری جس کیفیت میں یہاں آئی بین اس ہےدوہی ہاتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یا توعشق کامل ہو گیا۔ یا پھر بھاڑ میں جائے کیلی تیری والی بات ہوگی۔اورعزیزہ ناصری بہاں سے بھاگ جا تیں گی۔'

رجيم شاه كا انداز كچھ اس طرح كا تھا كەخود بخودہلسی آجائے۔ تاہم نعت علی نے تفصیل بوچھی تو رحیم شاہ نے کہا۔

· موزیزه ناصری کسی قیت پر بھی اس آسیب زوه

نہیں کروں گا۔خوف توانسانی فطرت کاایک حصہ ہے کیا تههیں حالات بہت زیادہ شکین نظر ہیں آ رہے۔'' دومیں بھی ہے، ی کہنے کے لیے مہیں کمرے سے بإهرالا يا بهول-`` وو كيا مطلب ....؟" عنايت بيك في سوال

''ولاور شاہ کی کیفیت ہالکل بہتر نہیں ہے۔ <u>جھے تو کیجھے جیب سااحیاں ہورہاہے۔''</u> «کیااحساس.....؟"

''خوفز دوتونبيل ہور ہے۔...؟'' و دنہیں ..... ہالکل نہیں ، مجھے لگ رہا ہے۔ جیسے دلا ورشاه این اصل آواز مینتهیں بول رہا ہو۔'' " أصل آواز مين ....."

'' يار..... ذراكهل كرمات كرو-'' '' وہ کسی خاص کیفیت کاشکار معلوم ہوتا ہے۔'' "ارے باپ رے باپ تو تہارا مطلب ہے

ور میں نے کہا تھا ٹال ..... ڈرو کے تو تہیں ..... اورتمہارا مکلانا اس بات کی علامت ہے کہتم ڈررہے

دونهیں ڈرتونهیں رہا ہوں لیکن .....کیکن اب

'' ویکھوکہا ہونے والاہے۔''

اس کے بعد ہم نے خود ہی ناشتہ وغیرہ کی چیزیں تلاش كبين اورايتا پييك بمركيا-

جائے اور کھے سلائس ہم نے فرقان کو بھی دیے اوراس نے جاراشکر بیادا کیا۔ ولاورشاہ گہری نیندسور ہا تھا۔اوراس کا تھرتھرا تا ہواجسم ساکت ہوگیا تھا۔ نعت علی بھی رات بھر جا گاہوا تھا۔اس نے عنایت بیک سے کہا۔ " كياجات بورعنايت بيك موناي ....؟" ودیقین کرو.....شدید نیندمحسو*س کر د*یا ہوں۔ میرا بدن بھی کچھ ایبا لگ رہا ہے جیسے بخار آتا ہے

Dar Digest 134 January 2011

anned And Uploaded بهت ی کی جی آوازیں صیں نعت علی اور عمایت بیگ بری

بہت کی می بی اوازیں میں ہمت کی اور حمایت بیت برق طرح لرز گئے تھے عمارت کے شرقی جھے میں چیخوں اور قبرة میوں کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ پھر ایک طرف سے اچا تک ہی آگ کے شعلے بھڑک پڑے اور آگ اس طرح آٹا فاٹا بھیلی کے یقین ندآئے۔ بشکل آگ اس طرح آٹا فاٹا بھیلی کے یقین ندآئے۔ بشکل

تمام بیلوگ محارت سے باہرتکل سکے تھے۔ آگ اس خوفتاک انداز میں بھڑ کی تھی کہ مجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر جب آگ بجھ کی تو ہے لوگ دوبارہ اندری طرف بھاگے۔گوشت جلنے کی بد بو پھیلی ہو کی تھی اور انتهائی ہولناک ماحول نظر آر ہا تھا۔ مختلف راستوں ہے گزرتے ہوئے وہ آخر کاراس کمرے ٹیں بھن گئے گئے۔ كمريح كا دروازه جل كرخا كمشر ہو چكا تھا اوراس وقت تعمت علی اور عنایت بیک نے جو کچھ دیکھا۔وہ ٹا قابل یقیں تھا۔ آتش دان کے اوپر ایک جلی ہوئی انسانی لاش لٹے رہی تھی۔اس کی گرون میں موٹے رسے کا پھندا پڑا ہوا تھا اور آتش وان کے دائیں جانب عزیزہ ناصری ز بچیروں ہے بندھی کھڑی تھی۔اس کی کھوپڑی کے گئ ھے ہو گئے تھے اور ساراجسم خون میں لت پت تھا۔ وہ لوگ مید دہشت ناک منظر دیکھتے رہے۔ای وقت نتمت على کے کانوں میں خیرالدین خیری کی آ داز ابھری۔ د کھیل ختم ، بیبیہ ہضم اب دالیسی کا کام شروع كردو، يهال ركنابي كارجوگا-"

''وہ رحیم شاہ اور فرقان۔'' ''عمارت جس طرح شعلوں کا الا وَ بَی تھی۔اس کے بعد کیا تم کسی کی زندگی کی توقع رکھتے ہو۔خیرالدین خیری کی آ واز ابھری اور نعمت علی ایک ٹھنڈی سانس لے کررہ گیا۔عنایت بیگ بری طرح افسر دہ تھا اور واپسی میں وہ سارے رائے روتا رہا تھا۔

" کے کیا جواب دوں گا۔ پیسب پچھ بہت برا " "

ہواہہے۔'' ''جو کیجھ بھی ہوا ہے۔ وہی ہونا تھا۔'' نعمت علی نے ٹھنڈی سانس لے کرجواب دیا۔ By Muhammad Nade

روح کسی ہے انتقام لینے کے لیے بے قرار ہے۔'' '' مگروہ روح تمس کی ہے مامول ……؟'' نعمت علی نے سوال کیا۔

''اس کا نام دائم شاه تھا، بیر ممارت ایک بہت بوے رکیس نے خریدی تھی اور اس کا بورا خاندان بہال آبادتھا۔اور سیر کیس عزیزہ ماصری کے بزرگوں میں سے تھا۔اس عمارت میں مقیم ایک نو جوان ملازم نے عمارت میں رہنے والی رکیس زادی ہے محبت کی تھی۔ لیکن وہ ملازم تھا اور اس کی محبوبہ رکیس زادی، وہی پرانی کہانی ر کیس کُواس بات کاعلم ہو گیا اور پھرایک ملازم کے لیے آ قازادی ہے محبت کرنے کا جومتیجہ ہوسکتا تھا وہی ہوا۔ رئیس نے اس ملازم کوئلات کے اس مشرقی جھے میں قید كرديا اوراس برمظاكم كى انتها كرؤالي لوج كى سلاقيس آگ میں سرخ کر کے اس کا جسم داغا گیا۔ اس کی آ تکھیں نکال کی کئیں اور ایک دن آخر کار اے آتش دان برانکا کرآگ میں جلا دیا گیا۔اس کہانی کا بدترین بہلویہ ہے کہ رکیس زادی نے اپنے باپ ہے جھوٹ <u>بو لتے ہوئے اس نوجوان کڑے پراگزام نگایا۔اور کہا کہ</u> وہ زبروئی اے ملاقات کے لیے مجبور کرنا تھا۔ یہ بات اس رئیس زادی نے محبت کرنے والے توجوان کے سامنے کہی تھی اور جب اے آگ میں جلایا جار ہا تھا۔ تو اس نے چیختے ہوئے کہاتھا کہ وہ اس خاندان سے انتقام لے گا اور اس وفت تک اس کی روح کوچین نہیں آئے گا۔ جب تک اس خاندان کا ایک شخص بھی اس زمین پر باقى رے گا-كيا سمجے؟ بيرے،اصل كهانى-"

بال رہائے ہیں ہوگئی ۔ اس کا انجام کیا ہوگا "بید تو گڑ ہر ہوگئی ۔ اس کا انجام کیا ہوگا

'' جبر الدین خبری کی آواز انجری اس کا انجام ہوجائے گا۔'' خبر الدین خبری کی آواز انجری اور اس کے بعد خاموثی جھا گئے۔ رات سرداور تاریک تھی۔آسان پرکالے بادل رکے ہوئے تھے۔ بارش بھی شروع ہوگئ تھی۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی گزراتھا کہ اچا تک ہی ایک لرزہ خبر دھا کہ ستائی دیا اور پھر انسانی چینیں بلند ہو کیل ۔ جن میں

# مثهر وحشرت

### قسط نمبر:04

### المحمال

رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماھول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرتا لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کپ کپ طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

# ول ود ماغ کومہوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوط زن خیروشر کی انو کھی کہانی

مونی اور میہ سہرا خواب ٹوٹ جائے تو یہی سوچنے کہ شکا اور میہ سہرا خواب ٹوٹ جائے گا۔ وہی بے بسی اور بہت ہوں گے۔ کھانے کو ہے تو پہنے کو مہیں ، پہنے کو ہے تو کھانے کو ہے تو پہنے کو مہیں ، پہنے کو ہے تو کھانے کو بہیں ، لیکن ہر صبح ان کا دل خوشیوں سے معمور ہوجا تا۔ پانچ سور پے تکیے کے یعجے کو ایک دن کے بارنچ سورو پے ہی ہفتے بھر چل جاتے۔ ایک دن کے بارنچ سورو پے ہی ہفتے بھر چل جاتے۔ نعمت علی بھی گھر پر نہیں تھا۔ ایجھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ دوسری ضرور تیں پوری کرنے کے بعد بھی کافی رقم بھی تھی۔ دوسری ضرور تیں پوری کرنے کے بعد بھی کافی رقم بھی تھی۔ آسیہ بیگم کہیں۔

''مدوعلی، اُللہ نے اتفاعلم دیا تھا تو ساری زندگی کیوں ترساتے رہے۔۔۔۔۔؟''

'' دیکھوآسید، میں نے کوشش کی ہے کہ زندگی میں بھی جھوٹ نہ بولوں۔ان پیپوں کے حصول میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہتہ بیں میرے بیٹے کوکون ساعلم مل گیا جس کی دجہ سے بیدن پھرے ہیں۔''

مدوعلی تو پورے محلے کی آبر وہن گئے تھے۔ جے دیکھو جھاڑ بھونک کرانے آرہاہے۔گھر کی شکل ہی بدل دی تھی پڑوسیوں نے خود پورے گھر میں رنگ کیا تھا۔ باہر بھولوں کے گلے سجارہے تھے۔ان کے لیے اس

علی ہرمنے کوجا گئے تو یہی سوچے کہ سے نیادہ نخری بات اور کو فی نہیں تھی کہ اتنابر اعالم ان کا میسنہرا خواب ٹوٹ جائے گا۔ وہی بے بسی اور پڑوی ہے۔

ایک دن سی کواشی تو گھر کے ہاہر کی چہل پہل محسوں ہوئی ، باہر نکل کرد یکھا تو ہمت سے نمازی جمع سے جو محبد سے نمازی جمع سے جو محبد سے نماز پڑھ کرلوٹ رہے ہے۔ ان کے درمیان دروازے کے مین سامنے رمضانی دھرنا دیے بیٹا تھا باس ہی اس کی بیوی ایک چا در میں لیٹی بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ نین ہے۔ مددعلی جرانی سے مند کھولے انہیں دیکھتے تھے۔ پھرا کے بڑھ کر ہولے۔

"خرتوب رمضاني بهائي."

''بس مدوعلی بھائی، زندگی کے آخری ون گزارنے آیا ہوں۔ رمضانی نے کہا اور منہ ڈھک کر سسکیاں لینے لگا۔

''ارے کیا ہو گیا ۔۔۔۔کیا ہو گیا ۔۔۔۔'' ''ہمیں معاف کر دیں مدد علی بھائی۔قصور رمضانی کا تھا۔ بھوکی میں اور میرے بیچ مر رہے ہیں۔''رمضانی کی بیوی نے کہا۔

''بخدامیں کچھنیں سمجھا۔''مددعلی نے کہا۔ ''اس نے آپ پرجھوٹا الزام لگایا تھا۔ تباہ ہو گیا۔ چوہے سب کچھ کھا گئے۔اب قاقے کررہاہے۔

Dar Digest 108 February 2011

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

آپ کے در پرآپڑا ہے کہتاہے ماتورد دگی اسے معاف کر یں گے یا وہ اور اس کے بیچے بھوک سے دم توڑ دیں گے۔''

''الله نه کرے، الله نه کرے، ہم نے تو اسے معاف کردیا تھا۔'' مدوکل نے گھبرا کرکہا۔

'' 'نبیس معاف کیا۔ اور کرنا بھی نبیس چاہیے۔ اتنے ہڑے اللہ والے پر میں نے الزام لگایا تھا۔ معاف کردو مرشد، معاف کردو، قصور میر انبیس تھا۔ مجھے نیاز علی نے بہکا دیا تھا۔ 'ل گیا تو ہڈیاں تو ڑ دوں گاسسرے کی۔ سسرال تک تلاش کر آیا ہوں، حجب گیا ہے کہیں ۔۔۔۔' رمضانی نے روتے ہوئے کیا۔

''بات ختم ہوگئی رمضانی .....تم بھی و ماغ ہے۔ کال دو۔''

''کیے نکال دوں مرشد .....ساری زندگی عیش کرایا ہے بچوں کو ....اب پائی پائی کوشتاج ہوں کیسی اچھی چلتی تھی دکان .....اب تو وہاں خاک بھی نہیں اڑتی۔''

"الله بهتر كرے كا، ايك منك ركو، جم ابھى آسة ،اندرآ كريدونلى نے وہ رقم نكالى جواس دوران ان كے باس فئ گئ تھى باہرآ كرانهوں نے وہ رقم رمضانى كو دے كر كہا۔ "لو ..... اس سے تھوڑا بہت سامان لے آك ..... بسم الله كرك كام شروع كرو، الله بركت دے كام شروع كرو، الله بركت دے كا "

ہرطرف سے داد و تحسین کے ڈیکے بجنے لگے۔ رمضانی نے مددعلی کے پاؤں پکڑے بہر حال وہ اپنے گر چلا گیا اور اس نے اسی دن تھوڑ اسامان لا کر دوبارہ دکان سجائی۔ مددعلی کی شہرت میں دن دوگئی رات چوگئی ترتی ہونے گئی تھی۔ دوسری طرف ٹعت علی نے خیر الدین خیری کی معیت میں اپنی دنیا آباد کر لی تھی۔ اور کوئی کام نہ ہوتا تو وہ قبرستان جا کر مردوں کی داستا تیں سناکرتے تھے۔

ایک دن خیرالدین نے کہا۔''نعت علی میں پچھ دن کے لیے تم سے دور رجول گا۔ ان دنول میں مجھے

آوازنددینا۔
موست کے بعد بچھ رازایے ہوتے ہیں جوزئرہ
انسانوں کوئہیں ویتے جاسکتے۔تم زندہ ہواس لیے میں
ان وقت کی مصروفیت تہمیں نہیں بتاسکا۔''
د'ٹھیک ہے ماموں ۔۔۔''نعت علی نے کہا۔
د'ٹھر میں نعمت علی کی اب بے بناہ عزت تھی۔
باہر کے لوگوں کو تو اصلیت معلوم نہیں تھی لیکن مدد علی اور
اسید بیٹم جانتے تھے کہ نعمت علی ہی اب اس کے لیے
انتمت خداوئدی ہے۔ البتہ نعمت علی ہی اب اس کے لیے
نتمت خداوئدی ہے۔ البتہ نعمت علی کا دل اب پراسرار
واقعات اور قبرستانوں میں ہی لگی تھا۔

اس دن بھی وہ ایک دوسرے قبرستان میں نکل گیاتھا کہاس نے ایک قبر پرایک شخص کو بیٹھے دیکھا۔ "آپ وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر آجاہئے۔ ہاتیں کریں گے۔" قبر پر بیٹھے تحص نے کہا۔ نعت علی حیرت اور خوش سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب پہنچا۔

۔ '' '''' اس نے سامنے والی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

'' دوست ایک بات بتاؤ \_ کیاتم مجھے دیکھ سکتے ہو.....؟''

جواب میں اس کے ہوٹوں پر ایک پھیکی سی مسراہٹ پھیل گئی۔" کیول نہیں بھلا آپ کود کیھنے میں جھے کیا دفت ہوگئی ہے۔""

' دنہیں میرامطلب ہے، مم ..... میں .... میں . مجھے تو ..... مجھے تو .....''

''روطیں ایک دوسرے کود کھے ستی ہیں۔اس میں تعجب کی کیابات ہے۔۔۔۔۔؟'' ''دمم ۔۔۔۔مطلب ۔۔۔۔مطلب '''

''کونی مطلب نہیں ۔۔۔۔۔ میں صرف آپ سے
سے کہدرہا تھا کہ روعیں تو ہر چیز کود مکھ سکتی ہیں۔ یہ تو زندہ
انسانوں کا معاملہ ہے کہ ان کی آمجھیں میدکام نہیں کر
سکتیں۔''

مم ....م سيم سي يوچوريا مول كركيا

تم ..... کیاتم مر پی بو .....؟ اس کے جہرے پر ایک افسروہ ی مسکراہٹ مجیل گی اوراس نے آہستہ سے جواب دیا۔ ''ہاں ..... آپ کا کیا خیال ہے .....؟' ''اوہ .... تو یہ بات ہے۔'' نعمت علی نے کہا۔ ''گرآ ب یہ سب کیوں پوچھرہے ہیں .....؟' ''مرآ ب میں ایسے بی .....' نعمت علی نے ''مرا میں ایسے بی .....' نعمت علی نے ''مرا میں ایسے بی اس بی بیٹے ہوں کیا تم بھی کی کیوں اس طرح ویران سے بیٹے ہوں کیا تم بھی کسی انجھن کا شکار ہوں کیا تمہارے دل میں بھی کوئی افسردگ

وہ پھیکے سے انداز میں مسرایا اور بولا۔ 'جناب آپ کا کیا خیال ہے، وہ جو کہتے ہیں ناں کہ سنگ و آپ کا کیا خیال ہے، وہ جو کہتے ہیں ناں کہ سنگ و آپنگ ہے نیاز غم نہیں ..... ہماری بھی یہ بی کیفیت ہے ہم تو ندسنگ ہیں ندآ ہمن پھر بھلا ہمارادل غمول سے خالی کیوں ہوگا۔'

'' کیا حرج ہے۔ زندگی تو کسی طرح کٹ ہی جاتی ہے۔ کیکن اندازہ یہ ہوا کہ موت کے بعد بھی کسی غم ساری ضرورت ہوتی ہے۔''

" میں بناؤے" نعت علی نے کہا اور وہ مختذی سانس لے کر میں بناؤے" نعت علی نے کہا اور وہ مختذی سانس لے کر کسی سوج میں ڈوب گیا پھراس نے مرھم لیجے میں کہا۔
" موت ایک بھیا نگ تصور ہے۔ کون مرنا چاہتا ہے۔ کی سوسالہ بوڑھے کو موت کی پیش کش کردو، وہ امری کوشش کرے گا کہ زعری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے حالانکہ اس کی ساری زندگی کی خواہشات پوری ہوا۔ بوچکی ہوتی ہیں۔" وہ چند کھات کے لیے خاموش ہوا۔ بیجے گزرے ہوئے واقعات کو اکھٹا کر رہا ہو۔ نعت علی خاموش ہوا۔ خاموش سے اس کی صورت و کھے رہاتھا۔

ال صورت و مليدر با تقاب ١٢٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠

پھودیر کے بعداس نے کہا۔

'' کیا آپ یقین کریں گے کہ جس وقت بھے

سزائے موت سنائی گئی۔ ٹیس نے سکون کی گہری سانس

میں بعض اوقات انسان کی زندگی اس اسٹنے ٹک پہنچ کے

ہاتی ہے۔ جہاں وہ خودزندہ نہیں رہتا ہے۔ وہی مقصد

روح کہلاتا ہے اور جب وہ مقصد پورا ہوجا تا ہے۔ تو

زندگی مٹی کے سوا پھے نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ اس غلیظ

مٹی سے کوئی دلچہی رکھتے ہیں تو اس کا بوجھ اٹھائے

بھریں۔ ورنہ جب مقصد پورا ہو گیا۔ تو زعدگی کیا معنی

بھریں۔ ورنہ جب مقصد پورا ہو گیا۔ تو زعدگی کیا معنی

رکھتی ہے۔

اور میں خوش نصب انسان ہوں۔ جومیر امتعمد تھا۔ میں اسے بچرار اگر نے میں کا میاب ہو گیا تھا۔ رائے نوبت پال کے چھ جوان بیٹے ، اس کی بیوی ، ایک بیٹی ، ایک داماد بورے دی آدمی تھے اور میں نے ان دسوں کے دسوں کوانی کے گھر میں بند کر کے جلادیا تھا۔

ہاں میں نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا تھا۔ باپ اپنے کی لاش پر کھڑ ہے ہو کر میں نے اس کے سینے سے اہلتا ہوا خون اپنے وونوں ہاتھوں میں لے کر چبرے پر ملاتھا اور پوری بستی کے سامنے کہا تھا۔

' قربتی والواس لو، تم نے ویکھانوبت پال نے میرے بوڑھے باپ کوس طرح قبل کیا ہے۔خدا کی تم میرے بوڑھے باپ کوس طرح قبل کیا ہے۔خدا کی تم میکوئی سزاوے یا نہ دے۔ بین اس کے خاندان کو نیست و نابود کردوں گا۔ میں نوبت پال کی نسل کو آگے نہیں بروھنے دوں گا۔ منوا استوا استی والو سے کی سنوا سنوا سے کی خاندان کو تا ہوں تم میں ہے کی کی جرات ہوتو میرے باپ کو تفن پہنا و بنانہیں تواس کی لائر کی تقدیر میں جو بھی ہو میری زندگی کا اب صرف لائر کی تقدیر میں جو بھی ہو میری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے۔''

اور پھر برسات کی ایک رات جب تین دن بارش لگا تار برسنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکی تو نستی والوں نے دیکھا کہ رائے نوبت کی حویلی شعلوں میں گھری ہوئی تھی۔اس کی اوراس کے اہل خانہ کی درد تاک چینی رات کے سائے میں دور دور تک گونج رہی Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

سمس اور جب بہتی کے ہمرردلوگ حویلی کی طرف دوڑے تو سنسانی گولیوں نے ان کا استقبال کیا اور رات کے سنائے میں گونجنے والی آ واز میری ہی تو تھی۔ داست کے سنائے میں گونجنے والی آ واز میری ہی تو تھی۔ دوستی والو! میں جہانگیر خان تم سے مخاطب موں ۔ باہرخان کا بیٹا ۔۔۔۔۔ جس کی لاش تہمارے حوالے کرگیا تھا۔ آج میں اپنے باپ کا انتقام لے رہا ہوں ۔ میرے نزد یک مت آؤ، میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کو میرے نزد یک مت آؤ، میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کو افعصان پنچے، ہاں ۔۔۔۔ اگرتم نوبت پال سے وفاواری کا اظہار کرنا ہی چاہتے ہو تو رات گزر جانے دو، ان اظہار کرنا ہی چاہتے ہو تو رات گزر جانے دو، ان جسموں کو خاستر ہوجانے دو، شنح کوان جلی ہوئی لاشوں کے ساتھ میں بھی تہمیں طوں گا۔'

اورون ہوا، جوش نے کہا تھا۔ میں نے انتہائی يرامن اندازيل خود كوستى والول كيسير وكرويا اوربستى والول نے مجھے بولیس کے حوالے کر دیا۔ بات وہی ہوئی نال ....لینی مقصد، باب کی موت کے بعد میں نے قتم کھائی تھی اور قتم کھاتے ہوئے مجھے بورا بورا احماس تھا کہ جو پچھ میں کرنے جارہا ہوں اس کا نتیجہ کیا جوگا۔ مومیں نے سوچ لیا کہ نوبت یال نے صرف میرے باپ کوئل بہیں کیا۔ بلکہ جھے بھی مار دیا ہے کیونکہ اب شي ازنگره نه تقاصرف ايك مقصد زنده تقا اور جب وه يورا بوجائة قوباقى كياره جاتا بصرف مى كاوهير.... تو یولیس والول نے جوسلوک اس مٹی کے ڈھیر کے ساتھ کیا وہ نہ بچھے یا دہے اور نہ ہی یا در کھنا چاہتا ہوں۔ بولیس افسر بھی جیران تھے۔ کہ س سر پھرے سے مالا پڑ ميا المالي والول كى بھلاكيا مجال تھي كدميرى مدردى كرتے \_حكومت نے بى ميرے ليے وكيل صفاني مقرر كردياتها اوروه بيجاره بهى مجهد سے عاجز آگياتها كيونہ جو مججهوه بمجهس كهتامين اس كاالث بى كرتا تقارسونهايت آسانی سے میں نے اسے لیے سزائے موت کی راہ ہموار کر لی اور مجھے موت کی سز اسنادی گئی۔

یہ چند روز عجیب وغریب احساسات کے روز تھے۔ ندجانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے وقت کا کوئی تعین نہیں ہے۔

کیکن میں کہتا ہوں کہ جھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے۔ آئ سے جارون بعد سواچھ بجے جھے سزائے موت دیے دی جائے گی ۔ کیسے مزے کی بات ہے۔ جھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے۔ ساری روایتیں جھوٹی ہیں۔

لیکن صاحب کیا کیاجاسکتا ہے، روایتوں کا قیام بہر حال کوئی معنی ضرور رکھتا ہے اور بعض انسان جوخود کو بہت زیادہ ذہین مجھنے لگتا ہے۔ بری طرح چوٹ کھاتا ہے سو سے بھی میرے ساتھ ہوا۔ غالبًا میری موت میں صرف اٹھارہ گھنٹے باقی رہ گئے تھے، مجھے ایک ایسی کوٹھری میں بند کر دیا گیا تھا۔ جہاں سزائے موت کے قیدی رکھے جاتے تھے۔

نتک و تاریک کوظری ، موت کے انظار کا کوئی مونس نبیس ہوتا۔ ایک قبر کی ما ننداور میں خود ہی منکر تھا اور خود کی منکر تھا اور خود نکی میں کیا گھویا خود نکیر اپنا حساب آپ لے رہا تھا۔ زندگی میں کیا گھویا کیا پایا ہے۔ کس کے ساتھ ظلم کیا اور کس کے ساتھ نیکی ، اور بدی کا فیصلہ ہوئے میں اب کتنی ور باق رہ گئی ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ میں کی باق رہ گئی ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ میں کی سے معاملات میں ٹا تک کیوں اڑاؤں۔

تو صرف اٹھارہ گھنٹے باتی رہ گئے تھے۔ جھے
یقین تھا کہ اب تنگ و تاریک کوٹھری جیں کوئی انسانی
آ وازسنائی نہیں دے گی۔ گویا یہ قبر ہے جوزندگی جی عطا
کردی گئی ہے۔ لیکن رات کا نہ جانے کون ساپہر تھا جبکہ
منید آ تھوں میں بھرآتی ہے۔ خواہ اس کے بعد موت ہی
کیول نہ نصیب ہو جائے۔ جھے ہلکی سی چاپ محسوں
کیول نہ نصیب ہو جائے۔ جھے ہلکی سی چاپ محسوں
ہوئی۔ شاید اس کوٹھری کا دروازہ کھلا تھا۔ پھر روشنی کی
ہوئی۔ شاید اس کوٹھری کا دروازہ کھلا تھا۔ پھر روشنی کی
ایک رتی اندر آئی اور اجا تک کوئی دھڑام سے میرے
ایک رتی اندر آئی اور اجا تک کوئی دھڑام سے میرے

میں بوکھلا کراٹھ گیا اور ٹول ٹٹول کراسے دیکھنے لگا۔انٹا تو میں بمجھ گیا تھا کہ کوئی انسانی جسم ہے۔اس نے بھی مجھے محسوں کرلیا تھا اور اس کے ہاتھ میرے بدن کو میری مانند ٹٹولنے لگے۔ پھرا کیٹ غراہث کی آواز سٹائی

'' ہا۔۔۔۔کون ہو بھائی اور اس کوٹھری میں کیوں

ہو؟'' '' پَنک پرآیا ہوں ۔۔۔'' میں نے مخرے پن سے کہا۔ اور دوسری طرف خاموش چھا گئ۔ شاید وہ سوچنے لگا تھا کہ پھائی کی کوٹھری میں بیاکون بے جگر ہے۔جواس مزاحیہ انداز میں گفتگو کرسکتا ہے۔ پھر جب جیرت کا دورختم ہوا تواس نے جھے سے پوچھا۔ حیرت کا دورختم ہوا تواس نے جھے سے پوچھا۔ ''نو جوان ہو۔۔۔۔؟''

"اورتم شاید بوز سے معلوم ہوتے ہو" " یکی بات ہے ....."

" بروے میال آب بھائی کی کوٹھری ہے۔ کیا یہ بات بھی تمہیں معلوم ہے۔"

. " ''بال ..... میل بھی سزائے موت بانے والا ہوں۔'' بھاری آوازنے جواب دیا۔

"میرے بارے میں کیابو چھاتھاتم نے؟"
"أواز سے جوان معلوم ہوتے ہو۔ بورے بوجھا۔

''ہاں ۔۔۔۔ بڑے میاں میری جوانی کے اٹھارہ گھنٹے ہاتی ہیں پورے اٹھارہ گھنٹے اور اس کے بعد بوڑھا ہوجاؤں گا۔اب بتاؤ کیا میں پیدا ہوگیا۔
کیا میں جوان ہوں ۔۔۔؟ بوڑھا ہو چکا ہوں یا مر
چکا ہوں۔ کیا تم اٹھارہ گھنٹے کی زندگی کوکوئی حیثیت و بے
سکتے ہو۔۔۔۔ ہاں، کہوں گے تو میں تہہیں احمق سمجھوں
گا۔''

چندساعت خاموشی طاری رہی۔ پھر بوڑھے کی آواز انجری۔'' کیا موت کے خوف نے تہمارا ذہن ماؤف کردیاہے۔''

اور میرے ذہن میں چنگاریاں می کھر کئیں۔ میں نے بوڑھے کا گریبان بکڑ لیا۔'' کیا بکواس کرتے ہو۔ موت کیا ہے۔ خوف ایسا ہوتا ہے۔ میں لاش ہوں، لاش .....خوف کسی زندہ انسان کے سینے میں بیدار تو ہو سکتا ہے۔ لیکن تم لاش کا دل کہاں سے لاؤ گے اپنے الفاظ واپس لو ورنہ تہمیں موت سے پہلے ختم کردوں گا۔ پورے دی انسانوں کوئل کیا ہے میں نے .....'

اور بوڑھے کی ہنسی بے حد شنڈی تھی۔ ''میرا گریبان چھوڑو..... نوجوان! ولچیپ انسان معلوم ہوتے ہو۔ زندگ نے کوئی مذاق کیا ہے تنہارے ساتھے۔''

'' کہائی سنتا جاہے ہو، میں داستان گونہیں ہوں۔' میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ '' کہائی ۔۔۔۔۔ گرری ہوئی داستان کو کہتے ہیں۔ اور جو گرر جائے وہ قابل ذکر نہیں ہوتا میں مستقبل کی با تیں کرنا پہند کرتا ہوں۔'

'' کیوں آئے ہو یہاں .....؟'' '' پیلوگ جھے موت دینے والے ہیں۔'' ''تم ..... سزائے موت کے قیدی ہو۔'' میں نے خوش ہوکر کہا۔

ہوں..... ''کتنے مارے تھے۔ کیوں مارے تھے.....؟'' ''تم جھے ہے وہی بات پوچھ رہے ہو، جس پرتم د بوکھلا گئے تھے۔''

''اوہ ..... بات درست ہے .....' میں نے اعتراف کیا۔''لیکن بڑے میاں موت کا کوئی خوف تو نہیں ہے۔مرنے کارنج تونہیں ہے۔''

أور پھر بوڑھے نے ہلکا سا قبقہدلگایا۔"موت جھے پیش کی گئے ہے، میں نے اسے قبول نہیں کیا۔" "کیامطلب .....؟"

''ارے میں زندہ انسان ہوں ہموت نہیں جاہتا اور تم کن لومروں گا بھی نہیں بھلا کیے ممکن ہے کہ ایک شخص مرنا نہ چاہتا ہواور اسے موت دے دی جائے۔ہم قدرت کی دی ہوئی موت کو نہیں ٹال سکتے۔لیکن انسانوں کی کیا بجال ہے کہ دہ کسی کو مارسکیں۔''

'' بیخل کی کری پورے بدن میں کرنٹ دوڑادیق ہے۔اورانسان اس قدر لذت محسوں کرتا ہے کہ پھر بھی آئی گئیس کھولتا۔'' میں نے تمسخراندانداز میں کہا۔ '' گھیس کھولتا۔'' میں نے تمسخراندانداز میں کہا۔ '' کھیس کھولتا۔'' میں اسٹر میں کہا۔

' کہنا میہ چاہتے ہو کہ ہمارے لیے سزائے موت تجویز کرنے والے ہمیں کسی طرح نہ جینے ویں

## Scanned And Uploaded By Muhammad Nad

جیسے داقعی میری سوچ غلط ہو، کیکن بڑے میال بھی یاگل ہی معلوم ہور ہے تھے۔زندگی چیر گھٹوں کی رہ گئ تھی اور وہ نکل جائے کی باتیں کررہے تھے۔ میں خاموثی ہے ان کے باریے میں سوچیا رہا وہ بھی خاموش مجھ سوچ

"ميرے خيال ميں تم اپنے فيلے پرنظر عانی كر

''تم نے میرے ڈہن کوالجھا کرر کھ دیا ہے۔''

"ایی کوئی بات نہیں۔ عی تہمیں زندگی کی راہ

''تم میرے بارے میں چھنیں جائے ،زندگی کوکوئی دلچین نہیں ہے میں مرجاؤں گا تو کوئی آ نسونہیں

"مرنا بھی ہیں چاہیے۔تمرایخ کیے کیوں جیتے ہو، میں نے کہا نا ہمہاری زندگی اگر کسی کے کام آجائے توریکٹی خوشی کی بات ہے۔''

نہیں رکھنا۔ساری ونیامیرے لیے اجبی ہے تو میں ان اجنبیوں سے محبت کیوں کرو کیوں کسی کے لیے اپنی زندگی وقف کردوں۔ ان سے انتقام کینے کا بہترین طريقديي ہے كەخودكوفنا كردياجائے-"

ت بوڑھے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آگیا۔اس کے انداز میں بڑی محبت تھے۔ بڑی اپنایت تھی۔' '' ٽُو ئے ہوئے معلوم ہوتے ہو، پڑی تو ژبھوڑ

ہوئی ہے تہاری شخصیت ہیں۔نہ جانے کون سنگدل قعا۔ جس نے تہمیں زندگی ستے آئی وور دھلیل دیا ہے۔ بہر حال بين حيامتنا مول كهتم زنده رمور يول مجهو كهين ایک خود غرض انسان ہوں اور اینے کیے تمہاری زندگی

دلیکن میرے بزرگ! ہم دوتوں سزائے موت کے مجرم ہیں جیل کی کوٹھری میں ہیں اور تم اس طرح ہا تیں کردہے ہو۔ جیسے اپنی کوتھی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو، یہاں ہے ٹکلو کے کس طرح .....؟"

" بہت آسانی سے۔بات بیہ ہے کہ میں ابھی زندگی حابتا ہوں۔ میں نے موت تہیں قبول کی اور جو موت قبول میں کرتے۔ وہ موت سے جنگ کرنا مجی جانتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دریے بعد میں موت ہے زندگی کے لیے جنگ کروں گا۔ اگراس جدو جہدیس مارا اليا توسمجه لول كا\_اس جنك ين تنكست موكى مكن ہے، زندگی کامیاب ہوجائے۔''

"اگر مجھے میری زندگی کا کوئی مصرف بتادوتو شن تمهاراساتھ دوں گا۔''

"مصرف ہے، اور ایساہ کہ مہیں اس سے دلچیں ہوجائے کی۔لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد بتاؤں

"مول سن" من اس كى باتون يرغوركرف لگا۔ در حقیقت میں نے پہلے اس انداز میں تہیں سوچا تھا ورنہ خود کواس طرح بستی والوں کے حوالے نہ کرتا۔اس وفت اینے بیاؤ کی جدوجہد کرتالیکن اب مجھے احساس مور ہاتھا کہ زعم کی واقعی ایس بے حقیقت چر ہیں ہے۔ زغر کی کے بہت سے دور ہوتے ہیں۔

"میں تیار ہول '' میں نے جواب دیا۔ اور بور هےنے جھے ٹول کرائے سینے سے لگالیا۔

''لقین کرو،زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ بشرطيكيرات كرارنے كرسكھ ليے جائيں۔ ميں اب جى اور بھى بھى تم سے سربات بيس يو چھوں گا كہتم يہاں تك كس طرح بينيج ليكن اين بارے ميں اتا ضرور

Dar Digest 115 February 2011

"كيامطلب؟"

"میں نے صرف چندروبوں کے کیے ایک محص کوئل کرویا تھا۔ بھرے بازار میں تا کہ جھے یہاں تک بِهِجًا ديا جائے مجھے ان رويوں كى كوئى ضرورت تہيں

"اوه ...." مين في حيرت سي كهاب "برهقيقت ب،مير ٤ يج، سي تمهيل اس كا

" دليكن أخر كيول .....؟ تم يبال كيول آنا ڇا<u>ڄ تھ</u>.....؟

"اس داستان کوہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ برسات کا موسم دور ہے اور اس کا دور ے۔ ہم کچھ وفت سکون سے گزار سکتے ہیں۔ "بوڑھے کی گفتگو میری تجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن بہر حال مجھے ال كى شخصيت دلچسپ محسول ہوئى تھى۔ اور بيس اس كى باتول مين مجمي ولچين ليرباتها\_

" پھراب کیا کیا جائے .....؟" "كياوقت بهوا بوگا ....؟" بوز هے نے او جھا۔ " في الداز وليس ہے "

"اوه.....كيايهال بهت تاريكي به؟" "وجمہیں کیا محسوں ہور ہاہے....؟" میں نے مضحكه ثيرانداز مين يوجيها\_

ورجي المراعت كي الماموش ہو گیا۔ پھر ایک گہری سائس لے کر بولا۔ " یا تو یہاں گهری تاریکی ہے، یا پھرتم میرانداق اڑارہے ہو۔'' "كيا مطلب ""؟" من في متحيرانه انداز

''بوڑھے نے جواب دیا۔ ''بوڑھے نے جواب دیا۔ اورميرے ذہن كوايك شديد جھ كالكا۔اب تك كي تفتكو ہے کہیں بیاحساس نہیں ہوا تھا کہ بوڑھا اندھا ہے۔ میری خاموتی سے بوڑھے نے اندازہ لگالیا کہ میں ابھی تك اس بات سے لاعلم فقار چنانچہ اس نے كرون

Dar Digest 114 February 2011

ذبن میں الجل بریدا کر دی تھی۔ جھے محسوں ہور ہاتھا۔ " ہال میرامقصد یبی ہے۔" " تو تم برول بور" بوزهے فے مقارت سے كها\_" مجصر ديلهوانهول في مجصمز المصموت وسددى ہے لیکن میں نے اسے ول سے قبول ہیں کیا۔ اور میں رے تھے پھر بولے۔ قبول کروں گا بھی ٹیس اب سے پچھدر بعد بہاں سے "بہت خوب "" مل نے طزیہ انداز میں میں نے بریثان کیج س کہا۔ "قِوْكُمْ عِمَاكُوسْ؟" و دنېيں .....کين د ميکھو گا که تم کس طرح باہر

جِلاحِاوُلِ گا۔''

منت ہوئے کہا۔

"زندگی کی آرزونبیں ہے....؟"

''اور پھرتمہاری برولی انتہا کو پیٹی ہوئی ہے۔

التمقُّ نُوجِوان مُجْمِعِهِ و مَلِيهِ مِيْنِ بُورْهَا مُول \_معدُور مِول \_

ليكن ميں زندہ رہنا جا ہتا ہوں \_تو اتنی چھوٹی سی عمر میں

کیوں مرنا جا ہتا ہے؟'' ''میری ایک منطق ہے۔ میں مقصد کو زندگی

سمحضتا ہوں اور جب بورا ہوجائے تو زندگی بے مقصد ہو

" لکین نوجوان تم نے اتی طویل زندگی کو صرف

ایک مقصد کے قابل کیوں سمجھا بیرتو خوش بختی ہے کہ

انبان کو پچھ مقصد حاصل ہو جائے ۔ تہمارے نظریے

کے مطابق اگرتم زندگی کاسب سے بڑا مقصد حاصل کر

یے ہواوراینی دانست میں زندگی ختم کر یکے ہوتو پھران

بقيد سانسوں كوسى اور مصرف ميس كيون نبيس لكا وية

مہیں کیا معلوم جس زندگی کوتم اس بے دروی سے ختم

كرئے برتلے ہوئے ہو ممكن ہے۔وہاس كى زندگى كو

بوڑھے کے القاظ نے نجانے کیوں میرے

تہماری زندگی کی ضرورت ہو۔

"نوتمهارامقصد بورابوكما؟"

ر کے جانا جاما ہوں۔ تم نہ جانے کیوں موت ک واد يول على كم بوجانا جاتے ہو۔"

اور موت میرے لیے کیوں مکسال جی غور کروہ اس ونیا یں اربوں انسان ہیں۔ زندگی کے ایک ایک جھے پر لا تحول جاندار ہیں ان میں رشتے ناطے ہیں۔ مجتمل ہیں، اپنایت ہے، میں نہیں کہتا کہ دنیا میں میرے عصیر نہ ہوں گے ۔لیکن میں وعوے سے کہ سکتا ہوں کہ انہیں میرے بانند جینے کی خوش نہ ہوگی۔میری زندگی ہے گئ بہائے گا۔ایسے بے مقصد انسان کو کیوں جینا جاہیے؟''

" كيول آجائے، جب كوئى جھ سے مدردى

بتاؤل گا كهيس جان بوجه كريهان تك آيا مول ـ "

#### Scanned And Uploade uhammad Nadeem

ہلاتے ہوئے کہا۔

'' مجھے یقین ہے کہ اس وقت گہری تاریکی ہے اورتم میری صورت میں و مکھ یائے''

"الى سى بوحقىقت ہے، كيكن مير \_ محترم ووست! كياتمهاري ساري يا تنس نا قابل فهم نبيس بين يمُّ الدھے بھی ہو، تم نے ایک ال بھی کیا ہے۔ تم یہاں سے نکل جانے کی ہاتیں بھی کرتے ہو۔''

"بلاشبههي ميري بيه باتين جيرت الكيزمحسوس مورای مول کی ۔ لیکن میرے پیارے سٹے ....! کچھ عرصے کے لیے اپنے بحس کی آنکھ بند کرلو اور صرف میری ہدایات برحمل کرو.....میرا خیال ہے، بہت مختصر وفت میں مہیں،میرے یارے میں معلوم ہوجائے گا۔'' بوڑھے کے کہتے میں عاجزی تھی اور میں کسی سوچ میں کم ہوگیا۔اب تک میں نے صرف جذباتی انداز میں سوجا تھا۔ میں پیرہی سوچتار ہاتھا کہ مقصد کے حصول کے بعد زندگی ضروری نہیں ہوتی رکیکن بوڑھے سے گفتگو کرنے کے بعد نجانے کہاں ہے میرے ذہن میں بھی زندگی کی روشیٰ کی ایک کرن آئی تھی اور میں زندہ رہنے کے بارے میں سوجنے لگاتھا۔ تب بوڑھے کی آواز ابھری۔ د حکیاتم تیار ہو؟''

'تھیک ہے۔''میں نے گہری سائس لی۔''میں

"بہت خوب \_ مجھے خوشی ہے کہ میں نے سمبیل زندگی کی اہمیت سے آشنا کر دیا۔ بہت عمدہ، تو میرے يج .....! ہم اب سے چند منٹ کے بعد کام شروع کردیں گئے۔ ہاں تمہمیں اس جیل میں کتفاعرصہ گزر گیا

" تقريباً وُيرُ همال، "من في جواب ويا-"فینیا تم اس کی بوری بوزیش سے والف ہوگے۔ کیا تمہیں انداز ہے کہتم اس وقت کہاں موجود ہو۔ پیجگہ جیل کی آخری دیوارے کتنے فاصلے پر ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہتم صرف ایک بار مجھے اس کا نقشہ سمجھا وو۔'' بوڑھے نے کہا۔ اور میں اپنی یاداشت کے

سہارے اے صورتحال سمجھانے لگا۔ بوڑھا بہت غور سے تن رہاتھا۔ پھراس نے عالیاً گرون ہلائی۔ " تھیک ہے، اس طرح تو ہم معمولی حالا کی ہے جیل کی د بوار عبور کر سکتے ہیں بیٹے ..... ''لیکن اس ایمنی کوهری ہے کیسے نکلو گے؟'' "سنترى يهال سے خاصى دور ہے اور تم بتا چكے ہو کہ کوٹھری کے بیجھے ایک ناکارہ کلی موجود ہے۔ جو کوڑا کرکٹ بھینکنے کے کام اسکتی ہے۔''

" تو چرمکن ہے کہ ہم سنتری کوتل کیے بغیر ہی دیوارتک پہنچ جائیں اور پھر ہاہر نکلنے کے لیے ہم کٹرلائن استعال کریں گے۔ وہی گٹر لائن جو دیوار کے قریب سے شروع ہوتی ہے۔''

« نميكن چياجان .....! اول تواس كوهري كي موني سلانيس، اور پھر جس كثر لائن سے آپ فرار كاير وگرام بنا رہے ہیں اس کے اویر جھی آئی جنگلا زمین کی خاصی گہرانی میں نصب ہے۔ وہاں سے فرار کی کوئی گھجائش تہیں ہے۔اس لیے اس طرف محافظ خاص تگرانی بھی

"واه .....!" بوڙها خوش جو كر بولايه "اورتم کہتے ہو کہ فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے ، چلو آؤ.....'' بوڑھا اٹھ گیا اور پھر وہ ایک کمجے کے لیے رکار اور ووسرے کھے کو تھری کے آئی ویکھے کے قریب بھنے گیا۔ میں تنجیراندانداز میں اسکے سائے کود کھتار ہااور پھر میں بھی اس کے تھے بھے دنگلے تک بھن گیا۔ تب میں نے محسوس کیا۔ اور پھر پچھ اور بھی محسوس ہوا اس کے بعد بوڑھے کی طویل سائس ابھری۔

"" أو سن" اس في كبا-اور ش في عسوس كما كه وه بابرنكل گيا ہے۔ ميں متحيرانه انداز ميں ڪُلھے كو مُوْلِنَّے لگا۔ اور پھر مجھے سلاخوں کے درمیان کافی بڑا خلا نظرآ باا تنابرا كه ميں باآسانی اس ہے تکل گيا۔اب نہ جانے کیوں مجھے بوڑھے کی شخصیت پر کسی حد تک اعتبارا كيا تقا- يل محسول كرر ما تها كه شايد بهم قرار بوني يل

كامياب جوجا تين-"

"ميرے يتھے يتھے چلے آؤ۔" بوڑھے نے کہا اورميري ڈھال بنا رہا۔ ايك بار پھرميرا ذبن ڈانواں ڈول ہونے لگا تھا۔ بوڑھا جس انداز میں چل رہاتھا۔ اس مصطعی احساس تہیں ہوتا تھا کہوہ اندھاہے۔محافظ اس کو تفری سے کافی دور تھا۔اس کے قدموں کی جاپ رات کی خاموثی میں صاف سنائی دے رہی تھی \_اور پھر وہ اس گٹر کے قریب رک گیا۔ جس کے بارے میں، میں نے اسے بتایا تھا۔وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھراس نے مجھے سر گوشی میں پیکارا۔

ووسنوا ..... كيابيده ي جگد ب....؟ " الى سىسى نى نى بىل خىدىكمااور ئىرخودا ينى

بوڑھا جھے بے وقوف بنار ہا تھالیکن وہ خاموثی سے زمین پر ہاتھ پھیرنے لگا اور پھراس نے گئر کی سلاحیں پکڑلیں ۔

" تقور ع يتي بث جاؤ "ال في كها اور میں نے اس کی ہدایت برعمل کیا میں بیچھے ہٹ گیا تھا۔ تب مل نے مٹی کا ایک تودہ زمین سے بٹتے ویکھا۔ خوفناک پوڑھے نے کٹر کا ڈھکن اٹھالیا تھا۔ جواییے ساته قرب وجواب كي مني اكهارُ لا يا قفا اور زمين ش ایک چوڑ اساسوراخ بن گیاتھاجس کے بنچے یاتی بہنے کی آواز سنائی و ہےرہی تھی۔

بور معے نے آواز پر کان لگایا پھر آہتہ ہے بولا۔ '' گهرائی آنچھ فٹ سے زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے۔ہم با آسانی فیچ کود سکتے ہیں اور بیا چھی بات ہے كىڭىركانى كشادە ہے..... أۇ.....مىرى تقليد كرو..... اس نے کہا اور دوسرے کیے غزاب سے اندر کود گیا اب میں بھی اتنا بردل میں تھا کہ سوچنے میں وقت گنوا تا۔ لین بھی جھے زندگی ہے کوئی ایسی دیجی ہیں تھی۔ میں ہر وہ کام کرسکتا تھا۔ جودوسرے تہ کرسکیں۔

چھیاک سے میں گندے یاتی میں جا بڑا جس ين شديد لعقن تقار ليكن يانى مخنول من تقور اسااه نيجا تقا

"يقينا ..... "بين في تائيد كاب

بوڑھا بھی میرے نزدیک ہی کھڑا تھا پھراس

نے کہا۔" جمیں بہاؤ کی ست چلنا جا ہے، ظاہر ہے یاتی

نشیب کی طرف بہتا ہے اور ریشیب سی گہرے تالے یا

ندی پرختم ہوتا ہوگا۔ اس کیے اس طرف جانا خطرناک

اوراس كابها وبهبتآ ستدهما

"أوَ...." يوزع نے كہار اور بم آك برمضے لگے۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد بوڑھا بولا۔ "ميراخيال ہے،تم آگے آجاؤ، كيونكه تم آگھيں ركھتے ہو، کسی بھی خطرے ہے آگاہ کر سکتے ہو،میراخیال ہے۔ يهال بھی گهری تاریجی ہوگی۔''

" السيمال بحى كبرى تاريكى بيان على

" حالا تكه خود مجھے این آواز عجیب معلوم ہور ہی تھی۔میرے کچے میں خود شکوک وشبہات تھے۔ میں ال کواندها کیوں کرنتملیم کرلیتا۔ کس بنا پر کرتا۔ اس کی ساری حرکتیں آنکھوں والوں کی سی تھیں۔وہ اندھا کیسے

كشاده كثرين جس قدرتعفن يهيلا مواتها اس کے پیشِ نگاہ پڑی مشکلات سے گزر ناپڑر ہاتھا۔ لیکن بہر حال ، ایک منزل تک تو پنجنا ای تھا۔ موت کے قریب جاتے جاتے جس طرح زندگی کے قریب اوٹ آیا تھا۔ وہ بس انہونی ہی تھی۔زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا تھا۔ تو اب میں اس سے گریزاں نہرہا۔ یوں ہم چلتے رے۔ پھرا یک جگہ جہت میں روشی نظر آئی تو میں نے بور مع كواس ا كاه كيار

"اوه بسيميراخيال ب، جم كافي دورنكل آئے بیں۔ اب اور نکل جاتا مناسب ہوگا۔ ' بوڑھے نے

''حصیت کانی او کچی تھی۔لیکن محشر میں اترنے ك لي سيرهبال تعين - چنانچديين ن پہلے بوز هے كو بى اك سيرهيول تك بهنجايا كيومَكه الجمي تو صورت حال كا Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

اندازه کرنا تھا۔وہ خود کواندھا کہدر ہاتھا۔اس کیے اس کا احساس تورکھنا ہی تھا۔

چندسکینڈ کے بعد بوڑھے نے میراشکریدادا كيا ـ اور پھروہ انتہائي اطميزان ــےسپرھياں چڑھتا ہوا اویر پہن کے کرمین ہول ہے باہرنگل آیا۔ میں نے بھی اس کی تھلید کی تھی کھوڑی دریے بعدہم دونوں اور تھے۔ نیلی ک ایک فی هی ۔جس کے دونوں طرف مکانات ہے ہوئے تھے۔ زیادہ روشی نہیں تھی۔ بس دور دور پولز پر اسٹریٹ بلب لگے ہوئے تھے یا کہیں کہیں لیمب بوسث <u> لگے ہوئے تھے۔ جن کی روٹن تھوڑے سے جھے کومنور کر</u> ربی تھی۔ کافی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔رات چونکہ زیادہ گزر چی تھی۔ اس کیے جاگتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔شاپر گلیوں کے کتے بھی سو گئے تھے۔ "كياكيفيت بي " "بوز هے نديو تھا۔ " بالكل تُعيك ..... "مين في جواب ديار " يول لكتاب جيدرات كا آخرى ببر مولوك سوئے ہوئے ہوں۔خاموثی چھائی ہو۔۔۔۔۔'' " بول .... " ميں نے كرون بلائي۔

''کیاتمہارے بدن پر بھی قیدیوں جیسا لہاں ''' ''فاہر ہے۔۔۔۔'' میں ہنس پڑا۔ ''ہاں۔۔۔۔۔واقعی سے کھے بے تکاساسوال تھا۔لیکن

" ہاں .... واقعی سے کھے بے تکا ساسوال تھا۔ کیکن مسئلہ سے جو وست کرسب سے پہلے جمیں اس لہاں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔''

"ليكن س طرح.....؟"

"چوری "" اس نے مسکراتے ہوئے مجھے

'' کیا مطلب ……؟''میں نے پوچھا۔ '' ہاں چوری، اس کے علاوہ تو اور کوئی ترکیب اے۔''

ں ہے۔ ''لیکن میرتر کیب بے حد خطر ناک ہوگی محتر م کی''

'' خطرناک ..... بھئ تم نے اس لفظ کو اہمیت

Dar Digest 118 February 2011

دے رکھی ہے۔ ورندتو خطرات زندگی کے کس کھے ہمیں ہوتے ۔ کون سا دفت اپیا ہوتا ہے۔ جب ہم خطرات سے دور ہوتے ہیں۔ ہم ہمیں جانے نوجوان دوست کہ ہمارا آنے والا وقت کتنے خطرناک کمحات سے مجر پور ہوگا۔ مجھے بتاؤ کیا سڑک پر چلتے دفت تمہیں ہے احماس نید کے میں کے اس میں ایک پر جلتے دفت تمہیں ہے احماس

نہیں ہوسک کہ کی کار کا ٹائی راڈ ٹو نے گا اور وہ تہرارے او پر آج معے گی۔ کیسے فی سکتے ہو، میرے نیچی، خطرات تو ہر جگہ موجود ہیں میرے دوست! آئیس نظر انداز کرنا

ہی بہتر ہوتا ہے۔'' ''شاید تہاراخیال درست ہے۔''میں نے اس سے اتفاق کیا۔

بوڑھا دلچیپ انسان معلوم ہوتا تھا اور بہر حال اس کی باتیں حقیقت ہے دور نہیں تھیں۔ آستہ آستہ وہ مجھے بہتد آتا جارہا تھا۔''نیکن اب مسلم سے کہم کسی مکان میں داخل ہوں؟''میں نے پوچھا۔

'' ہاں ۔۔۔۔۔ یہ بہتر ہوگا۔۔۔۔'' '' تب ٹھیک ہے، کسی بھی مکان کا انتخاب کرلیا

جائے۔
''دلیکن اس سلسلے میں ..... میں ناکارہ ٹابت
ہوں گا۔ سوائے اس کے کہ باہر کھڑا قدموں کی جاپ
سنتار ہوں۔ میرے دوست! تم کوشش کرو، بیہاں صرف

''''ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، تم اس جگہ کھڑ ہے، میں کوشش کرتا ہوں، تم اس جگہ کھڑ ہے ہوں ، تم اس جگہ سیٹی بجادیتا۔'' میں نے کہا۔اور پوڑھے نے گرون ہلا

۔ بھیب وغریب حالات تھاور نیٹل بھی اس ہے۔
کچھ گھنٹے پہلے میرے ذہن میں تصور بھی نہ تھا کہ میں
زندگی کے لیے کوئی جدوجہد کروں گا۔ لیکن اب ۔۔۔۔
اب میں کھمل طور سے زندہ رہنے کا خواہش مند تھا۔
''مکان میں داخل ہونے کے بعداور اپنی مرشی
کے لباس چرانے میں جو حالات پیش آئے ان میں ایسا
کوئی دلچسپ واقعہ نہیں تھا۔ جو خاص طور پر قابل ذکر

ہو۔ بس ہوا بول کہ بچھ کرنی اور چند لباس جو میری دانست میں ہم دونوں کے بدن پرآ سکتے تھے حاصل کر لیے گئے اور میں باہرنگل آیا۔ شاید قسمت ہی یا ورتھی کہ ان حالات میں کوئی

شاید قسمت بی یا ورتھی کدان حالات میں کوئی خاص واقعہ چیش نہیں آیا تھا۔ شد کوئی تا خوشگوار بات ہوئی۔ بوڑھے کے نزد یک پہنچا تو اس نے بڑے تیاک سے میری طرف اینے ہاتھ بڑھا دیے۔

"کیا .... کامیاب آئے ہو .... میرے عجو" اس فیوچھا۔

اور ایک بازیس پھر چیران رہ گیا۔ اس کا انداز ایبانہیں تھا۔ جس سے وہ اندھا معلوم ہوتا۔ تاہم میں نے جواب دیا۔

''ہاں ۔۔۔۔۔۔کام بن گیا۔۔۔۔'' ''بہت خوب ۔۔۔۔''اس نے سکراتے ہوئے کہا اور پھر ہم ایک و بوار کی سمت بڑھ گئے۔سب سے پہلے ش نے اور پھر بوڑھے نے اپنالباس تبدیل کرلیا۔ جیل سے کپڑے ہم نے وہیں۔ایک طرف گھری بٹا کرڈال دیے تھے۔ بیلباس جوش نے بہنا تھا۔ وہ تو میرے بدل پر نٹ تھا۔ لیکن بوڑھے کی جمامت اچھی خاصی بدل پر نٹ تھا۔ لیکن بوڑھے کی جمامت اچھی خاصی سکتا تھا۔ میں نے کرنی احتیاط سے جیب میں رکھی اور ہم وہاں سے آگے ہڑھ گئے۔

"اب كيا خيال ہے....؟" پوڑھ نے

" پیروشہی بتا سکو گے۔ میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے۔ " میں نے جواب دیا۔ اس وقت ہم ایک لیمپ پوسٹ کے نیچے سے گزررہے ہے۔ میں نے بوڑے میں نے بوڑھ کے جرے پرنگا ہیں دوڑا کیں پہلی بار میں نے اس کے چرے کوئورے دیکھا تھا اور ایک بار پھر نے اس کے چرے کوئورے دیکھا تھا اور ایک بار پھر نے اس کے چرے کوئورے دیکھا تھا اور ایک بار پھر مخصے دی جھے دی جو نے اس کی جمع بات مونے کا فریب کر دیا ہے۔ ور نہ اس میں کوئی بھی بات مونے کا فریب کر دیا ہے۔ ور نہ اس میں کوئی بھی بات اندھوں جیسی نہ تھی۔ لیکن اب میں نے اس کی آئیسیں ہوتا۔ ویکھیں تواحماس ہوا کہ دوشنی کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

اس کی آنگھوں میں دوگڑھے تھے۔جن میں پچھندتھا۔ یقیناً وہ اندھاتھا۔ ''دلیکن ایک اندھا اس قدر تیز حسان کا اگ

'' ''کین ایک اندها اس قدر تیز حسیات کا ما لگ بیربات بهت متحیر کن تلی ۔

"تہمارا نام کیا ہے۔۔۔۔۔ نوجوان۔۔۔۔؟'' بوڑھےنے بوچھا۔

" جہانگیر خان ..... " میں نے جواب دیا۔ اور پوڑھا گردن ہلانے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس بوڑھے کا نام بوچھوں۔ " اورتمہارا.....؟"

''میرا نام ....؟'' بوڑھا چند کھات کے لیے رکا اور پھر بولا۔''سر جیت بھوما۔''

" سرجيت جهومات ميں نے تنجب سے کہا۔ " الل ..... مجموما ..... "

''تمہاری قومیت کیا ہے ....؟'' میں نے اس کے نام پر جیران ہوکر یو چھا۔

'' تومیت کھی تھی سمجھ او سسیکھ بھی کہداو سسیہ سب کچھ کوئی حیثیت تہیں رکھتا۔ بس ہم دوست ہیں سسین کافی ہے سس''

''تمکیک ہے۔۔۔۔ جھے اس سے کوئی دلچی نہیں ہے۔'' میں نے جواب دیا۔''لیکن اب ہم کہاں چلیں ۔۔۔۔؟'' چند منٹ کے بعد میں نے بعر چھا۔

''جہانگیر ....!''بوڑھے نے بچھے پیارا۔ ''ہاں ....'ئیں نے اس کی طرف دیکھا۔ ''جھے ایک بات بتاؤ .....اگر تمہیں زندگی مل جاتی توتم اسے کہاں صرف کرتے .....؟''بوڑھے نے

"بیربات مجھ سے بار بارکوں پوچھتے ہو، میں بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں میرے باپ کے سوامیراکوئی نہ تھا اور وہ مرچکا ہے۔اس کی موت کے بعد میں نے بھی مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور تم نے ویکھا میں موت کے کتنا نزدیک تھا۔اب تم مجھے زندگی کے قریب لے آئے ہو۔ تو مجھ سے الی با تیں مت کرو، میراکوئی نہیں Scanned And Uploade Nuhammad Nadeem

ہے۔ میں تہیں تہیں جانا جا ہتا۔'' "اوه ..... مير ب يج ، جهانكير! مين تهار ب زخموں کو تبیں کریدنا جا ہتا تھا۔ میں تو صرف تم سے بیہ معلوم کرنا حابتا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی خاص خواہش تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں تمہیں وعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو۔'' میں نے ہی اسے مخاطب کیا۔

> ''کہاں جاؤگے....؟'' مرائے ولیر " بوڑ ہے نے جواب دیا۔ ووكيامطلب .....؟"

" إل ----- شين اى طرف كارسنے والا جول ـــ. " ''اوہ تھیک ہے۔ طاہر ہے۔ جب میرا اس دنیا طن ٹھکا ندی ہمیں ہےتو پھر کہیں بھی چلو۔''

و تتب چرميرے دوست جميں اس وقت استيش

" چاو .... " میں نے لا بروائی سے کہا اور ہم وونوں انتیکن کی جانب چل بڑے لباس توبد لے ہوئے تے ہی اس لیے سی نے خصوصی طور پر ہماری طرف توجہ تہیں دی اور ہم اسمیشن بیٹنے گئے۔ ریلوے ٹائم ٹیبل پر ہم نے سرائے ولبر کے لیےٹرین کا ٹائم ویکھا۔ا تفاق ہی کی بات می کداب سے بون مھنے کے بعد ایک ٹرین مرائے دلبری طرف روانه مونی تھی۔ہم نے فورا تکٹ خرید لیے اور پلیٹ فارم پر تہل ٹہل کر وفت گڑار نے گے رات کا چونکہ آخری پہرتھا۔اس لیے پلیٹ فارم پرمسافرا کا دکا ای تھے۔ چند دکا تیں کھلی ہوئی تھیں۔ ہم ووٹوں ایک عاسة خانے يريكن كئے عائے طلب كى اور دونوں عائے بینے لکے۔ بوڑھاسر جیت خاموش تھا۔

ویسے اس کے نام پر میں جب بھی غور کرتا جھے عجیب سالگتا۔ نہ جانے ریہ کیسانام تھا۔ کون سے علاقے کا تھا۔ ویسے تو یہ بوڑھا ہی براسرارتھا۔اس کی کون کون سى بات يرغور كرتا \_ بهرحال مجه جيسے انسان كوان ساري باتوں کی کیار واہ ہوسکتی ہے۔

بون گھنٹہ گزر گیا اور ہماری مطلوبہ ٹرین آ گئی۔ کافی مسافرینچاترے ہم دونوں کو بڑی اچھی جگہ ل گئ

می \_ بوڑھا سر جیت ،ٹرین میں جھی آ تھھوں والوں کی طرح ہی چڑھا تھا۔اس کے انداز میں ذرا بھی جھک ہیں تھی۔ البنة سیٹ یر بیٹھنے میں اس نے میری مرو طلب کی تھی۔تھوڑی دہر کے بعد ٹرین روانہ ہوگئی۔ بھویا بالكل خاموش تھا اور جب بيرخاموش طويل ہونے كى تو

"كيابات ب\_تم ضرورت سے زيادہ خاموش

" كي سوچ ربا تهايم بي گفتگو كرو ..... كبوما نے جواب دیا۔

''کیا گفتگو کرون.....تم بتاؤ کیا سوچ رہے

'''اوه .....میری بات مت کرو.....میرا ذبن تو خیالات کا دفینہ ہے۔ بس نہ جانے کیا کیا سوچمار ہتا

"ووراصل مم لوگوں کے درمیان ایک معاہرہ ہوگیا ہے لیتی ایک دوسرے کا ماضی تہیں کر بدیں گے ورنہ بیہ حقیقت ہے کہ تمہاری سیجیلی زندگی ہے شار واقعات سے پر ہوگی اور یقیناً وہ واقعات میرے لیے بہت ولچسپ موتے۔ خیر ہم دوسری گفتگو بھی کر سکتے

''میہ ہی مناسب ہے۔میرے دوست! ماضی کریدنے سے پھھیں ملتا۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا

''مھیک ہے۔ کیکن اب تم سرائے دلبر پہنچ کر کیا

« دهمهیں اپنی فقد بیم ر ہائش گا ہ دکھا وَں گا۔'' بروی انو کھی جگہ ہے۔تم اسے دیکھ کریفنینا حیران ہوگے۔'' ''کیاغاص بات ہے۔اس میں ....؟''

'''بس دیکھو گےتو انداز ہ ہوگا۔'' " چلوٹھیک ہے۔اس کی بات اس وقت تک گئی یمبهارے عزیز دا قارب تو ہوں گے؟''

''تتم خُوش ہوجاؤ بیٹے کہا تفاق ہےاس دنیا میں

میرانھی کوئی نہیں ہے۔'' ''اس میں خوتی کی کیابات ہے....؟'' "ہاں ..... ہے بھی ٹھیک ہے۔" بوڑھے نے

''احِيماً بيه بتاوُ كياتم بيدائشُ اندھے ہو....؟'' «ونبیس ....، "بوڑھے کی آواز میں اعلا مکے تی می آ هي - "مين بيدائش اندهائبين هول \_ ليكن آئكهين کھوئے مجھے دوسال ہے زیادہ نہیں گزرے میرے وشمن نے میری دونوں آ تکھیں نکالی ہیں۔''

"ارے .... على چونك يزار "كون تھا وه

"قانين بھي ..... بلكيہے۔" ''اوجو.....کوئی عورت تھی.....؟'' ''ہال.....عورت نہیں نا کن ، ایک خوفناک تأكن \_''بوڑ ھانفرت زوہ آ واز ميں بولا\_ " کیار شنی تھی اس ہے ....؟"

"البھی نہیں بتاؤں گا دوست ....اس کے لیے يجها نظار كروي"

"احچها تمهاری مرضی،لیکن ایک بات پر مجھے جرت ہے۔ وہ یہ کہتم کسی طور پر اندھے معلوم نہیں ہوتے تمہاری حرکات انتظموں والوں کی بی ہیں جیل کی تاریک جارو بوار میں تم نے جس انداز میں راستہ تلاش کیا تھا۔ وہ میرے کیے بڑی حیرت انگیز بات

''ہاں ..... انسان جب کسی حس ہے محروم ہو جاتا ہے۔تو اس حس کی کمی دوسری چندخصوصیات ہے پوری کر دی جاتی ہیں ۔میرا ذہن میری آئٹھیں ہیں ہتم نے جیل کے راستوں کا جونقٹہ کھیٹیا تھا۔میرے ذہن کی آ تکھ نے اسے پیجانا۔ اور میری رہنمائی کی اس طرح میں اس کے مطابق جاتا رہا۔ میرے کان ضرورت ہے زیادہ حساس ہیں۔ میں ہوا کی سرسراہٹ ہے بہت ی باتول کا پید چلا لیتا ہوں۔ میں قدموں کی حاب سے انسان کی بوری شخصیت بہجان لیٹا ہوں ۔اور بھی بہت ی

خصوصیات ہیں مجھ میں جوتم برآ ہتہ آ ہتہ کھل جا کیں کی....انظار کروی'' " محک ہے .... " میں نے گہری سائس لے کر

کہا اور پھر رائے تھر میں بوڑھے بھوما کی ہر اسرار تنخصیت کا جائزہ لیتارہا۔میرے ذہن کی چولیں ال کئی تھیں۔ یا لاّ خروہ پہاڑی اُنٹیشن جس کا نام سرائے دلبر تھا۔آ گیا، میں نے تو اس وقت تک اسیشن کا بورڈ بھی نہیں دیکھا تھالیکن بوڑھا بھو مااس وفت اونگھر ہاتھا۔ اوراجا نک ہی وہ او تکھتے او تکھتے چونک بڑا۔اس نے چرہ اثنا كرفضامين كجحه ونكصااور بحرججي ثثو كنے لگا۔

· ' كياتم سور به جوء جها فكيرخان .....؟ ''ا أرسو رہے ہوتو جا کو ہماری منزل آگئی ہے۔'' "میں جاگ رہا ہوں بھو ما مسلیکن تم نے کیے اندازه لگالیا که آنے والا استیشن سرائے ولبرکا ہے۔ اور میری اس بات پر بوڑھے کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل

'' ..... بيرسب نه يوچھو۔ ايني زمين کي خوشبو روتیں روئیں میں بسی ہوتی ہیں۔بشرطیکہ تہارے دل میں وطن کی سی محبت ہو ہی ہوائیں جھے میری سرز مین کی آمد کی اطلاع دے رہی ہیں۔''اس نے جواب دیا اور درحقیقت آنے والا استیشن سرائے دلبرہی تھا۔

ہم دونول ٹرین سے نیجے اتر گئے۔ بوڑھا اس انداز میں آگے برھ رہاتھ کہ جیے سارے رائے اس کے جانے پیچانے ہوں۔ میں اس کا ساتھ وے رہاتھا۔ المنيش ين نكل كرجم بستى مين داخل ہوگئے۔ التيمي خاصى يكي آبادي تفي \_ جھڻينا وقت تھا۔ سورج ڈوين كو تھا۔ زنگرگی کی گھما کھمی مانٹرنبیس بیڑی تھی۔لوگ اینے کاموں میں مصروف <u>تھ</u>۔

بوڑھا سرجیت بھوما چلتے چلتے چندساعت کے کیے رک جاتا اور پھر چکنے لگتا۔ آیک جگہ رک کراس نے

""ايني سمت ويكهو جها تكير....! كيا تهہیں سرخ رنگ کا ایک مینارنظر آ ریاہے۔''

Dar Digest 120 February 2011

#### Scanned And Uploaded By ihammad Nadeem "بال .... بينارموجود ب-" ين في في اليس

ساعت کی بینائی ہے مرضع بھوما اس وفتت حیرت انگیز ٹابت ہور ہاتھا۔ وہ انچھی خاصی رفتار ہے چکل رہا تھا۔ اس نے میراہاتھ بکڑا ہوا تھا اور چ کچ میں اس ممارت کو تہیں ویکھ سکا۔جس کے دروازے براس نے جھے لا کھڑا كيا تھا۔ ية تواس وفت چلاجب درواز و تھلنے كى آواز آئی۔ ایبا بی محسول جوا تھا۔ جیسے کس برانی عمارت کا طویل عرصہ سے بند دروازہ کھلا ہو ..... چول .... چـ ..... كى آواز بند موڭئ اور پھر پوڑ سے سر جبيت محوما

''غير معمولي طور بر خاموش ہو، كيا بات

ومجمع الماريار إراحقانه گفتگوكرنے لكتے ہو، بھلا میں ونیا میں کس چیز سے خوفزوہ ہو سک

"اوه ..... مجھے افسوس ب۔ واقعی میں نے غلط

"ميرالاته پكر كرچلتے رہو..... آؤ...."اس نے

مجھے تو تھوڑے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن

" بوڑھے کی بات مجھے پندنہیں آئی تھی، اس لیے میں نے اس کا جوائے نہیں دما۔ اس نے چونک کر

"بس میں جیران ہوں..... میں اس ممارے کو بھی مہیں دیکھر سکا تھا۔ 'میں نے جواب دیا اور بھومانے

کہا اور میں اس کے ساتھ چل بڑا اندازہ جیں ہور ہاتھا کہ ہی<sup>کیس</sup>ی عمارت ہے۔ <u>جھے ت</u>و اس کے دروو بوار تک نظر نہیں آ رہے تھے۔لیکن اندھا بھوما یہ آسانی موڑ مزر ہا تھا۔ ویسے کافی وسی عمارت معلوم ہوتی تھی۔ کیونکہ اندر واهل ہونے کے بحد کافی ویرینک چلامایز انتها۔

انہیں بہال رہے برکوئی اعتر اض نہیں ہے۔" مجھومانے مسكرات موسے كہااور ش نے كرون بلا دى۔

" سيسكون كى جگر ب- مجھے خوشی ہے۔ كه ہم نہایت کامیابی سے یہاں تک آینے اب یہاں ہمیں کوئی خطرہ مہیں ہے۔ اول تو بولیس جیل سے مفرور قىدىيول كى تال كرتى يهال تك يَنْ نبين سكتى اورا كربيني بھی گئی تو اس وران ممارت میں اسے پھر تبین ملے گا۔ يبال داخل مونے والے باہر كے لوگ يبال كي تلاش تہیں کر سکتے''

"بال .... بي جكد مجھ الى بى آلتى ہے " ميں ئے جواب دیا۔

" تم مجوك موك، ص تبارك ليكان كا بندوبست كرتا بول- مجھے بے صدمسرت ہے كہم ب حکرانسان ہو، اورخوف زوہ ہونے والوں میں ہے جیس و- يهال مهيں جو يكفرآئے۔اس سے متاثر ہونے کی ضرورت مہیں ہے۔ کیونکہ یہاں سب ہارا اپنا

" تھیک ہے بڑے میاں، آپ میرے لیے يريشان شهول " ميل نے جواب ويا۔ اور يرامرار بوزهامسكرا تاموابا برنكل كميار

اس کے جانے کے بعد میں ایک آرام وہ کری يروراز موگيا \_ ورحقيقت مين يهان خوف ز ده آبين تها\_ میری اس کیفیت کا جوازیہ ہے کہ میں نے طویل عرصہ موت کے تصور میں گزارہ تھا۔ خوف کی بنیادی وجه، تکلیف ، آزار یا موت ہوتی ہے۔ لینی موت اس سلسلے میں آخری اس موتا ہے اور میں اس آج پر تھا۔ ایک جذباتى مقصد كبخت من في موت اينالي عي اور مجه ائن زعم كى سے رئيس مولى تو اول تو يس اسے باب كى موت كانتقام لين كيلي اتنا بهما مك كهيل بي ندكهيا ما پھرانتقام لینے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا کیکن میں نے خوشی ہے خود کوموت کے حوالے کر

گویا مجھے اب زندگی کی ضرورت نہیں تھی اور

Dar Digest 122 February 2011

" الى سىمى كى قىررىنها كى بىندېھى بول....

کھیتوں کے اختیام پر پہنچتے دات ہو چی

اور پھر ایک طویل عرصے تک طین اپنی قیام گاہ سے دور

ر ہاہوں۔ بہرحال اب ہمیں زیادہ تبیں چلنا پڑے گا۔''

تھی۔ جنگلات کا سلسلہ گہری تاریکی میں لیٹ گیا تھا۔

سمت و مکھتے ہوئے کہا۔

ين في والمصيد إلى تهار

"اندازا كَتْنَے فاصلے بر موكا ....؟"

"تقریماً سوگزیہ ہے۔"

' مول .....' پوڑھے نے گرون ملائی اور پھر تقریماً کچیس تمیں قدم چلنے کے بعد وہ دائیں ست مز كياران طرف ايك يلى ي كي كي كي كي كي د جوكافي طويل معلوم ہوتی تھی۔ اس تل کے آخری سرے پرنستی کا آخری مكان تقاراس كے بعد محيوں كا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔جو صدِ نگاہ تک چیلا ہوا تھا اور ہم کھیتوں کے درمیان کی آواز سٹائی دی۔ لیک ڈیٹری پر ہو لیے۔ بوڑھا بھو ما۔ خاموثی سے آگے "كياڅو**ف ز**ده يو.....؟" پڑھتا جارہا تھا۔اس کے چیرے پر عجیب سے تاثرات تھے سورج ڈوب گیا تھا۔اب کھیتوں پر تاریکی کی دبیز َ جِاِ دِر بِهِیلی جار ہی تھی۔ <u>حلتے جلتے</u> میں تنگ آ گیا تھا۔ تب میرے ہاتھ کوٹٹولا اور پھراہے پکڑ کر بولا۔ " تم نے کہاتھا بھی بہتی تمہاری بستی ہے....؟" "اين ...." بوزها چونک برا .... "كيا كهاتم " ميں کهدر ماتھا کہتم تو ویکی نہیں سکتے ....اپنے ہوں ....؟ "میں نے نا گواری سے کہا۔ ذہن کی آنکھول سے دیکھو کہ سورج حصیب چکا ہے اور تاريكي تعلياتي جاربي باور جم طويل وعريض تحييون جملے استعمال کیے ہیں۔ مگرتمہاری خاموثی کیامعی رکھتی كورميان يطيحارب بستى كا آخرى مكان بهي نكامون ے اوجھل ہو چکا ہے۔ آخرہم کہاں جارہے ہیں۔'' ''اوه..... بس تقور في دور اور..... ان تحييون كے اختام برجنگلات كاسلسله شروع ہوتا ہے۔ بس وہي بلكاسا قبقهه لكاما " كافى تارىكى بےشاير....." "جنگلول میں سے" میں نے چرت سے

پھر مجھو ماركا اور اس نے آيك كرے كا دروازه کولا۔ یں ایک گری سائس لے کراس کے ساتھ

سمرے میں داخل ہو گیا تھا ، لیکن اندر تار کی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں سیلن کی بو بالکل نہیں محسوس ہورہی مخی-اس کا مطلب تھا کہ وہ کشاوہ اور ہوا دار ہے اور

سمى طرف ساس مين ہوا آتی ہے۔

" مفہرو سے میں تہمارے کے روشی كردون .... من في في الفظ تهارير لي تعيك استعال

كياہے- فلا ہرہے، ميرے ليے روشني اور تاريكي يكسان السيخال المائة كهار

میں نے اس وقت بھی خاموثی مناسب تھی تھی۔ تھوڑی در کے بعد کمرے میں ایک تم وان روش ہوگیا۔ پہلے ایک تمع جلی تھی۔اس کے بعد متعدد .... خاصی روشیٰ ہو گئی تھی۔

و محمل ہے۔ 'ال نے یو چھا۔ "بال ...." ميل في آبتد سے جواب ويا۔ المركم المركن وكميد ما تفا - جارون طرف انتهائي ننس پرانے طرز کا فرنیچر موجود تھا۔ فرش پرسرٹ رنگ کا الك دبيرة الين بجها بواتها . اليك طرف حسين مسرى بهي می غرض ہر لحاظ ہے اے ایک قیمتی کرہ کہا جاسکا تھا۔جس سے بوڑھے کے ذوق کا پیۃ چاتا تھا۔''

البير عمارت تمهاري بيسي" مل في

"بال .... آبائی ، پشتوں کی .... " اس نے

دو نمیکن کیا یہاں تمہارے سوااور کوئی موجود نہیں

"ہے۔۔۔۔''اس نے کہا۔ وو کول ہے.....؟ وقمير معدووطازم .....

"اوه ..... مرعمارت تو ويران سيد يهال وه لوگ كس طرح ريخ مول كي ....؟" "ووہ میں میری طرح سکون پسند ہیں۔اس لیے

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

اب میں تو نگر بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جب مجھے سزائے موت سے بارے میں نے موت کے بارے میں سوچا ضرور تھا۔لیکن وہی عزم واستقلال برقرار رہا تھا۔لیکن وہی عزم واستقلال برقرار رہا تھا۔لیکن میں نے اپنی زندگی کی حدیں اپنے مقصد سے فسلک کروی تھی۔اس لیے موت سے ڈرنہیں لگا تھا۔

نہ جانے اس بوڑھے کی باتوں میں کیا جادوتھا کہ اس نے بچھے اس قدر جلدی متاثر کرلیا تھا اور اب زندگی کی طرف آ کر بھی میں پشمان نہیں تھا۔ بلکہ اب تو بچھے زندگی سے دلچی محسوس ہونے گئی تھی۔لیکن میں عام انسانوں سے زیادہ بے جگرتھا۔ میں اس ماحول میں قطعی خوف زدہ نہیں تھا۔ ہاں ۔۔۔۔۔اس کے بارے میں سوچ ضرور رہاتھا اور سوچ کی وجہ قدرتی تھی۔

بوڑھا ہے حد پراسرارتھا۔ وہ آنکھوں سے اندھا تھا۔ اگر اس کی آنکھیں موجود ہو تیں اورصرف بینائی کھو جانے کی بات کرتا تو شاید ذہن شلیم نہ کرتا۔ میں سوجتا کہ وہ جھوٹ بول رہاہے۔ لیکن آنکھوں کی جگہ دو غار اس کی سجائی کا ثبوت تھے اور پھراس کی ہے پناہ صلاحیت جوشاید آنکھوں والوں کو بھی تھیں۔ نہیں تھی۔ جیرت آنکیز بات تھی۔ پھراس ممارت کا ماحول کیکن وہ جھے یہاں لایا کیوں ہے اور اب عمارت میں آئکر میں کیا کروں گا۔

نجانے ان سوچوں میں کس قدر وقت بیت گیا۔ پھر دروازے پر ہلکی می آ ہٹ من کر بی میں چوتکا تھا درواز وکھل رہا تھا اور پھر بوڑھے کے بجائے ایک اور شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے ک ٹریتھی جواس نے انتہائی تہذیب سے ایک میز پردکھ دی اور پھریانی کا جگ بھی درست کرنے لگا۔

کیکن جب پانی وغیرہ رکھ کرسیدھا ہوا تو میں بری طرح چونک پڑاادہ ۔۔۔۔اس کی بھی دونوں آئیمیں عائب تھیں۔ اور ان کی جگہ دو گہرے غار ہے۔ سیاہ گہرے فار میں ہششدررہ گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کراس کے قریب بہن گیا۔ میں نے صاف محسوں کیا تھا کہ کھانا لانے والے نے اپنے قریب میری موجودگی کو بخو بی محسوں کرلیا تھا۔ پھر وہ نرم آواز میں بولا۔ '' کھانا کھا

لیجیے جناب .....!'' ''ہاں ..... ٹھیک ہے، سنو کیا تم اندھے ا ہو....؟''میں نے پوچھا۔

کین وہ اس طرح واپس مڑگیا جیسے اندھائی نہ ہو۔ ہہرا بھی ہو، اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے طویل سانس کے کرشانے ہلائے اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جہنم میں جائے سب کچھ، خواہ یہ اندھوں کی مگری ہو، یا بہروں کی ، میں جیل سے باہرنکل آیا ہوں۔ اور اب زندگی کی طرف چل پڑا ہوں۔ یہ زندگی میری اپنی ہے۔ بوڑھا بھو مائے شک مجھے جیل زندگی میری اپنی ہے۔ بوڑھا بھو مائے شک مجھے جیل سے نکالے میں معاون ہے۔ میر امددگار ہے۔ کیکن اب میری زندگی میری اپنی ہے۔ میں اس کا پابند تو نہیں میری زندگی میری اپنی ہے۔ میں اس کا پابند تو نہیں ہوں۔ جب تک ول جا ہے گا یہاں رہوں گا اور جب دل جا ہے گا یہاں رہوں گا اور جب دل جا ہے گا یہاں رہوں گا اور جب دل جا ہے گا یہاں رہوں گا اور جب

میں نے ڈٹ کرکھاٹا کھایا بہت عمدہ کھاٹا تھا اور پیس بین گیا۔ پھر بیس برتن ایک طرف سرکا کر ہلحقہ ہاتھ روم میں گیا۔ وانت وغیرہ صاف کیے۔شیوکافی دن سے نہیں بنا تھا۔ وہ بنایا۔

اس وقت میں نے اس کرے سے نکانا مناسب نہیں سجھا۔ جاتا بھی کہاں، چنا نچ مسہری پرلیٹ کرسونے کی کوشش کرنے لگا۔ عرصہ کے بعدا حساس ہو رہاتھا کہ جیل کی بجائے میں گھر میں ہوں۔ اب وہ گھر کسی کا بھی ہو۔ زمین پر ٹاٹ بچھا کرسوتے ہوئے نجانے کنٹاوقت گزر چکا تھا۔ آرام دہ مسہری جیب ی گی اور نیند تو جیسے تی بیٹھی تھی۔ گہری نیند سو گیا اور دوسرے دن صبح ہی کو آئے تھیلی۔

ناشتہ بوڑھے سرجیت بھو مانے میرے ساتھ ہی کیا تھا۔ ہم جس کمرے میں گئے وہ بھی یا قاعدہ ڈرائنگ روم تھا۔ جس میں اخروٹ کی لکڑی کی منقش میز اور کرسیوں کا سیٹ تھا۔ برتن بھی نہایت قیمتی تھے۔ بوڑھا خاصاصاحب ذوق تھا۔ ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا۔

''مجوما....'' میں اعتراف کرتا ہوں کہ بیمال

ے حالات و ملی کر بہماری حصیت اوسوں کر لے بسس اس قدر بڑھ گیا ہے کہ میں تبہارے بارے میں جانے سے لیے بے چین ہوگیا ہوں، کیوں ندائیا کیا جائے کہ ہم دونوں اپنا عہدتو ڑویں تم جھے اپنے بارے میں بتاؤ ادر میں تہیں اپنے بارے میں۔

۔ میری بات س کر بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیل گئا۔

"اس کے بجائے کیوں نہ ہم کام کی باتیں ریں۔"اس نے کھا۔

وديكن ميرانجس ....؟

وہ تہ ہمیں کوئی تکلیف تونہیں ہے۔۔۔۔؟'' ''نہیں۔۔۔۔۔لیکن میں تمہارے اندھے ملازم کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں۔''

"ارے اس کیا جاتا جاہتے ہو۔ اس کے

بارے ش

''کیاتمهارادوسراملازم بھی اندھاہے.....؟'' ''ہاں .....''

'' وَإِنَّعَى؟''مِينِ الْجِيلِ بِزِالِهِ

'' ہالکل ....میں غلط نہیں کہدرہا۔'' ''لیکن معاف کرنا بیا ندھوں کی لیم تم نے کیوں

ل المسلم المبلكس مجھلو ميں خودائدها ہوں الدھا ہوں اللہ ميں جا ہتا ہوں كہ مير المبلك الدھے ہوں الدھے ہوں - "بوڑھے نے مسكرا كرجواب دیا۔

''لیکن تم تو خصوصی حسیات کے مالک ہو، کیا ہے ملازم بھی تہاری طرح ہیں۔''

''ہاں ۔۔۔۔۔ یوری عمارت کی تکرانی کرتے ہیں۔ باور پی خانے میں کھانے پکاتے ہیں۔ کمروں کو صفائی کرتے ہیں۔ کوئی کام ایسانہیں جونہ کرسکیں۔ ''لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے ۔۔۔۔۔؟ اورتم کہہ چکے ہو کہتم پیدائش اندھے ''ہیں ہو۔۔۔۔''

" ناشتے کی میزے بوڑھا اٹھ گیا اور پھراس

نے مجھے یہ کھنڈرنما عمارت دکھائی ورحقیقت تاحد نگاہ ، وریان جنگل کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کھنڈر کی موجودگ بھی جیرت انگیز تھی۔ ٹبجانے آبادی سے دور ریم عمارت کس کیے بنائی گئی تھی۔ بوڑھا مجھے ایک ایک جگہ کے ، بارے میں بتاتا رہا۔ اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گا۔

و د مع مع معرف الم

''اس نے ایک طویل سانس لے کرخود بھی بیٹھتے ہوئے کہا اور میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ جس گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہاتھا اور بوڑھا کسی سوچ میں کم تھا۔ کافی دریاموشی سے گزرگئی۔

"میرا خیال ہے تم خصوصی طور پر جھے اپنے بارے میں بتانانہیں جاہتے ......

و دنہیں الی کوئی بات نہیں ہے۔ میں شہیں بہت جلدائی بارے میں بتادوں گا ..... بہت جلد......؟ اس نے بر شیال انداز میں کہا۔

اور میں خاموش ہو کر کچھ سوچنے نگا۔ میں سوچ رہاتھا کہ اگروہ اپنے بارے میں چھپانا چاہتا ہے تو مجھے بھی اتنی کر پیرنہیں ہے۔ میرا کیا ہے۔ میرا جب دل حیا ہے گا۔ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کس کی مجال ہے کہ مجھے روک سکے۔ اس کے بعد میں نے بوڑھے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی تھوڑی دیر خاموش رہا۔ پھر ایک گہری سائس لے کراشھتے ہوئے کہا۔

''اچھاتم آرام کرو ..... میں چلتا ہوں اور ہاں ذہن میں کسی وسوسے کوجگہ دینے کی ضرورت نہیں ..... میرے ساتھ رہ کرتہ ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔''

" تم بالكل فكرمت كرور ميں نے دوبارہ زندگى قبول كركى ہے اور اب ميں اس كے ساتھ لورا پورا انصاف كروں گائ

''یقیناً ..... یقیناً .....'ال نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے سے ہاہرنگل گیا۔ میں اب یہال سے کسی حد تک اکتاب محسوں کرنے لگا تھا اور دوسرے انداز میں سوچ رہاتھا کیوں ندراہ فراراختیار کی جائے۔ Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem تھا۔اس سے جاروں طرف و کیھنے لگا۔لیکن ٹمٹع وان کی روشیٰ میں کوئی ہے ان

جوفاصلہ طے کر کے میں یہاں تک پہنچا تھا۔اس سے واپس بھی جاسکتا ہوں۔کون رو کنے والا تھا۔تھوڑی دریہ اور سی ۔

اور پھر میں مسمری کی طرف بردھ گیا۔ لیٹ گیا اس كے طلاده اور كام بھى كيا تھا ....لين اب ....كيا كرنا جاہے ....؟ يهال سے كہاں جاؤں - كس طرح زندكى بسر کروں۔ ظاہر ہے۔ یولیس میرا تعاقب کرے گی۔ دى آ دميون كافل تھا۔ اور سزائے موت كا مجرم مهذب دنیامیں بید میس میرے خلاف کیا کیا کارروائیاں ہورہی مول کین جب زندگی سے واٹھ ہی دھو کیے تھے جب ایے آب کومروہ بی تصور کرلیا تھا تواب زئدہ رہے کے کیے خوف بے معنی تھا۔ آنکھ چھولی میں کوئی حرج نہیں تھا۔زئدہ فی گیا تو ٹھیک ہے اور پولیس کی گولی ول میں اتر کئی۔ تو بہر حال موت تو آیک دن آنی ہی ہے۔ لیکن اب اس بوڑھے سے بچھ تھن ی محسوس ہونے آلی تھی۔ اونبيراس بور ماحول مين زئده ربهناي يےمقصد بے۔ جب زندگی کا کوئی تصور بی نہیں تو پھر کیوں نہ چند ساسیں زندگی ہے بھر بور ماحول میں گزاری جا تیں۔ میں نے دل میں فیصلہ کرایا کہ بہت جلد یہاں

دو پہر ہموئی اور پھر شام ہوگی۔ رات کے کھانے پر بھی ہوئی ماص گفتگونہیں ہوئی اور بھر شام ہوگی۔ رات کے کھانے اور وہ بچھے کھانے کے بعد آ رام کی تلقین کر کے چلا گیا تھا۔ بیس بھی بیزار سما کمرے بیس واپس آ گیا۔ اب تو بالکل ہی دل اکتا گیا تھا۔ بیس نے سونے کی کوشش کی اور ذہمن نیم خنودہ ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ اندرے بند اور ذہمن نیم خنودہ ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ اندرے بند

اچانک جھے احساس ہوا کہ اس کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔اس کا احساس گہرے گہرے سے ہوا تھا اور سانسوں کی آواز کہرے سانسوں کی آواز سے ہواتھا اور سانسوں کی آواز اتن تیز تھی۔ جیے خرائے لیے جارہے ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید میری ساعت کا دھوکا ہے۔ لیکن سانس اشے گہرے تھے کہ ذہن کی غنودگی دور ہوگئی۔اور ش

جارول طرف و کیھنے لگا۔ لیکن ثم وان کی روشی میں کوئی نظر نہیں آیا۔

پھریہ آواز کہاں ہے آ رہی ہے۔ پورے طور

ہے غور کیا تو احساس ہوا کہ مسہری کے نیچے ہے تیز

سانسوں کی آوازی آرہی تھیں۔ میں اچھل کر نیچے کو آیا

ساختہ میں نیچے جھکا اور پھراچھل کر بیچے ہٹ گیا۔ یقینا

کوئی موجود تھا۔ وہ پاؤں سامنے ہی نظر آ رہے ہے۔

چونکہ می دان کی روشی مسہری کے اس رخ پہلیں آ رہی

توکلہ میں یا اس کے نوکر کے۔ بہر حال میں نے کوئی

تکلف نہیں کیا اور اطمینان سے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور

تکلف نہیں کیا اور اطمینان سے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور

تور سے باہر گھیدٹ لیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی

قریم کر اور کی جوڑ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جھوڑ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جھوڑ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جھوڑ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جھوڑ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جھوڑ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جھوڑ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جھوڑ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جھوڑ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جورڈ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جھوڑ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جورڈ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جورڈ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں جورڈ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گھبرا کر ہاؤں کے ہورڈ دیے اور انجیل کر پیچے ہٹ گیا۔

گسیں ہی کی کی کر کی کورڈ دیے اور انکیل کر پیچے ہیں گیا تھا۔

اس سے وہ پوری باہر نکل آئی تھی اور اپنے کر ہے ہیں ایک حسین اور نوجوان دوشیزہ کو دیکھ کر میری آئی تھیں متحیراندا نداز میں پھیل گئیں۔ جو پچھ ہور ہاتھاوہ ٹا قائل یقین تھا۔ کیونکہ اب تک میں نے صرف بوڑھے بھو ماکو دیکھا تھا۔ یا اس کے دونوں اندھے ملازموں کو۔ اب تک نہ تو کسی سے کسی لڑکی کے بارے میں سناتھا اور نہ تی ایسے آٹارنظر آتے تھے۔

در کیکن سیاحیا کھ الڑی کہاں سے ٹیک پڑی۔"
وہ متحرانہ انداز میں پلیس جھیکا رہی تھی۔ جیسے
سونے سے جا گئے والے وقتی طور پر خالی الذہن ہو
جاتے ہیں۔اس کے چہرے کے تراش جیب کی عموں ہوتا
کا کوئی تعین نہیں کیا جاسکا تھا۔ایک نگاہ میں محسوں ہوتا
تھا کہ وہ ایک ساوہ می لڑی ہے۔ کیکن بغور و یکھنے ہے
چہرے پر بے حدسفا کی نظر آئی تھی۔ ہونٹوں کی تراش
میں ایک نمایاں محسوصیت تھی۔ اس کے بدن پر سیاہ
چست پتلون اور سفید مروانہ میش تھی۔ بالوں کا اسٹائل
جست پتلون اور سفید مروانہ میش تھی۔ بالوں کا اسٹائل
جھی کافی خوب صورت تھا۔ اور اس کی پلیس جھیکانے کا

انداز۔ پھر بول محسول ہوا جیسے وہ حواس کی دنیا ہیں واپس آگئی ہواس نے دونوں کہنیاں زمین پرٹکا کیں اور بدن کوتھوڑ اسا اٹھایا۔اور پھرایک نے تعلق می کراہ کے ساتھا ٹھ کر بیٹھ گئی۔اس نے زورے آٹکھیں بند کرکے گرون جھٹکی اور میری طرف دیکھنے گئی۔

'' اس نے سوالیہ انداز میں یو جھا۔ جیسے برسول سے شناسا ہو۔

من بي المسكون موتم ....؟" ميل نے مخير انداز ميل يو جيمار

'' ویرنا ۔۔۔۔''اس نے لا پر وائی سے جواب دیا۔ '' بڑی خوشی ہوئی آپ سے ٹل کر۔لیکن آپ کون ہیں۔اورکہال سے نازل ہوئی ہیں ۔۔۔۔۔؟'' ''اس مسہری کے نیچے ہے۔۔۔۔۔''

"کیسی باتش کررہے ہوتم، پورے جار گھنے
ہے تہارا انتظار کر رہی ہوں۔ دھرم اور کرم یقیناً میرا
انظار کر رہے ہوں گے۔ بلکہ شاید مایوں بھی ہو چکے
ہوں۔ بس میں چھپ کرآئی اور سیدھی مسہری کے نیچا آ
گھسی، پہنیس کس وقت نینرآ گئی۔ تہمارا انتظار کرتے
کے ت

''اوہ '''سن نے پریشانی سے گردن ہلائی۔ نجانے اس مجوت خانے میں کیا کیا تھا۔ اب اس لاکی سے کیا کیا جائے اور بیچو کھ کہدرہی ہے اسے کیا سمجھا جائے۔ پہنیس کون ہے اور اس ممارت میں کیا سمجھا جائے۔ پہنیس کون ہے اور اس ممارت میں کہال سے آگئی۔ سرجیت بھو ماسے اس کا کیا تعلق ہے۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں چیل رہے مقصہ چند ساعت میں اس کی شکل دیکھا رہا۔ پھر نہ جانے کیوں اسے سہارا وینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا میا۔ سہارا قبول کرلیا گیا۔ اس کا نازک ہاتھ میرے ہاتھ

''خداکے لیے اب توبتا دوکون ہوتم .....؟'' ''ارے تم میڈیس جانئے .....؟'' ''جینیں .....''

" كهدتو چكى مول كدويرنا مول ـ اورتهمين أيك بهت المم اطلاع دينة آئى مول ـ"

''اجھا تو فرمائے۔'' میں نے نکولا ہونے وانتوں میں بھنچ کرکھا۔

''بھاگے جاؤ۔۔۔۔۔ فورا بھاگ جاؤ۔ بس اس کے علاوہ اور پر نیمیس کہوں گی۔''

"کیوں خیریت یہاں میری موجودگی آپ کو گراں گر ردی ہے ۔۔۔۔؟" میں نے طنزیدائداز میں پوچھااورا گرتم دیر ناہوتو ویر ناہوتی کیا چیز ہے۔۔۔۔؟"

" معومات تمهارا كيارشته به....؟"

"موت كارشته ب- بارے جاؤگے، تم كتے كى موت اور پھر ياد كروگ كہ يس نے كيا كہا تھا۔ بس اس سے زيادہ اور پھر تياد كہوں كى ارے جھے تو ايسانى لگ رہا ہے جھے تو ايسانى لگ رہا ہے جھے تہارے ليے وقت ضائع كيا ہو' وہ جھلاتے ہوئے انداز ميں بولی۔ اور پھر كرى سے اٹھ كھڑى ہوئى۔

''ارین بہیں بہیں بیٹھو ۔۔۔۔۔تم تو مجھے بہت اچھی الرکی معلوم ہوتی ہو۔'' میں نے آگے بوھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور اس نے ایک جھکے میں شانے چھڑا لیے۔

"بولو .... جاؤ کے یا نہیں ....؟" اس نے

# Scanned And Uploaded By Muhammad

چکا ہے۔ مکمل طور سے پاگل ہے۔اس کی کسی ہات کا مجروسہ نہیں کیا جاسکتا۔اب بتاؤ، وہ کیا کہہ رہی تھی،تر

''بس میراخیال ہے۔ کوئی عقل کی ہاتے نہیں کی تقی - کہدر بی تھی ، یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنه مصیب میں گرفنار ہوجاؤ کے۔اس کےعلاوہ اور پچھٹیں کہاتھا۔ اس نے سن میں نے کہا اور یوں محسوب ہوا جیے بوڑھے نے اظمیتان کا سائس لیا ہو۔ پھروہ عم زوہ انداز

"میری زندگی کاسب ہے بڑاالیہ رہیے بی ہے۔ ا اس کی مال اس کی بیدائش کے وقت بی مرکع تھی اور اس کے بعد میں نے ہی اس کی پرورش کی ۔ بے صدحماس ہے۔ ذراذرای بات کوذہن میں چیکا لیتی ہے اور بالآخر يرى بات ال ك وي المتاركا باعث بى اب ووق ا الدماغ نہیں ہے۔ اس کی غیر موجود کی سے ہم بڑے مریشان ہو گئے تھے۔ بہر حال شکر ہے کہ وہ تہارے كمرے ميں مل كئ اور جميں اس كى تلاش ميں جنظوں كا رخ تہیں کرنا پڑا۔ میراخیال ہے تہیں نیندا رہی ہوگ آرام کرو..... آخت از کی نے تہیں پریثان کیا۔'' « ببیشو ..... بحو ما ..... <u>جمعه</u> انجمی منیند نبیس آر بی بتم

مجھے اس الرک کے بارے میں کھادر بتاؤ ..... " صبح كوسبى جها تكير ..... مين خود بھى تھن محسون كرر ما مول - " مجودان اكتاب موت انداز ميل كها -" تمهاري مرضى مجووا، ويسي ميس محسوس كررا ہول کہتم جھے سے بہت ی باتن چھیارے ہواور بھے اسے بارے میں کھیمیں بتانا جاتے۔ بہر حال میرے محسن ہو۔ تم نے مجھے جیل سے فرار ہونے میں مدودی ہے۔ میں تہمیں می سلسلے میں مجبور نہیں کرسکتا۔ اگر تم اہے بارے میں بتانانہیں جائے تو ندیتاؤ، بلکہ بچ کہوں اگر حمہیں میری بہال موجودگی نا گوارگزررہی ہے۔ تو میں یہال سے چلا جاؤیں ہم دونوں ایک دوسرے او ووست ك حيثيت سے ياور هيں كي

ميلت اوردے دوكل صح تميين سب كي معلوم موجائ ع كوئى بھى بات تم سے بوشيدہ كہيں رہے گا۔ ميں وعدہ سرتا موں حمین سب کھ بتا دوں گا۔ بس مجھے

وه مزید کچھ کے بغیر اٹھ گیا اور تیز تیز قدموں ہے ہا ہرنکل گیامیراذ ہن الجھنوں کا شکار ہوگیا۔

رہااور پھراکیک شندی سالس نے کرمسیری پر آگرا۔ لعنت ہے، اس یا گل خانے یر، بوڑ سے بھو ما چھ بتائے یا نہ بتائے میں کل سے کھٹڈر چھوڑ دول گا۔ بعد میں جس اندازی بھی زندگی گرارنی پڑے اور سے فیصلہ کرنے کے بعد خاصی سکون کی نیند آئی تھی ۔ ساری رات شاید کروٹ

دوسري صح آنکه کھلی تو ذہن پر برداخوش گوار تار ؓ الله بدان بلكا كيلكا محسوس جورما تها- الكرائي لين كى ملابدن يرجكه جكه اليي بندشين بين جوظا برمحسون تبين

ميرامنه حيرت ہے کھل گيا۔ بيركيا ہو گيا تھا۔ كس نے بائدھ دیا تھا جھے اور کیوں ....؟ میں نے گرون محمانے کی کوشش کی ۔ لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ سرکے دونوں طرف بھی ایسی رکا دیمیں کر دی گئی تھیں کہ گردن نه بلائی جا سکے۔ میں نے حیب کی طرف دیکھا اورصاف اندازہ ہوگیا کہ میں اس کرے میں تہیں۔ جس میں چیلی رات سویا تھا۔ لیکن میں یہاں کیسے آگیا ادر بیکون ی جگہ ہے۔ مجھے بہال لانے والا کون ہے۔ عجیب ی بات محسوں ہونے لکی تھی۔

اور پھراس وقت بھو ما کی گریہے آ واز کا نوں میں

"كيامحسول كرربي بو .....؟" میں چونک پڑا، کیکن گرون گھما کر بھو ما کونہیں و کیم سکا اور اس وفت بھو ما کا چیرہ میرے چیرے کے

مقابل آ گیا۔اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت اس کے چہرے میں تبدیلی تھی اور بیتبدیلی برے برے شیشوں والی عینک سے بوئی تھی۔جواس کی منحول آعمول پرچرهی مونی هی۔ " كيالمهين ايخ بدن من ايك خصوصي تواناني محسوس ہورہی ہے؟"اس نے پھر پوچھا۔ 

''ميري بات کاجواب دو'' " بكواس مت كرو ..... محصة بتاؤ ..... تم ني محص كيول باعده ديا بي ....؟" مين في غرات موس

انداز ميل يو تيما\_

"أوه ..... تم بعند تھے نال كهمبين سارے حالات ے آگاہ کردیاجائے۔ "پوڑھے نے مسکراتے

فووليكن تم في مجھے باندھ كيول ديا ہے اور ..... اور چھے میرے کرے سے کیے لایا گیا ....؟" "بے ہوش کر کے بہر حال تھیں یہاں آنای

"سيكون ى جگه ہے....؟" "اس عمارت كالتم مفانه اليكن بيس في اس ميس ترميم كرائي بين بيري ليبارثري ہے۔" "ليرارش سيئ" من في متحراندانداز من

"بال .... ليبارزي ....." بوزهے نے ايك گهری سائس لی۔ "بہت کم لوگ ڈاکٹر بھوما کو جانتے

'' وْ اَكْتُرْ كِيُوما .....' مِينَ نِيْحِبِ سِي كِهارِ " إن ذاكر مهوما ..... أعمون كا مابر، مين ني التكھول كى متعدد بار بول كے علاج دريافت كيے ليكن بهت سے لوگول كومير ے طريق كارسے اختلاف تھا۔ میری لیبارٹری برکی بارچھانے مارے گئے اور مجھے بھی سكون سے كام بيس كرنے ويا كيا۔" Dar Digest 129 February 2011

''غلط منهی کا شکار نه موجها تگیر، ایک رات لا Dar Digest 128 February 2011

مَّمْ سِيلِ رَبِّتِي بهو.....؟"

فے مسکراتے ہوئے کہا۔

التباتو مجھے يهاں سے بيس جانا جا ہے۔ "ميں

" ميل كمتى أبول فضول باتيل مت كرو

"احا تك اس ك حلق سے جي نكل كي دروازه

"مم ....من تواجيمي آئي تھي يا الري نے خوف

"چلو ..... دهرم! اس يهال سے كے

بہت زور سے کھلا تھا۔ سب سے آگے بھو ما اور اس کے

چیچے دوثوں ملازم اندر کھس آئے تھے۔ مینوں کے چیروں

يرخوفناك تاثرات تقييه بهومامنه الفاكريج كي طرح

"مولى سيوتم يهال موجود مو"

زوہ کیج میں کہااوراس کی تھوں سےخوف میکنے لگا۔

جاؤ ..... ''اور دونوں ملازموں نے آگے بڑھ کرلڑ کی کے

بازو پکڑے اور اسے خاصی بے دروی سے تھیٹے ہوئے

باہر لے گئے لڑکی نے منہ ہے آواز جیس ٹکالی تھی۔ بھوما

کے چہرے پر بلا کی شجیدگی طاری تھی۔ چندساعت وہ

سِوچْنَار ہا۔ پھراس کے ہوٹوں پرمصنوعی مسکراہٹ پھیل

لرى ....؟ "ال ني آبيتد عي وها

مرس مراس المحاس كالمار

کے ہارے میں سنو!

"کیا بکواس کر رہی تھی ہیے بے وتوف

" چو پچھ کہدر ہی تھی۔اس ہے تہمیں سرو کا رنہیں

"جها تليرتم بهت بمبريهو، هيل نيم ي

وہ میری بیتی ہے .... ویرینا ، اس کا دماغ الث

ہونا جاہیں۔ میں تہمیں کھونیس بتاؤں گا۔ کیونکہ تم نے

مجھے یہاں کے بارے میں کھائیں تایا۔ میں نے

کہاتھا کہ میں تمہیں سب کھ بتادوں گا۔ لیکن نہ جانے

كيول حمهين اسسلط مين اتى جلدى بيرحال اس

مُوتَكِّفُ لِكَاور پُعرِغراني بهوئي آواز مِين بولا\_

اس کے جانے کے بعد بیں کافی ویر تک سوچتا

اوتل کیکن بلنے جلنے کی کوشش کی جائے تواہے نا کام بنا

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

ووگرتم .... تم نے میرے ساتھ بیاسلوک كيول كياہے....؟"

ور بھی معلوم ہو جائے گا۔ میرے بارے میں بوری تفصیل سنو! بیتمهاری سب سے بری خواہش تھی.....ہاں .... بتو میں بتار ہاتھا کہ میں نے آئٹھوں کی متعدو بہار بول کا علاج وریافت کیے اور اکیس عام کر ویا۔ بیر جو آ تھھیں بدلنے کے آپریش عام ہو گئے ہیں۔ یقین کروءان کا بنیادی تصور میں نے ہی دیا تھا لیکن ہر تعمیر کے لیے ملے قربانیاں دینا ہوتی ہیں۔آ مھول کے موثر طاح کے لیے مجھے انسانی آنکھوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ چھوتی چھوتی باریوں کے لیے میں نے مردہ انسانوں کی آنگھیں خرید ٹاشروع کردیں۔

عام طور سے لاوارث مرنے والوں کی آئکھیں مل جایا کرتی تھیں۔ کیکن موت کے بعد بینائی پر جو چھلی چڑھ جاتی تھی وہ میرے اس مصوبے کے لیے ٹاکارہ تھی۔جس بریس نے سوچاتھا۔اس برمل کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی آنگھوں کی ضرورت تھی۔ میں نے باندازه دولت خرج كركيجي انساني آ تحصين حاصل كريني كى كوشش كى ليكن بيمكن ندموسكا ووسرى طرف میں ایے تج ہے کے لیے پاکل ہور ہاتھا اوراس جنون کے عالم میں میں نے ایک زندہ انسان کی أتكمين تكال ليل ليكن عجيب قانون برعجيب لوگ ہیں۔میری کوششوں سے بے شار ایسے انسانوں کی ٱ مُنْكُمُّول كِي روشي والبس آئي جوائد هي ہو چکے تھے جھے م مندس ملاء ليكن ميں نے اللي كے فائدے كے ليے صرف ایک انسان کی آنگھیں ضائع کردیں تو ونیامیری وتمن ہوگئ اور میری زندگی دو بھر کر دی گئے۔

بالآخر مجھےاس دنیا کو خیر باد کہنا پڑا۔ ہونا تو ہے جاہے تھا کہاس کے بعد میں لوگوں کی فلاح کے لیے ہیہ كام بندكر ديتا ليكن تم جانوشوق كانشها تنابلكانهيس بوتا كرآساني يدرائل موجائي شي اييخ تجربات كواس حدتك وسعت دينا جابتا تفاكه بين كسي ايسے انسان كو بینائی دے سکول جو پیدائش طور بر اندھا ہو، اس کی

آ تکھوں کی شریا نیں تک نہ ہوں۔جس طرح بالسک کے دواعضاء بنا لیے گئے ہیں۔ جن میں ہاتھے ، پاؤل يهال تك كه نازك ترين اعضا ليني ول، كروي، چھیوردے وغیرہ شامل ہیں اور دہ انسانی زندگی کے تار قائم رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں ۔ ای طرح میں معنوعي آتكهيل بنانا حابتاتها كهجم ان آنكهول كيختاج ندر بال جوعطيد كے طور يردي جالي بال -

تم غور کرو،کیسی انجھی بات ہے۔کدونیا میں کوئی انان بيناني ع محروم ندر المان بيناني عدنيا واليكى التصح كام كى اس وقت تو تعريف كروية بيل بيس جب وه ہو چیے کیکن اگراس کی تھیل کے مراحل میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ موتواسے قطعی نہیں برواشت کرتے۔ ہم لوگ بہت ہے مسائل میں اس لیے مایوں ہوجاتے ہیں كهمين تعادن نبين ملتاب

کیکن میرانظر پر فخلف ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ تھیک ہے۔ ونیا سے اجازت کینے کی کیا ضرورت ہے۔جو كرنا بروالو جنانچين نے آباديوں كي آبها آھي سے دوران كهنذرات كاامتخاب كيااوريهال اين تجربهاه قائم کی ۔ مجھے زیاوہ معاونین کی ضرورت بھی نہ گی۔ چٹانچہ میں نے اپنے طور برکام شروع کرویا۔ میرے ساتھ میر فا یکی ویرٹا بھی تھی ہیہ ہی میری معاون ہے اور بیدی میری اسشنف بھی جو مجھی مجھو میں نے اپنا کام شروع کردیا لکین مسلدونی تھالیتنی انسانی آنکھوں کی ضرورت۔

یالآخریں نے ایسے دوانسانوں کا امتخاب کیا جو ونیا کی سردمیری سے تھ آئے ہوئے تھے، معاثی، مسائل نے آئبیں خود کشی کی منزل تک لا پھیدکا تھا۔وہ مرنا عاجے تھے۔ تب میں نے ان سے سود اکیا۔ میں نے ان سے ان کی آئھیں خریدلیں۔ بھاری رقم کے عوق اس دوات نے ان کے بچوں کے لیے اچھا مستقبل مہیا كرويا اوريس نے ان كى زئد كى جھى برياد ته جونے دك-میں نے انہیں اینے یاس بلالیا اور اب وہ دونول میرے معاون ہیں تم سمجھ کئے ہو کے بعنی دھرم ،اور کرم-اوراس کے بعد میں نے اپنی آئلصیں بھی جرب

ی نذر کرویں۔ میں اینے کام میں اس قدر مخلص نہیں ہو سن تھا مجھے بتاؤ، فلاح انسانیت کے لیے اس سے بردی قرمانی اور کیا دی جاستی تھی کہ میں نے اپنی کا سنات ار یک کرلی۔اب بھی لوگ میرے فلوس پرشک کریں و میں کیا کرسکتا ہوں۔اس کے لیے مجھے کسی چیز ک ضرورت بیش آئے تو میں کیا کروں۔سوائے اس کے كه جائز ذريعول كى تلاش ميں وفت ضائع ينه كروں اور یہی ہواتھا۔ میں نے شہرجا کرایک انسان کوئل کردیا اور پھراس کی آنگھیں نکال کی تھیں۔ کیلن اس جرم میں پکڑا گیا۔ونیا کوتو میں نے اصلیت کی کوئی ہواند لگنے دی۔ ہاں، مجھے سزائے موت ضرور سنادی کئی، مشکنا تو تھا ہی، میں نے سوچا کہ کوئی ساتھی بھی مل جائے۔

سو میں نے تمہارا امتخاب کیا اور شہبیں یہاں لے آیا۔ اب ویکھونال میرے دو دو کام ہو گئے۔ ایک ساتھی بھی مل گیا اور اپنے تجربے کے کیے دو آئکھیں

° کیامطلب ....؟ "شن انھیل پڑا۔ "انسانیت کی فلاح کے لیے میرے

و کیا بکواس ہے۔ "مبرے بدن میں خوف کی

" تھوری ی فراخد لی سے کام لو .....غور کرو ..... اگر تمهاری آ تلحیس میرے تجربے کا آخری دور بورا کر سلیں تو اس ہے سینکٹروں ایسے لوگوں کوروشی مل جائے کی جنہوں نے بھی بیدونیا نہیں دیکھی۔جنہوں نے بھی یاغوں میں کھلے پھولوں کے رنگ نہیں دیکھے جنہوں نے بھی معصوم بچوں کی مسکر اہٹیں نہیں دیکھیں۔ کا تنات کی سب سے انمول شے بینائی جس سے وہ محروم ہیں، تہماری آئیمیں ان کے درد کا درماں ہو جا تبی تو اس سے بروی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے۔''

وونهیں ....نبیں ..... میں تہاری بات نہیں مان

"كيول ..... آخر كيول .....؟" تم تو سزائ

موت کے مجرم تھے۔تم تو موت اپنا چکے تھے۔ پھراگر میں تبہاری زندگی میں تھوڑا ساخلا پیدا کررہا ہوں۔تو تم اس فدر متحرف کیوں ہورہے ہوخود کواس تجربے کے ليے وقف كردو۔ وعدہ كرتا ہول كەاگر كامياب ہوگيا تو تعاون کرنے والوں میں تمہارے نام کونظر انداز <sup>تہ</sup>یں ۔ كرول گايتم جھي محسن انسانيت کہلا وُ گے ۔'' ''لکنن آنکھوں کے بغیر زندگی کا تصور بے حد

" " تم ميشه اندهے تين رمو گے۔ دوست! تمہاری بینائی واپس کل جائے گی ہتم نے ویکھا کہ میں خود بھی اس کیفیت میں ہوں۔ ہمارا تجربہ ہماری آنکھوں کے ان ووگڑھوں کو دوخوبصورت اور روشن آنکھوں سے يركردےگا۔"

بوڑھے کی آواز میری ساعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی کیکن اس کے ساتھ دہی متحیر جھی تھا۔ بھلا بیا تدھا بوڑھار تجربات کیے کررہا ہے۔اس نے اپن آ تھیں مجمی داؤیرلگادی ہیں۔کیسی اٹونگی بات ہے۔'

"تم نے اب تک ایک دلیرانسان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جہانگیر! میں حیا ہتا ہوں تم اب بھی ای انداز ہے پیش آؤاورخوشی خوشی این آنکھوں کا عطیہ پیش كردوية يبال رہو كے، جن وعده كرتا ہوں كهتم تتيون کوسب ہے پہلے آ ٹکھیں واپس کروں گا۔''

میں اس بات برغور کرنے لگا۔ بیسب پچھ ہے حد عجیب تھا۔ آئنھیں کھونے کا تصور بڑاہی اذبیت ناک تھا۔ بھلا آتھوں کے بغیر بھی زندگی کو زندگی کہا جاسکتا ہے۔ بوڑھا یاگل کیا ضروری ہے کہ اینے تجربات میں کامیاب رہے وہ دونوں بے جارے اندھے جوزندگی گزاررہے ہیں۔وہ افسوس ٹاک تھی۔ نہ جانے انہیں کب تک انتظار کرنا بڑے اور بوڑھا کامیاب ہویا نہ

"" تم نے کیا سوچا ....؟" بوڑھے کی آواز

''کیاتم <u>جھے سوچنے</u> کا موقع دو کے ....؟''

anned And Uploaded By Muhammad Nadee کے مصلے ہوائیں، ان کے سریخے سے کیافا کدہ اور اب جب کہ یہ بوڑھا خیسٹ ای

''قیصلے محول میں کیے جانے جاہیں، ان کے کیے دفت در کارنہیں ہوتا۔'' در لیکھ میں '' میں '' میں '

''لیکن بیه فیصله .....'' میں نے خوف زوه آواز

میں کہا۔

" جہانگیر ....! میں نے تہیں جس انداز میں پایا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہتم جیسا ولیر انسان زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کیوں نہتم خود کو مردہ ہی تصور کرو.....

''تب میں شہیں رائے دیتا ہوں۔ میرے دوست کہ پہلے مجھے ختم کردو اور اس کے بعد میری آئکھیں نکال لو.....''

'' تہیں تم اس قدر مایوس ندہو، ایک وعدہ تو کرتا ہوں کہ جب تم دنیاد کھنا جا ہوگے دیکھ سکو گے۔ وقتی طور پر بھی مصنوعی طور پر سہی۔''

''میں آئیں سمجھا۔''میں نے کہا۔ روسمی کی مشقد سم

'' بیجھنے کی کوشش بھی نہ کروہ جہا تگیر۔۔۔۔! میں اپنی سانسوں کے بارے میں بھی پیچھنیں کہرسکتا ہوں۔ موت کا تو کوئی وفت معین نہیں ہوتا۔ جب بھی آ جائے پھر ہم انتظار میں وقت ضائع کیوں کریں۔ جو کام کرنا ہے۔جلداز جلد کرلیا جائے۔

'' بکواس مت کرو، مجھے کھول دو۔'' ''ہر گزنہیں دوست، ہر گزنہیں، تم اس خوب صورت موقع کو ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، میری زندگی میں بیا پریش بھی بردی اہمیت رکھتا ہے۔ بہتر تھا، کہتم رضا کارانہ طور پر خودکواس کے لیے پیش کر دیتے۔ لیکن تم استے فراخ دل نہیں ہو۔ چتنا میں سمجھا تھا۔ مجھے اجازت دو، کہ میں اپنا کام کروں۔''اس کا چرہ

مير عامة سيب بك كيار

میں بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ بیسب کچھ میر بوقع کے بالکل خلاف تھا۔ ظاہر ہے، میں بزول انسان نہیں تھا۔ میں نے تو موت کو گلے لگالیا تھا۔لیکن اس وقت جب زندگی سے محبت ہوئی تو یہ تکلیف دہ دور شروع ہو گیا آتھوں کے بغیر کچھ نہیں۔اندھارہ کرزندہ

رہے ہے کیا قائدہ اور اب جب کہ یہ بوڑھا خبیث اپنی مقصد براری کے لیے بچھے زندگی کے بدترین کھات ہے آشنا کرنے والا تھا۔ تو میں ہر قیمت پراس سے بچاؤ چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بدن کے گردی بندشوں کوتو ڈنے کے لیے بھر پورجد و جہد کی لیکن خبیث اور طاقتور بوڑھے نے جس طرح بچھے ہا ندھا تھا۔ اس سے تکانا میر ہے بس کی بات نہیں تھی ۔ نہ جانے میرے بدن کے کون کون سے حصول پر زخم آئے کیکن میں اس وقت تک جدو جہد کرتا رہا۔ جب تک سکت رہی یا پھر میرا ذبین جواب و یے رکا۔ بوڑھانہ جانے کون سے کا مول میں مصروف تھا۔ رکا۔ بوڑھانہ جانے کون سے کا مول میں مصروف تھا۔

پھر نیم غنودگی کی کیفیت میں ہی میں نے اپنے ہاز ومیں آنجکشن کی ہلکی ہی چبھن محسوس کی۔"سی' میر ہے مند سے نکلی اور اس کے بعد کیفیت عجیب می تھی۔ پتہ نہیں، میں جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا۔ آ وازیں میر ک ساعت سے نکرار ہی تھیں۔ لیکن ذہن ان کے بارے میں سوچنے سے قاصر تھا۔ ہاں البتہ جب تھل طور سے ہوش آیا تورات ہو چکی تھی۔

رات ..... یکسی رات تھی۔ میں نے سوچا، پھر
جھے بوڑھا خبیث یادآ گیا۔اور ..... اور میں نے اپنے
ہاتھوں میں ایکٹن محسوس کی۔ ایک بار پھر میں نے
ہندشوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی ۔ لیکن ہندشیں تو
اب میر ہے گردنہیں تھی۔ سربھی ہلاسک تھا۔ ہاتھ پاؤل
ہمی ہلاسک تھا۔ شایدرات کا آخری پہر ہے۔ورنداس
قدر گھورتار کی میں، میں نے بلکیں جھپکانے کی کوشش
قدر گھورتار کی میں، میں نے بلکیں جھپکانے کی کوشش
ادراجا تک میری گھی بندھ گئی۔

''اوہ! ۔۔۔۔۔۔۔۔ یمیان کی میری پیکیس آنکھوں کے درمیان کے ان ڈیلوں کو محسوں نہیں کررہی تھیں۔جن میں بینائی ہوتی ہے میں بینائی ہوتی ہے۔ دہنوں میں بینائی ہوتی ہے۔ دہنوں میں انگلیوں سے آنکھوں کے گڑھوں میں خون کی چیچیا ہے میری انگلیوں سے ظرائی اور پھر میرے میں دہشت ناک تھی۔ میرے میں دہشت ناک تھی۔

# شهروحشت

## قىطىنبر 05

ايم الداحت

رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکتہ طاری کرتا لیرتا لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کائی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کپکپی طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محونہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

# ول و و ماغ کومہوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوطہ زن خیر وشر کی انو کھی کہانی

نھیں ۔۔۔۔۔ہیں کیا کیا تو نے کتے ۔۔۔۔۔مرجیت بھو ما۔۔۔۔ بھو ما۔۔۔۔کتے میں تجھے

جان سے ماردوں گا۔ آہ ....میری آ تکھیں ....

آه....ميري آنگھيں-"

میرے دماغ میں شعطے بھڑک چلے ہتے۔ میں طوفان کی طرح اپنی جگہ ہے اٹھا جو چیز میرے سامنے ہوگاں کی طرح اپنی جگہ ہے اٹھا جو چیز میرے سامنے کی آ وازیں، میز کرسیوں کا شور اور پھر میں سامنے کی دیوار سے قلرایا تو اسے ٹول ، ٹول کر دروازے تک پہنے کی گیا۔ میرے بدن کی تکروں نے دروازہ توڑ دیا۔

" کھوما، کھوما تو کہاں ہے ؟ میرے سامنے آکتے۔ تونے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ میری آکھیں جھے واپس دے دے۔ میں کہتا ہوں۔ میری آکھیں جھے واپس دے دے ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میں گھے الیم موت ماروں گا کہتو سوچ نہ سکے گا۔"

میں نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی اور اوندھے منہ

میراسرزورہے کی پھرے لکرایا تھا۔اور ذہن پھر تاریکیوں میں ڈوہتا چلا گیا۔ نہ جانے کب تک سیسلین زندگی تقی تو ہوش بھی آگیا۔اور ذہن جاگا

تو تمسی کی گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس طرف کان لگادیے۔

اده!.....یهای ذلیل بوژ نفے کی آ واز تھی۔ کسی که رما تھا۔

''داسے بائپ سے خوراک دو۔ ہوش میں لانا مھیک نہیں ہے۔ ابھی وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔'' ''جو تھم سر۔ کیا اس کی آئھوں پر دوا لگادی

بسب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی شریا نیس بند کر دی ہیں۔ آئھوں کے گڑھے بالکل بے جان ہیں۔اسے نکلیف محسوس نہ ہوگی۔ لیکن بالکل ہے جان ہیں۔اسے نکلیف محسوس نہ ہوگی۔ لیکن اسے ہوش میں نہیں آنا جائے۔''

دور کر مجھے کوئی نزد کیا آتا ہوا محسوں ہوا۔ میرے دانت اور پھر مجھے کوئی نزد کیا آتا ہوا محسوں ہوا۔ میرے دانت ہمین کے تھے۔ میں نے اس کے قدموں کی چاپ کو محسوں کیا۔اور جونہی آنے والا میرے قریب آیا۔میری دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اس کے مند ہر پڑیں ادروہ دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اس کے مند ہر پڑیں ادروہ بیا نے ساختہ جی کے ساتھ شاید دوسری طرف الٹ گیا۔ بیساختہ جی کے ساتھ شاید دوسری طرف الٹ گیا۔ میں پھرتی ہے کھڑا ہوگیا تھا۔ در حقیقت میں پھرتی حالی طقوں میں کوئی تکلیف محسوں نہیں



Dar Digest 114 March 2011

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeer

، ورہی تھی۔ بوڑھے کتے نے میری آئٹھیں نکال کر کوئی الیمی دواان حلقوں پر لگا دی تھی۔ جس سے نکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بدن میں توانائی بھی محسوس ہور ہی تھی۔

مب ہی میں نے بوڑھے بھوما کی آ دازشی۔
''اوہ!....دھرم کیا ہوا۔ کیاتم ٹھیک ہو؟''
''نہیں جناب!شایدوہ ہوش میں آگیا ہے۔''
''اوہ!....'' بھوما نے مخصوص انداز میں منداٹھا
کرفضا میں پچھسو تکھنے کی کوشش کی اور پھراس نے ججھے

زدی۔ ''جہا گیر خان! کیاتم نے دھرم کوکوئی نقصان ۔''

پہنچایا ہے؟

د میر نزدی آئے .....کیا تواں گئے جھے
جیل نے نکال کرلایا تھا۔ د مکھ میری آئی تھیں جھے والیس
کروے ۔ ورنہ میں تجھے کتے کی موت ماردوں
گا۔'میں نے دونوں ہاتھ فضا میں نچاتے ہوئے کہا۔
تباجا تک میرے ہاتھ کی کے جسم نے کرائے اور میں
نے اے مضبوطی نے پکڑلیا۔

یہ بوڑھا بھو ما ہی تھا۔" کتے ۔۔۔۔کتے۔" بیں
یہ بوڑھا بھو ما ہی تھا۔" کتے ۔۔۔۔کتے۔" بیں
نے اس کی گردن ٹولی۔ اور اسے اپنی گرفت میں لے
لیا۔ جب بوڑھے بھو ما کے چوڑے ہاتھ میری کلائیوں پر
آ جے اور اس نے نہایت اظمینان سے اپنی گردن میری
گرفت سے چھڑائی۔

''جہانگیر آخری بار کہدرہا ہوں۔ ہوش میں استان جو ہوں استان ہوں۔ ہوش میں استان ہوں۔ جو ہوت میں استان ہوں۔ جو ہوت میں مستقبل کے لئے تم تھوڑے دن کے لئے تاریکی برداشت کرلو۔''

برواست روی "میں ....میں تھیے مار ڈالوں گا۔" میں نے وانت بھینچ کراس کالباس تھینچا۔

"اچھاتو ہارڈالو۔"اس نے سرد کیجے میں کہا۔اور میں اپنی جدو جہد کرنے لگا۔ کیکن جیل کی سلاخوں کوموم کی طرح توڑ وینے والاء زمین میں ایک فٹ گہرے گڑے ہوئے آہنی جنگے کوا کھاڑ چینئے والا۔میرے کس کاروگنہیں

ھا۔ ان سے ایک ہو تھے پر السال کا تھایا اور کندھے پرڈال کیا۔ دوسراہا تھ میری کمر میں ڈال کرا تھایا اور کندھے پرڈال کیا۔ اور پھرنہایت اظمینان سے بستر پرلا پچا۔

''اگرتم شرافت سے باز نہ آئے ۔ تو اب تہارے ساتھ براسلوک کیا جائے گا۔ تہاری آ تھوں سے گڑھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں۔ اور اب بہتر ہے، یہ ہے کہتم مجھ سے تعاون کرو۔ اور اگرتم نے تعاون نہ کیا۔ تو پھر ہے، ی ہوگا کہ میں تہہیں کسی بحری پری بہتی میں چھوڑ آؤں گا۔ اور پھرتم آیک اندھے کی حیثیت سے بھیک ما تگنے کے سوا کچھ نہ کرسکو گے۔''

بوڑھے نے جس طرح میری جدوجہد کونا کام بنادیا تھا۔اس سے بیاجساس تو یقین پا گیاتھا کہ میں اس کا پچھ نہیں بگاڑسکتا۔ چنا نچہ میرادل جا ہا کہ بے بسی سے پھوٹ بچوٹ کررو پڑوں۔ پچھ ایسی ہی کیفیت محسوں کرر ہاتھا میں لیکن بہر حال شان مردا تگی کے خلاف تھا چنا نچے دل گھٹ کررہ گیا۔ چندساعت خاموثی رہی۔ پھر بھوماکی آ واز ،سنائی دی۔

جوہا کی اور ارساں رہے۔

''داگرتم نے فیصلہ اثبات میں کیا ہے۔ تو بچھے

تادو۔ اگرتم اب بھی کوئی جدو جبد کرنا چاہیے ہوتو ظاہر

ہے۔ تمہاری جدو جبد تمہیں آئکھیں والیس نہیں دے

سکے گی۔، سوائے اس کے کہ میں تمہیں عدم تعاون

کرنے والوں میں شامل کروں گا۔''

ر بے والوں میں ماں روں ماہ ہو ہے ہوں ہے۔ شایدہ ہ پھر درواز ہ بند ہونے کی آ واز سنائی دی۔ شایدہ ہ سب باہر چلے گئے تھے، اور میں حقیقت میں پھوٹ پھوٹ پھوٹ کی رونے لگا۔

پیوت مردو کے اور زندگی جلی جاتی تو کوئی غم نہ تھا۔ لین .....آئی میں ....!! آئی موں کے بغیر زندگی بیار تھی۔ اور اب کوئی جدو جہد بھی بے مصرف ہی معلوم ہور ہی تھی۔ بھر کیا زندگی کو، کرم اور دھرم کی طرح گزارہ جائے ۔ آہ ..... تنی بردی غلطی ہوگئی۔ اے کاش! اس جائے ۔ آہ ..... تنی بردی غلطی ہوگئی۔ اے کاش! اس

سے میں شاید زندگی میں پہلی بار رودیا تھا۔ آنسو میں شاید زندگی میں پہلی بار رودیا تھا۔ آنسو مجانے کہاں سے نکلے شھے۔ میں پانی برواہی وزنی ہونا

ہے۔ ذہن پراس طرح چھاجا تا ہے۔ جیسے منوں ہو جھ۔ بہہ جاتا ہے۔ تو طبیعت کیسی سبک ہوجاتی ہے۔ رونے سے بیں بھی خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اور پھر میں سنجیدگی سے آئندہ زندگی کے بارے بین سوچنے لگا۔ زندگی کی جوامنگ سیٹے میں جاگی تھی۔ وہ تو اب

ختم ہوگئ تھی۔اب اس بے کار بوجھ کو لئے لئے جگہ جگہ گھٹے پھرنا کیامعنی رکھنا تھا۔ بہتر بیتھا کہ ای ویران کھنڈر میں دوسروں کی مانند زندگی گزاری جائے۔ بڑی مایوی بڑی بدد لی جھاگئ تھی۔میرے ذہن پراور پھر میں اینے اس فیصلے برائل ہوگیا۔

چنانچہ جب جھے خوراک دی گئی تو میں نے خاموثی سے قبول کر لی سٹول ٹول کر کھانا کھایا۔ پانی پیا اور چھر لیٹ گیا۔ اور جب میں نے کئی دن تک کوئی با حرکت نہ کی تو جیسے بوڑھے بھوما کو جھ پر اعتبار آگیا۔ پانچویں ما چھے خاطب کیا۔ پانچویں ما چھے خاطب کیا۔ ''جہا نگیر! کھنڈرات کے حصول میں چہل قدی کی اور آ واز کے مہارے چلنے کی کوشش کیا کرو۔ میرا کیا کرو۔ آ واز کے مہارے چلنے کی کوشش کیا کرو۔ میرا خیال ہے۔ ہم بہت جلداس کے عادی ہوجاؤگے۔ جتنا وقت تاریخی میں گزرار نے وقت ہی میں قوت بھی دیے گرار نے سے کیا فائدہ۔ چلنے پھرنے سے بدن میں قوت بھی دہے گئے۔

'' ٹھیک ہے۔ مسٹر بھوما۔ آپ ججھے میرا کام بتادیں، میں کیا کام کروں گا؟'' ''کیامطلب؟''

''کیا آپ کرم اور دھرم کی طرح کوئی کام میرے پردکرناچاہتے ہیں مسٹر بھوما؟''

"اصفانداز میں مت سوچو۔ تمہاری حیثیت
ان سے مخلف ہے۔ میں تہمیں بتا چکا ہوں کہ میں نے
انہیں ان کی زندگی کی پوری پوری قیت ادا کردی تھی۔
جبکہ تم میرے دوستوں میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے تم نے
میرے ساتھ اس انداز میں تعاون نہیں کیا۔ جیسے میں
عابتا تھا۔ لیکن پھر بھی میں تم سے انسیت رکھتا ہوں۔
یہاں سکون سے رہو۔ میرے دوست ۔ تمہیں کوئی

تكليف نه ہوگی۔"

اور میں صرف شندی سائس کے کررہ گیا۔اس كے خلاف ميرے دل ميں جو نفرت تھي۔اسے كوئى نہيں نکال سکتا تھا۔لیکن میں خاموثی کے علاوہ کربھی کیا سکتا تھا۔خود کوذلیل وخوار کرنے سے کیا فائدہ۔کی دن مزید گزرگئے۔اب يبال رہنايس في اپني عادت بنائي هي \_ چبل قدمی بھی کر لیتا تھا۔لیکن اس ویرانے سے باہر جانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ آ تکھیں کھونے سے تقريباً ايك ماه بعدى بات ب-كدايك شام يس عمارت كالك حصين الجرب بوئ يقرير بيها بوا تھا۔ خاموش اور سوچ میں کم ۔ میری زندگی میں جو ويرانے درآئے تھے۔ان سے نجات تو اس زندگی میں ممكن نہيں تھی ۔موت چونکہ میرامقدرین گئی تھی ۔اور میں تقذیرے خلاف زندگی کی طرف دوڑ پڑا تھا۔اس لئے مجھے اس دوڑ کی سزامل رہی تھی۔ دفعتاً مجھے اپنی پشت پر سی کے قدموں کی حاب سنائی دی ۔ اور میں چونک يرًا - ميں نے لا يرواني سے سوحيا اور پھر مجھے اپنے قريب

وہی نسوانی آ واز سنائی دی جو میں پہلے من چکا تھا۔ ''ارمے تم یہیں موجود ہو۔''اس نے کہا۔اور پھرشایدوہ میرے سامنے آگئی۔دوسرے کمجے اس کے حلق سے بےساختہ جنج نکل گئی۔

''اوہ! ۔۔۔ نہیں۔''وہ شایدرو پڑی تھی۔'' یہ نہیں ہوسکتا ۔آہ یہ کیا ہوگیا۔؟''اس نے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ د کھ کرمیرارخ اپنی جانب کیا اور پھر بے اختیار انہ کیفیت اختیار بچھے سینے میں جینچ لیا۔ بڑی بے اختیار انہ کیفیت تھی۔ اس کے انداز میں، میں نے بھی تعرض نہیں کیا۔ اور وہ پھوٹ بچوٹ کررونے لگی۔ رونے کے درمیان وہ کہتی جارہی تھی۔

'' کہا تھا نال میں نے تم سے بھاگ جاؤ لیکن نہ سن تم نے ، پاگل سمجھا تھا نال۔ دوسروں کی مانند۔ کیول نہ گئے۔ بتاؤ۔ کیول نہیں چلے گئے بتاؤ۔؟''وہ روتی رہی۔

ورحقیقت اب میرے ذہن میں اس کی باتیں

Dar Digest 116 March 2011

anned And Uploade جائے ہیں۔ تو دنیا تو کیا ل جائے گا۔ کیا سماری دنیا ہے uhammad Nadee پرآ مادہ ہو جائے ۔ تو شاید میں اس خبیث بوڑھے کے

" من تحک ہے۔ مجھے اعتراف ہے۔ لیکن بات

"جب أنبيل كوئى نه ملاتو انهول في فوراً ايني

"....كن اس كے بعد بھوما كوكتني مشكلات

، تمسى كۇنبىل معلوم كەانبول نے ايك ايك

ويرنان كها-اوراي وقت عقب سے بھوماك

"أج بھر تيراد ماغ بھر گياہے۔وريا۔ تو كيوں

" النبيل بيا آج من تم سے باتيں كرنا جاہتى

"كيا مطلب؟" بحوما كا انداز بهي بدل

"ميرى سوچ ميل معمولي سافرق آگيا ہے بيا۔"

''اتيجا تو ..... پھر اندر چلو۔'' بھو ما نرم لیج

"يہال کیا حرج ہے۔!مسٹر جہا تگیر کو یہی سمجھا

ر بی تھی ۔ "ورینانے کہا۔ اور میں ایک لیجے کیلئے چونک

یڑا۔ حالا فکہ لڑکی نے مجھ سے گفتگونہیں کی تھی لیکن میرا

خیال تھا کہوہ بھو ما کوشیشے بیں اتار نے کی کوشش کررہی

" يكى كه من في اب تك بياس اختلاف كيا

تفالیکن اگر گری نگاہوں سے جائز ہلیا جائے تو پیا کا

ہے۔چنانچہ میں بھی تعاون پرآ مادہ ہو گیا۔

"کیابتار ہی تھیں؟"

آ تکھیں اینے تجربے کی تذر کردیں۔''

در پیش آئی ہوں گی۔''

غاص انتظام کیاہے۔''

غرائی ہوئی آ وازسنائی دی۔

ر جا ایتی ہے کہ میں بچھ پر تشد د کروں؟''

گيا۔" كياباتيں كرناجا ہتى ہے؟"

خلاف پچھرسکوں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے کھ متاثر ہے ورنہ کی کے لئے آ تھوں میں آ نسو کہاں

" ان من من من من الرجول ان سارے دنوں كر بھاكى ہوں۔اسے پتہ بھی تہيں چل سكا۔ كھانا دينے ك بعداس في مير عقيد فاف كادرواز وحب معمول

"اس لے کہ مجھے پیا کے کام سے اختلاف ہے

"اوه! ... بجوما، بے عدستگدل ہے۔" میں

" تم پیا کے چکل میں کیے کھنس کے تھے؟"اس نے پوچھا۔ اور میں نے اُسے مخضرا اپنی

ہے تم غور کرو۔ کہ اگر وہ اسے تجربے میں کامیاب ہو

اندهوں کا وجود ختم نہیں ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کا سَات میں رہ کر حسین کا نئات کی دید سے محروم ہیں کیا وہ خود کو آیک نئی دنیا میں محسوس تبیل کریں گے۔اس کے بعدان کے دلوں میں پیا کی کیا حیثیت ہوگی۔ کیااحر ام ہوگا۔ 'ورینا تهمبیں جھے ہے ہمدر دی ہے تال؟'' ال كااندازهتم خود كرسكتے ہو"

میں سلسل کوشش کرتی رہی ہوں کہ سی طرح اگر <u>مجھے</u> قید ے رہائی مل جائے تو میں تم سے ملاقات کروں لیکن مشكل بوكياتها - آج بزى مشكل سے دهرم كودهوكا دے بند كرديا۔ يه معلوم كي بغير كے ميں چپ عاب دروازے سے باہر نکل آئی ہوں۔اس کے بعد میں مهمیں تلاش کرتی رہی۔اور بڑی ویرینک تلاش کرتی رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ریسب مجھ

اس نے پھرا کیک سسکی لی۔اور میں نے جیران ہوكر يوجھا۔" تو كياتہ ہيں قيدر كھاجا تاہے؟"

میں نے ان سے کھل کر کہدویا تھا کہ میں سیسب پھیلیں ہونے دوں گ۔اس پرانہوں نے مجھے پاکل قراردے

"اوه!.... بقرياات دن تك جوعًا ئب رہے-اس کی دجد میری کے دووا سے کام میں مخلص ہیں لیکن ان کی پیجذباتیت،شدت پیندی کی حدود میں داخل ہوگئ

مقصد عظیم ہے۔ اندھے انسان کوآ تکھیں مل جانا اکتنی برى بات ہوكى ميں نے جو پياسے اختلاف كيا تھا۔ وہ صرف اس کے کیا تھا۔ کہ مجھے زندہ انبانوں سے بمدردی تھی۔لیکن بہرصورت میہ بات اب میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ کہ وسیع تر مفادے لئے کچھ قربانیاں دیناہی ہوتی ہیں۔اگراس تجربے کی کامیابی کیلئے کچھانسانوں کو تکلیف برداشت کرنا پڑئی ہے۔ تو وہ بھر حال تعمیری حیثیت رفتی ہے۔''

"ليقيناً ..... يقيناً" بجومانے خوش ہوکر کہا۔ "میا میں پیش کش کرتی ہوں کداب تہارے تجربے کے لئے میری آئکھیں بھی کام آجا کیں تو میں

''اوہ!۔۔۔۔ہاں ۔۔۔۔!!''میں نے بھوما کی آواز میں نمایاں لرزش محسوں کی ، ظاہر ہے بیداولاد کا معاملہ تھا۔وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنی آ تکھیں دے سکتا تھا۔ لیکن اپنے جگر گوشے کے ساتھ پیسلوک كس طرح ممكن تقايه

وريناس كهااور بحرمعذرت آميز اندازيس بولا "مسٹر جہانگیر! مجھے امید ہے کہتم محسوس تہیں

پھر میں نے جاتے ہوئے قدموں کی آ وازسی۔ اورایک گهری سانس لے کررہ گیا۔صور تحال کسی حد تک میری سمجھ میں آ رہی تھی ۔ لڑک نے یقینا جال چلی تھی۔ ظاہر ہے وہ کھو ماہے متفق تہیں تھی کیکن اس نے جو فورى طورير بإثاكها ياتقاراس سيماندازه بهوتا تقاركهوه بوڑھے بھو ماسے فریب کرنا جا ہتی ہے۔

بهرحال میں تھوڑی دریتک وہیں جیٹھار ہا۔اور پھر الييخ كمرك ميل واليل أسكياله مجهدا تفااندازه موجكاتها كمين عمارت كي صحيداني ربائش كاه يروايس آجاؤل مل اين كرك من آكربيدر ليك كيا-ون اور رات كا كوني اعدازه جيس تقاراب تو سب دن تاریک تھے۔اورسب راتیں سیاہ۔ نجانے کتنا

Dar Digest 119 March 2011

كرره كميا تفاليكن اب أكربيلزكي مجهسة تعاون كرفي Dar Digest 118 March 2011

"جو چھتہارے پیا کرتے رہے ہیں۔" "كياتم في بهي ان ساس برا ختلاف كيا؟" " ہاں.....میں شخت اختجاج کرتی رہی ہوں۔" " ظاہر ہے۔ بھومائے تمہاری بات قبول نہیں کی

" إلى - بيا بهت سنگدل بين - ليكن انهول نے تمہارے ساتھ جو پچھ کیا ہے۔اس پر میں انہیں معاف نہیں کروں گی۔''

اوروہ پھررونے لگی۔اورمیرے ذہن میں أیک مع خیال نے جنم لیا۔ میں نے سوجا کیوں شاس ال کی کو آلد کار بنایا جائے اور اس سے بھوما کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائیں۔ میں بھوما ہے انقام لیما عامتا تھا۔ اس کم بخت نے میرے ساتھ جوسلوك كياتفا وه بے حد بھيا تك تھا۔ ميں بے بس جو

نے بھی اس بارے میں کچھتہیں سوچا تھا۔لیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ اس نے شاید میراچرہ اپنے چرے کے مقابل كيا\_ مجھے ديستي ربي اور پھرغمز دہ کہيج ميں بولي-دور واس قدر بدنما كرديا تهارا چره - يسى

حسین آ تکھیں تھیں ۔لیکن اب کیا بھی کیا جاسکتا ہے۔ يتا داب مين تمهار الكي كما كرون؟"

آربی صیں۔ بلاشبداس نے مجھے چلے جانے کیلئے کہا تھا

يكن بهومانے اسے ياكل قرار ديا تھا۔اوراس وقت عمل

ووشكريد ورينا المهاري مدردي نے مجھے كافي سكون بخشائ "مين نے دهيمي آواز مين كها-« لیکن میرا سکون ختم ہو گیا ہے۔ پیا جو بچھ

كرتے رہے۔ وہ جھے بخت نا پبند تھا۔ ليكن انہوں نے برجو يجه كيا باس يرساس برمين البين معاف بين ترسکتی "اس نے مسلسل روتے ہوئے کہا۔

وو مہیں اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے

" بال مجھے معلوم ہے۔"

ن کے البع مل مجت تھی، امید تھی۔ خلوص تھا۔" Ca شدت سے لیچی تھی۔اس میں بردی اپنائیت بردی ہےا ہت تھی ۔ میں نے کھ نہ کیا ....اور اس نے میرے سيتكرون بوسے لے أالے۔ و جہانگیر میں تنہیں جس حیثیت سے جا ہے گی مول ان كا ظهار نبين كرسكتى " " میں بھی درینا۔" میں نے جواب دیا۔ " ويكهو .... مين تمهار علي كيالاني بون " "كياب؟"ميل في يها اوروريناف كونى چيزمير باتھ ميں تھادي۔ " منول كر بى چيزول كاجائزه لياجاسكيا تھا\_ ميس نے شول کراس کا جائز ہ لیابڑے بڑے شیشوں والی کوئی "چشمر؟"ميل نے يو چھا۔ "كال---ات لكادك ''استەلگاد'' "بس میں کیہ رہی ہول۔اے لگاؤ۔"وریا اورمين في صرف ال كي خاطر عينك ايني آتهون ك كر معول يرج مالى - بهلافائده بهي كيا تقارسوات ايك تقف چھیانے کے۔وہ اور کیا کام دے عتی تھی۔ ''جِها تَكْمِر!''ورينا نے مجھے چومتے ہوئے ''اوہ ....تم میرے بارے میں تصور کرو بروچو ميرے بارے بين ..... پليز۔ جہا تكير! جو بين كهدر ہي مو<u>ل وه کرو</u>" اور میں نے ویرنا کے کہنے برعمل کیا نجانے کیول مجھے ایک ہلگی می روشنی کا احساس ہوا۔ اور پھریہ روشى برهتى چلى كئى- يول لگتا تھا۔ جيسے اس روشني كاتعلق و ماغ سے ہو۔ میں ویرنا کے بارے میں سوج رہا تھا اور

پھرمیرا دل دھک سے ہوگیا۔ویرٹا میری نگاہول کے

''نجانے کب……باشاید بھی نہیں <u>'</u>' ' ' نہیں جہانگیر! میں تمہاری مدد کروں گی'' "لیکن کس طرح؟" ''ابھی نہیں بتاؤں گی۔'' " تنهارے الفاظ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ورینا۔ بہرحال کوئی بات تبیں میں انتظار کروں گا۔ میں تمہیں ویکھنا جا ہتا ہوں ۔ خدا کرے میں تمہیں پھر ہے دیکھ سکول اس وقت جب میں نے تہمیں دیکھا تھا۔ تو تمہاری کیفیت دوسری تھی۔ میرے ذہن میں تبہارے کئے وہ جگہ نہیں تھی۔جواب تمنے قائم کر لی ہے۔" "جہالگیر۔"ورینانے میری کردن میں ہائیں ڈال دیں۔اور پھر مجھے سے لیٹ گئی۔ یں نے کیلی ہار سمی دوشیزہ کے ہونٹوں کی حلاوت چکھی تھی۔ اور میرے پورے وجود میں سننی ی دور گئے۔ورینا جلدی سے میرے پاس سے بات کی تھی۔ پھروہ دروازہ کھول کرجلدی ہے باہرنکل کئی۔ اور میں خیالات میں کم ہوگیا۔وریناکے انداز میں ایک عجیب ی كيفيت تفى - جيم من مجونيس سكاتفا ببرصورت بالرك چھے سے محبت کرنے گئی تھی۔ اور پھروہ رات میں نے عجیب وغریب خیالات میں گزاری۔ نجانے کیا کیا سوچتا رہا۔ دوسرا دن بھی حب معمول تقاء وريا ون جرميرے ياس جيس آئي۔ اور میں حب معمول کھنڈرات میں تھوکریں کھا تا رہا۔ لیکن شام جس کے بارے میں، میں صرف انداز ہ کرسکتا تقا- خيرويرناميرے پال بين گئي گئي۔ "جهانگيرا" أس كي آواز من ارزش كلي\_ " اوه .... وريناتم آكتين " ''ہاں.....کیاتم میراا نظار کردے تھے؟'' "دن جرانظار كرتار ما مول \_"مين في اداس آ وازيل كهااوروه مير عييني سي اللي بردی شدت پیندلزی تھی۔ جذبات کے اظہار میں بھی بخل سے کام نہیں لیتی تھی اس وقت وہ جس

ملیں ''ورینائے کہا۔''اوہ۔ کیاتمہارے خیال میں بھوما ا پنی کوشش میں کا میاب نہیں ہوسکتا۔" "يكوشش أيك ديوا تكى ہے-" وو کیا تم یقین کروگی ومرینا که می*ن جبر حال و*ل ہے بھو ماکے جذیے کی عظمت کا قائل ہوں۔'' "بإن-جهاتكير-بيابركانسان بين بين-" ''میں جانتا ہوں۔'' وولیکن وہ جو بچھ کررہے ہیں۔وہ انداز شدت پندی میں بدل گیا ہے کون جانے کب وہ اپنی کوشش میں کا میاب ہوں ۔اوراس وقت تک تنتی زند گیاں بریاد ہوں جا تیں ۔ اگر وہ کامیاب نیر ہو <del>سکے تو پھر بیرلوگ</del> ہمیشہ اندھے رہیں گے۔ میں اب سی اور کواندھا دیکھنا نہیں جاہتی جہانگیر۔اب میں سی اور کو پیا کی ویوانگی کی جھینٹ چڑھنے نہیں دول گی۔'' وولیکن بھو ما کرنا کیا ہے۔؟ کیاتم اس بارے میں کچھ جائتی ہو۔؟'' "وه انسانی آئلھوں کالعاب الگ الگ کر کیتے ہیں ۔اور پھران میں سے پھراس لعاب کا انہوں نے ایک مخصوص محلول تیار کرایا ہے۔ یہاں ایک اور انسان ہے۔ جسے تم نے نبیس دیکھا ہوگا۔'' "اس برنصيب كانام - مائكل ب- بيا كايرانا ساتھی۔پیانےسبے پہلےاس کی آسمیں تکافی تھیں \_اوراب وهاس كى آئھول ير جرب كردے بيں -" " كيامطلب؟" " كاشتم ديكھ سكتے۔" " إلى ....اب تو مين مين وكي سكتا-" مين في ودنهیں جہانگیراتم دیکھ سکو گے۔ ورینانے عجیب ے لیجے میں کہا۔ اور میں اس کے لیجے برغور کرنے لگا۔

وفت گزرا کوئی اندازہ ہی تہیں ہوا۔ جائے آئی اور عائے بینے کے بعد میں چہل قدی کیلئے نگل آیا۔ ایک محدود دنیاتھی۔اوراس کے سوا کچھے نہ تھا۔اوراس محدود دائرے میں وقت گزارنے کے بعد میں پھروالیں ایے كريش آگيا-میں آ کیا۔ اور اس وفت شایدرات ہو چکی تھی۔ جب جھے

وروازے پرآ ہٹ سنائی دی۔

ے پروجت سنان دی۔ ''درھرم۔'' میں نے پیکارائیکن کوئی جواب نہیں ملا و حرم "الكين آنے والا كرم بھى تين تھا۔ پھر دروازه ٹایداندر سے بند کردیا گیا۔ میں جیران رہ گیا تھا۔ بیکون موسكتا بي؟! ثب مجھے اپنے شانے برايك ہاتھ محسوس موا \_اوربيه ماته ورينا كے سوالسي اور كانبيں جوسكتا تھا۔ تب مجھےوریٹا کی آواز سنائی دی۔

"جِهانگير-"

"اوه....ورينا؟"

" بال..... بين بى بول-"

''اس وقت ....شایدرات بمو چکی ہے؟'

"كيا بجوماسو چكاہ؟"

و منہیں اس وفت وہ اپنی تجربہ گاہ میں ہے۔'' "اوه!.....تو كياتم قيد<u>ے فرار بوكرا</u> في بو؟"

دونہیں <u>مجھے</u> قیرنہیں کیا گیا، مسج کی حال کا

"اوه!..... توميرااندازه درست تقال "مثل نے مسكراتے ہوئے كہا۔

"كااندازه؟"

ووصبح کو جب تم نے بھوما سے گفتگو کی تھی۔ تو میں نے ریہ ہی اندازہ لگایا تھا کہتم بھو ما کو شخشے میں اتار

" ہاں جہاتلیر۔ پیا اس سلسلے میں بہت ہی شدت سے سوچنے کے قائل ہیں ۔ لیکن میں تم سے بید کہنے میں عارمحسوس نہیں کرتی۔ کریس تمہیں پیند کرنے لكى بول من جا بتى بول كرپيا اب ممل طور برنا كام بو

Dar Digest 121 March 2011

الديم الديري طرح سوج بهي نهيل مكانا تها ليكن اب eem ميره القيور كاكال تفاه جرت انكيزيات تقي ال . Ca تحيران کيول بوٽنگي ويرينا؟'' "ورينا ...." بين نے اس كى طرف ہاتھ بر هايا " حيران مبين خوش موئي مون في حدا كاشكر ہے۔

اور میں اس ولچسپ عینک میں کھو گیا۔ " کیسی حیرت انگیز چزتھی۔ کیسی عجیب وغریب

نيح جبكدارسفيد جلد پهر پجهاور فيح سرخ سرخ كوشت فيجاترآ يا-دريكرنامناسب تبيس تقار

پت کے چھے کی دیوار صاف نظر آئی میرا دماغ دروازے یا ہرلکلا اور احا تک ذہن میں ایک اور چکرانے لگا۔ میں نے گھبرا کرعینک اتاروی۔

"بيابتهاري ہے-"ورينانے كہا-

كرسكتي \_ليكن ميه عينك اب تمهاري أعلمول كابدل

"پپانے جو کچھ کیا۔وہ اس کے لئے خود بھگٹیں

"اور میں دریا تک خالی خالی انداز میں اسے و يكيتا ربار بالكل تبين محسوس موا تفار كدميري أتلهول کے سیاہ علقے بالکل خالی ہیں۔ ہرچیز صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا۔

''لیکن تمہارے بیااسے تلاش تو کریں گے۔تم يقىينااسے چھيا كرلائى ہوگى؟"

پیا سے تفتلوشروع کی تھی۔ 'ورینا کانی دریتک میرے یاس رہی اور پھر چلی گئی۔

كيا كرول - ال بيش بها چيز كوكس طرح استعال كرول يك كيابيهال مع فوراً فكل بها كول يعقل ساته نہیں دے ربی تھی۔ حواس کام نہیں کردہے تھے۔ مسہری يرليك كريس في عينك الحاكر سيني مين جميالي-اب میرے کئے بیش بہاتھی۔ورینا چلی گئی تھی ۔لیکن اب یبال کفیرنا دو کھرمحسوں ہور ہاتھا۔خاموتی سے بیڈے

کی د بیوائلی کی شریک جھی نہ تھی۔ اگر میں بھوما کے ہتھے چر ه گیا توال میں ورینا کا کیا قصورتھا۔

کیکن وہ بیجاری اپنے باپ کے کرتو توں سے شر مندہ تھی۔ بھوما۔ میں نے بوڑھے خبیث کے بارے كيول شريس ويرنا كويبال سے تكال لے چلول \_اور پھر پولیس کو بوڑھ کے کراواتوں کے بارے میں اطلاع دیے دول بی عمرہ ترکیب ہے۔اس طرح وہ كيفركرداركو ين جائے گا ليكن اس كے ساتھ بى ايك اور خیال بھی میرے ذہن میں آیا۔ اگر بوڑھا گرفتار ہوگیا۔تو میرے بارے میں بھی پولیس کواطلاع دے دے گا۔ کیکن مجھے اس بات کی پرواہ تبیں ہے۔ میں تو یو ل بھی مجرم تھا۔ اور پولیس بہر حال میری تلاش میں ہوگا۔ مجھے پولیس سے روپوش ہوتا ہی ہے۔ پہلے

میں اینے قبطے پر پوری طرح عمل کرنے کیلئے تیار ہو گیا۔اور پھر میں ویر نا کی تلاش میں چل پڑا۔ویر نا كا كمره تلاش كرنے ميں زياده دفت تبيس مولى۔ اس وقت وه اداس ی ایک کری پر میتی ہوئی تھی۔

''اوه..... جبها نگير آپ؟''

"اوه .... بو اس مين تمهارا كياقصور ہے؟" ميں نے اس کی دلجوئی کی۔

تم کسی حد تک این آ تھوں کی کی پوری کرنے میں

ورنه ..... على في ايك شعندي سانس بحرى\_

" ہال .....وریا۔ اور سیتمہاری میر ہاتی ہے ہے

"میرے پیانے تمہارے ساتھ بیسلوک کیا تھا

"ميربي كالوب-"ال في اداى ي جواب دیا۔اور پھرکئ منٹ کی خاموثی چھاگئے۔ میں غور سے اسے دیکھ رہاتھا۔ پھر جب وہ گئ منٹ تک نہ ہولی۔ تويس في المعاطب كيار

"ولیکن اب تم نے میرے بارے میں کیا سوجا

°° کیامطلب؟"

کامیاب ہوگئے ہو۔"

"ميرا مطلب ككيا مجهاس طرح زندگى گزارنی ہوگی؟''

'' پھر میں تہارے لئے کیا کرسکتی ہوں <sub>۔؟</sub>'' ''میں یہاں سے جاتا جاہتا ہوں کیکن تنہا

"تتم بھی میرے ساتھ چلوگ وریا۔"

"اس ورائے سے دور۔ مجوما کی برموس ونیا سے بہت دور۔ بے شک میں اس کے جذبے سے بہت متاثر ہوں۔لیکن وہ بھٹک گیا ہے۔اوراس بھلے ہوئے انسان کوراہ پر لانائسی طور ممکن نہیں ہے۔ کیاتم بھو ماکے ساتھەزندگی گزارسکتی ہو؟"

جہانگیر ساری خرابول کے باد جودوہ میر اباپ ہے۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔'' ' و ٹھیک ہے۔ ویر نالیکن میں یہاں تو نہیں رہ

میں دیوانوں کرطرح سیسب پچھاد مکھار ہاتھا۔

میں نے پھرورینا کودیکھا۔اس کے سرخ کہاس کے بتن میری آ تھوں کے سامنے آگئے ۔ پھر سرخ لباس کے پہلیوں کے درمیان دھڑ کتا ہواول صِاف نظر آ رہاتھا۔ نگائیں کچھ اور چھے ملیث تنکیں۔ اور اس کی " ورينايه عنيك ..... يعنيك " "میری...." میں نے کھولے ہوئے سائس " بان میں تیماری آ تکھیں تو واپس تہیں

" بيركيسي مكن تقاربيكييي وسكنا تقا؟"

اور پھراس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں

وے دیتے ۔ وہ مسکرا رہی تھی۔'' ویرِنا مجھے یقین تہیں

آربا۔ خدا کے واسطے مجھے بناؤ۔ سیسب کچھ کیا ہے۔

کی ایجاد۔وہ اسے تصور کی عینک کہتے ہیں۔جب انہوں

نے اپنی آ تھیں نکا لنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس بات کا بھی

بندوبست کیا۔ کدان کے کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ چنا ٹیجہ

انہوں نے ایک الی عینک ایجاد کی جو آ تھوں کالغم

البدل ہو۔ وہ اسے آئھوں پر لگا کر ہی تمام کام کرتے

ہیں۔ بات صرف میری ذات تک محدود تہیں ہے۔ تم

اے لگا کر کہیں کا بھی تصور کراو۔ تمہاری نگاہوں کے

''واقعی'' میں نے متحیراندا نداز میں پوچھا۔

بھوماک لیبارٹری کے بارے میں سوجا اور وہ بال میری

تگا موں میں تھوم گیا۔جس کی میں نے صرف جیت ویکھی

تقى \_ اور جهال ميري آئليس نكالي تنين تفيس \_ جارول

طرف متينين نصب تحيل - ان مين عجيب عجيب سال

کول رہے تھے۔ کرم، اور وهرم لیبارٹری کے کام میں

مصروف تھے۔البتہ بھو ما ایک کری پر خاموش بیٹیا کچھ

سوچ رہا تھا۔ پھراس نے کرم کوآ واز دی۔ اور کرم سی

آ تھوں والے ہی کی مانتداس کے ماس بھی گیا۔ جرت

كى بات سيكى كر مجھے ان سب كى أوازيں بھى صاف

سنائی دے رہی تھیں۔ عجیب براسرار عینک تھی۔ بھومانے

كرم ہے كوئى چيز طلب كى اور كرم نے أيك حچھوٹے سے

بلوریں پیانے میں ایک شیالاسیال اس کے سامنے رکھا۔

تب بھومانے ایک ڈرابرے سیال تھینجااوراس کے چند

قطرے اپنی آ عصول میں شکا گئے۔ اس کے بعد وہ

دونوں آئیس بند کرے بیٹھ گیا۔

"بان "ورينات جواب ديا - اور مين في

وجہا تگیر بیا میک مخصوص عینک ہے۔میرے پیا

« لکیکن مجھوما ''

وراں ۔۔۔۔جہالکیر۔اوراس کے لئے میں نے

لیکن میرے لئے وہ جیرت کاسمندر چھوڑ گئاتھی جس جگه کا تصور کرو چیتم زون میں نگاہوں کے سامنے و بواروں کے باربھی و سکھتے میں کوئی دفت جیں ہوتی تھی۔ الكيدالي بش بهاچيز جھے ل كئ تقى -جس كے

خیال آیا۔ورینا۔محبت کرنے والی لڑکی ہے۔جسنے ميرے لئے اپنے باپ كے خلاف كام كيا تھا۔ وہ تو مجوما

میں سوجا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کرے گا۔ بوڑھے کا قصہ یاک کر دیا جائے۔

. "ورينات" مين في است مخاطب كيا اور وه

Dar Digest 123 March 2011

اس کے حملوں سے بچا تھا۔ اس سے اس نے انداز ہ لگا ا

"اوه-ابھی تھوڑی دریے کے بحد تو دیکھے گی کہ

''جهاً مُكير!''

اور میں بے اختیار بول پڑا۔ بیمیری علطی تھی۔ کیونکہ خونخوار بوڑھے نے میری آواز پرمیری ست کا لغین کرلیا تھا۔اور پھراس نے وحشیانہ انداز میں میرے أور يرجمله كرديا \_ليكن مصنوعي أتكصيل وبرينا كا ديا موا عطب میرے کام آگیا۔ میں نے فوراً چھلانگ لگا کراس كاوارخالي كرديا ـ اور بوژ هاد يوار ــــځکرايا \_ليکن و ه بيجد پر سلام میرے قدم جونبی زمین پر مکیاس نے ملیا كرفقه مول كى جاب يرجها مك لكادى اور دونوں ہاتھ پھیلا کر د بویے کی کوشش کی ۔ لیکن میرے لئے بھی یہ زندگی اورموت کاسوال تھا۔ میں نے پھراس کا وارخالی كرديا\_اورايك زوردار كھونسراس كى ناك يرجز ديا\_ بوڑھا چکرا گیا تھا۔لیکن پھروہ ایک دم رک گیا - اور پھراس نے مضطربانہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا

و مرم ..... دهرم، ال برحمله مت كرنا - عينك ال کے باس ہے۔ کہیں وہ ٹوٹ شرجائے۔ ''اور پھروہ کٹرا ہوکر بے بسی ہے دیکھنے لگا۔'' دیکھوعینک کو اُنفعان نہ وَ یَجْجِنے یائے۔ میں تم سے جنگ نہیں کروں گا۔ مینک مجھے واپس کردو۔ بیمبری زندگی کی سب ہے اہم وز ہے۔ میں اس کے بغیر کھینہیں کرسکوں گا۔میری

کامیانی کا انھمارای پر ہے۔'' میں نے اندازہ لگالیا کہ میں جس طرح دوبار

تمی کواندها کرنا چاہتا ہے۔ تو اسے اندھا کرویتا ہے۔ ہم اسے روکنے والے کون تم صرف اپنی شمرت جاہتے ہو۔ پیا۔اورتم ای کے لئے ساری جدوجہد کررہے ہو میں تمہاراساتھ مہیں دول گی۔ میں اب جہاتگیر کے

جہاتگیراس دنیا میں نہیں ہوگا۔لیکن اس کے بعد میری مدردی تیرے ساتھ ند ہوگ۔"بوڑھےنے کہا۔اور پھر مجھےزورے آواز دی۔

" تنب چرمیری آئکھیں مجھے واپس دے دو ۔ ميں جيلا جاؤل گا۔''

میں ملادوں گا۔''

"اوه سيجانگير سيجانگير، مُشدّ ول سے غور کرو ۔ میری مجبوری مجھو۔ "بوڑھے نے لرزتی آ واز بیل کها۔ وہ جس قدرخونخو ار ہور ہا تھا۔ مجھے اس کا احساس تھا۔لیکن عینک کی وجہ ہے بے بس تھا۔اور میں اس تاک میں تھا کہ جوٹی دردازہ خالی ملے میں ہاہر چلانگ لگادوں۔ میں نے آ ہتہ سے دیریا کواشارہ کیا - اور ومرینا آ ہستہ آ ہستہ دروازے کی جانب تھسکنے لگی ۔ اس دوران میں نے بوڑھے کو ہا توں میں نگالیا۔اس وجہ سے وہ ویرینا کے قدمول کی جاب پر توجہ نہ دے سکا۔ اور ورينابالاً خردرواز \_ \_ نكل كى \_ ييس نے بھوما كوكانى حد تک مطمئن کردیا ۔ اور اب وہ مجھ سے مصالحت کی گفتگو کرر ہاتھا۔ بردی ہی نبی تلی تھی میری چھلا نگ بھی۔

لیا کہ عینک میری آئھوں برموجودے۔اوراب پر عینک

- تونے میری آ تھیں تکالی ہیں تونے میری زعر کی

تاریک کردی ہے۔ میں تیرے سارے منصوبے خاک

ذات سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بیر فاہ عامہ کیلئے ہیں۔ مجھے

عینک داپس کردو۔اس کے عوض مجھ سے جو جا ہوطلب

" میں تمہیں بیروالیں نہیں کروں گا۔ ذکیل کتے

و زنبیل سنبیل -ان منصوبون کا صرف میری

میرے لئے بھی ایک اہم حیثیت رکھتی تھی۔

مچر میں بھی ویرنا کے قریب پہنچ گیا۔ بوڑھا وهاڑتا ہوا ہارے بیچے بھا گا اور اس کے بیچے کرم اور وهرم بھی ۔لیکن میں ویرینا کا ہاتھ پکڑے ہوئے بے تحاشا بھاگ رہاتھا۔ہم کھنڈرات نما ممارت سے نکل آئے۔ ويرناميرا بمريورماته ديري كل

بوڑھا طاقتور ضرور تھا ۔لیکن بہر حال دوڑنے المن مارامقابل ثابت ندموااور ہم اے بہت پیچیے چھوڑ آئے پھرہم نے سرائے دلبر کھنے کر ہی وم لیا۔

في مازش كي بي توتم ال يرجران كيول مو-" ''جہا تگیرخان! میں زندگی کی تمام قدروں سے بے نیاز ہوں ۔ میں اخلاقیات سے سیکی ہول ۔ میں نے صرف اس کئے یہ بات کہددی تھی۔ کہتم مجھے ووست مجھتے تھے۔ میرے دوست، یہ دنیا کمی بھی صاحب فن كى قدراس وقت تك نبيس كرتى جب تك اس كافن اس كے كام ندآ كيے ليكن فن كو تكيل كى منزل تك پہنچانے کے لئے بہت سے تھن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔اوران مضن مراحل میں کوئی ان کاساتھی نہیں بنتا۔ سب دورے و مکھنے والے ہوتے ہیں اور اگر فنکار ولدل میں گر کردم توڑ دے تو و کھنے والے قیقے لگا کر والبس جلے جاتے ہیں۔اس كافداق اڑاتے ہیں-بال اگروہ اے منزل پریائیں تو پھرخودکواس کا ساتھی بناتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں ہم اس کے نزد یک تھے۔ مر میر ک سوچ مختلف ہے۔ میں قرب کی بھیک نہیں ما تگتا۔ میں بازويراني الكليول كي مضبوط كرفت قائم كرتا مول-اور ایے مزد کی سیخ لیتا ہوں۔ تا کے قریب آنے والا پھی نہ كه سك يس توزبان بندكرنے كا قائل مول-" مجھ کیچہ بھی سمجھا جائے میرے بارے میں پچھ بھی سوجا

ر زندگی کے قریب لا کر چھے دھو کے سے جہم کی تاریکیوں

ميں وڪليل ديا - کياحق تھا تمہيں اس کا اور اب اگر ميں

جائے۔ مجھے اس کی پرواہ تہیں ہوتی ہے۔" ووليكن تم بجول كئے بھوما .....كەمقابل بھى جيتى جا گنیزندگی کا مالک ہوتا ہے۔''

" إن إن إن قيمله كمّ ليت بين - آؤمين والپي مهين موت كي منزل تك پنتيا دول " مجومان دونوں ہاتھ کھیلا دیئے۔ پھر ویر نا کو مخاطب کرکے بولا۔"ورینا تو میری بیٹی ہے میں تیرابات نہیں مال بھی ہوں۔ تیری رگوں میں میراخون ہے۔ ہمارے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں ۔ لیکن کیا تو اس خونی کوسی ووسرے کے ہاتھوں مرتاد کھنالپند کرے گیا؟" وه تم خود غرض مو پیارتم قانون قدرت مل

سكاً \_ جميع اجازت دو\_ يس اس ديران مين (عمال) e نعون ول - كيا تم مان نيس استار في الميانيا حلاش مين آيا تھا۔ اور روشني كھوكر جارہا ہوں - ہال تہاری مہر بانی نے جو کچھ جھے دے دیا ہے۔ وہ جب تك ميري زيدگى كے كام آئے گا۔ تنہاري يادميرے سینے میں رہے گی اور شابداس کے بعد بھی۔"

"لین- جہانگیرتم یہاں سے جا کیوں رہے ہو \_ يهال مين مون - كيا ميرى ذات تمهار ، لئے كوئى حیثیت نہیں رکھتی ۔ دومحت کرنے والے جس جگہ سیجا ہو جائي دهورائي آباد موجات بين تم يميل رمو-" بھو ماہمارے درمیان آنے کی کوشش کرے

" تم يه بات جمه يرجيور دويين ان عانمه د الیکن اگر اسے عینک کی گمشدگی کاعلم ہوگیا۔

"ظاہر ہے۔ وہ برآ مرتبیل کرسیس کے۔" "بيتهاري حماقت ہے۔ ورینا۔ بھو ما اتنا احتی نہیں ہے۔ تم اسے دھوکا نہیں دے ستیں۔" وج ستین کے سانپ۔ "وروازے پر کھڑے مجوماکی آواز آئی ہم دونوں دہشت سے اٹھل پڑے۔ خونخوار بھو مااین بھیا تک شکل لئے دروازے پر کھڑاتھا۔ ال کے پیچھے کرم اور وھرم بھی موجود تھے۔اوراس بات میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ساری گفتگون چکا تھا۔ اور عینک کے بارے میں اسے معلوم ہو چکا تھا۔ چنانچاس سے کھ چھپانے کی کوشش بے سودھی۔ لیکن

اب كياكرناجا بيءً-· ' مجھے احساس نہیں تھا ۔ کہتم اس قدر سازشی ثابت ہوگے۔'اس نے سرو کیج میں کہا۔ '' کیا <u>جھتے ہوتم مجھے تم نے میرے ساتھ کیا</u> سلوك كيا ہے۔ تھيك ہے۔ ميں موت كے قريب تھا۔ تم

نے مجھے زندہ رہنے کا مشورہ دیا ۔ کیکن روشی کے بغیر زندگی بے معتی ہے۔اس سے تو موت کی تاریکی ہی بہتر ہے۔ بناؤدنیا میں میرا کیا مقام ہے۔جواب دومیں کیے

Dar Digest 124 March 2011

Dar Digest 125 March 2011

اوراس کے بعد میری زندگی کا ایک نیا دورشروع ہوگیا۔ سرائے دلبرایک جھوٹی سیستی تھی۔ سیدھے ساد ھےلوگوں پرمشتل۔ہم اس بہتی میں ضم ہوگئے۔ میں جانتا تھا کدایک مفرور مجرم کی حثیت سے سى وقت بھى يوليس ميرى گرون ناپ عتى ہے۔اس ے لئے میں نے حلئے میں تبدیلی ضروری جھی۔ چنا نچہ مسمات وميناجوعام طورسيمغربي لباس ميس مليوس رجتي تھی۔ اب برقع بیش خاتون بن گئی تھی۔ میرے گالوں برسیاہ تھنگر یالی واڑھی بھی تھی ۔مسجد کے ایک مولوی صاحب نے ہمیں رشتہ حیات میں منسلک کردیا تھا۔ ميري حيثيت ايك درويشي صفت انسان كي ي تقيي - اكثر بھارلائے جاتے اور میں ان کے جسم میں جھا تک کران كى بيارى كى نشاندى كرويتا كمشده لوگوں كے لئے ان کے ورثاء کو بتا دیتا۔اور ریسب تصور کا کمال تھا۔عیک میری بوی ہی مدو گار ثابت ہوئی۔ گومیری آ تکھوں کی واپسى كا كوئى امكان نەتقالىكىن ئىينگ كى موجود گى ان كى سر پوری کردیتی تھی۔ بیاعینک مجھے اپنی بینائی کی مانند عزیز تھی۔ در حقیقت اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو

س یا میں کے اپنی زندگی کو پہیں تک محدود
رکھنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ہاں بچھودت گزرنے کا منتظر
تھا۔ تا کہ پولیس کی فائلوں سے میرا ریکارڈ کافی نیچ
دب جائے۔اور میں وفاشعار ویرٹا کے ساتھ زندگ کے
لیجات بچھاور خوب صورت انداز میں بسر کرسکوں۔ بھو ما
کومیں نے معاف کر دیا تھا۔ کیونکہ بیدیرٹا کی فرمائش تھی
اور بہر حال وہ میری بیوی تھی۔

اور بہر حال وہ مرس بول کی نے دیرنا کے ساتھ سرائے
ولبر میں بسر کئے۔ اور پھر چھوٹی می خوب صورت اپنی تھی
بی منابل کے ساتھ ایک شہر کا رخ کیا۔ میرے ذہن
میں بہت سے منصوبے تھے ۔ جنہیں میں محمیل تک
بہنچانے کیلئے کوشش میں مصروف ہوگیا۔ اس عجیب
وغریب ایجاد سے میں پورا پورا فائدہ اٹھا تا چاہتا تھا۔ ہم
نے ایک جھوٹا سا اوارہ قائم کیا۔ جس کی حیثیت ہوگی کے

اسرار تھی۔ہم ڈاکٹروں کوان کے مرابطوں کی بیار لول کی شناخت میں مدود ہے۔جن کی بیاریاں نا معلوم ہوتی تھیں۔ موتی تھیں۔

ہم ایسے لوگوں کی بھی امداد کرتے تھے۔جنہیں سی کا پیتہ معلوم کرنا ہوتا تھا۔ان کے حالات معلوم کرنا ہوتے تھے۔ اکثر پولیس کے لوگ ہمارے یاس مفرور مجرموں کی تلاش کے سلسلے میں آئے تھے۔ ایک عجیب سى براسرارى حيثيت ال عن تحق اوربهرصورت ان تمام کاموں سے آمدنی بھی نہایت مناسب تھی ۔ میں نے لوگوں کو مطمئن کرنے کیلئے ملازم بھی رکھے تھے۔ جن کے بارے میں بیاظہار کرتاتھا۔ کہ بیرے کئے کام كرنے والے يہ اى لوگ بيں ۔اس طرح بينا أى كھونے ے باوجودمیری زندگی کوایک مناسب سہارا مل گیا تھا۔ اور بیسهاراتھی میری عینک کیکن میرسی حقیقت ہے کہ زمانه کس قدر حاسد ہے۔ اور وقت کس قدر سنگدل۔ جاراسكون آسان كويسندنيين آيا - بے شار حاسد بيدا ہو گئے تھے۔ایک دات ماری رہائش گاہ میں آگ لگا دى تنى \_ اور ہم جل كررا كھ ہو گئے -ورس ک لگادی گئی؟ " منعت علی نے چونک کر

چھا۔ ''ہاں .....' وہ ثم زرہ لہج میں بولا۔ ''وہ حاسد، وہ دشمن کون تھے؟'' ''ایسے کچھ ڈاکٹر جن کا کاروبار میر کی وجہ سے 'نشانہ'' ایسے کچھ ڈاکٹر جن کا کاروبار میر کی وجہ سے

سید ہوسی میں۔ بہر حال افسوس ناک کہانی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا۔''تمہاراانتقال کیسے ہوا؟'' دریتوں میں انتقال کیاں ہوا میں تو زیمہ

''انقال .....میراانقال کهان ہوا۔ میں تو زیمہ ہوں ''نعمت علی نے کہااور وہ چونک پڑا۔ ''کیا بکواس کرر ہے ہو۔زندہ ہو؟''

کیا بوال مردہ ،ور رست علی در ندہ ہوں۔ "نعت علی در ندہ ہوں۔ "نعت علی اور وہ غصے سے آگ بگولہ ہوگیا۔"غیرت نہیں آگ سے ہو۔ بے غیرت نہیں آگ سے ہو۔ بے غیرت ، بے شرم دفع ہوجاؤ۔" یہ کہہ کروہ تیزی سے دوڑ ااور قبر میں شرم دفع ہوجاؤ۔" یہ کہہ کروہ تیزی سے دوڑ ااور قبر میں

ned Ang التعطی مجالکارہ کیا ہے۔ دور کہیں گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آری تھیں ۔ نعمت علی اداس سا دہاں سے اٹھا۔ اور آگے بڑھ گیا۔

 $^{\circ}$ 

ا بیچارے مددعلی عجیب مشکل کا شکار ہو گئے تھے۔ تعوید گندوں عمل اور عملیات کے بارے میں بوی معمد کی سی سده مبره تھی ۔ نہایت شریف آ دمی تھے۔ چونکہ باب دادانے اس کے علاوہ بچھ ہیں سکھایا تھا۔ اسلئے انہیں چیزوں میں گزارہ کرتے تھے۔ ملکے سے کلے تعویذ گنڈے وغیرہ دے دیا کرتے تھے۔معمولی سی آ مدنی ہوجاتی تھی۔لیکن اب جومشکلات گلے پڑی تھیں ۔ ان سے وہ انتہائی خوف زدہ رہے تھے۔ بیشک حالات بہت بہتر ہو گئے شے ۔ مالی مشکلات دور ہوگئی تھیں ۔ پیجارے قناعت بیند انسان تھے۔ یا مج سو رديدروز تو انهول نے بھي خواب ميں بھي نہيں ويکھے من سير آن برب قابوليس مواء سے اللہ ونول جو کھ بھا یائے تھے۔ وہ رمضانی کے سیرو کرویا تھا۔ اور رمضانی ان کا بے دام غلام بن گیا تھا۔لیکن وہ ال قدر السار ببند سے كەسى كى غلامى سے البيس كوئى فائدة تبين يخفج سكتاتها به

محلے والے سے کہ گھر کے سامنے سے گزرتے تو الکھیں بنی اور گردن جھکا کر وہاں سے گزرتے بھی ادوازے کے باہر نظر آ جاتے تو لوگ ہاتھ باندھ کر ماضری ویے اور بوچھے کہ حضور! کس ضرورت سے ماضری ویے اور بوچھے کہ حضور! کس ضرورت سے اہر نگلے ہیں۔ مدوعلی صاحب ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے کہ محال آ پ لوگ جھے کیوں گناہ گار کرتے ہیں۔ ساری انگی آ پ کے درمیان گزاری ہے۔ اب کوئی آ سانی انگر تعالیٰ کا نام ضلوص وعقیدت بات ہیں ہوگئے۔ بس اللہ تعالیٰ کا نام ضلوص وعقیدت بات ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل آ سان کر دیتا ہے آپ لوگ میرے ساتھ بیسلوک کرے جھے زیر بار نہ کیا آپ لوگ میرے ساتھ بیسلوک کرے جھے زیر بار نہ کیا گریں۔ "تو لوگ کہتے۔

و کرد کرد کا اورای آپ کی بردائی ہے اورای

میل و آپ کی درویشیت جھکتی ہے درند دورتو یہ ہے کہ اگر کسی کوسراٹھانے کا موقع مل جائے تو وہ آسان سر پر اٹھالیتا ہے۔ آپ نے تک نہ پہلے نداب کسی سے اٹھالیتا ہے۔ آپ نے تک نہ پہلے نداب کسی سے بڑائی کا اظہار نہیں کیا۔ اور بڑائی اسی کو کہتے ہیں ۔ بہر حال لوگ اپنی مشکلات لے کر بھی آ جاتے تھے ۔ جھوٹے موٹے مواملات میں مددعلی جو پچھ کر سکتے تھے کردیا کرتے تھے۔ کیکن اب لوگوں نے ان کے بارے میں طرح طرح کے اندازے قائم کرنا شروع کردیے میں طرح طرح کے اندازے قائم کرنا شروع کردیے سے ۔ ایک دوبار ایس کچھ مشکلات سامنے آئی کی تو سے ۔ ایک دوبار ایس کچھ مشکلات سامنے آئی کی تو انقاق سے نعمت علی گھر آگیا۔ مدعلی نے کہا۔

" نعمت علی تم کہال مارے مارے پھرتے ہو بیٹے! میرے علاوہ کون میہ بات جانتا ہے کہ قدرت نے متمہیں کوئی بہت بڑاعلم دے دیا ہے۔ جس نے تمہیں بڑی بلندیاں عطا کردی ہیں۔ لیکن بیٹے میں تو وہی معمولی سامد علی ہوں۔ لوگ میرے پاس اپنے مسائل کے کرآ جاتے ہیں تو میری مجھ میں ہیں آتا کہ میں آنہیں کیا جواب دوں۔"

"ابا کیول پریشان ہوتے ہو۔ میں کون سا بہت دور چلا جا تا ہول۔ بس اب تم نے اس راستے پر لگا دیا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کی جو بھی مدد ہوتی ہے کر لیتا ہول۔ یہ بی شوق بھی پیدا ہوگیا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے۔ آواز دے لیا کرو۔ حاضر ہو جایا کرو

ودبس بیٹے میگر نہیں چھوڑ سکتا۔ چونکہ یہاں میرے باپ داداکی خوشبو ہی ہوئی ہے۔ اور بیخوشبو مجھے زندگی سے زیادہ پیاری ہے۔ لیکن گھر کا چکر لگاتے رہا کرو۔''

"جی ابا فکرنہ کرو۔" بات کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مدعلی اس محلے میں اور کہاں آ کرختم ہوتی ہے۔ مدعلی اس محلے میں خاصے مشہور ہوگئے تھے۔ اور بید چیز ان کے لئے کافی پریشانی کا باعث تھی۔ محلے ہی کے ایک صاحب تھے جن کا نام رئیس خان تھا۔ رئیس خان کے ایک اور رشتے وار کے بال کوئی مہمان ہندوستان سے آ ئے۔ اور کوئی

ے بہت ریادہ دہا تی گا۔اور تی ہار میں نے ایسے کام وفت ميل بهت مقروف بهول .'' Muhammad Nage این برگی ایموں نے برگی بھی کئے ہیں۔ جو بہر حال غلط سے لیکن پھر اللہ تعالی

مشكل اين ساتھ لے كرآئے عمر رسيدہ آ دمی تھے۔ خوش بوش، خوش لباس لیکن چرے سے شدید پریشانی جللی تھی۔جن صاحب کے ہاں وہ آئے۔انہوں نے ان سے یو چھا کہ آخرایس کیا مشکل ہے۔ تو انہوں نے كبا-كه بهائى \_ايخ كفي كاشكار بوكيا بول \_اور بورا گرمصيبتوں ميں بتلا ہے۔ سجھ مين نبيس آتا كدر عدكى تو پيرلوگون كاكام كسي موگا-کے مید چندون کس طرح بورے کئے جائیں۔ بات اپنی ذات تک ہوتی تو ٹھیک تھی کیکن میرا پورا گھرانہ میری خوست کاشکار ہے۔ بستم لوگوں کود میصنے کو بی جا ہاتھا۔ توسوحا كه چلويا كستان كا چكر بى لگا آؤل سوآ كيا-"

> ''ایک جناتی عمل می*ں پھنس گیا ہوں۔ جناتی نہ* كہاجائے بلكه بيكهاجائے كدويوى ديوتاؤں كےعذاب كاشكار بوگيا مون \_ يجه جادوگرون سے بالا پر گيا تھا۔"

دربس کیا بتاؤں گھر کے سارے افراد عذاب میں گرفتار ہیں۔ بیٹی سسرال میں پریشان ہے۔ بیٹا نہیں مصيبتون مين كرابواب-"

"الحِيما .... بي تو بوے افسوس كى بات ہے -ارے ہاں ..... آپ کوایک صاحب سے ملاؤل - آپ ى مشكلوں كاحل تكال ليس كے ."

«رمیس خان میرادوست ہے۔میرا بھائی ہے۔ رضتے کا بھائی ہے۔اس کے محلے میں آیک بہت بڑے بررگ رہے ہیں۔مدعلی نام ہے۔اور یوں مجھلو کداس دور میں فرشتہ صفت ہیں۔ رحیس خان سے ہی بتاتے

منار اگر ایسی بات ہے۔ تو فوراً رئیس خان کو بكڑواور مجھےان كے پاس كے كرچلؤ'۔ زاہد خان نے عاجزی سے کہا۔ نتیجہ میہ ہوا کہ پہلے رئیس خان کو پکڑا اليا اوراس كے بعد زاہد خان كوليكر مياوك مدوعلى صاحب کے پاک گاگئے۔

مددعلی پیچارے اس وقت بھی اپنے گھر میں بیٹھے

عاجزی ہے کہا تھا۔ کہ مہمانوں سے ملاقات کے لئے شام کو با چے ہے سات بجے تک کا وقت مقرر کرلما جائے۔اس سے زیادہ وقت و خہیں دے سکتے۔ بحالت مجبورى انہوں نے بیات بھی کھی کی کہدیدوقت وہ مل برا صنے میں گزارتے ہیں۔اگروہ مل نہیں بڑھیں گے۔

بہر حال رئیس خان اینے مہمانوں کو لئے ہوئے۔مدوعلی کے پاس پان جے کے بعد بی پنجے تے مدعلی نے ان کا استقبال کیا توریس خان نے کہا۔ " مردعلی صاحب معافی حابتنا موں ہاتھ جوڑ کر بدی مجوری کے عالم میں آپ کو تکلیف دیے کیلئے آیا

« رہیں نہیں بھائی! آپ جارے پڑوی ہیں۔ عَلَم سِيجِيِّ \_ بيكون صاحب بين؟''

"ان كا نام زابد خان ہے۔ اور سيمر عياب بى قريبى رشة دارفطل بيك بين-" "احیما....احیما برای خوشی بوکی آپ لوگول

ے مل کر کیا بیس کے آپ لوگ جائے یا شربت

" بالكل نبيس ..... بالكل نبيس - حالانك آب ك بان كاتوياني بهي أكسير موتاب-" وو خدا كيليّ كانتول يرنه همينية -جو بجه مول بل

وى رہنے و بیخے فرمایئے کیابات ہے؟'' ومحضور إبيس مجهوض إكرنا حابتنا بهول-ميرا نام زاہر خان ہے۔ جندوستان سے اسے ان عزیزے ملتے کیلئے آیا ہوں۔ میں وہاں پرایک بہت ہوی مشکل میں کرفتار ہوں۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ ہندوستان دوسری تہذیبوں کا مھی شہر ہے۔ وہاں د بوی ، د بوتا ، اور جادو ٹونوں کے چکر بہال سے بہت زیادہ ہیں۔ میں بھی ایک ایس ہی مصیب میں گرفاد ہو گیا ہوں ۔ میرا کوئی قصور مہیں تھا۔ ویسے سالک

حقیقت ہے۔ کہ بھین ہی سے مجھے اس طرح کی چیزول

نے مجھے ہندو دیوی دیوتا وں کے جال میں تھٹنے ہے روک دیا۔ کیکن بھی بھی وہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان خور نہیں کرتا۔ جیما کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پر اسرار روحول سے جھے ولچین تھی لیکن اس کے بعد جب میری شادی ہوگئی۔ اور ایسے معاملات سامنے آ گئے تو میں نے ہر دیجی چھوڑ دی۔

ميرے كہنے كا مطلب بيہ ہے كه ميں اس وقت بنجيدگ سے ابنا كاروبار كررہا تھا۔ بنارس سے تعلق ہے۔ اور بناری ساڑھیوں کے بارے میں تو آ بے نے سنا ہی ہوگا۔ پورے ہندوستان میں جگہ جبکہ بیر کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ ایک پارٹنر کے ساتھ ٹل کر میں نے ساڑھیوں کا کاروبارشروع کردیا تھا۔میرے یارٹنرکا نام فاروق تقارق فاروق کے ساتھ میں پیکام کررہاتھا۔ مارے بال كا بنا ہوا مال بہت كم موتا تھا۔ كيوں كه ہم خودات این با تھول سے بناتے تھے۔لیکن اسے بردی اہمیت حاصل تھی۔ اور بڑے بڑے رئیسوں کے ہاں جادايهال جاتاتها\_

جیہا کہ آپ کوعلم ہے کہ بیندوستان کے رجواڑوں بیں اب ریاستیں تو نہیں ہیں کیکن رئیسوں کا بول بالاسب قديم قتم كحل اورحويليان اب بهي وبان موجود بیں ۔ادران حوملیوں کے رسم درواج اور روائتیں ای کی وی بیں جو ہوا کرتی تھیں ۔میرا پارٹنرفاروق علی ایک دن میرے باس آیا اور بولا کہ ایک بوی سرکار میں ہم لوگوں کو مال لے کر طلب کیا گیا ہے۔ اگر وہاں المارى شنوائي موگئ اور راني صاحبه كو جمار امال پيندآ گيا۔ توہارے وارے نیارے ہوجائیں گے۔"حضور قبلہ! مرطی صاحب ہم چونکہ نا وفت آئے ہیں آپ کا بہت نیادہ وقت لیں گے۔ کیونکہ میں پوری داستان آپ کو

ا الناج المتا مول \_ آ ب من بيروفت ديں گے؟'' ''آل سسال بمائی۔ اس وقت کوئی ہے میں۔ اور اگر کوئی آیا بھی تو میں منع کرادوں گا۔اس

و بہت شكريد تويين آپ سے عرض كرر ماتھا۔ كەدىبال جمارى طلى مونى تقى \_جس جگه جميں بلايا گياتھا -ال كانام بجوج كرهي تقاريهوج كرهي كاآس ياس كاعلاقه أيك قديم رياست كاعلاقه تقار اوراس قديم ریاست کا آخری رئیس جوریاست ختم ہونے کے بعد جاتميرداركبلاتا تقار ستكرام سنكه تفار سنكرام سنكهى بيوى رام رتی کیرول کی بہت شوقین تھی۔ اور ای نے اسیع آ دی كو بھيج كر جميں اپن ساڑھيوں كے نمونے لانے كيلي اطلاع تجبحوانی تھی ۔ اور ہمیں ساڑھیاں لے کر بھوج گرهی بهنچنا تھا۔میرانو جوان دوست فاروق علی ذراول پینک فتم کا آ دمی تھا۔ اور حسن و جمال سے اسے بردی دلچیں تھی۔تھوڑا سا اس کا ساتھ میں بھی دے دیا کرتا تھا۔لیکن بس ایک صد تک بیر حال ہم گڑھی پہنچ گئے ۔اور ہارااستقبال کیا گیا۔ہم اینے ساتھ ساڑھیوں کے انبار لے گئے تھے ہمیں مہمان خانے میں تشہرادیا گیا۔واقعی ىيە حويلى كىل ہى معلوم ہوتى تھى -اوراسے كل ہى كہا جاتا تفالم جمين مهمان غانے مين تھېرايا گيا۔ سامنے ہي وسيع و عریض لان تھا۔ پھر بہت ہی عمد وشم کا کھانا پیش کیا گیا - يهال آكر جم بهت خوش بوئة تصله من اور فاروق علی - دانی رام رتی کے بارے میں باتیں کرتے رہے شے۔فاروق علی کہنے لگا۔

" بجھے پہتہ چلا ہے کہ وہ بہت خوب صورت

'' دیکھیں گے۔ تو اندازہ ہوگا۔ویسے وہ تنتی ہی خوب صورت ہو ہمیں اس سے کیا فاروق علی؟"

" السيار م تو واي ساؤهي والے ك ساڑھی والے ''بہر حال خاصی رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہے تھے۔مہمان خانہ بھی کافی وسیع و عريض تفا-مگر با ہر كا ماحول كيھ عجيب ساتھا \_ ورخت لگے ہوئے تھے اور بیروس و علاق وعریض باغ مجھے برا خوفاک محسوس ہور ہاتھا۔ دن کی روشنی میں بھی رید مجھے عجیب پر اسرارسالگا تھا۔ پھر رات كا نجانے كون ساوقت تھا۔

Dar Digest 129 March 2011

فاروق على توسوكيا تفال بين جاك رباتها - باغ جل وه من بيني الم بعن أن المناق ال

کی بھوگی ہول۔ اور اب مجھ سے چلا بھی نہیں جارہا۔ بیاسی بھی ہوں۔ کوئی بھی چیز دے دو مجھے۔ چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ سوکھی ہوئی روٹی کا مکڑا ہو۔ جو بھی ہو میں کھالوں گی۔''اس کے لیجے میں بردی عاجزی تھی۔ میں نے فاروق کی طرف دیکھا تو فاروق بولا۔

"ہاں ۔۔۔۔۔ہاں ہیں او ۔۔۔۔۔ہاں کھی او ۔۔۔۔۔ہاکھی لو ۔ 'اس نے کہا۔اور تیزی سے دروازے کی طرف بوجہ گیا۔ لڑک نے خوف بھری نگاہوں سے دروازے کو ویکھا۔ پھر ختک ہونٹوں برزبان پھیر کر ہولی۔

'' وہ کئی کو بتا تو نہیں دے گا؟''وہ انہیں خر تو نہیں کردے گا؟''

''کے؟''میں نے بوجھا۔ ''انہیں .....انہیں .....وہ سب بھبوری کے ہیں۔''

'' بھمبوری؟'' میں جیرانی سے بولا۔ ''ہاں ۔۔۔۔'' وہ۔۔۔۔۔وہ میری گردن کاٹ دے گی۔اسے او پرلٹکا دے گی اس طرح میرے شرید کو بھی۔۔۔۔میراخون اس پر گرے گا۔اور وہ میرے خون ہے نہائے گی۔ وہ منتز پڑھتی جائے گی۔ ہائے رام ۔۔۔۔ہائے رام۔'' وہ رونے گی اور اسکا بدن تقر تقر

' میرادوست ہے۔ تمہارے لئے کھانا لینے گیاہے۔ کسی کو میرادوست ہے۔ تمہارے لئے کھانا لینے گیاہے۔ کسی کو کیجیبیں بتائے گاوہ۔''

''دو دن ہوگئے ہیں پورے دو دن ۔۔۔۔ پہلے میں ایک سوکھ نالے میں چھی رہی اور پھر دہاں کچھ لوگ نظر آئے تو بھاگ کر بہاں آگئی۔املی کے درخت سے اس دقت میں اس خیال سے نیچے اتری تھی۔ کہ بہال رسوئی تلاش کردل۔شاید پچھ کھانے کوئل جائے

''گرتم ہوکون؟'' ''یو بچھ جارہے ہو ....۔ پو پچھے جارہے ہو۔ جچھ سے بولائھی نہیں جارہا۔ بتایا ہے کہ دودن سے بھوکی اور

۔ پیاسی ہوں۔' وہ جھلا کر ہولی۔اور نجانے کیوں وہ جھے ا ہ بڑی عجیب سی نگی ۔ میں خاموش ہو گیا۔ بڑا ترس آ رہا ہ تھا۔ جھے اس پر پھر دروازے پر آ ہٹ ہوئی تو وہ چونک پڑی۔اس نے تھلی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پھر دہشت بھری نظروں سے جھے لیکن آنے والا فاروق ہی تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پتوں سے بٹے ہوئے ڈو نگے تھے اس کے ہاتھوں میں پتوں سے بٹے ہوئے ڈو نگے تھے جن میں ایک میں کھی لڈور کھے ہوئے شھے۔دوسرے میں پوریاں اور ترکاری تھی۔

"بس بید ملا ہے۔ کام چل جائے گا۔" فاروق نے بیہ چیزیں آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور اس نے بھوکوں کی طرح ان کو جھیٹ لیا۔ پھروہ و ہیں زمین پر بیٹھ گئی۔

''بانی سسپانی نہیں طا۔''
''دوہ بھی آ جائے گا۔تم کھا وَتوسہی۔''
''دوہ بھی آ جائے گا۔تم کھا وَتوسہی۔''
بھو کے نہ رہو۔' وہ پوریاں شو لئے گی اب ہم نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ بہت خوب صورت لڑک تھی۔ مگر بردی ناقدری کی شکار۔ جو پچھاس نے بتایا تھا۔ وہ کسی کومعلوم نہیں تھا۔ فاروق اسے مسلسل گھورے جارہا تھا۔ اس نے ایک پوری منہ میں ٹھونس لی۔ دوسری ہاتھ میں دبالی۔ساتھ وہ بوتی بھی جارہی تھی۔۔۔ دبالی۔ساتھ وہ بوتی بھی جارہی تھی۔۔۔۔ دہ جھے۔ وہ جھے جگہ جگہ دبالی۔ساتھ وہ بوتی بھی جارہی تھی۔۔۔ دہ جھے۔ وہ جھے جگہ جگہ

کھو جے پھررہے ہیں۔ وہ تو میں بہت تیز دوڑتی ہوں ۔ ور ندان کے ہاتھ آ جاتی۔ 'اجا تک دروازے کا بیٹ زور سے کھلا اور وہ دہشت سے جی پڑی۔ اس کے ساتھ ہی جیسے بجلی کوندگئی۔ ایسی نی تلی چھلا تگ لگائی اس نے کہ سیدھی کھڑکی کے ہاہر جا کر گری۔ اس طرح دروازہ کھلنے سے ہم بھی اچھل پڑے ہماری گردنیں دروازے کی طرف گھوم گئیں۔ ہمارا ملازم گنگا رام پانی کے برتن کی طرف گھوم گئیں۔ ہمارا ملازم گنگا رام پانی کے برتن سنجالے اندر کھس آیا تھا۔ اور احمقوں کی طرح منہ کھولے ہمیں د کھور ہاتھا۔

پھر میں نے اور فاروق نے بیک وقت کھڑکی کی طرف دوڑ لگائی اور باہر جھا کئتے گئے۔ باہر بیکراں اوکی کو مجھوڑ دیا۔ اور انرک اندھوں کی طرح دوڑی۔ وہ عورت نہیں بلکہ ایک نو خیز انرکی تندھوں کی طرح دوڑی۔ وہ عورت نہیں بلکہ ایک نو خیز انرکی تھی۔ اس باروہ مجھے سے محکراتے ملکراتے بیخی۔ اس نے مجھے بھی دیکھولیا تھا۔ اور اس نے اس نے جیرے پر مزید دہشت بھیل گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ ہے اور زندھی ہوئی آ واز میں بولی۔

" معگوان کے لئے مجھے چھوڑ دو تہہیں دھا کیں دوں گی مجھے چھوڑ دؤ کیں نے لڑی کو بغور دیکھا۔
حیاتھڑ ہے جھول رہے تھے۔اس کے جسم پر سفید لباس جگہ جگہ ہوئے اور علا ہوا تھا۔آ کیمیں بڑی بڑی۔ مگر خوف میں ڈوئی ہوئی تھیں۔ بال گھنے اور سیاہ کھلے ہوئے اور البھے ہوئے اور البھے ہوئے سے حربیں بائیس سال سے زیادہ ہمیں ہوگ۔فاروق علی نے بھی اپنے آپ کوسنجال لیا تھا۔وہ بوگ۔فاروق علی نے بھی اپنے آپ کوسنجال لیا تھا۔وہ بیگ ہوگ اور کی کوسرسے یا وَال تک دیکھنے لیگ ہے۔از کرآیا۔اوراؤی کوسرسے یا وَال تک دیکھنے لیگ ہے۔

'''ہم نے تہمیں پکڑا کہاں ہے لڑی ۔ اور تم کیا حیت سے قبلی ہو۔ اس نے حیت کی طرف دیکھا۔ اور پھر میری طرف ''مگر یہ نازل کہاں سے ہوئی ہے؟''فاروق علی کے لہجے میں نداق تھا۔ میں نے لڑک کی طرف دیکھا۔ اور کہا۔

کی طرف دیلھا۔اور کہا۔
''تم اگر جانا چاہوتو جاسکتی ہو۔ ہم نے تمہیں
کیڑانہیں ہے۔کیا مجھیں؟ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے
کوئی نقصان نہیں بینچےگا۔''لڑکی نے مہی ہوئی نگاہوں
سے میری طرف دیکھا۔ پھرتھوڑی دیر دیکھتی رہی اور پھر

۔ '''تو پھر کیاتم یہاں رہتے ہو؟'' ''ہاں۔'' ''مم.....ین تم ہے ایک ہات کہوں؟'' ''ہاں.....ہاں کہو....فردر کہو۔''

'' فبجھے کچھ کھانے کو وے دو۔ میں دو دن سے بھوکی ہوں ۔ کوئی بھی چیز دے دو جھے ۔ در نہ میں مرچاؤں گی۔ میں تم بھی ایسی بات نہ کرتی ہم بھی ہیں مرچاؤں گی۔ میں تم سے بھی ایسی بات نہ کرتی ہم بھی پیتے نہیں کیا سوچو کے میرے بارے میں ۔ مگر میں دودان

روتنی پھیلی ہوئی تھی میں نے سامنے نگاہیں جمادیں۔ اجا تک ہی مجھے بول محسوس ہوا جیسے سامنے افلی کے درخت سے کوئی بنیج از رہا ہو۔ میں بری طرح چونک براريه ميراوجم نهيس تفا بلكه حقيقتا كوئي درخت سے ينج اتر اتھا۔اور پھر میں نے ویکھا کہ اس کارٹ ہارے ای مہمان خانے کی طرف تھا۔جس کا برآ مدہ بوری طرح کھلا ہوا تھا۔ ہاہر سے آنے والے کو یقینا ہم لوگ نظر مہیں آسکتے تھے۔ لیکن چکر کیا ہے؟ کون ہے اور وہ یہاں کیوں آرہا ہے۔ دل جاہا کہ فاروق علی کو جگادوں لیکن پھر میں نے سوجا کہ آخر دیکھوں توسہی كري چركيا ب-ساية استة استة كريا برها- يل سالس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ پچھکھوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ لیکن تاریکی کی وجہ ہے اسے بھی شاید کھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ بھیلائے آ گے بورور ہی کفی۔اوراس سے بہلے کہ میں اس کے ہارے میں کوئی فیصلہ کرتا۔وہ میرے قریب بھی

ہوگئی۔فاروق علی بلتگ پرسور ہاتھا۔وہ ای کے اوپر گری تھی۔فاروق علی بری طرح گھگھیا گھگھیا کرچیخا۔ ''بچاؤ۔۔۔۔بیاؤ۔''لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی سانہ بھی چیخ اٹھا۔نسوانی چیخ کے ساتھ ہی آواز

گئے یا تو وہ اندھی تھی ۔ یا پھر تار کی اس پر پچھزیادہ ہی

اثر انداز ہور ہی تھی۔وہ اگے بڑھی اور فاروق علی پرڈھیر

دونہیں بھگوان کے لئے نہیں۔' فاروق علی نے اپنے آپ کوسنجالا۔ اس نے شاید نیند کے عالم میں اپنے آپ کوسنجالا۔ اس نے شاید نیند کے عالم میں اپنے اور گرنے والی کو کیٹر لیا تھا۔'' جھوڑ دو مجھے۔۔۔۔۔تہمیں بھگوان کے لئے جھوڑ دو مجھے۔۔۔۔۔تہمیں بھگوان کا واسط مجھے جھوڑ دو۔''

روس کی۔ کک۔ سیکون ہو تم ؟"فاروق علی میں میں میں کے۔ کک۔ سیکون ہو تم ؟"فاروق علی کھی کھی کے اپنی اللہ کا ایس وقت میں سنجل گیا۔ میں نے اپنی حکمہ سے اٹھ کر روشن جلا دی۔ غالبًا پیچیس وولٹ کا نہایت ہی دھندلا اور پرانا بلب یہاں لگا ہوا تھا۔ جس ک

Dar Digest 130 March 2011

Dar Digest 131 March 2011

ned And Uploade نے کوئی الیامنظر دیکھا ہوگا۔ جس کی بنا پر اسکے ذہن میں

" " کچرشمیں معلوم مجھے؟" میں نے کہا۔ اور پھر

میں دیکھ رہاتھا کہ میں ایک اوٹیے سے درخت کی شاخ بر بین ابوا ہوں۔ شاخ کی مونی لکڑی میرے وزن سے ج چراری ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ درخت میرے اویر آ گرا مه مگر یار بردی باد آ رہی ہے۔ وہ بہت خوب صورت بھی۔ فاروق خود ہی مجھ سے بے تکلف ہوا تھا۔ میں نے بھی اس ہے بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ بہر طور میں نے لڑکی کے سلسلے میں اس سے بہت زیادہ گفتگو

''سونا تو ہے نال \_ور نه رات کوطبیعت خراب

'' بية بي مين كهنا حابة القار حالا نكد كيا بيا حيما هوتا كه وه جمار ب ساتھ بهونی فير ..... خير جو چيز تقدير ميں نہیں ہوتی انسان کتنی ہی کوشش کر ہے.....'' فاروق جملہ ادهوره جيموز كركروث بدل كرليث كياب

مجھے اس کی ذہنیت ہے نفرت تھی ۔ کچھ لوگ صرف اینے بارے میں سوچے ہیں ۔ حالانکہ میں اس لڑی کے بارے میں سوچ رہاتھا۔میری تو خیر سوچیں ہی مختلف تھیں ۔اور جیران کن بات ہے تھی کہ عام زندگی ہیں ۔ مجھی جھے ایسے ہی واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔جوعام واقعات نہیں ہوتے تھے۔اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔اس نے کہاتھا۔

بمقصد نهين تقيل رائے قيدر كھا كيا تفايقيني طوريراس

دوسرى منح خوب دريتك سويا تفار جا كاتو فاروق نظر نہیں آیا ۔ کھڑ کی برنگاہ پڑی۔ املی کے درختوں کو دیکھا۔ رات کا سارا منظر نگاہوں میں اجا گر ہو گیا۔ ہڑ بواکرا شاادر کورکی کے قریب پھنج گیا۔ زیمن کورکی ہے زياده فينج نبين تھي۔ لڙ کي کا خيال سنسل ذہن ميں آ رہا تھا کہ بس خوف ز دہ ہوکروہ دوبارہ کسی المی کے درخت پر تونبيس جانبيقي جائزه لينه ميس كوئي حرج نبيس تقايه

میں شیج از کرافی کے اس درخت کے یاس ان کا گیا۔جس سے میں نے اسے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ زمین بر کچھ قدمول کے نشانات بے ہوئے تھے۔وہ فظے یا دُن بی تھی ۔ اور اس کے پیروں کے نشانات صاف نظر آرہے تھے۔ اگروہ کوئی دھوکا ہوتی کوئی بری روح ہوتی تو قدمول کے بیشانات یہاں ند ملتے۔ بیس ان نشانات کی کھوج کرنے لگا۔نشانات ورخت سے کھڑ کی تک آئے تھے۔اوراس کے بعد جب وہ واپس کھڑ کی سے لوٹی تھی تو وہ زیادہ گہرے تھے۔ میں ان کا حِائزہ لیتا ہوا۔ آگے بڑھتا رہالیکن پھرتھوڑے بہت نشانات أس يربول كي تو موان أنبيس مناديا تها والمي کے بہت سے درخت یہال موجود تھے۔ جن کی شاخیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ میں بھر پورنگاہوں سے ان شاخوں کے درمیان جھا کلنے لگا۔ ایک درخت کے پنچے پہنچا۔ آوازیں بھی دیتارہا۔ پھرایک لمیا چکر كاك كروالين آيا- محصان سلسله مين ممل طورير مايوي عی ہوئی تھی۔ ابھی والیس کھڑکی کے نزد یک تہیں پہنچا تفائه كەفاروق كى آ دازسنا كى دى \_

"لو ..... تم مجھی وہی کررہے ہو جو بیں دو گھنظ

و دونہیں بھائی اب وہ املی کے سی درخت برنہیں ہے۔اس مارت سے بھاگ چی ہے۔"

" بیں نے کی قدر شرمندہ سے انداز میں فاروق کی صورت دیکھی ۔اورگردن جھٹک کر بولا۔' مبیر طور میں اس کے لئے تم زوہ ہوں۔''

'' دعم ز دہ تو ہم بھی ہیں پیار ہے بھائی ، مگراب كيا كيا جائے - آؤ-اندرآؤ-ناشته بالكل شنڈا ہو چكا ہے۔ میں نے بھی تمہاری وجہ سے ناشتانہیں کیا۔ بہت در سے رکھا ہوا ہے۔ " کھڑکی ہی کے راستے ہم دونول اندرآئے تھے۔ اور پھر فاروق نے ناشتے کی ٹرے اٹھا کرآ گے رکھ لی۔ جائے وغیرہ بھی موجود تھی۔ جواب اتن گرم نہیں رہی تھی۔ لیکن ہم نے وہ مُصْنَدُى جائے ہى نى لى۔

میں نے چونکہ فاروق ہے رانی کے بارے میں يوجها تقالة فاروق نيتايا كدوه كل جاج كاب اورساري باتیں کرے ہی وایس آیا ہے۔

" بھوج گڑھی کیسی جگہ ہے؟" میں نے سوال

"بس بہت براشرتہیں ہے۔ پھر بھی اچھی خاصی آبادی ہے۔ ذراان معاملات سے نمٹ لیں۔ پھرا بیک دودن گھو میں گئے ''

رانی رام رتی سے ملاقات کے بعد ہی فرصت ہو سکے گی۔''

" ہال۔ بیتوہے۔'' "جادو ٹونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال

ہے۔''میں نے یوجھ ہی لیا۔

° د بھی واسطینیں پڑا۔حالانکہ لوگ طرح طرح کی کہانیاں ساتے ہیں کوئی ان حسین چڑیلوں کی واستانیں سنا تا ہے۔ جوراہ کیروں پر عاشق ہوجاتی ہیں ۔اورراہ گیرون کے میش ہوجاتے ہیں۔ سچی بات بیہ کہ بارہا۔ ویرانوں میں ان چریلوں کی تلاش میں نظے۔لیکن اتنے برقسمت ہیں کہ وہ بھی ہمیں دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں۔ برتم نے بیسوال کیوں کیا۔ رات کی الوکی پرشک کردہے ہو؟"

اس سے یانی لانے کو کہا۔ اور کھانا کے کرآ گیا۔ میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے تتھے۔اس لئے اس سے کہہ ''ان وقت مين ايك عجيب خواب و مكي ربا تفايه

تہیں کی ۔وہ اینے بانگ پر کیٹا ہوا بولا۔

مڑا تھا۔ یہ کھانا اس کے پاس ہجا ہوار کھا تھا۔ بیس نے

سناٹا کیمیلا ہوا تھا۔اس کا نام ونشان بھی ندتھا۔میریے

ساتھ وہ بھی کھڑ کی ہے یا ہرآ گیا۔ اور ہم اسے تلاش

مارا ساتھی تھا۔ جو تمہارے کیے یانی لایا تھا۔ اگر تم

ورخت ير چره کي موتو وايس آ جاؤ ..... تم تمهاري

گنگا جمیں کھڑ کی میں کھڑا جھانگٹا رہا۔اس کا کوئی نشان

نہیں ملا تھا۔میرے ذہن میں شدید جھلا ہٹ پیدا

' مب ..... پيته بين '' وه بوڪلا کر بولا۔

دوننېين جي .....وه.....''

"اب میں کیا کروں۔" گنگا بولا۔

" درقع ہوجاؤ۔"

بولا۔اور گنگا چھرتی ہے باہرنکل گیا۔

نے....ئ فاروق نے یو چھا۔

'' يا گل .....احمق .....گدها ـ'' فاروق

''یوں بیل کی طرح نگر مار کراندر آئے ہیں۔''

"مِي ..... بإنى حجهور جاور؟"اس نے

'' دفع ہوجاؤیہاں ہے۔'' فاروق یا وَل ﷺ کر

''بہت براہوایار۔وہسب کچھالیے ہی چھوڑگئی

میں گہری سائس لے کریلنگ پر آ ہیٹھا۔ سخت

° کوئی خاص بات نہیں ۔بس وہ خوف ز دہ تھی۔

وفلطی مجھ سے ہوئی کھانے کیا گڑا کو جگانا

۔ کیا حسین لڑکی تھی ہے انے کس سے خوف ز دہ تھی۔ ۔

وثني اذبيت كا شكار موكيا تها . كيجه بتايا تها اس

کہدر ہی تھی چنداوگ اس کی تلاش میں ہیں ہیں۔افسوس وہ

ہوگئ\_غصے کے عالم میں کھڑکی کے اندر داخل ہوگیا۔

حفاظت کریں گے۔''

کھے۔ میں نے چیخ کر کھا۔ 'وئتہمیں کوئی خطرہ نہیں وہ

آ وھے گھنٹے تک جھک مارتے رہے۔اورملازم

''تم انسان ہویا گدھے۔'' میں نے گنگاسے

['' په کھڙ تي بنجي بنڌنهين کي جاسکتي۔ کيا تههيں نيند

موجائے گی۔ میں نے جواب دیا۔

تجعنبهوري....خون كاغسل ..... پيرساري باتيس

بہتاثر بیدا ہوا - نجانے کس کی اولاد تھی۔ نجانے کون

مقى .....ين بي يينى سے كرونيس بدليّا رہا۔ اور بال خر

' د منیں ایسی کوئی بات نہیں ۔ دیسے وہ املی کے Dar Digest 133 March 2011 یوں اس گھر میں کیا ہوگیا۔'' شرمانے

فاروق کو گھورتے ہوئے پوچھا۔

" بیٹارات کو ہمارے گھر بیں سوتا تو پینہ چاتا کہ

خیرد یکھا جائے گا۔ہم تو ویسے بھی چڑیلوں سے

اس لڑکی کی بے لیمی کا احساس اس وفت بھی

ساڑھے جار بچے سب لوگ تیار ہوگئے۔

ال گھر میں کیا ہوگیا ہے۔ چڑیلیں کس آتی ہیں املی

خاصی انسیت رکھتے ہیں۔"فاروق نے جھے دیکھ کرہ کھ

ماری کیکن میں نے اس کی جاتوں میں کوئی دلچین نہیں لی

میرے دل میں موجود تھا۔ بے جاری کھانا بھی نہیں کھا

سكي هي -اوراسے خوف زوہ ہوكر بھا گنايرا تھا۔ نجانے

سامان بوی خوب صورتی سے پیک کیا گیا۔ اور ہم اسے

لئے ہوئے حل کی طرف چل یڑے۔ زمانہ قدیم میں

محلوں کا کیا تصور ہوتا ہوگا۔ وہ ایک الگ بات تھی۔ مگر

میں نے کل وغیرہ کم ہی دیکھے تھے۔ پیل بھی کل کیا تھا۔

البتدا ہے ایک حویلی کہا جاسکتا تھا۔ وہی پرانے طرز کی

لغميركي بهونئ عمارت بهت خوب صورت اورصاف سقري

ب ملاز مین وغیره بھی زیادہ تھے۔ویسے پیریج تھا کہ بے

شك رياستيل وغيره ختم هو گئ تھيں ۔ليكن ان كى با قيات

آج بھی ای شان و شوکت کی حامل تھی ۔ حویلی میں

ملازمول کی بوری فوج موجود تھی ہمیں فورا ہی خوش

أمديدكها كيا-ملازين في جاراسامان الفاليا-اوراس

کے بعد ایک بہت ہی خوب صورت بال میں پہنیادیا

گیا۔ گہرے سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں

ي بهي بهت اي خوب صورت تصاويرية ويزال تهين \_سنگي

جسمے ہے ہوئے تھے۔ قد آ دم تصویریں بھٹی طور پراس

کیلن شرماجی کے اشارے پر ہم لوگ جلدی جلدی ایج

کامول میں مصروف ہوگئے کیل کے بردے لوگ انجھی

میں نے گہری نظروں سے پہلے کل کا جائز ہ لیا۔

فاندان کے برانے لوگوں کی تھیں۔

کے درختوں سے یتجے اتر کر۔'' فاروق نے کہا

درخت ہے اتر کی گیا۔'' '' کیا؟'' فاروق نے چونک کرکہا۔ " الله وات كو يوري كهاني مين تهمين شهسناسكا تھا۔ رات کومیری آئکھ کھل گئی تھی۔ اور میٹنگ پریاؤل النكائ بيفا تفا - كريس في اسدامل كي درخت س اترتے ہوئے دیکھا۔اوراس کے بعدوہ کھڑ کی سے اندر

'ڈرارے ہو؟''فاروق نے خوف زوہ ی ہمی کے ساتھ کہا۔اور جھے ہلی آگئ۔ ' دونہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔''

"امال قسم کھاؤ۔ کمیاوہ چڑیل تھی؟" فاروق نے برخوف <u>لهج</u> میں یو جھا۔

وونهيس فاروق صاحب چڙيل تو بالكل نهين تقى

" الى بوتونىيس كتى م مسكر تمين جريلول کا تجربه کھی تو نہیں ہے۔''

د ابن نکلویار بهان سے تم نے تو واقعی خوف زوہ کردیا۔ویسے ریگھر بھوت گھرمعلوم ہوتا ہے۔ٹوٹا پھوٹا ا\_\_...الاحول ولاقوة \_كسخوف كأشكاركر ديا\_آ وبابر

مجھے بنسی آگئی۔ ہیں نے کہا۔''اورا گر بھوت ہیہ سازوسامان لے کر چلے گئے ۔ تو مصیبت نہیں ہوجائے

" بحكى مين تي بتاريا مون اب بجه ال وبران جگہ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اور مجھے مزیدخوف زدہ نه کرو تم اورا گررات کووه بهارے کمرے میں ره جانی

''تو مجھے کیا معلوم تھا کہوہ بھوتی ہے۔ کم بخت! سنا ہے۔ بھونتیاں اور چڑیلیں ایسے بی درختوں پر بسیرا كرتى ہيں۔ارے باب رے۔ بيل تو تم سے پہلے اسے ا ملی کے درختوں بر تلاش کرتا پھرتار ہا ہوں ۔ بیسوچ کر که کمبیں وہ شاخ برسوندر ہی ہو۔ پیتر کہیں سے خوف

د دنہیں کوئی خاص بات نہیں ۔ بھوکی تھی بیجاری میں نے ماتیں کرنے کی کوشش کی تو جھلا گئی کہنے لگی کہ میں بھوکی ہوں اور مجھ سے بولائیس جار ہا۔اورتم سوال ہی سوال کیے جارہے ہو۔''

''تو پیمر چ<sup>و</sup> مل نہیں ہوگی استاد، بھلا ان بھوت یریتوں کو کھانے پینے سے کیا دلچیں اور اگر ہو بھی تو ان کے لئے مشکل کیا ہے۔ جہاں سے جودل جا ہے حاصل

کھانے بینے کا نظام کرکے لایا تھا۔

"خصيتے رہو۔ مير علال جيتے رہو۔ كم ازكم كام

" ان ..... میں تو محل میں کھا کرآ یا ہوں۔'<sup>''</sup> ''اچھا۔اچھا۔انجھی سے کھانجھی لیا۔'' فاروق

ان لوگوں نے مجبور کر دیا تھا۔ اور کہا تھا کہ کھا تا

''اجھاملا قات ہوگئیان لوگوں ہے؟''

" چلوفھیک ہے۔اس کامطلب ہےکام آج بی

ہمارے پاس نہیں آئے تھے ۔ کیکن اس وقت ہم ساڑھیوں کو بڑے خوب صورت انداز میں سجار ہے تھے - دروازه کھلا اور کھھا فرادا ندر آ گئے۔

فاروق نے انہیں گردن خم کر کے تعظیم وی میں البيخ كامون يين مصروف ربايه فاروق مسلسل ميراساتهم و مدر بانتها - يكه دير بعدوه كمني لكار

و و حضور والا! ہم آپ کے حکم کے مطابق وقت وه بس شام کوساڑھے چھ بجے یہاں پُٹی جا ئیں گی۔''

"ميل في ال آواز كوين كركرون تكما كي اور الفاق سے اس وقت آنے والے نے میری طرف دیکھا \_ كوئى بيزى شخصيت بى تقار بالكل كالى رنگت\_اتنا كالا كه شايد اندهيرے ميں بھي نظر نہ آئے - بؤي بؤي مونچیں جواس کے رضاروں سے بھی نکلی ہوئی تھیں۔ بهت خاص مم كالباس يهني موية \_ آ تلحيس كبر \_ سياه چېرے ير بالكل سفيدنظرا ربي تعين ياين چېره پر دعب اس نے جھے دیکھا۔اور دفعتا میں نے اس کے چہرے پر ایک تغیر محسوں کیا۔اس کی تیز آ تکھیں میرا جائزہ لینے لکیں ۔ ایک نگاہ دیکھنے کے بعدیس پھراینے کام میں مفروف ہو گیا۔ لیکن و ماغ میں ایک خلش سی پیدا ہوگئ۔اس کے چبرے پر چونکنے کا ساانداز تھا۔ نجانے كيول - نجاني كيول - ليكن اس في يحد كهانبيل - ملك خاموثی ہے ہمیں کام کرتے ویکھتار ہا۔ البتہ شرماجی ہے فاروق کی مسلسل با تیں ہور ہی تھیں۔

مهاراج \_ آپ بھی ایک نظر ڈال لیں ۔اور ذرا جمیں بنا تیں کے کہ ہم نے چومحنت کی ہے۔ وہ رانی صاحبہ کو پیند آئے گی یا تہیں؟"

"بيرميرا كام تهين ہے۔تم اپنا كام خاموتى ہے کرو۔اس کی آ واز بھی بروی بھر پور تھی۔''

میں نے اپنے کام ہے فراغت حاصل کر کے أيك بار پيراس محص كو ويكها اور مجھے پيراي كيفيت كا احماس ہوا۔اس کی آ تھوں میں شک کے سے تاثرات

"ارے باپ رے باپ، پت سیس سے كمبخت .....كب واليس آئے گا-آؤكم از كم دروازے يرتو بيضة بين اس تسم كى باتون مين خوف كا كيا تعلق -ہماراا یجنٹ بھی ساڑھے ہارہ بچے کے قریب آیا تھا۔اور

کی ہاتیں کرکے آئے ہو۔ چلو پیکھانے کا بنڈل کھے وعدور بمارے لئے لائے ہوتاں؟" 💮

'' ال \_ بہلی کوشش میں ہی ملاقات ہوگئ -ساڑھے جاریج جمیں کل بھی جاتا ہے۔ "بمع سامان، پھر دیوان جی کی تگرائی میں ساڑھیاں سجائی ہوں گی -پھرشام کو۔ساڑھے چھبے ان کا جائزہ لیں گی۔اور این رائے کا اظہار کریں گی۔

ہوجائے گا۔ "میں نے کہا۔ یارشر ما! اس گھر کے علاوہ اور کوئی جگہ ٹبیس ہے۔

ہمارے تھبرنے کے لئے اگر پھر بھی اس گھر میں تھبرنا پڑا نو كم ازكم ميں تونہيں ريشے كا\_واپس جلا جاؤں گا-'' مسلسل مير في جي ارجي مولي عيل -

تے ۔ ویسے کالا رنگ ہونے کے باوجوداسے بھیا تک شكل كا ما لك نبيس كها جاسكا تفا يكين نجاني كيول وه <u>جھے عجیب سالگا تھا۔</u>

جب ہم نے اپنا کام کرلیا تووہ کہنے گھے۔ "ابتم باہر جاكرة رام سے بیٹھواہمی کچھكام

''آپ کا جو تھم مہاراج جیبا آپ کہیں ویبا کریں گے۔''شرماجی نے کہا۔

"نو پھر آؤ باہر آجاؤ۔ میں یہاں تالالکوائے دیتا ہوں۔تم بیٹھو۔کھاؤپیو۔ ادراس کے بعد ٹھیک ساڑھے چھے بجے رانی رام رتی بہال بھی جا کیں گا۔ " بهإرا كام تتم موكياتها- چنانچيةم متيول بابرنكل آئے۔اس محص نے ملازمین کو تھم دیا کہ جمیں آرام ے بھایا جائے اور ہماری خاطر مدارت کی جائے۔ جس تمرے میں بیرسامان سجایا گیا تھا۔ وہال سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جگہم بیٹھ گئے اور ملاز مین نے ہمارے سامنے پھل وغیرہ لاکر رکھ دیئے۔"فاروق

و کہولطف آرہا ہے بانہیں؟" میں نے چونک كرفاروق كود يكها اور پيرآ مستد كها-" په خوف ناکشخص کون تھا؟"

وصورت ہے نہیں لگنا تھا۔'' فاروق نے ہنس كركها شرماجي بنس كربولي-

دونہیں مہاراج ایس باتیں نہمیں اگر کسی کے كانون تك ينفي كنكين \_توشامت أجائ كى جارى -" " بے شک بیر باشیں نہیں رہیں اب لیکن ان اوگوں کی شان وشوکت وہی ہے۔ ذراتی دیر میں گرونیں اتر وا دیا کرتے ہیں۔ وہ بھیم چندمہاراج ہیں۔ویسے سے سمجھ اومیرے دوست کمان کا نام ان کی پیدائش کے بعد بي ركھا گيا ہوگا۔'

"ظاہر ہے نام بیدائش کے بعد ہی رکھ جاتے ہیں ۔ کیکن سو چنے والوں کو ذرا دفت پیش نہیں آئی ہوگی۔ان کی شکل دیمھی اور فورا ہی بھیم چند کا تصور ذہن

ميں آ بہنچا۔ سوبھيم مهاراج۔ بھيم چند بن گئے۔ ذو تمہاری مرضی ہے۔ جودل جا ہے کیے جاؤ۔ این بات کے ذہے دارتم خود ہوگے۔'' شرماجی پھر

"اب يهال كون س رم ب- تيرى تو جان عى فکلی جار ہی ہے۔ 'فاروق نے کہا۔

«وليكن اس كا ندازه چونكتا جوا كيول تقاروه مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا۔ جیسے اسے میری ذات پر کوئی شک ہوگر فاروق ہےاس بارے میں کیا کہنا تھا۔ ويسيجي وه غير شجيده اورلاا بإلى سأآ دى تقار

رانی رام رِتی کوساڑھے چھ بجے ہی آ ناتھا۔ مگر پورے چھ بج آ سیں۔ ملازم جارے پاس دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ اور انہول نے کہا۔" ہوشیار ہوجاؤ۔ راني جي آري بين-"

کئی افراد تھے اور ان کے چے رائی رام رتی آ رہی تھی۔ میں بھی شریاجی اور فاروق علی کے ساتھ کھڑا ہوکران کی شان وشوکت کود کیسے لگا۔ پچھ خاد ما کیل، كيجه ملازيين، اورساته مين جميم چند بھي تھا۔ جوالگ ہي

رانی رام رتی \_ دراز قد اور نهایت خوب صورت تھی۔ سرخ وسفید، سیپ جیسی رنگت، بال گھٹاؤں جیسے اتے کہ یقین نہ آئے۔ چرے پر ایک انو کھا بانگین اور ہ تکھوں میں بجلیاں سی کوندتی ہوئی ۔ بڑے وقار سے ایک ایک قدم رکھتی ہوئی وہ آ گے آئی اور میں نے محسوں كياكهيم چندا ستدا ستركه بدبدارباب-جس جواب میں رانی نے خصوصاً مجھے دیکھا۔ پھراس کی تظریں میرے ہی چہرے پر گڑی رہی تھیں۔ اور مجھ يوں لگا تھا۔ جيسے کچھ الگلياں ميرے چرے كوشول رہى

بے اختیار جی جام کہ چمرہ شول کر دیکھوں۔ ليكن بعرخود كوسنصال ليابه وه بالكل قريب آسمى اورثل نے اس سے نظریں ملائیں۔اس نے بے اختیار دولوں ہاتھ جوڑ کر ماتھ سے لگادیے۔اس کی پرشوق نظریں

تجميم چندنے کہا۔'' دروازہ کھولوں''ساتھ آنے والول نے درواز ہ کھول دیا۔رانی رام رتی جیسے معمل کئی \_ پھر پہلے وہ ، اور پھراس کے بعد ہم سب اندر داخل موگئے۔ رانی ہماری لائی ساڑھیاں ویکھنے لگی \_مگر اس کے انداز میں لا پرواہی تھی۔ وہ بار بارمیری طرف متوجہ ہوجاتی تھی۔ پھراس نے کہا۔

''تمام ساڑھیاں بہت اچھی ہیں ۔ بردی خوب صورت بيل- جميل بسندآ ئين- "ديوان جي جميل تمام ساڑھیاں پیندآئیںان سب کوسنھال کرر کھوادو۔اور تاجرول كوان كى منه ما تكى قيت اداكردو ـ "راني رام رتى نے بھیم چند کی جانب انگلی اٹھا کر کہا اور بھیم چند دونوں باتھ جوڑ کر جھک گیا۔اور بولا۔ "جي راني جي-"

'' بیالوگ بہت انچھی ساڑھیاں بناتے ہیں \_ سے کھ اور کام کرانا جا ہتی ہوں \_اور اس کام کے ڈیزائن بنوا کر میں ان کے حوالے کرنے کی خواہش مند ہول۔ تم لوگ ساڑھیوں کی قیمت اور اپنا انعام وصول کرد ۔ان میں سے ایک آ دی کومیرے یاس چھوڑ دد-وه يهال جارامهمان ربے گا۔اور بعد ش جارا تيا هم لے کر واپس پنچے گا۔اس کے لئے بہیں قیام کا بندویست کردیا جائے گا۔ رام رتی نے میری جانب انثاره كرتے ہوئے كہا۔ اور بھيم چندا يك بار پھر ہاتھ

رام رتی فورانی کھوی اور ملیث کرورواز مےسے بالرفك كل الله السركا علم أخرى علم تعار اوراس ميس سي بحث كي تنجائش نبيس تقى ليكن مين ساكت ره كيا تفا\_ مجمیم چندنے ہم تینوں سے کہاتم لوگ احتیاط كى ماتھ بيسا ڑھيال پيك كردو۔ اورتم ميں سے ايك زے دار میرے ساتھ چلے اور ان کی قیمتوں کی بات كرك جحمت رقم الوآ و .... تم دونول براه كرم يد کام کرڈالو۔ بھیم چندہ شر ماجی کولے کر باہرنکل گیا۔

Scan اور فاروق على نے مجھے گلے سے لگالیا۔" یاریوں سمجھ لو کہ تقدیر چک کی۔ جارے صاحب توات خوش ہوں گے کہتم اندازہ ہیں کر سکتے۔ مگرىيشرما كىيندائى كوششول كى قيت كياما كلے گا يار کہیں بیے گڑ بڑ نہ کر جائے .....کیا اسے ان کی قیمتوں کا

"خراليي بات نہيں ہے ۔ آ دي تو بہت سيانا ہے۔ اور جھے سے زیادہ کا روباری گرجانا ہے۔ بنیئے کی إولاد باورتم جانع ہو كہ بنيئے كتنے تيز ہوتے ہيں كيكن كہيں ن من الله الكانه لكا جائے \_ جلواسے بھى سنجال لیں گے۔ ویسے اسے قیمتیں معلوم ہیں۔ وہ ہمارامستقل ا يجنث ہے ۔ بير بات تو اين حكم يار بيرساؤهياں انھوا ؤ۔دیر کرنا مناسب نہ ہوگا ۔''اور فاروق میرے ساتھ ساڑھیاں اٹھوانے میں مصروف ہوگیا پھر بولا۔ " الى سىقولىن كهدم القاكريس يحهجوب سوہے۔ مرتم نے رانی رام رتی کی نظروں میں پھی محسوں

وو كيا .....؟ " ..... مين ني سيف سوال كيا ـ '' ساڑھیاں کم و کیےرہی تھی ۔ تمہیں زیادہ د کیے ر بی تھی۔' فاروق آ نکھ دیا کر بولا۔

"بكارباتيں ہيں \_"ميں نے نظريں چراتے ہوئے کہا۔اور فاروق قبقہدنگا کرہنس پڑا پھر بولا۔ ووتهیں بھائی بیرانیاں، ایس ہی ہوتی ہیں سی کی تفذیر ساتھ دے جائے توسمجھ لوکہ دارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اور میں مجھتا ہول کراب جبتم والی آؤ کے تو نجانے کیا بن کرآ ڈگے۔''

"فاروق مين يهال نبيس ر بهناجا بهتاـ" "ارےباب رےباپ میں خوف یاک باتیں كررہ مهور بھلارام رتى كالقم ہواوراس كى تعميل نہو\_ انہوں نے یو چھنے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کہتم رہنا عات ہویا ہیں پر حافت کی باتیں مت کرو میں نے تم سے بہلے ہی کہددیا تھا۔ کدراج محلوں کی کہانیاں ذرا مختلف ہوتی ہیں۔ اور تقدیر سننے میں دیر نہیں لئتی۔ ہوسکتا

پڑے گا۔'' کوئی جلدی تو نہیں ہے تہیں؟ تم جب سے آئے ہو۔ اندر کھے رہتے ہو۔ تم مہمان ہو۔ قیدی جیس محل بہت بڑا ہے۔ گھومو پھرواس جگہر بنا پسند نہ ہوتو جہاں جا ہو ہندوبست کردیا جائے گا۔ ' دنہیں جناب! مجھے یہاں ہرطرح کا آرام "كيانام بيتهارا؟"

" زاہرخان \_" ''ایں''وہ بری طرح چونکا۔ ''ز اہرخان '' میں نے دوبارہ اسے اپنانا م بتایا۔ اس کے چرے پرشک کی می کیفیت پیدا ہوگئ تھی۔پھروہ بولا۔ «مسلمان ہو؟"

"جي ٻاڪل" ''اچھا۔''وہ جیرت سے بولا۔ پھر مجھے ویکھا رہا۔ پھرایک دم دالیں بلیث آیا۔ پچھسوچ کردروازے میں رکا میری طرف دیکھااورمسکرا کر بولا۔

مِيهال داسيال.....بانديال بھي بہت س ہیں۔ سی کوسی ہے ملنے پر پابندی نہیں۔ ہنسی خوشی کھے گزارو بم رام رقی کے مہمان ہو۔ ابرے ، غیرے کے تہیں ۔ میں تنہارے پاس پونم کو بھیجنا ہوں تنہیں پیند آئے گی۔ ' پیرکہ کروہ باہرنکل گیا۔

یں دروازے کو گھورتار ہا۔الہی سیکیا ماجراہے۔ کچھ در کے بعد دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی \_ برزا جاذ ب نظر چېره تھا۔وه اندر داخل ہو کی اورمسکراتی نظروں سے جھے دیکھ کر ہولی۔ ''میرانام پونم ہے۔'' "جي-"مين في المستدس كها-دو کیسی ہوں؟" وہ شوخی سے بولی۔ ورجی۔"میری گھیرائی ہوئی آواز ابھری۔ ہے سوال ميرے لئے غير متوقع تھا۔

**3y Muhammad N** ہے کہ بی*ہ میر*ی غلط جھی ہی ہو ۔ لیکن چانس کینے میں کیا

'رنېيں ہوسکتا فاروق کهتم يهاں رک جا ؤ'' " كاش! ايها موسكتا، مكرجے پيا جاہے۔ وہى سہا گن \_بھلا کون بوچھتا ہے۔''

'' چلوٹھیک ہے۔ ببر طور تمہیں رکنا ہوگا۔'' ''۔...بس ذرااحتیاط رکھنا۔بس ان کے دماغ

پھر نے ہوئے ہوتے ہیں دولت ایٹھے اچھول کا ستیاناس کرویتی ہے۔ بیلوگ اپنے آپ کواس دنیا کا باسی نہیں سمجھتے بس تھوڑی سی احتیاط اور بھادری کے احكامات كي تعميل اور پھريار بياتو خوش بختى ہے كتنى حسين ہیں وہ عمر کتنی ہی ہو لیکن کیا شان ہے۔ کیا انداز ہے۔ و یکھنے دکھانے کی چیز ہیں ۔ چلو بھیا عیش کرو۔ ہماری طرف ہے پیشگی مبار کیاد۔'' میں الجھا ہوا تھا ہ

''و بیے تو <u>جھے کوئی خاص پر</u>یشانی نہیں تھی۔ظاہر ہے رانی مجھے تقمہ رسمجھ کرنگل تو نہیں جائیں گا۔لیکن بن ایک الجھن تھی۔الی کیابات یائی ہے۔انہوں نے مجھ میں اور بات اگر رانی ہی کی ہوتی تو چکو مان لیتا کہ فاروق کا کہنا درست ہے۔لیکن اس سے پہلے بھیم چند نے بھی مجھے چونک کر دیکھا تھا۔'' کیوں ۔۔۔۔ آخر

كام ختم ہوگيا بھيم چنداور دوسرے لوگ چلے كئے بھيم چندنے مجھے كل كے خادموں كے حوالے كر ديا ے ویلی یامکل سے بغلی حصے میں ہے ہوئے مہمان خانے مِيں تَجْھَے جگہ دی گئی تھی۔ ہرطرح کا خیال رکھا گیا۔ پھِل سنریاں وغیرہ کھانے میں دی تنیں بے میریے وہن میں بہت سے خیالات تھے۔ مگر بے سکونی نہیں تھی۔

رات خوشگوارگزری دوسرا دن بھی گزرگیا۔کوئی اليي بات نه بوئي جوقابل ذكر مويشام كوايك ملازم آيا\_ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

''تم تشميرل والے كة دى مونال؟'' ". کی میں ہی ہوں۔" "رانی رام رتی تههیں کچھ ڈیزائن دینا جاہتی

# قطنبر:06

رات كما گهمثا ثوب اندهرا، پرهول ماحول، ويران اجاز علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جان پر سکته طاری كرتا لرزيده لرزيده سفاتا، ناديده قوتون كي عشوه طرازيان، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیے طاری هوجائے گی، برسوں ذهن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کهانی۔

### دل دوماغ کومبهوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوط زن خیروشرکی انو تھی کہانی

مين تجب بحرى نكامول ساسه ويصفالك وہ این اداؤں سے مجھے لبھانے کی کوشش کررہی تھی۔ فاروق کے ساتھ تھوڑی کی دلچیپ باتیں کرنے میں <u>جھے کوئی عارتہیں تھا۔ لیکن بس صاحب کردار تھا۔ اور ا</u> نوجوانی کی عمریس بھی میرے کردار برکوئی داغ نہیں تھا۔اب تو میں شادی شدہ اور بال بیج وارتھا۔ میں نے

"جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ یا جو تمہاری آ تھوں سے طاہر مور ما ہے۔ اگرتم مجھے اس راستے برانا ما مات ہوتونی لی۔ بیتمہاری غلطہی ہے۔ میں ایک شریف آدی ہوں۔ ''یونم کے چبرے برایک عجیب سی کیفیت کھیل كى ميرا خيال تماكماس في مير ان الفاظ باي تو بین محسوں کی ہوگی ۔لیکن اس کے چرے برغم کے آ ٹارکھیل گئے تھے۔اس نے إدھراُدھرو یکھا۔ پھرسر گوشی کے انداز میں بولی۔

وقری جگه آ تھنے ہو۔ ہوسکے تو یہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کرو۔ ورنہ ساری عمر نکل نہیں یاؤ گے۔ "اس کے ان الفاظ بریس نے کسی قدر دہشت زدہ ہوکراہے دیکھا۔

"كياكه رنى جوتم ؟"

"ميں جو يکھ كهدراى مول -بس يول تجھ لوكة مست متاثر ہوکر کہدرہی ہوں بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کسی کو دیکھ کراہیے آپ کو ایک با کر دار انسان کی حیثیت ہے پیش کرتے ہیں۔اور پھے تہیں کہوں گی اینے بارے میں بس پول سمجھ لو۔ کہ ٹی 🐧 مول-زندگی سے کوئی دلچین نہیں رہ کئی ہے جھے چٹا نیے اگرتمہارے معالمے میں بدیات کرنے کی مجھے اگر کوئی مزاہمی ملی۔تواب بچھے پرداہ نہیں ہے۔اینے آپ کو سنبال كرركهنا\_اب ميں چلتی ہوں \_'' وہ تو چلی گئی \_ نکین میرے لئے خوف ہی خوف چھوڑ گئی تھی۔ فاروق مجهى جاچكا تھا۔ اوراب ميں پيہاں اکيلار و گيا تھا۔

ووسرے بی ون بیل نے شور مجانا شروع کردیا۔اور کہا کہ "میری والیسی بہت ضروری ہے۔ اگر رام رتی صائبہ جھے سے کوئی کام لینا جا ہتی ہیں تو اس کے لئے جلدي كريں ۔ ورنہ ميں چلا جاؤں گا۔" زيادہ ورنہيں ہوئی تھی۔ کہ ایک منحوں ی شکل کا آ دی میرے یاں آیا۔ بیتہ میں اس کے دانت ہی ہوے تھے۔ یا وہ اس وقت مجھے دیکھ کرمسکرارہا تھا۔اس کی آ تھوں میں شیطانی جمک تھی۔اس نے کہا۔

"ميرانام رمهو بي ..... رميهو .....اوريس مهاراني



Dar Digest 114 April 2011

كوني تكليف تونهيس ہوئي۔'' جی کے خاص داسول میں سے ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے نے اپنی لال ، لال آگھیں کھولیں ، اور اس کے منہ ہے میں رانی تی۔ہم نے ان کا پورا پورا کہتم بہاں ہے جانے کی جلدی کررہے ہو۔'' بادلول جيسي كرجتي موكى أوازنكلي

'یار! میں تم لوگوں کا ملازم تو خبیں ہوں۔ میں تو صرف ڈیزائن لینے کیلئے رک گیا تھا۔ورندمیرا تو فاروق كى اتھ بى چلے جانا ٹھيك تھا۔''

"اب رك بى كئ بوقويهان سے بچھ كے كر عاؤ ..... " رميحونے پھر عجيب سے ليج ميں كہا۔ اس ك ليح ك شيطيت كالجحص بخولى الداز جور بالقياب بجروه بولا\_ و مبس تھوڑا سا انتظار اور کر**او۔** وہ جلد ہی حمہیں بلانے والی ہیں۔' بدکہ کروہ چلا گیا۔ لیکن میرے لئے ایک عجیب می کیفیت چھوڑ گیا تھا۔ نجانے کیوں اب جھے يهال سخت دہشت محسول ہونے لگی تھی ۔ جھھے لگنا تھا جیسے آنے والے بھیا نک واقعات میرا انتظار کررہے

تھوڑا ونت گزر گیا۔ پھر وہی شخص دوبارہ میرے ياس آيا-جس كانام رميمونها-

"حليم - آب كو بلايا كيا ہے -"اس في كها اس ونت بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے ایک دم ہے اس ہے نفرت كااحساس موار دل توحايا كه أيك زور دار كھونسه اس کے مند بررسید کروں ۔اوراس کے میددانت اندر کردوں لیکن بیوفت ایبانہیں تھا۔ جنانچہ میں اس کے ساتھ چل بڑا۔ وہ بہت سے خوب صورت راستوں سے گزرتا مواء آخر کار ایک الی جگه به کی گیا۔ جہاں رانی رام رتی ایک چوژی کری پرتیشی ہوئی تھی۔ شاندار حویلی کا بیرحصدا بن مثال آب تھا۔ بڑے سے دروازے کو کھول کراس تخص نے مجھے اندرآنے کا اشارہ کیا۔اور میں اندر داخل ہوگیا۔انتہائی شاندار فرنیچیرے آراستہ کمره دیکھنے ہے تعلق رکھتا تھا۔جس کری بررانی رام رقی عبیتی ہوئی تھی ۔وہ لاکھوں ردیے کی مالیت کی ہوگی ۔اس کے بدن پرایک نہایت فیمتی ساڑی تھی۔اور چبرے پر رانیوں جیسی تمکنت۔اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھےدیکھااور بولی۔

" آ و ۔۔۔۔۔ رک کیوں گئے؟ رمیصو ہمارے مہمان کو

''ان کی خاطر مدارت بھی گی؟''

ود ٹھیک ہے جاؤ۔ "رانی نے کہا۔ اور رمیصو باہرنکل گیار تب رام رتی نے مجھے دیکھااور بولی۔

" الى .... مهاران اب آپ جھے بتلائے۔ آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو تہیں ہوئی۔ میں نے آ ب کی سیوا كيك ايك الركي يونم كوبهيجا تفاسنا بي آب في است كوني حیثیت جمیں دی۔''

'' و کیمیئے رانی رام رتی جی! میں ایک معمولی سا آ دی موں مشادی شدہ اور بال بچوں والا مادر پھر یہاں میں ا ایتی دکان کے سلسلے میں آیا ہول ۔ آپ مجھے ڈیزائن ويَحِيُّ ....من يهال عيد جلاجا وَل كا-"

ودنہیں .... نہیں ایسا کیے ہوسکیا ہے۔تم ہمارے لئے بڑے قیمتی ہو۔اصل میں، میں مہیں این بارے میں یوری مشخصیل بنائی ہوں۔میراتعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے یاجی! ایک بہت بوے مہان جوئی تھے۔اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پیا جی جاہتے تھے کہ میں \_راج نگر کی رائی بنوں عیش ،آ رام کا چیون بیتا وں۔انہوں نے میری کنڈ کی بنائی تھی پراین جوئتی ودیا سے کام لے کرانہوں نے اس کنڈلی میں پھر الی تبدیلیاں کیں۔جن سے میرے جیون کا رخ بی بدل گیا.....میرے لئے نجانے کیا کیاجتن کئے گئے۔ ایک بار میں ما تا بتا کے ساتھ جنگل سے گزرر ہی تھی كەراسىتە بىل بارش موڭي \_ بۇي تىز بارش \_ پتاتى كو آ کے برصفے سے رکنا پڑا ہاری بیل گاڑی آخر کارایک امِي جَلَدَ بِيَنِي مِنْ جِهالِ البِيهِ أَوْ ثَا يُقِونًا مندر تَهَا \_مُكربه مندر نهين نقا بلكه أيك سادهو كامنه فقاء ادراندرا يك ايبابوژها آ دمی بینها موافقا۔ جس کے سرکے بال بڑھ بڑھ کرز مین تک آ گئے تھے۔اوران کےسرےمٹی میں کم ہوگئے ہتھے \_ داڑھی اور موتیجیس گود میں بڑی ہوئی تھیں ۔ وہ

" أيورن ماشى كوتمهين البيخ بالتمول سيداس كي كرون كاك كراس كاخون بينا بهوگار ادر مير سدساته يكه بول د ہرانے ہوں گے۔ پورن ماثی تک تم بھارے ساتھ رہو کے۔اور جو یکھیٹ تہیں دول گی۔وہ تہیں پینا ہے گا - تمہارے دین دھرم میں وہ گندی چیز ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے کے بوی پور سمجھے۔میں اس کا نام نہیں لول گا۔ میں مجھ لو کہ اس کے بارے میں تم جان جاؤ گے ۔ تو تهمين بيرب كي پندئين آئ گا."

"اب يل معافى جابتا مول - راتى صاحبه! نوكرى كرتا مول يتفوز ي يسي ملت بين اين بيوى اور یچوں کے ساتھ زندگی گر ار رہا ہوں \_اور خوش ہوں \_ آپ مجھ یہ بتائے کہ مجھے کیا پڑی ہے۔آپ کی بیہ سارى ياتيں مائيے كى۔"

"د يكهو .... بها ك كى بات ب- تقدير كس طرح متهيل يهال تك في أن تم سوج بهي نبيل سكتي اور میں تمہیں یہ بتا دوں ۔ کہ مجھے تمہاری ہی ضرورت تھی۔ اگر میں تبہارے ماضی میں لوٹ جاؤں رتو وہ بچھ بتاسکتی ہوں کہ جو تہیں بھی نہیں معلوم ہوگا۔اپنے بارے میں ۔ بس لول مجھ لوکہ تم میرے کام کی چیز ہو۔ اور میں تم سے وه كام ليراجا بتى مول \_اورتمهيں وه كام كرناير \_گا\_" "أيسي بى كرناياك الماسيل آج أوراجي جانا جابتا

> ' : نبیں جاسکو گے۔ یہ بی تو تمہاری بدشتی ہے۔'' " كيبيروكوگئ تم جھيج"

"المعسارے سارے کیلی باتیں کردہے ہوتم پیناؤ کہم خوش سے اس کام کیلئے تیار ہو یانہیں

''میں تھو کتا ہوں ہتمہاری ہرطرح کی آسائٹوں پر

" مولى .... ين توتم بين ابتاداس بنا كرايية ساته ركهنا عائم تى تى يرداب تم بهى ايك بات بن لو ..... جو كچھ بھی جا ہو کراو۔ اگرتم میرے ہاتھوں سے نکل بھی گئے۔

Dar Digest 116 April 2011

کمانا کھلایا تھائے اور میری آ کلصیں چرت سے پھیل کئیں ۔ بہ جادوگرنی اتن گری باتوں کو Dar Digest 117 April 2011

"توآ گئے۔دام رتی۔ میں تیرے کے بی ہزارسال

سے جیتا ہوں اور اب میراجیون آخری سالسیں لے رہا

ہے۔ میں نے اب تک جو تیا کی ہے اسے میں تیرے

ميروكرنا جابتا مول \_ اگرتم في مت عدكام ليا ـ توسجه

لےسنسار تیرے چوں میں ہوگا۔ تو جو جا ہے گی وہ کر

سكے كى ۔ جتنا ميں تھے دے رہا ہول ۔ اسے آ كے لے

جانا تیرا کام موگا۔ اور اس کے لئے کھے ایک آخری

ويكهو! كماينام بتات موتم اپنا.... زامدخان .... زامد

خان ....، اگر تمہیں زاہد خان کے بجائے کرن جوت

كهدليا جائے تو كيا حرج موگا ليكن كرن جوت بن كرجو

فکتی تمہیں ملے گی۔ اس کے بارے میں تم سوچ بھی

حضرت - ميں آپکو کيا بتاؤں ..... آپ يوں مجھ

الال تو میں تہیں بتار ہی تھی کہ اس کے بعد میری

تقریر کے ستارے جمکت رہے۔ یہاں تک کہ میں بھوج

گڑھی کی رانی بن گئی۔ بھوج گڑھی بہت بڑی ریاست

ہے۔اور ہم یہال راجہ، رائنوں کی طرح جیون بیتارہ

بیں۔ پراگر ہم اپنی وہ شکتی حاصل کر لیں۔ تو پھر ہرمہان

منکتی کے مالک ہوجائیں گے۔ مجھے تمہاری ضرورت

ہے۔ پوران ماشی کی رات کو۔ مجھے ایک جاپ کرنا ہے۔

ایک نوجوان لؤکی جس سے تم مل چکے ہو۔ میرا گیان

مجھے بہت کچھ بتاتا ہے۔ وہ میں نے اپنے ای مقصد

كيك ركهي موني تقي يتهيس ياد موگا \_ دوراتيس يهليوه

تمہارے یاس پیچی تھی۔ املی کے درخت سے نیچے اتر

ر کر۔ اور اس نے تم سے مدد ما نگی تھی۔ اور تم نے اسے

منج کہ میرے تو رو نگٹے کھڑے ہوگئے۔وہ اپنی دھن

جاب كرناراك الكار"

ش کے جاری تھی۔ شل کیے جاری تھی۔

تو بھی سکون سے میں رہ سکو گے۔ جا ہے کتنا ہی جیون گزر جائے تمہارا سمجھ رہے ہو ناں ....میری بات۔ رنگاسید....دنگاسیمیاراج "اس نے چھےدن کرکے آواز دی۔ اور دوسرے دروازے سے ایک انتہائی بھیا تک شکل کا آ دمی با ہرنگل آیا۔اس کا او بری بدن نگا تھا۔ دھوتی باندھے ہوئے تھا۔ گردن میں بڈیوں کی مالا یوی ہوئی تھی۔ یہ مڈیاں طرح طرح کے جانوروں کی تھیں جن کے بارے میں کوئی سیج اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ وه آگے آگیا۔اس کی آتھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں ۔اس نے گھٹوں تک جھک کر کہا۔

"ہےرام رتی ....کیابات ہے؟''

"اے ویکھیں بہاراج ....زرا قریب سے ديكهيں "وه آ بسته آ بسته ميرے قريب آ گيا - اس کے بدن سے بد ہو کے تھیکے الدرہے تھے۔ ہیں نے نفرت بھری نظروں ہے اسے دیکھا۔جس کا نام رنگاسیہ لیا گیا تھا۔ اور نفرت سے زمین برتھوک دیا۔ احیا تک ہی مجھے بجیب ی کمنی کی آ وازیں سٹائی دیں۔ بیآ وازیں رنگا سیرے یاسے آئی تھیں۔ میں نے دیکھا۔ کواس کے گلے میں بڑی ہوئی کھویڑیوں کے بارکی تمام کھویڑیاں ہنس رہی ہیں۔ان کے منہ بل رہے تھے۔اور وہ اتنا بھیا تک منظرتھا۔ کہ و کچھ کر دہشت ہے دل کانپ جاتا تھا۔ رام رتی اور رنگاسیہ بدستور مسکر اتی نگاہوں سے مجھے د کیورے تھے۔وہ میرے چیرے سے میری کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کررہے تھے۔ رنگا سیہ اپنی خوفناك سرخ أتحصول سي ججه كهورتا بوالولار

" إل تو كيا كهتي موتم .....رام رتى كى باتيس مانو

و کیاتم دونول پاگل ہو؟ روکو مجھے۔ اگر روک سکتے

' 'تم كهال جاسكو گے ..... كهال جاسكو گيتم ؟''اس نے غوفناگ کیجے ہیں کہا۔اوراین گردن سے کھویڑیوں کا ہارا تار کرمیری طرف احیمال دیا۔میرے قدم اٹھ رہے تھے۔ ہارایک دائزے کی شکل میں زمین پر بڑا۔

اس دوران میرا قدم اٹھ چکا تھا۔ میں نے ویکھا کہ اجا نک ہی وہ کھو پڑیاں میرے بیروں سے لیٹ مکئیں تھیں ۔ انہوں نے میرے پیروں کو جکڑ لیا تھا۔ میں ایوری قوت سے اوندھے منہ نیچے کرا۔ میرے پیٹ میں برای زورے چوٹ لگی تھی تھوڑی می چوٹ منہ بر بھی لکی تھی۔ میں اینے ہیروں سے تھویر ایوں کے اس ہار کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن گھنا دنی اور چیک دار کھورٹر ہوں نے جھے بوری طرح کس لیا تھا۔

يهرا بك گر دوغمار كاساطوفان فضاء مين بلند ہوا۔اور میری آئیس بند ہونے لگیں ۔میری جدوجبدرک گیا۔ اورآ ہنندآ ہتہ میرابدن ساکت ہوگیا۔تھوڑی دیرے بعد مجھے احساس ہوا۔ کہ میں ہوش وحواس کھوتا جارہا

العانے كب تك اس كيفيت كاشكارر با- آسته آسته موش آ گيا-اب ميري آئمين صاف تقري مو كي تقين اور قرب وجواريس اليهي طرح ديميط تي تعيس \_ايك مجيب وغریب وہران می جگہ تھی بے پٹاہ خوف ناک سو کھے ہوئے پنوں والے درخت جگہ جگہ نظر آ رہے متھ تحوزے فاصلے يربدنماچانوں اور يهاڑوں كاسلسله بجيلا ہوا تھا۔جس جگہ بیں زمین ہر بڑا ہوا تھا۔ دہاں سے زمین یر چند گز کے فاصلے پر ایک غار کا دہانہ تظر آ رہا تھا۔ ٹیل وحشت زده انداز بل این جگه سے اٹھ کر بیٹھ گیا .....اور پیرمیری نگاه اینے پاس ہی پڑی خوف تاک کھورٹر یوں کا وارُه جُھےاہے حصار میں لئے ہوئے تھا۔

ان کھویرالوں کی آئیسیں چک رہی تھیں ....منال رہے تھے۔اور میراخون دہشت سے جمنے لگا تھا۔ پھر كيحهاور فاصلے يرنگاه مينجي آتو أدهر كامنظر نظر آياتهوڙے فاصلے ير رنگا سيه پھر كى ايك چٹان ير بيٹا ہوا تھا۔ احيا نک بن مجھے يوں لگا۔ جيسے وہاں کوئی اور بھی ہو۔ تب میں نے غور سے ادھرو یکھا۔ اور پھر بیرو مکھ کرمیرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہ بیون لڑک تھی۔ جواس دن مہمان خانے میں املی کے ورخت سے اتر کر ہمارے یاس آئی تھی۔اس دنت وہ رسیوں سے بندھی ہوئی بینھی

نے جب دیکھا کہ بیجھے ہوش آ گیا ہے اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا ہوں تو اس کے حلق سے ایک قبقہہ نکلا۔اور وہ اپنی جكدت المحكم ميرك ياس آكيار

"بال .... مهاراج بتاؤ ..... جارا كام كرنے كيليم تیار ہو یا تہیں ۔ بیموجود ہے۔اور آج رات پورن ماشی ہے۔ آگر آج تم اس کام کیلئے تیار مند ہوئے تو پھرایک میینے انتظار کرنا پڑے گائم آینا کام کردو .....اوراس کے بعدتماشاد يھو .... كرتمهيں كياشكي ال جاتى ہے ـ يگلے مان كي سيماري بات كياسمها .... بس جوجم كهر رہے ہیں وہ کرلے۔اس کی گردن کاٹ اوراس کاخون یں کے ....جب تو سی کام کرے گا۔ تو پھر تو ہماری مبارانی رام رنی کا چہیتا ساتھی ہوگا۔ اور سنسار تیرے چىنول بىل بوگائ

مجھے ایک دم غصر آگیا۔ میں نے کہا۔ و الوك ينه الوكياسجمة إس- تيرك كبتے ہے وس ایک انسانی جان لے سکتا ہوں۔ اور وہ بھی اس محصوم اڑی کی جان جس سے میری کوئی و متنی نہیں ہے۔ تویاتیری جادوگرنی مجھے بھی اس کام کے لئے مجبور نہیں

''مت بھول کے تو ہو چکاہے۔ یا گل۔ پر تو وہ کھور ہا ہے۔جس کے بارے میں اگر کسی کو بتا دیا جائے ۔ تووہ موجانے دینے کو تیار ہوجائے گا۔ تو پھر یہ بات بھی کم از م کم توسن کے کہ وہ میں نہیں ہوں گا۔ کیا سمجھ رہے ہو۔ '' " بساب میں کیا کہوں تھوسے اگر تونہیں مان رہا تو میں رانی جی کو خرکے دیتا ہوں ۔" یہ کہد کروہ اپنی جگہ سے والیس بلٹا۔اس نے آگے براھ کر بندھی ہوئی الرکی کو اینے کندھے پرڈال۔اور مجھے سے دور بیوتا جلا گیا۔ میں سخت پریشان کھڑااورمیری دلی خواہش تھی کہ بیں یہاں سے بھاگ جاؤں۔اس دیران جگہ کے بارے میں مجھے ر پھیلیں معلوم تھا۔ کہ بیرکون ی جگہ ہے اور کہاں ہے؟ كيكن بجحية خوف تقا كه كھويرايوں كابيد حصار بيام تقصدتين ہے۔ڈرتے ڈرتے قدموں سے میں آگے بڑھا۔اور

ديان نگامول سے جاري طرف ديكوري كى دنگاميد احتى جكدت ميں نے باہر نگلنے كى كوشش كى - وہاں بردى ہوئی کھو پڑی منہ کھول کرمیری جانب لیکی۔اوراس نے ميرا المخنا بكر ليا مر علق الك دلخراش فيخ فكل أي

کھوپڑی نے ایک المحد کیلئے مجھے چھوڑ دیا۔لیکن اس کے دانت جہاں میرے یا وُں بیں گڑے تھے۔ وہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہوگیا کہ میں جس طرف سے بھی نطنے کی کوشش کروں گا۔ میرے سأتھ یہ ہی سب کھ ہوگا۔ چتانچہ میں واپس آ کرا پی جگه پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ پیہ جادو گری بری خطرناک جگہ ہے۔ اور سیدمسیبت جو میرے سر پریڑی ہے۔ وہ آسانی ہے تیں تلے گی۔ رنگا سیرعائب ہو گیا تھا۔لیکن اس کے بعد پھر مجھے کوئی ساہیہ سانظراً يا-كوني ميرے قريب آرما تھا۔ اور جب وہ قريب پنچاتو ميں نے اسے پہلان ليا۔ يہيم چندتھا۔ کالی صورت والا بھیم چند۔ وہ کھو پر یوں کے اس طرف حا كھڑا ہوااور غيلے لہج ميں بولا۔

" تم جيالوگ اين ضدي اپناسب پھيتاه كردية ہیں ۔ یا گل کے بچے کچنے جوعزت ال رہی ہے۔وہ تو ور جنم میں بھی حاصل نہیں کرسکتا تھا۔ رام رتی جن قوتوں کی مالک ہے۔ اگر تو اس کا ساتھی بن جاتا تو سنسار تیرے لئے بڑا آ سان ہوجا تا۔ تو سوچ بھی ہیں سكتا تقاك يوكيابن كياب ميرى بات مان ليمير دوست! رانی کو قبضے میں رکھنا میرے اور تیرے دونوں کے فائدے میں ہے۔ کیاسمجھا؟ انتاموقع کسی اور کوئیں ملتا مجهد بابيتو؟"

"وہ تو تھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں ان كھويرايول كى مصيبت سے كيے نجات ياسكا ہول " يل في المنظم منهج بين كبار

"أرام سے ہوجائے گامیرکام .... بو آج رات کو ال الركى كوذي كرد ادراس كاخون في لے ....ين تَجْمِعِ فَيْ فِي بِتَا وَلِ \_اس خُونِ كَا اللَّهِ بَي مِزِهِ مُوتا ہے\_ اگرانسان کو پیته چل جائے کہ خون میں کیالذت ہے۔ تو

ہر حص ایک دوسرے کاخون پینے کی کوشش کرے '' '' مجھے سوچنے کا موقع دو۔'' میں نے زم لہج اختیار کا کرتے ہوئے کہا ۔ بہ تبدیلی میں نے اپنے اندراس لئے بیدا کی تھی۔ کہان لوگوں سے نہینے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ اگر تھوڑا سا موقع مل جائے تو کوئی ترکیب سوچی جاسمتی ہے۔ بھیم چندخوش ہوگیا۔اس نے کہا۔ ''تو بس تھوڑی دیرانظار کر۔۔۔۔سب ٹھیک ہوجائے گا۔ سمجھا۔ سب ٹھیک ہوجائے گا۔'' بھیم چند بہت خوش ہوگیا تھا۔ والیس میں اس کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ نیکن ہوگیا تھا۔ والیس میں اس کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ نیکن جادوگروں کی پوری بستی آباد ہے۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا جادوگروں کی پوری بستی آباد ہے۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا جادوگروں کی پوری بستی آباد ہے۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا

بھلا اس معصوم بی اڑئی کو بیل کیسے ذرائے کرسکتا تھا۔
اور پھر خون پینے کا تصور ۔۔۔۔ مجھے اس تصور ہے ہی
الکائیاں آ رہی تھیں۔اور بیل نے اپنے دل بیل ایک ہار اس بیل ایک ہار اس بیل ایک ہار اس بیل ہار ہاتی ہے۔ کم از کم کوئی ایسا کمل تو نہ کیا جائے۔ جس سے موت کے بعد بھی تغییر دائے دارر ہے۔ وقت کے ساتھ مجھونہ کرنا تھا۔ پھر بیل نے دور سے رنگا سیہ کو آتے و بیکھا۔ بیس بیل ہوا میر سے سامنے آگیا۔ پھر نا ہوا میر سے سامنے آگیا۔ پھر اس نے تو کی انداز میں چانا ہوا میر سے سامنے آگیا۔ پھر اس نے شخوس کی کہا۔

" گلہ بنا تا ہوں مہارائ! اس غار کی طرف جلو۔
کھو پڑیوں کا ایک حصہ خالی ہوگیا۔ بظاہر کوئی امید نظر
تہیں آئی تھی ۔ کداس وقت میں کوئی عمل کروں۔ اس
کے علاوہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں ہوں کس جگہ؟
ہہر حال میں نے رنگا سیہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا
شروع کردیا۔ وہ مجھے اس غار کی جانب لے جار ہا تھا۔
جوسامنے نظر آ رہا تھا۔ میں موقع کی تاک میں تھا کہ کی
طرح اگر ممکن ہو جائے تو میں رنگاسیہ کو کوئی نقصان
کہن اس نے جھے کوئی موقع نہیں ویا۔ اور میں آخر کار
کین اس نے جھے کوئی موقع نہیں ویا۔ اور میں آخر کار

چارہ کار میں تھا۔ یہ گہری تاریک اور بی ہرگا۔ آخر کار ایک ایک جگہ تم ہوگی۔ جہاں آگی روٹن تھی۔ یوں گلا تھا جیسے اندر سے سارا بہاڑ کھو کھلا ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ ویواروں میں جٹا نیں انجری ہوئی تھیں۔ ایک طرف لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ اور یہ آگ انہی لکڑیوں کی تھی۔ لیکن جیرانی کی بات میتھی کہ غار میں کوئی تیش نہیں تھی۔ انسانی جسموں کی ہڈیوں کے لا تعدادا نیار بے شار تھا۔ انسانی جسموں کی ہڈیوں کے لا تعدادا نیار بے شار کھو پڑیاں جو جگہ جگہ بھری پڑی تھیں۔ میلے کچلے بھٹے پرانے کپڑوں کے ڈھیر۔۔۔۔۔ادر نجانے ان کپڑوں کے زھیر کے پیچھے کیسی کھڑ کھڑا ہے ہورہی تھی۔ آخر کارایک جگہ جا کرر ڈگا سے درک گیا۔ اور بولا۔

'' بيه کالا کچقر و کھے رہا ہے ناں تو ؟ بیٹھ جااس کچقر ير .... اور خبر دار بلنے جلنے كي كوشش مت كرنا \_ ميں بيد فيصله كرچكا تھا كه جب تك سي مؤثر صورت حال ي امید شہوجائے۔کوئی احتقانہ جدوجہد کرنا بالکل بے مقصد ہوگی ۔ چنانچہ میں پھریر بیٹھ گیا۔ ونگاسیہ ایک طرف جلا گیا تھا۔ اور میری نگا ہیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں ۔ پھراجا تک ہی کیڑوں کے ایک ڈھیر سے جھے أيك بجيب ى آ دارسنانى دى اس آ وازك بارك ش بچھنہیں کہ سکتا تھا کہ کیسی ہے۔میری نگابیں دیر تک كيرول كے اس دهر يرجى رہيں ـ ليكن وال كولى تحريك نبي*ن هي-*البينه آ داز بدستور آ ربي تھي \_اور ميرا ول ارزر باتفاء عارا نتبائی ہوانا ک تفاراس کی بلندی جھی نا قابل يقين تھي كيونكهاس كي حيدت تو نظري نہيں آر بي تھی۔ائیسرے ہوئے چٹائی پھروں میں موٹے موٹے تارول والمركز بول كے جالے كلكے ہوئے تھے ميكن ان میں مرا انظر نبیں آئی تھیں \_ پھر یہ آ واز نجانے كيال سے آ رہى ہے۔اجا تك مجھے يوں لگا جيسے كوئى چیز تھیٹی جارہی ہو۔ اور اس کے بعد جو کھے میں نے ديكصاميراساراوجود تفرتفر كانب رباتهابه

نجائے میں کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ کہ اس ہولناک کیفیت میں میرے دل کی حرکت بندنہیں ہورہی تھی۔

مرائل وجود باہر انگلا۔
اسے الفاظ میں بیان نہ کرسکوں ۔ جو کیفیت تھی شاید میں اسے الفاظ میں بیان نہ کرسکوں ۔ جٹان کے پیچھے سے جو وجود برآ مد ہوا وہ ایک اختائی تندوست عورت کا انسانی جو جو در آ مد ہوا وہ ایک اختائی تندوست عورت کا انسانی جم مقا۔ یہ عورت گھٹوں کے بل جھی ہوئی تھی۔ اور یوں لگیا تھا۔ چیسے کسی چیز کو تھسیٹ رہی ہو۔ چھراس کا پوراجسم باہرنگل آ یا۔ اور وہ ہواتا کہ منظر میری نظروں کے سامنے باہرنگل آ یا۔ اور وہ ہواتا کہ منظر میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ جسے دیکھ کرول کی دھڑ کئیں برتر ہوجا ئیں۔ آ گیا۔ جسے دیکھ کرول کی دھڑ کئیں برتر ہوجا ئیں۔

بھیا تک س ق الوق نا ک فورت میں چیز لو کھیدے رہی گی۔ وہ بھی ایک انسانی جہم ہی تھا۔ کسی فورت کا جسم جوخون میں نہایا ہوا تھا۔ جانور نما عورت کے لئے سیاہ بالوں نے دوسر سے جہم کا کچھ حصدڈ ھکا ہوا تھا۔خوداس کا اپنا چیرہ بھی بالوں میں جھیا ہوا تھا۔ وہ بلی کی طرح دونوں ہاتھ چیروں سے پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ اور اس نے دوسری عورت کے مردہ جسم کو دانتوں میں دیوجا ہوا تھا۔میراسانس رک گیا تھا۔

بولناک بلامنہ کی مددسے ایک انسانی جسم کو گھیدٹ رئی تھی۔ پھرایک عگدہ ہ رک گئی۔اس نے انسانوں کی طرح بالول کوزورسے جھڑکا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے سنوار نے لگی۔ بالوں کے پیچھے مٹنے سے اس کا چیرہ نمایا ہوگیا۔۔

''خدا کی پناہ۔کتنا بھیا نک چیرہ تھا انسانی نقوش ہی سے لیک کیک کیک خون میں ڈو بے ہوئے۔ اگر میں مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا۔ تو شاید د ماغی تو از ن ہی کھو بیٹھتا۔ میں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ وہ انتہائی خوبصورت عورت اس ونت جس بھیا نک بلا کی شکل اختیار کئے ہوئے تھی۔ دام رتی تھی۔

وہ انسان سے زیادہ جانور نظر آرہی تھی۔خون آلود چہرہ عجیب سالگ رہا تھا۔ بردی بردی آتھوں میں سفیدی نمایاں تھی۔ کالی پتلیوں کی جگد ایک سیدھی سبز روشن لکیرنظر آرہی تھی۔ ہونٹ گہرے سرخ ہور ہے تھے داور جگہ جگہ خون کے دھیج لگے ہوئے تھے۔ اس نے شاید جھے نہیں دیکھا تھا۔ اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں

تھا۔ کہ میں یہاں موجود ہوں۔ میری طرف سے بے توجہ دہ کراس نے دونوں ہاتھوں اور گھٹتوں کے بل جھک کر ہالکل جانور ہی کی طرح انسانی جسم کوسونگھا۔ اور جگہ بدل بدل کراسے سوٹھتی رہی۔

اجانگ اس نے ایک غراب جیسی آ واز نکالی۔ اور مردہ جم کی گردن میں وانت گاڑ دیئے۔ گردن میں دانٹ پیوست کرکے شاید وہ اسکا خون چوس رہی تھی۔ چھروہال سے اس نے منہ ہٹایا۔ اور اس کے بعد مردہ جم کاسینڈ ٹولئے گئی۔

خوف ناک غراہٹیں اس کے منہ سے نگل دہی تھیں۔
اور اس کے تیز دانت عورت کے بدن کو ادھیڑنے میں
کامیاب ہوتے جارہے ہتے۔ میں سیہولنا کہ منظرا پئی
نگا ہول سے دیکھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد اتنا تیہ طور پر
اس لاش کا چہرہ میری جانب ہوگیا۔ اور دوسرے لیے
میرے حلق سے ایک وردنا ک آ ونگل گئی۔

یہ وہی مظلوم اڑک تھی۔ جوجان بچانے کیلئے درخت
سے ابر کر ہمارے پاس آئی تھی۔ وہی معصوم لؤکی جو
بھوک تھی۔ادر بھوکی ہی بھاگ گئی تھی۔اسے اپنی زندگ کا
خطرہ تھا۔ اپنی جان کا خوف تھا۔ اور وہ بی ہوا۔ اس نے
پچھاک طرح کے الفاظ اوا کئے تھے اس وقت بھی اس
کے وہ الفاظ میرے کا نوں میں گوئے رہے تھے۔میرے
ملت سے ایک ولخراش آہ ۔۔۔۔۔تکل گئی۔ اور میری اس
آ واز پر رام رتی نے گردن تھیا کر میری طرف دیکھا۔
اسکے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے نو کیلے دانت کی
اسکے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے نو کیلے دانت کی
اسکے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے نو کیلے دانت کی
اسکے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے نو کیلے دانت کی
اسکے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے نو کیلے دانت کی
اسکے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے نو کیلے دانت کی
اسکے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے نو کیلے دانت کی
اسکے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے نو کیلے دانت کی
اسکے منہ سے بیل دانت گاڑ دیئے۔

اپے دانتوں ہے اس نے لڑی کے جسم میں ہے کی چیز کو جھٹکا دیااس کے بعداس کا کلیجہاور دل ہاہر ڈکال لیا۔ ای وفت مجھ پر ایک وحشیانہ جنون طاری ہوگیا۔ میں بے اختیارا پنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور إدهراُ دهر دیکھنے لگا۔ جھ سے پچھفا صلے پرایک انسانی پاؤس کی سوکھی ہوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر گھمایا۔ اور

Scanned And Uploacle بالكروال المراجع يوري قوت ہے اس پر پھينک ماري سين وہ بالكل الي الك عير 2 جيرايا الى الى الك عيرايا الله الله الله الله الكا الك حقیقت کیا۔ایک سوال بس ہمیں آپ سے کر ناہے۔"

طرح چوکی تھی۔ ہڈی میرے ہاتھ سے نکل کرسنسانی ہوئی اس کی جانب بڑھی تو اس نے لڑکی کے سینے سے نكالا ہوا كليجہ دائتوں ہيں ديا كرايك لبي چھلا لگ لگائي۔ اس كاوجودياش ياش بموجانا حاسبية نهابه اورایک انجری ہوئی چٹان پر جایڑی۔

میں نے دوسری بڈی اٹھا کراس پر ماری تو اس نے اس چٹان ہے دوسری چٹان کی طرف چھلانگ لگادی۔ اور پھر دوسری سے تیسری اور پھرکائی او برایک و بواریر نظی ہوئی چٹان پر جاہیٹھی۔ یہ چھلائلیں اتنی نی تلی اور اتنی مہارت کے ساتھ لگائی گئی تھیں ۔ کہ کہیں بھی اس سے چوکٹبیں ہوئی تھی۔ دواس وقت ایک بالکل خوف ناک

انسان کا اس ہے خوف ناک روپ بھی کسی نے تصورتهي نهيس ديکها جو گار جو تين ديکه ر با تھا۔ وہاں جھج كر پير جفك كربير كئي \_اس في دانتوں ميں دلى بوكى للجی ۔ چٹان برر کھی اور اپنی سیدھی سیدھی آ تھوں سے بجھے دیکھنے لگی ۔میری طرف سے کوئی تحریک نہ یا کراس نے پھر ملجی پر منہ مار الوراہے چیز چیز کر کے کھائے گئی۔ مگرمیرا جنون اس وقت حتم نہیں ہوا تھا۔میرے علق سے أيك غراقي هوئي آ واز تكلي \_

'' کتیا کی پگی! تونے ایک ہے گناہ معصوم لڑکی کو مار ديا - مِين تَجَفِّيهِ زندهُ تَبِين حِهورُون گاء ' ميري اس آ وازير اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے چونک کردیکھا تھا۔اور پھرلا یردائی سے جھک کر میجی چبانے تکی۔ وہ انسان لگ ہی خبیں رہی تھی۔ وہ اتنی بلندی پرتھی کہ اگر میں اس کے یاس جانے کی کوشش بھی کرتا تومیرے کئے ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک پھر تیلی بکی کی طرح چوکنی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پرلڑ کی کاجسم ادھڑ اہوا پڑا ہوا تھا۔اور میں ہے ہی ہے ہاتھ مل رہاتھا۔

ا جا تک ہی میری نگاہ ایک کھویڑی پریڑی۔اور میں نے آگے بڑھ کر کھویڑی اٹھالی۔ اور اس پرنشانہ لگانے لگا۔اس بار مجھے کامیانی حاصل ہوگئ تھی۔ کھو بڑی کس وزنی پیمر کی طرح میرے ہاتھ ہے نکلی ۔اور اس کے

رابیا لگ رہاتھا۔ جیسے وہ چکرائی ہو۔اور پھر میں نے اے بلندی ہے گرتے ہوئے دیکھا۔جس قدر بلندی پر وہ موجود تھی اس حساب ہے تو پھر کی اس چٹان ہر کر کر ليكن كمبخت بكي بي كي طرح شيج آئي تقي \_ اوراس

ئے ایئے آ ہے کوسنھال لیا تھا۔البتہ بیجے آ کروہ چکر کالنے آئی اسکے طلق ہے عزاہٹیں نکل رہی تھیں۔ پھروہ ایک طرف دوڑتی جگی گئی ۔ میں اسے دیکھتا رہا ۔ وہ نگاہوں سے او جھل ہوگئ تھی کیکن کچھ ہی کھوں کے بعد بھیم چندلوگوں کے ساتھ اندرآ گیا۔اس کے چیرے پر شدید غصے کے آ ٹار تھے۔اندر آ کراس نے مجھے بالول ے پکڑ کراٹھا یا اور بولا۔

" كتة توني جو بكه كرديا ب- اس كے نتيج ميں تحجیے بری طرح بھکتنا پڑے گا چلواسے لے چلؤ' مجھے وہاں سے نکال کر لایا گیا۔اور ایک لمبافا صله طے کر کے آخر کار مجھے وہی محمارت نظر آتی جہاں مہمان خانے 🖭 <u>جھے رکھا گیا تھا لیکن اس یار جھے مہمان خانے میں تیس</u> بلکرایک فیدخانے میں لے جاکر بند کردیا گیا تھا۔ میں این تفذیر کوکوس ر با تھا۔ لعنت تھی ایسے کاروبار پر جواس تشم کے عذاب میں گرفتار کردے چنانچہ! بس سوائے خداہے دعا ما نکتے کے اس وقت میرے یاس اور پھھائیں تھا۔ایک دن اور ایک رات مجھے بھوگا، پیاسا وہاں بند رکھا گیا۔ پھراس رات کی سنج جھے کھانا پیش کیا گیا۔ جے ز هر مار کرنا ضروری نقا-اوردویبر کوتفریهاً ساژ<u>ه ه</u>ے گیاره یج مجھے رام رتی کے سامنے پیش کیا گیا۔ رام رتی کے ماتنے پریٹی بندھی ہوئی تھی۔اسکے خوب صورت چہرے یر بھی ایک دونشان نظر **آ** رہے تھے۔اس نے قبر آلود نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

''زاہدخان ہے نال تیرانام؟''جل ٹھیک ہے میں تَحْجُهُ اَیک بات بتاؤں، سے میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سے بیتنا جائے گا اور میں جوان رہول گی تو بوڑھا ہوکرمر جائے گالکین اس سے تک نہیں مرے گا

كما ہے۔ وہ تجفي كرنا ہى ہوگا۔ ميرے لئے كوئى پريشانى کی بات نہیں ہے۔ ٹیل تو ایسی کی الی بی رہوں گی۔ پر ایک بات موج لینا، اب تیرے برے دن شروع ہوگئے ين - جيئے گا تو ضرور - پرتيراسب كيلن جائے گا۔" غلط نیس کہا تھااس نے مدعلی شاہ صاحب!اس نے جھے آزاد کردیا۔ میں مختلف صعوبتیں برداشت کرکے ٱخْرُكَارُهُم والْبِلِ بَيْنِي كَلِيا\_ لیکن بس آپ یول مجھ کیجئے کہاس کے بعدے اب

تك مير المصيبتين المعيبتين إن مير المسيح

جوان ہو چکے ہیں۔ برموں بیت گئے ہیں۔ پرنجوست

نے میرا پیچیانہیں چھوڑا سارا کاروبار برباد ہوگیا۔ بینی

کی شادی کردی ۔ بیٹے کی بھی شادی موگئ ۔ ہم لوگ

اچھی زندگی حاصل کرنے کیلئے بردی محنت کرتے ہیں

لیکن تباہی بربادی ہمارا مقدر ہے۔ چھند کچھ ہوجا تاہے

م و کان میں آگ لگ گئی۔ بھی ڈیسی ہوگئی۔ بیٹے کا

مجی ہے عال ہے اور بیٹی کا بھی اب تو صبر کرایا ہے۔

اور بیرسوچ کیا ہے کہ تقریر میں سید بی سب پچھ کھا ہے۔

دل مجرار ہا تقا۔ رکیس خان کے پاس آ گیا۔ یہاں پہنے

كرآب كم بارے مل معلوم بوا۔اس سے يہلے ہي

برای دعا، در د دکراچکا ہول۔ پراللہ کی مرضی تبیل ہے۔ جو

پچھ ہوا وہ جاری ہے۔ مجھے معاف کیجیے گارئیس خان

نے کیا تھا کہ شاہ جی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔

أب اگرمیری بات کا براند ما نیں \_ تومیں اس کے لئے

موبارمعافی ما تکنے کیلئے تیار ہول ۔ پر مایوی ای مایوی

ہے۔ویکھیں اللہ بہتر جانتاہے۔کدآ کے کیا ہوگا۔ مددعلی

ماحب کوید واستان بزی عجیب لگ رہی تھی ۔ مگر اس

طرت کی ہاتیں تو مجیب ہی ہوتی ہیں کوئی کیا کرسکتا

" بعاني سب يكه الله كرسكا ب- بس يول مجه اليج

كريجي كامون كيليخ وه اييخ بندون كا انتخاب كرليتا

معداوروه بندياس كى رضايت داوراس كى راجتمانى

مل وه کام کرلیتے ہیں ۔ ورشدانسان کیا اور اس کی

الماك كالمحالية المول في كما-

رنى كى شكل آپ كونظر آئي. "بال ....معالى عابتا مول يه بات تو من آب كو بنانا ہی بھول گیار مجھے جگہ جگہ اس کے مجمعے نظراً تے رہے ہیں ایک دفعہ بازار ہے گزرر ہاتھا کہ اچا تک ہی قدم تُعنك كئے۔ايك دكان كے شوكيس ميں پھر كاأيك حسين مجسمه لكا بوا تقار اوربه مجسمه رام رتى كالقارين نُعثُك كرائع ويكفخ لكّار مين آپ ئے سامنے جھوٹ خبین بول رہا۔ بین اسے دیکھ ہی رہاتھا کہ وہ اچا نک ہی مسکرا دی۔میرا مطلب ہے مجسمہ۔اور پھراس کے منہ

"جي- جي فرماييخه"

"كياس كے بعد ....ميرا مطلب ہے۔ اب تو

بہت عرصہ گزر گیا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ لہیں رام

ومين حمين ماد ولاتي رجول گي- زابر خان! اي سے تک جب تک کہتم خود مجھ سے بینہ کھو۔ کدرام رتی میں تیرے تھم کالعمیل کرنے کیلئے حاضر ہوں۔''

دوسری مرتبہ مجھے ایک کیڑے کی گڑیا می ۔ بیداستے میں پڑی ہوئی تھی۔اور بہت بی خوب صورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے بیموچ کراشائی کہ شاید سی نیج کی گر گئی ہے۔ مگردہ رام رقی تھی۔ ادراس نے وبی الفاظ پھرے کھے دیں گیارہ مرتبہای طِرح ہو چکاہے۔'' " تكمي آب كالجوج كرهي جانا موا؟"

وونہیں بھوج گرھی کا تو میں نے بھی رخ نہیں کیا بلكه اليسے داستے تك ترك كردستے جن ميں ٹرين بھوج گڑھی کے اشیشن کے سامنے سے گزرتی تھی۔ "أب مجه چويس كفظ كا وات ديج \_ جوالله كو

منظور ہوادہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جب وہ اوگ چلے الكائد ووانى بيكم آسيد كمخ الكار

"آسياري عجب كهاني ي بي بي الدي " إل - ميل نے بھی كن ہے۔ اور مير ب اور و تكتے کھڑے ہور ہے ہیں۔"

"صاجزادے سے ہی اس موضوع پر بات کی

#### جاستن ہے۔ کیسی عجیب ہات ہے آسیہ ماراکل تک کا نکما Scanned And Uploaded By Muhantina the in بیٹا۔ آج کیا ہے کیا بن گیا ہے۔ اور ہم اس کے عماج نعت على بيرظا بركرنا جابتا تقاركدات اسمشكل ہوگئے ہیں۔" مددعلی إدهريه بات كرر ہے تھے اور أدهر كے بارے میں معلوم ہے۔ليكن خير الدين خيري نے خیرالدین خیری نعت علی کے بارے میں کہ رہا تھا۔ كان بين سرگوشى كى ـ " نعت على من لي تم في ريكهاني ." دونہیں تم خود کے نہیں بتاؤ گے۔ مددعلی صاحب ہے " الله مامول - بوي عجيب وغريب كهاني ب-" سنو!" تب نعمت على في كهار '' کیاریکهانی جمیں چیانے نہی*ں کر د*ہی؟'' "جي آباجي إ كيا مشكل درييش بيا" اور جواب «مین سمجھانہیں ماموں <u>.</u>" میں مددعلی نے بوری کہاتی و ہرادی۔ پھر بولے۔ " ذرااس رام رتی کوہم بھی تو دیکھیں کیا ہے ہے۔ "بیساری مشکل تمہاری ہی پیداک ہوئی ہے بیٹے۔ ہماراتو دلچسپ مشغلہ بیتی ہے۔ ذرااس کا تیایانچے کرے تم نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ لوگ میرے بارے میں نجانے کیا کیاسو چتے ہیں۔" ' مگروہ تو بوی خوف ناک ہے۔'' "خيراباجى بن في كوئى احسان تبين كياآب ير ''اصل میں وہ خوف ناک ہوگی ۔ تگر ہماری تو ناک اصولی طور برتو بدی وسکتا تھا کہ میں ہاتھ بیروں سے ای نبیل ہے۔ جوخوف محسوس ہو۔ "خیرالدین خیری نے مزدوری کرے آپ کی خدمت کرتا ۔ کیونکہ آپ نے زندگی بھر محنت کرے مجھے بروان جڑھایا ہے۔ لیکن بس اب جب مدراستدین گیا ہے تو پھرمجبوری ہے۔ کہ میں ای واستے سے آپ کی خدمت کروں۔" تعمت علی نے کہا۔ "نيكهاني تم نے س لي!"

".گااباجان!" دو كما كمته مو؟"

" مجھے۔ ہندوستان جانا ہوگا۔ وہاں بھنج کر بھوج گڑھی جاؤں گا۔اوراس کے بعد اللہ کا نام لے کرجو کچے مجھی ہویائے گا کروں گا۔''

و خدامتهیں کامیانی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کہ سکتا ہوں''

" بياتى توسب كچھ ہے۔اب سوال بيد بيدا ہوتا ہ كآكياكرناب"

"ميراخيال ب كهمين زابدخان كوتسلى در ين جائے کہ آب ان سے صرف اتنا کہدویں کرآپ کام کب شروع کرد ہے ہیں۔افٹد تعالیٰ زاہد خان کی مشکل وور کرے گا۔ہم ذرای معلومات کرلیں گئے کے صورتحال

"میں جا ہتا ہوں کہ تمہارا زامِد خان سے تعارف ا

این دانست میں نداق کیا۔ میکن نعمت علی سوچ میں ڈوب گیا۔ای وقت خیرالدین خیری نے کہا۔ "ماراليي باتول يرسوچنا كناه موتاب\_ابتم ايسا كرو \_اسية ويدى حضور سے ملو \_اوران سے بدایات كے لور وہ مهمين اس بارے ميں بنانا جائے بين راور تهارى والده ماجده سيتمهارك بارك مين بات

كررب بين بطويلة بين" "اوے مامول "" نعمت علی نے کہا۔ اور اس کے بعدوہ گھر کی جانب چل پڑاتھوڑی در کے بعداس نے گھر کے دروازے بر دستک دی ۔ تو خود مدوعلی نے در داز ہ کھولا اور اسے دیکھ کرخوش ہو گئے۔

« بهمین یاد بی کرر ما تما میں نعمت علی! "

"جي اباجي ..... مين حاضر ٻول " "بیٹا ..... بیس نے تہارے کے ماش کی دال یکائی

ب يمهين ماش كى وال بهت پيندى نان؟"

اسارے دلدر دور ہوگئے اصل میں ماش کی وال چرای الی ہے ۔ کہ انسان ساری باتیں محول جاتا ہے۔'' کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد

مددعلی نے کہا۔

تعالی ماری مشکل کا حل میل وقت کدرے میں جا اسے وریار

زاہد خان ملے گئے ۔ فرقان بیک بہت ہی خوش اس نے فعمت علی سے کہا۔

"مين تين جانتا محرم أحمت على صاحب! كرآب كي روحانی قوتیں کیا ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو پورے اعتادا درخلوص كے ساتھ كہ سكتا ہوں كہ جنتے نو جوان اور خوب صورت آب بي ال توجوان مين تواپناايمان قائم ب-الله بي بمترجانا بكرة بكالبنامل كيا ب-خدا

"خود آپ کی کیا کیفیت ہے۔ فرقان بیک

و و تہیں ۔ خدا کی تم الی کوئی بات نہیں ہے - بس آپ سے ذرابے تکلف ہونے کی کوشش کررہا

" "آپ جھے اپنی مشکل کے یارے میں متاہے۔"

"بس! يول مجم ليجة كدايك بنتى بولتى زندگى ميں كولكليفين بيش آگئ بين- مين شيكه داري كرتا مون-عمارتیں وغیرہ بنانا ہوں۔ ہمارے ایک جانے والے جن سے میری بردی پرائی شناسائی ہے۔ برے دولت مند آ دی بین بس بول مجھ کیجئے کہ اللہ نے پیپ بھی بھر ریا ہے۔ اور تجوری بھی ۔ ایک بہت ہی خوب صورت قطع زین خریدا تھا انہوں نے جو ایک مندو بنینے کا تھا۔ اجاز اوروريان يزا مواتها ليكن جكياتي خوب صورت تهي کہ ہمارے دوست کو بہت پہند آگئی ۔اور انہوں نے

ہوں۔ ذرا پیچھ رور کی کام ہیں۔ اجازت دو۔'' مزاج اور نرم طبیعت کا آ دی تھا۔ اس نے تعمیت علی کی بدی خاطر مدارات کی تھیں۔ پھر تنہائی میں موقع ملا۔ تو

ر کھنا تو ہیں ای مشکل کام ہوتا ہے۔ بیتو پھٹک جانے کی عمر نخواسته من سيهين كهدرها كدآب صاحب كردارسين ہیں۔ لیکن جو روحانیت عمر کے ایک خاصی وور میں عاصل ہوتی ہے۔اگروہ ابھی سے حاصل ہوگئی ہے آپ کونتو بہت بڑی بات ہے۔"

صاحب احسن پرست ہیں رقص موسیقی کے رسیامیں۔ یا

پھرانہوں نے میرے ساتھ میٹنگ کی ۔وہ جاہتے ينظ كه و بال ايك بهت بي خوب صورت فارم با وس بنايا جائے۔اورانہوں نے اس کا ٹھیکہ جھے دے دیا۔انہوں

نے ہر طرح سے میرے ساتھ تعاون کیا۔ اور میں نے اس علاقے میں کام شروع کرادیا۔جب میں نے پہلی نگاه اس علاقے پر ڈالی تو مجھے بوں نگا جیسے وہ بہت ہی عجیب کی جگہ ہو۔ سو کھے ہوئے درخت ۔ جن میں پتول کا یام ونشان مہیں تھا۔شایدان پتوں پر فزاں کے بعد بہار بھی آئی ہی تہیں تھی۔ جگہ جگہ اینٹوں کے ڈھیرجن کا رنگ كالايژا بواتها\_زيين برتهوركي جهاڙياں اكى بوئى\_ اگر کوئی اس جگہ کے قریب ہے بھی گزرجائے تواہے احساس ہو کداں جگہ پرایک نحوست می برس رہی ہو۔ الىي بهت كم جنهين ديھنے ميں آتى ہيں۔ جہاں يُنفيتے ہى بداحساس ہو۔ کہ بیکوئی عام جگر نہیں ہے۔ بلکہ اس میں كوئى خاص باست ضرور ہے۔

میں نے جب پہلی ہی نگاہ اسے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے کچھ پراسرار قوتیں جھے وہاں کام کرنے ہے منع كررى مول \_ يبلي تو من بهت يريشان موا\_ اور من نے سوچا کی پہال کام کرنا تو بہت مشکل ہے۔ ہیں ایک بہت بڑی رقم ایڈوانس کے چکا تھا۔ اور اس میں سے بہت ی خرج بھی کرچکا تھا۔اگر مقصود صاحب کوا نکار بھی كرتا ـ تو مجھے وہ رقم والين كرنا يرقى بي شك مير ان ہےاﷺ تعلقات تھے۔لیکن کام کام ہوتا ہے۔اور پھر ایک عجیبی بات ہے کہ میں برکبوں کہ بیجگہ جھے منوی لگ رہی ہے۔ اور میں یہاں کام کرنامیں جا ہتا۔

میرے پینے کے خلاف بات بھی تھی۔ اور پھر کچی بات بدہ کدنداق بھی اڑتا اپھی طرح۔ کدمیاں! شکیے داري كردب مويا بيري ....مريدي، چنانيدين دبان کام کرنے پر مجبور ہوگیا۔ ویسے سے بتا ڈل میرا واسطہ بھی ایسے واقعات سے پڑا بھی نہیں تھا۔ جوعقل سے آ کے کی چیز ہول۔ بہر حال میں نے مزدور اکٹھے کیئے اور ان سے سارے معاملات طے کرنے لگا۔ اس '''فھیک ہے جیسے آپ مناسب مجھو کرلو<mark>'' غرض</mark> پی کہ مدوعلی صاحب بہت وہر تک اپنے ہونمار بیٹے ہے۔ باتیں کرتے رہے۔اوراس کے بعد طے ہوا کررمیس خان اورز ابدخان کو بالالیا جائے۔ اور ان سے بات کرلی

ہے بین بے چارہ زاہد خان میہ بات کیا جات کھا کہ ایک منیس دوافراداس کے ساتھ سفر کردہے ہیں۔ادراہے

بہت بری مدوحاصل ہو چکی ہے۔ رائے میں زاہدخان

"نعت علی صاحب،میرابیٹا ہے۔ بیٹی ہے۔جیسا

کہ میں نے آ ب کو بتایا کہ میرا بیٹا اور بین جی شدید

مشکلات کا شکار ہیں۔ بہت حرصے سے میری ان سے

ملاقات تہیں ہوئی لیکن جو اطلاعات مجھے ان کے

بارے میں جھے کتی رہتی ہیں ۔وہ میرے کئے بڑے دکھ

کا باعث ہیں۔ داما دامیما خاصا ٹھیکے داری کا کام کرتا ہے

۔ کیکن پیچھلے دنوں بنٹی آئی تھی ۔ وہ بہت بڑی مصیبت

میں گرفتار تھی۔ سو کھ کر کا شاہو گئی تھی۔ آ پ کو کیا بنا ؤں۔

اور پھر مبخت رام رتی نے مجھے بتادیا کہ بیسب کھاک کا

وواده ..... تو يهلي آپ مجھائي بيني اور داماد ہي سے

'' ٹھیک ہے۔ میں تعارف کرادوں گا۔ کین میرا

" ميں چاہتا ہوں كرآب وہاں ركيس بھي تنين \_

آ پ کا وہاں رکتا ضروری ہیں ہے۔'' نعمت علی نے کہا۔ آ

اصل میں میرتمام باتیں نعت علی خوونہیں کرر ہاتھا۔ بلکہ

اس کے وجود میں خیرالدین خیری اے ڈائریکشن دے

رہا تھا۔ بہر حال ہندوستان پہنچ گئے ہندوستان کےشہر

ناگ بور میں زاہر خان نے نعت علی کی ملا قات اینے

والمادمرزا فرقان بیك سے كرائي \_ فرقان بیك بہت

الپیمی شکل وصورت کا نو جوان آ دمی تھا \_ وہ واقعی بہت

يريثان نظراً تا تفار زابدخان كي بيني شكيله أيك خوب

صورت لژکی تھی ۔لیکن صاف ظاہر ہوتا تھا کہ دونوں کس

'' بیٹے میں یہاں زیادہ عرصتہیں رک سکوں گا۔ یہ

ایک بہت ہی پہنچ ہوئے بزرگ کے صاحبزادے ہیں

۔ اور تمہاری عدد کیلئے بہاں آئے ہیں ۔ انہیں ایخ

سارے معاملات سے آگاہ کردو۔ ہوسکتا ہے۔ کہ اللہ

مصيبت كاشكار بين "زابدخان في كبا ..

کیادھراہے۔''

ومال ركنامناسب بيس موگا.

" فیک ہے۔ ذرای تفصیلات کا پیتہ لگا کیتے ہیں۔ اس کے بعد ساری صور تحال دیکھے لیں گے۔غرض ہید کہ دوسرے ہی دن رئیس خان زاہد خان کے ساتھ گھر ﷺ گئے۔اور مدوعلی صاحب نے بڑے گخر کے ساتھ اپنے بيثي كانعارف كراياب

"بيدميرا بينا نعمت على ب- آب مندوستان كب روانه مورے ہیں؟"

"بس دودن کے بعد "

" مخيك ہے۔ يہ آپ كے ساتھ جائے گا۔ اور سارى صورت حال كي تفصيل كاينة چل جائے گا۔" '' بہت مناسب۔ زاہد خان نے جواب دیا۔ پھر خیر الدين خيري سے بات ہوئی۔

''ایک بات بتایج، استاد محترم، ہندوستان جانے كيليح توياس يورث وغيره كابتدوبست بهى كرناية تابي ویزہ وغیرہ بھی لکوانا پڑتا ہے۔ہم زاہد خان کے ساتھ كسے حاسكيں گے۔"

"" تم فکرنه کروکل تی باسپورٹ کے لئے فارم جمع كرادو، باقى كام ميراب. "خيرالدين خيري نے كہا۔ دوسرے دن نعت تھت علی نے یاسپورٹ کے لئے فارم جع کراد یا اور پھر چندون میں ہی یاسپورٹ بن کرآ گیا اور نتمت على آئمين بھاڑ كررہ كيا۔

خیرالدین خیری کے کام ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔وہ سارى بالتين اين جكه ايك زبر دست عالم بهي تفا\_ ادراس نے اپنی زندگی براسرارعلوم کیلئے وقف کردی تھی۔ چنانچہ ال طرح كے كام وہ استے علوم كے ذريعے بھى كرديا كرتا تھا۔غرض کے زاہر خان ہندوستان واپس چل پڑا۔

انداز دیا تھا کہ ایک ہی آ دمی اس کے ساتھ سفر کررہا

Dar Digest 126 April 2011

دوران میں نے قرب و جوار کی آبادی کے لوگوں سے بھی بات چیت کی ۔اوران لوگوں نے بچھے بتایا کہ ہے ز مین ایک ایسے ہندوسیوٹی کی ملکیت تھی جو بروا ہی کنجوں اور بہت ہی ظالم شخصیت کا ما لک تھا۔ بہت ہے لوگوں کو اس نے صرف دولت کے لا کچ میں مروادیا۔اوران کی ارتھیاں خفیہ طور پر بہاں جلادی تئیں ۔اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ رقم بچانے کیلئے اوگوں پر طرح طرح کے مظالم بھی کرنارہا۔

آخر كار أيك دن است سانيوں نے گيرليا - اور اسے کاٹ کاٹ کریائی کی طرح بہا دیا۔ بداس سے تدرت کا انقام تھا کین اس کے بعدیت پیچلا کہ اس جگه اکثراس مندوسینته کی روح نظر آتی ہے۔ اورلوگوں کو نقصان پہنچائی ہے۔ آپ میر مجھ کیجئے کہ کوئی اس طرف ہے گزرتا بھی تہیں تھا۔ان صاحب نے میرا مطلب ہے مقصود صاحب نے بس مست ہوکر بیز مین خرید لی۔ وہ اس طرح کی ہاتوں کے قائل ٹمیں تھے۔ یے زمین ای ہندوسیٹھ کے بیٹوں کی ملکیت چلی آ رہی تھی۔ اور چونکہ جگہ بری تہیں ہے۔ چنا نجیہ مقصود صاحب نے اسے ستاسم کر خرید لیا۔ اور یہاں فارم ہاؤس بنانے کا فیصلہ کر لیا۔

مجھے پہلے سے اس کے ہارے میں تفصیلات معلوم تهين تقين ورندشا يدبين بيرفعيكه ندليتا -اب جبكه بيركام مجھے کرنا ہی تھا۔ تو میں نے تھوڑی سی عقل مندی د کھانے کی کوشش کی ۔ یعنی میں نے اسے کام کرنے والے مزدور ایسے دور دراز علاقوں سے لئے جو یہاں کے بارے کچھٹیں جانتے تھے۔ بہر حال مز دوروں کو میں نے بہترین معاوضے دیئے۔اورانہوں نے کام کا آغاز كرديا \_ يبال موجود جهاز جفكار اور درخت کائے جانے گئے۔مزدوروں کوہمی پیعلاقہ بڑا عجیب سالگاتھا۔ اور وہ بہائسی قدر سیمے سے رہنے میکن بهرهال غريب لوگ توپيث كيلئة نجاني كيا كيا كي كهر ۋا<u>لت</u>ے ہیں۔

وہ آپ میں چہ میگوئیاں ضرور کرتے ہتھے ۔لیکن

انہوں نے کام بندنیں کیا تھا۔ بہت سے درخت تھے۔ لیکن برگد کا ایک بهت بهی برانا درخت بیحد بهیا تک تقا ۔ اس کی جڑیں اور ڈالیاں دور دور تک چھلی ہوئی تھیں۔ اور وہ و مکھنے ہی ہے بہت عجیب لگتا تھا۔ کیکن مزدور دغیرہ ان تمام ہاتوں سے بے نیاز اینے کام میں مصروف تتھے۔ میں جب بھی اس درخت کے قریب ہوتا۔ جھے عجیب وغریب سر گوشیاں می سنائی ویتیں۔ انساني آ واز ميس يجهه كها جاتا تقالبين الفاظ والصح تهيس ہوتے تھے۔ بس آوازیں آ لی تھیں جیسے بہت سے لوك ال كربول رب مول من في باندازه لكانية کی کوشش کی که بیرآ وازیس مزدوروں کو بھی سنائی دیتی یں یانہیں ..... کیکن مزدوروں نے سی قشم کی شکایت تہیں کی تھی۔

ون رات کام ہورہا تھا۔جھاڑ جھنکار صاف کے جارے تھے۔ درختوں کی کٹائی ہورہی تھی۔ میں جب بھی وہاں موجود ہوتا۔ میرے دل پر ایک عجیب سا خوف جيمايا مواموتاكي بارجيحه يول لكاجيب وكهنا ديده ہاتھد مجھے شول رہے ہوں ۔ بھی مجھے بوں لگنا جیسے کی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہو۔ خاصا وز ان ہوتا تھا اس ہاتھ کا اور میں وہشت سے ملٹ کر ویکھٹا کیکن مجھے کوئی نظر تہیں آتا۔ بہر حال اس دن ووپہر کا وقت تھا۔ مزدور جڑیں کھودرے تھے کہ درخت کی جڑیں ایک عجیب وغریب پقری سل نظر آئی ..... په پقریبت خوب صورت تھا۔ اور اس کے بارے میں بیجیس کہا جاسکتا تھا کہ بیبس زمین ہی کا کوئی پھر ہے۔مزدوروں نے اسے طور براس کے آس یاس کے کتارے صاف کئے۔ اور پھرامیا تک ہی ایک مزدور نے مجھے اطلاع وى \_كرصاحب! وبال زمين مين يقركا أيك صندوق وبابواي

صندوق کا نام س کرمیری آئیس جرت ہے تھیل تمکیں ۔ ہیں آ پ گو یکی بتادوں نعت علی صاحب میرے دل میں بھی بہت ی خواہشیں تھیں۔ میں بیوی بچوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار نے کا خواہش مندتھا۔اور

ہے میری زندگی سنور جائے ۔صندوق کی بات سنتے ہی مير \_ ول يرايك عجيب ى كيفيت جها تن\_ ميں دوڑا دوا وہال پہنچا .....اور مزدوروں کو ہٹا کر میں نے اس گڑھے میں جھا لکا۔ اور پھر میری آسمیں بھی جیرت ہے جھیل کنٹیں۔

پھر کے صندوق پر کوئی تحریر کندہ تھی۔لیکن زبان اجنبی اور انو تھی تھی۔ مزدوروں میں سے بھی کوئی اس زبان كونيس جائتا تھا۔ بيگر تھي ٹائڀ كى كوئى زبان تھى۔ بهرحال میں نے دھڑ کتے ول کے ساتھ وہ صندوق كلولاراس وفت است مبين كلولنا حاسع تفار كيونك مزدور ميرے آس ياس موجود تھے۔ اگر اس صندوق میں کوئی بڑا خزانہ موجود ہے تو اس بات کے بھی امكانات عظ كهمزدور بى ميراتيا يا نچه كرك فزانه تكال ليت اور جھے اس صندوق ميں بند كر كے اس يرمني ذال واسية - ليكن كوئى بات سمجه مين بي تهيس آتى تھي \_ كه مردوروں کو کیا کہد کریس بہاں سے ہٹاؤں۔

بہر حال وحر کتے ول سے میں نے بیصندوق کھولا اور پھرا کیک دم بیجھے ہٹ گیا۔صندوق میں ایک بت نظر آربا تفال تصويرون مين فلمون مين اور ايسي بهت سي جگہوں پر جہاں مندومت کے لوگ دیوی دیوتا ور ل تقويرين ركفت تھ - وہال ميں نے اليي تصوير ديلهي محی- ہندواسے درگا و یوی کا مجسمہ کہتے ہتے۔ یہ مجسمہ بهبة خوب صورت تقار اورصاف اندازه موجا تاتها \_ كه پیکالسی کا بنا ہواہے۔ بہت زیادہ وزنی تہیں تھا۔ لیکن بہر مال میں بے اسے صندوق سے نکال لیا۔ مزدور بھی چرت اورد کچیں سے اس جسے کود مکھ رہے تھے۔اوراس کے بارے بیں طرح طرح کی یا تیں کردے تھے۔ ایک بوڑھے مزدورنے کہا۔

"الك بات كيل صاحب جي! آب اس اي مندوق میں بند کرے اوپر سے مٹی ڈالواور ..... بہت پالی بات ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے۔ وہ پرانی عمارتوں کی کفدائی کا کام کرتے ہتھے۔وہ کون سا

میں افسر نے۔ ایک مرتبدہ کسی جگہ کھدائی کردے ہے۔ كدائيس بهي أيك مجسمه ملا - اوربس سجه بيجة كدان ير وبال آیرا۔بند کردیں صاحب جی! اسے بہیں بند کردیں۔"

ليكن مرك ول مين تجافي كيا خيال تقاريبر حال مردورون سے بیل نے وہ گڑھا خوب گرا کھدوالیا۔ ال لا يح مين كه شايد يهال كوئي خزانه وغيره بهي دن ہو .... مزدوروں کو بھی میں سیاطمینان دلانے لگا کہ الیسی کوئی بات تہیں ہے۔ ظاہرہے بیرعلاقے مندووں کے تے۔ ہوسکتا ہے۔ زمانہ قدیم میں سی نے اس جسے کو يهال وأن كرويا مو- بيكونى يريشانى كى بات تبيس بـ مزدورميري بات مصملئن موكرايية كام بين مصروف

بهرعالِ میں شام کوگھر آیا۔تو وہ مجسمہایے ساتھ لے آیا۔ ویکھنے میں بہت خوب صورت تھا۔ حالانکہ جاری اسلامی روایات کے مطابق ایسے سی بجسے کو ہم این نگاہوں کے سامنے ہیں رکھ سکتے تتھے ۔ جسج کوائد کر ایسے سی جسے کودِ بکھنا بھی تحوست ہوتی ہے۔ میں نے بیہ سوچا کہ کل اسے کہیں محفوظ کردوں گا۔ بہر حال ایک خوب صورت چرچی ۔ اگر کی ہندونے اسے خریدنے کی كوشش كاتو مين است دكها كراس كى تيست بهى وصول كراول كا مين نے وہ مجسمداني خواب گاہ ميں ايك الماري كے اوير ركھ ديا۔ بيس اور ميرے بيج خوتتى اور آرام سے وقت گزاررہے تھے۔میری بیوی بہت انھی ہے۔ شکیلداور میں رات کوآ رام سے بیٹھ کر کھانا کھاتے رے - بچوں سے باتیں کیس - بیٹی بوی ہے ۔ اور بیٹا چھوٹا ہے ۔ میرے دونوں نیجے دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ رات کوہم دونوں میاں بیوی معمول کے مطابق كمرے ميں سو كئے -مجسمہ دين الماري كے اوير رکھا تھا۔اس وقت رات کے تقریباً دو بجے تھے۔ کہایک عجیب می آ واز سنائی دی۔ جھے لگا جیسے کوئی دھا کہ ساہوا ہو۔لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خونناک چیخ سنائی دی

یں یہ بات کہتے ہوئے فرائسی شرمند انہیں ہول اور میں اچل پڑا۔ کمریے میں مدہم روشی جل رہی تھی اور شکیله فرش پر پر ی ہوئی تھی۔ بحث على صاحب كه ميرا خود جمى دم نكل كيا تفار الير "میں خیس جانتا۔"

" مرتمهار ب خيال من بيكيا موسكتا بي؟"

وو مگریس تو بہت ڈری ہوئی ہوں ....م کوتم پلے

جاؤگے اور میرادہشت ہے دم نکلتارہے گا۔ ٹیل تو اب

اس كمرے ميں سوبھى تہيں سكتى۔" شكيلہ نے سہى مولى

" " بنیس شکیلہ وہ اب جلا گیا .... جہنم میں جائے اچھا

بى بوارنه جانے كمال سے توست گريس آگئ تھي اگر

وہ مجھے دوبارہ ہاہر کہیں نظر بھی آ گیا تو اب میں اسے

دوگر میری بات تو سنو فرقان .... تم کیردن کے

مها پیما ..... گویامشکل وقت پیل تم میراساته چیوژ کر

مم ....مم ....مشكل وقت ـ "شكيله ـ في يهي يهي الم

" وتنيس ميرا مطلب إلى كرية وكن بات نبيس

ہوئی۔ایک واقعہ ہوگیا ہے ہم سب لوگ ای ایک گر

ين ريخ بن الركوئي كوير بولي تو ل كربي تو بحكتين

بهر حال میں خود بھی خوف زوہ تھا لیکن میں نے

صرف اس لئے شکیلہ سے یہ یا تیں کیں کہ بی اسے

مصیبت انتظار کررہی تھی۔مزدور ایک جگہ جمع تھے۔ اور

انهول نے کام بٹروع نہیں کیا تھا۔ جب کہان مزدوروں

پیل نے جس شخص کومتعین کیا تھا۔ وہ بڑا فیصے دار اور

الجهاانسان تفايين وبال پېنچا تو وه سب مير ب گردجع

ع - "ميرى بات شكيلرى مجهين آگئى-

" نیه کلی کوئی میروسا دھو بی بتا سکتا ہے۔"

"أورا كروه واليس آسياتوج"

آواز ش كها\_

التح بحي تين لكا دَن كان

کے بھے میرے گر بھیج دو۔"

چلی جاؤگی۔''

"د ويكصيل كك كركيا كياجا سكتاب؟"

میں نے سیرهی سے چھلانگ لگائی اور اس کے قريب ين المار وه لين من دول مولى هي اور اسكى آ تکھیں دہشت سے تھی ہوئی تھیں لیکن وہ ہوش و حواس میں تھی اور بار بار انظی اٹھا کر الماری کی جانب اشاره کرر ہی تھی ۔ میری مجھ میں کچھنیں آیا۔ بہر عال بدىمشكل سے بين نے اسے سہارا دے كرسيرى تك پہنچایا۔ یانی بلایا دلا سے دیئے۔ تو اس کی کیفیت بحال ہونے لگی۔ میں نے اس کے سی قدر بہتر ہوجانے کے بعنداس سے پوچھا۔

" كيا بوائشكيله يجه بناؤ گينيس؟"

" فرقان ..... مين واش روم كَنْي هي \_ جب مين باهر نگلی تو اس الماری کے اوپر کوئی چیز گردش کرتی ہوئی نظر آئی میں بھی کہ ٹا ید کوئی چوہا۔اوپر چڑھ گیا ہے مگر جب میں نے اسے غورسے دیکھا تو وہ تمہارالایا ہوا مجسمہ تھا۔ فرقان مجھےاپنی آ تھموں پریفین نہیں آ رہا تھا۔لیکن پھر میں نے کچھاورمناظر دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجسمہ الماري كے انتهائي سرے پر بھن گيا ۔ اور پھر وہاں بیشہ گیا۔ پھراس کے پتلے پتلے یاؤں نیچے لٹکے اور انتخ لمبي بو كف كدر من تك بين كان كان في الله في ديكھا۔اوراس كے بعد الماري سے فيج اتر آيا۔

ساڑھے چھونٹ کی الماری ہے فرقان اس کا قدر ماڑھے چھ فٹ سے زیادہ ہوگیا تھا....اس کے بعد ....ال کے بعد ....وہ آ ہستہ آ ہستہ دروازے کی جانب گيا ۔ اور دروازه كھول كر باہر نكل كيا \_ دیکھو .....اُوهر دیکھو۔ لس مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں زمین برگریڑی۔ میں نے جیران نظروں ہے اس الماري كي طرف ويكها اورميرا دل بھي وهك سے ہوگیا کیونکہ مجسمہ الماری ہے غائب تھا۔ اور پھرمیری تگانیں دروازے کی جانب کئیں۔اور میں نے دروازہ بھی کھلا ہواد یکھا۔اس طرح شکیلہ کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔

واقعات ہے میرا بھی واسط تبیں پڑا تھالیکن دوسروں سے قعے بہت سے تھے۔ میں جاہ رہا تھا کہ ہاہر نکلول کیکن میرے یا وَں من مِن جَن مِحرے ہوگئے تھے۔ اور میری ایک قدم بھی آگے برسے کی ہمت نہیں ہور ہی تھی۔ میں شکیلہ کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ بہر حال ذمہ داری میرے ہی او پرتھی شکیلہ کا دہشت ہے براحال تقا-اسي سهارا دينا بهت ضروري تقا-وه دوباره یانی یئے کے بعد سی قدرستھل گئے۔ اور بھرائی ہوئی آ واز میں بولی۔

"بيسب كيا تھا-؟" فرقان \_ كيا ميس نے كوئى خواب دیکھا تھا۔ ویسے تم یہ مجسمہ جو لے کر آئے تھے تال؟ كبال سے لائے تھے تم سے مجمعہ اور بيرسب كھ كيا تما؟"وه دہشت کانپ رہی تھی۔

"بس جھےالیے ہی پڑا ہوامل گیا تھا۔ کانسی کا تھا میں نے سوچا کدورنی مجسمہ ہے ہندووک کی ایک ویوی کا ہے۔میرے ملا قانتوں میں گئی ایسے ہندو میں جو بڑلے كرفتم كے ند بي بيں اگرانهوں نے درگاد يوى كار جھر خریدنے کی بات کی تو میں اس کے اچھے خاصے پیے وصول کرلوں گا۔ میں نے تو ول میں پیسوچا تھا شکیلہ کہ یں اس کے بادے میں آہیں طرح طرح کی کہانیاں سناؤل گائم سے جانوں۔ میں نے الی الی بے وقونی ك بالتين مويكي تعين كدجن يرجي خود الني آتى ہے۔ من نے سوچا تھا۔ کہ برتھوی راج کو میں بناؤں گا کہ اس جسے نے اس کا نام لیا تھا۔ اور کہا تھا کہ مجھے پرتھوی راج کے یاس پہنچادو ..... پرتھوی راج اچھاخاصا کاروباری ہے۔ اور مذہب کے معاملے میں تو اس میں مجھے لوک بہت بی آ کے کی چیز ہے۔ بناری ، اور ایسے دوسرے مقامات پر جاتار ہتا ہے۔ اور لا کھوں رویے خرج کر کے آتا ہے۔ میں اے بیرکہانی سناؤں گاتو وہ جھے اس کی اچھی خاصی رقم دینے پر آ مادہ ہوجائے گا۔ مگر پیر بچھ میں آئیں آیا۔کربیرب کھ کیاہے۔'' موسكة رجيم خال نے كہا۔

"صاحب جی! بدلوگ یہاں کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ان کا کہناہے کہ بیاجگہ بھوت پریت والی

ہے۔ دوکیامطلب؟''

" الله الك أدى رخى موكيا إصاحب!" الك مزدور نے کہا۔

"ارے وہ کیے؟" میل نے جرت سے بوچھا۔ اور مردور بھے تفصیل بتانے لگے۔ یہاں کام کرنے والے مزدورول نے اینے لئے ایک آرام کی جگر بنار کی تھی اور وہاں چھوٹے موٹے نجمے لگار کھے تھے۔ کی نے ایک مِرْدور كواش كرزين برن وياراوراس مردور كوكافي چوب لكَي ليكن ينضخ والانه تواسي نظراً يا تقا-ادرنه بي اوركو كي بات بية چاتھى۔اس كى تجوين نبين آرماتھا كەسن الیا کیا ہے۔ ابھی دوسرے مردور اس کے بارے میں اندازه بي لگار ہے تھے كمايك اور مزدور كھڑا ہوگيا۔اس نے اپنالیاس اتار پھینکا اور بھیا تک آواز میں چینے لگار

"كال كابات ب- يسب كهكياب تمبارك

خیال میں .... "ایک مزدور آ کے بردھ کر بولا۔ " فیکے دارتی! میں بردی ہے بردی می کھا کر کہتا ہوں - كهين جموث تبين بول رباء والخض جو چخ ربا تقام يخخ فیضخ اس نے منہ کھول ویا۔ اس کی زبان کوئی آیٹھ ایج بالبرنكل آئى تقى \_اوراليي خوف ناك شكل بهور بي تقي اس کی کرمارے مزدور دہاں سے بھاگ پڑے۔ وہ کانی دریتک ویل رکار با۔ اور پیر گرکر بے ہوش ہوگیا۔ہم لوگوں کی ہمت نہیں پر رہی تھی کے دوبارہ اس کے پاس جائيں ہے کووہ زخی عالت میں واپس آ گیا۔

دہشت ز دہ نہیں کر ناچا ہتا تھا۔ آخر کاریں اسے سمجھا بجھا ال كاحالت بهت خراب تقى -اس نے كہاكة "اب كر پلات پرچل پرايه جب ومان پېښا تو ومان دوسري وہ یہاں پر کام نہیں کرے گا اور اگر ہم لوگوں نے بھی يبال كام كيا تو مارے جائيں گے -معانی جائے ہيں میکے دار تی اہم پوری ایمان داری سے آپ کا کام كرنے كے لئے تيار تھ پراب ہم يہاں كام ہيں كريں گے۔ ہمیں معاف کرد ہے گا۔ ہاراحیاب کرد ہے ہے۔ بهرحال میں نے مزدوروں کو بہت سمجھایا۔ان سے

Dar Digest 130 April 2011

Dar Digest 131 April 2011

کہا کہ وہ بے تک ہجے دن کے لئے کام بنر کھی معطوب کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے Scanned کے اس کے Scanned کے اس ک

جیے سانے کلبلا رہے ہوں ۔اس کی سے ہیب ٹاک

حالت ومکھ کرمیرا رُوال رُوال کانپ اٹھا۔ اعصاب

بے جان ہو گئے ۔ اٹھ کر بھا گئے کی کوشش کی لیکن ماتھ

بس میری دہشت جری نگاہیں اے دیکھرہی تھیں۔

اس کی آتھیں آ ہتہ آ ہتہ سرخ ہوتی جارہی تھیں۔

پھراس کے جیرے کا زاویہ بدلا اوراس نے زمین پر کلبلا

تے ہوئے کیڑوں کودیکھا۔آ گے بڑھ کران کے قریب

تی النا ہوا ڈونگا سیدھا کر کے اس نے بیر کیڑے جن

چن کراس میں رکھنا شروع کروئے۔ میں سکتے کے عالم

میں اے دیکی رہاتھا۔ مجھے یوں لگ رہاتھا۔ جیسے مبرے

ييرول من زنجيرين بانده دي كئ جول \_ادر مين وبال

سے ال بھی ندسکتا موں۔ شکیلہ اسینے کام میں مصروف

تھی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت ہالگل

ختم مو آئی تھی سمجھ میں تہیں آ رہاتھا کہ بیسب کیا ہے۔

یا وُں نے ساتھ نددیا۔ بولنا جا ہا گر آ واز نہیں نگلی۔

واپسی کے بارے میں بھی نہیں یو چھا تھا۔اس کی کیفیت بعد میں بیکام شروع کردیں۔ عمر وہ تبین رکے اور اس میں ایک تھہراتھہراین ساتھا۔لیکن میرے لئے یے تھہرا طرح نعمت على صاحب ميرا كام بند ہوگيا - آپ كوكيا تفہرا بن بڑا عجیب تھا۔ کیونکہ بیاس کی فطرت کے بناؤں میں نے بڑا بیبہ نگادیا تھاوہاں پرجوایلہ وانس میں خلاف تھا۔ وہ کھانا لینے جلی گئی اور پھر وہ ٹرے گئے نے مقصور صاحب سے لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے اندر داخل مونی برے سینٹرئیل برر کھ کرواپس مڑی اور یہت بوی رقم جومیرے پاس جع تھی۔ وہ بھی میں نے دروازه بند كرديا - بيكى تجهين شآنے والأمل تھا - بيس کام برنگادی تھی۔ کیوں کہ اس کام سے مجھے خاصا منافع نے گردن جھٹلی بھوک لگ رہی تھی ۔سالن سکے ڈو نگے حاصل ہونے والاتھا مقصود صاحب! لاکھ میرے سے ڈھکن اٹھایا۔ تو میرے حلق سے بے اختیار چینیں شناسا دُن میں تھے .... کیکن کام بہر حال کام ہوتا ہے۔ فكل تنيس \_ وُوسَيْكَ مين شور بالجرا مواتها \_كين اس مين میرے تعلقات ان ہے ای وقت قائم رہ سکتے لمے لمے بجیب ی ساخت کے کیڑے تیررہے تھے۔ تھے جب میں اپنا کا مہلمل کرکے دیتا ۔مزدور بھاگ میں نے بے اختیار ڈونگا اٹھا کر دور کھینگ دیا۔ اور کئے تھے۔ میں وہیں سر کیژ کر بدیٹھ گیا میں نے سوحا اب وحشيته زوه انداز مين شكيله ي طرف ديكھنے لگا ليكن اس مجھے کیا کرنا ہے۔انتہائی قیمتی سامان بھی وہاں سائٹ کی صورت دیکی کرمیراسانس بند ہوگیا نعمت علی صاحب ير ركها بهوا تقار أيك بهي مزدور ومال نبيس ركا تقا- ميس آپ کو کیا بناؤں وہ سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔اس کے نے ان سے وعد و کرلیاتھا کہ میں ان کا بوراحساب چکتا دانت ایک ایک اچ کے ہو گئے تھے۔ آ ٹھول کارنگ کردول گا۔ ردوں گا۔ بہر حال ان کے لئے میرے یاس رقم موجود تھی۔ كهراسرخ بوگيا تفا\_اورابان آتكھوں بيل ليكول كا کوئی وجود تبیس تفارسر کے بال اس طرح لبرار ہے تھے۔

بہر حال ان کے لئے میرے پاس رقم موجود تھی۔
پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب شہر جاکر پچھ مزدور لے کر
آؤں گا۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ پچھنہ پچھاقہ کرنا ہی
ہے۔ بہر حال میں گھر واپس چل پڑا گھر پہنچا تو میں نے
شکیلہ کو پرسکون دیکھا۔ بچوں کے بارے میں میں نے
بوچھا تو اس نے بتایا کہ اسکول سے آنے کے بعد کھانا
گھاکرسو گئے ہیں۔''

" " متم تو بالكل تحيك مو نان شكيله " مين في سوال الما-

" ہاں ……" وہ آ ہتہ ہے بولی۔ " کھانا یکایا ہے تم نے؟"

''ہاں۔'' اور میں چونک کراسے دیکھنے لگا ہے۔ کے بولنے کا انداز نہیں تھا۔ وہ اس وقت ایک عجیب سے لیجے میں بول رہی تھی۔

آبِ یقین کریں جناب! ہم میاں بیوی کے درمیان بوی محبت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اتن واقعیت رکھتے ہیں۔ کہ شاید دوسرے لوگ اتنی ندر کھ

کیا ہیں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں ۔یا چرکیا ہوا ہے۔
شکیلہ نے تمام کیڑے چن کراس ڈو نگے میں واپس رکھ
دیئے ادراس طرح ہاتھ ہلانے لگی جیسے نیم ختی کی کیفیت
میں ہو۔ جھے یوں لگا جیسے وہ اونگہ رہی ہو۔ بار بار اس
کے سرکو جھکے لگ رہے تھے اور وہ پچھ دیر کے بعد فرش پر
سیدھی لیٹ گئی۔

ایک کمے میں مجھے اندازہ ہوگیا کہ وہ بے ہوش ہوگئی ہے۔ پھراک کے چہرے میں تبدیلیاں نمایاں ہونے لگیں اور بچھ لمحول کے بعد وہ اپنی اصلی صورت میں وابس آگئی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں کسی بڑے سے بڑے دل گردے والے انسان پر کیابیت سکتی ہے۔

میں نے اپنے اعصاب کوسنجا لئے کی کوشش کی اور
آ ہستہ آ ہستہ ان پر قابو پائیا۔ ول تو یہ جاہ رہا تھا کہ
دروازہ کھولوں اور ہاہر دوڑ جاؤں۔ لیکن جو پر جم بھی تھا
شکیلہ کواس طرح چھوڑ کر بھا گنامیرے لئے ممکن نہیں تھا
۔ جھے اس سے بے پناہ محبت تھی جو پچھ ہوا تھا وہ ایک
الگ ہات تھی۔ لیکن اب اپنی اصلی شکل میں تھی۔ میں
صرف اپنی زندگی نہیں بچانا جاہتا تھا۔ پہنیس بے چاری
مست دلا کر میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب اس کی
مست دلا کر میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب اس کی
صورت ہالکل ٹھیک ہوگئی تھی۔ سائس آ ہستہ آ ہستہ
معتدل ہوتی جارہی تھی۔ لیکن اس کے آ س باس پڑے
معتدل ہوتی جارہی تھی۔ لیکن اس کے تھے۔

انہیں دیکھ کرشد پر گھن کا حساس ہور ہاتھا۔ لیکن میں نے انہیں نظر انداز کر دیا اور شکیلہ کی گردن اور پاؤں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی میں کیا بتاؤں جناب آپ کو کہ جھے بسیندآ گیا۔ حالانکدوہ ایک نرم و مناب آپ کو کہ جھے بسیندآ گیا۔ حالانکدوہ ایک نرم و منازک جسم کی مالک پھول جیسے وزن وائی عورت تھی اور میں بھلااس کے وزن سے کیسے واقف ند ہوتا۔ لیکن اس فرنست ایسا لگ رہا تھا۔ جیسے اس کا بدن تھوس پھر ول سے وقت ایسا لگ رہا تھا۔ جیسے اس کا بدن تھوس پھر ول سے وقت ایسا گیا ہو۔ میں اسے جنبش بھی نہیں و سے سکا تھا اور

میری دہشت اورخوف اخبا کو پی جاتھا۔
دیکھا۔ اور ایک ہی شکیلہ کی آئیس تھلیں۔ اس نے بھے
دیکھا۔ اور ایک دم اس کے چیرے کے نقوش بدلنے
گئے۔ ہون اوپر چڑھ گئے اور لمبے لمبے دانت ہاہر
خیما نگنے گئے۔ پھراس کے طلق سے ایک بھیا نک قبقہہ
خیما نگنے گئے۔ پھراس کے طلق سے ایک بھیا نک قبقہہ
نگلا۔ اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جھے دبوچنے کی
کوشش کی۔ لیکن اس وقت ہیں نے ذرا ہمت سے کام
لیا۔ اور بندر کی طررح چھلا نگ لگا کر دور چلا گیا۔ پھراس
کے بعد بھلا میں کیا کوئی بھی انسان ہوتا۔ اس کمرے
میں کیسے رک سکتا تھا۔ میں باہر بھا گا اور چھلا نگ لگا کر
دور چلا گیا ساری محبت سارے جذبات سرد ہو گئے تھے
میں کیسے رک سکتا تھا۔ میں باہر بھا گا اور چھلا نگ لگا کر
دور چلا گیا ساری محبت سارے جذبات سرد ہو گئے تھے
جومنظر میں نے دیکھا تھا وہ انتا ہولنا ک تھا۔ میں دوڑتا ہوا
جومنظر میں نے دیکھا تھا وہ انتا ہولنا ک تھا۔ میں دوڑتا ہوا
کوئی بھی ہوتا وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ میں دوڑتا ہوا

میں نے اندر داخل ہوتے ہی درواز وائدرسے بند کرلیا تھا۔ میرے ول کی جو کیفیت تھی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے خورسوچیں بیٹے بٹھائے جومصیبت مجھ پر آپڑی تھی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا د ماغی تواز ن درست نہیں روسکا تھا۔

كھس گيا۔

میرے دونوں پچ گہری نیندسورے سے بیں ان
کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ بیاچا نک
بیٹے بٹھائے کیا ہوگیا۔ میرا بنتا بتا گھر اس طرح
مصیبتوں میں کیوں گرفار ہوگیا۔ بہت سے پچتاوے
مصیبتوں میں کیوں گرفار ہوگیا۔ بہت سے پچتاوے
دل تو کہتا تھا تھیکہ جہنم میں جائے جورقم پچنس گئی ہے۔ وہ
بھی غرق ہوجائے میں اور میرے بچاس مصیبت سے
تو نکلیں بڑی مشکل سے میں نے ہمت کی سوتے ہوئے
بچوں کو جگایا اور انہیں ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکلا۔
بچوں کو جگایا اور انہیں ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل شیخے
باہر قدم رکھا تو مجھے شکیلہ نظر آگئی اس وقت وہ با نکل شیخے
باہر قدم رکھا تو مجھے شکیلہ نظر آگئ اس وقت وہ با نکل شیخے
باہر قدم رکھا تو مجھے شکیلہ نظر آگئ اس وقت وہ با نکل شیخے
باہر قدم رکھا تو مجھے شکیلہ نظر آگئ اس وقت وہ با نکل شیخے
باہر قدم رکھا تو مجھے شکیلہ نظر آگئ اس وقت وہ با نکل شیخے
باہر قدم رکھا تو مجھے شکیلہ نظر آگئ اس وقت وہ با نکل شیخے

- Scanned And المجالات المعالمة المعال

ے جھے ویکھتے ہوئے ہوئی۔ ''ارے آپ کب آگے ؟''اس کے اس انداز میں بالکل سادگی تھی ۔ میں نے صورت حال برغور کیا اور فیصلہ کیا کہ اب جھے کیا کرنا جا ہے ۔ وہ میرے قریب آگئی اور بولی۔

و خیریت تو ہے۔ بیآ پ کا رنگ پیلا کیوں ہور ما ہے۔ جلدی کیسے آ گئے؟"

دربی دو پہر کا کھانا کھایاتھا۔ بچوں کوسلایا اورخود بھی اپنے کمرے میں آ کرسوگئی۔'' اس نے سادگ سے کہا اور مجھے اندازہ ہوگیا کہ اسے اپنی کیفیت کے بارے میں بچے معلوم نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے میسب سیکھ بنانا غیر مناسب ہوگا بات کو گول کر جانا جا ہے۔ شیں نے کہا۔

من سے ہا۔

''بس شکیا! ایسے ہی تمہاری وجہ سے ذرا جلدی
آگیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کہیں تم پریشان شہور ہی

ہو'' وہ خاموش ہوگئی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا۔

بچوں کوآج رات ہم نے اپنے پاس سلایا تھا۔ تھکیلہ نے

اس کی وجہ یوچھی تو میں نے کہا۔

''بس د ماغ کچھ گم سم سا ہور ہا ہے۔ابیا لگ رہاہے جیسے دن بھرجسم پروزن سا طاری رہا ہو۔ میں خورنہیں تمجھ

خامی ہوگیا۔ لیکن ول میں ہزاروں خوف بھرے
خالات جنم لے رہے تھے۔ ہوسکتا ہے بیسب پچھخود بہ
خود گھیکہ ہوجائے۔ بستر پر لیٹے لیٹے کروٹیس بدلتا رہا۔
شکلہ کے ہارے میں تھوڑی دیر کے بعداندازہ ہوا کہ وہ
سوگئی ہے۔ بیچ پہلے ہی گہری نیندسور ہے تھے۔ میں
انتہائی کوشش کے باوجود سو تہیں سکا۔ پریشان کن
خیالات ذہن میں آرہے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں
خیالات ذہن میں آرہے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں
تھی ۔ اس فام ہاؤس کو ململ کرنے میں رکاوٹ ہوگ
سے مزدوروں کو تلاش کرنا اور یہاں تک لانا
بہت مشکل کام تھا۔ نبجانے کب تک جا گنا رہا غالباً رات
سوتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔
سوتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔

اور ش چونک پڑا۔ اس کا انداز ایساتھا جیے اسے کی نیز ہے جگادیا ہو۔ بیں اسے بچھ کہنے ہی والا تھا کہ بین نے اسے دونوں ہاتھ سیدھے کرکے اپنی جگہ دیا والا کھڑے ہوتے دیکھا۔ اور جس چیز نے میری گرون دہادی دونی کہ اس کا چیرہ الگارے کی طرح روثن ہوکر دہکنے لگا تھا۔ آ تکھیں بندتھیں اور سرکے بال آہشتہ آہتہ سیستے جا رہے تھے۔ وہ ایک چھٹری کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ پھر دہ ہاتھ سیدھے کئے ہوئے اختیار کر گئے تھے۔ پھر دہ ہاتھ سیدھے کئے ہوئے دروازہ دروازہ دروازہ وقت مزید اضافہ ہوگیا۔ اور میرے خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہوگیا جب میں نے دیکھا کہ دروازہ اس کے ہاتھ لگائے بغیر کھل گیا تھا۔

اس نے اس کے اس اور اس کی ہوئی تھی ۔ شکیلہ دروازے

ہاہر تاریک رات بھیلی ہوئی تھی ۔ شکیلہ دروازے

سے باہر نکل گئی ۔ میرے بدن بر تفر تفری طاری ہوگا

تھی۔ بوراجسم پینے سے شرابور ہوگیا تھا۔ اعصاب برقابو

پانامشکل ہور ہا تھا۔ دہاغ خوف سے اڑا جارہا تھا۔ ول

چاہ رہا تھا کہ گہری نیندسو جاؤں ۔ تا کہ اس خوف سے

نجات مل جائے ۔ لیکن میری ہوی ۔۔۔۔ میرے بچ میرا

مستقبل سب بچھ داؤیرلگ گیا تھا۔ بیں نے بڑی ہمت

مرکے اپنی جگہ چھوڑ دی اور آ ہت آ ہت دے باؤل

آب نے دیکھا ہوگا۔اس کا آخری گوشہ کانی فاصلے پر ہے۔وہال بھی میں نے ایک کمرہ بنار کھاہے۔جس میں كنسريش كا كا محد كبار بحرار بتاہے۔ وہ اى كمرے كى طرف جارہی تھی۔ کرے کے بالکل قریب ہی ایک ورفت ہے جس کا سامیاں کرے پروہنا ہے۔ یس نے ویکھا کہ وہ درخت کے یاس جڑمیں بیٹھ گئی ہے۔ میری ہمت نہیں پڑرای تھی کہ بیں آ گے بڑھ کراس کے قريب بَنَيْ جاوَل بينان جداحاط كي ديوار كاسهارا لتے ہوئے میں بالکل بلی جیسے قدموں سے جلتے ہوئے اس کے استنے مال بیٹھ گیا کہ وہاں سے اس کی حرکات کا حائزه لے سکول وہ زمین پر جھی اس طرح زمین کھودر ہی تھی کہ جیسے بلی اینے پٹجوں سے زمین کھودتی ہے۔ پھر م کھودیر کے بعد میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی ۔ آسان برجاند بھی نکلا ہوا تھا۔ اور ممارت کے سامنے کے جھے میں ایک طاقت وربلب بھی روشن تھا۔اس تیز روشی میں، میں اس وقت شکیله کی تمام حرکتیں و بکھ سکتا تھا

میں انے ویکھا کہ اس نے مٹی کھود کر ایک مجسمہ نکالا ہے۔ اور یہ مجسمہ وہی تھا جسے مصیبت بنا کر میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ اور جو الماری پرسے غائب ہوگیا تھا۔ مکیلہ نے اسے اس درخت کی جڑ میں ایک اور تھی جگہ رکھ دیا۔ اور چھر تقریباً چار کھ دیا۔ اور چھر تقریباً چار دفت کی جڑ میں ایک اور گھیٹوں کے بل دیا۔ اور چھر تقریباً چار دفت ہے جھے ہی ۔ اور گھیٹوں کے بل بیٹے کہ جس طرح کوئی بیٹے کہ جس طرح کوئی میان تاریب مل شروع کر دیا۔ اس نے ہاتھ ز مین پر نکائے اور جھی کا سمت فریب مل شروع کر دیا۔ اس نے ہاتھ ز مین پر نکائے اور خور بھی کی سمت اور جھی کی سمت اور جھی کی سمت کر اس کے بعد اس کے بعد اس انداز میں اس کے بعد اس کے بعد اس انداز میں اس کے بعد اس کے بعد اس انداز میں اس کے بعد اس کے بعد اس انداز میں اس کے بعد اسی انداز میں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے مریبے کے سریبے کے کر کے سریبے کی کر کے سریبے کی کر کے سریبے کی کر کر مرعقب کی کر کے سریبے کی کر کر مرعقب کی کر کے سریبے کی کر کر مرعقب کا کرز مین سے لگاتی اور اس طرح سیدھے کر کے سریبے جھی کہ دیا۔ اس کے بعد ا

مریں نے جومنظر دیکھا وہ میرے دل کی حرکت بند

میں اسے اس عالم میں دیکھار ہا۔ میرادل خون کے

مُن سِنْجِ لَگَادِین \_

## مسكراهث

ایک دیماتی کوانگریزی سیکھنے کا بردا شوق تھا وہ ایک استاد کے پاس گیا استاد نے پہلے دن تین حرف سیکھائے۔" میں ، نو ، ویری گڑ' انقاق سے اس دن چوری ہوگئ وہ آ دی بکڑا گیا۔ تھانیدارنے پوچھا۔" چوری تمنے کی ہے۔"

ا تھانیدارنے پوچھا۔''چوری تمنے کی ہے۔'' اس نے کہا۔''لیں''

ا فقانیدارنے کہا۔"مال واپس کردوں'' اس نے کہا۔"نو''

تفانیدارنے کہا۔''اس کو ہند کردو۔'' نودیہاتی نے کہا۔''ویری گڈ''

﴿شَايان خان\_لا ہور ﴾

آنسورورہاتھا۔ لیکن آگے بوصنے کی ہمت نہیں پورہی تنی ۔ شکیلہ کے اس انداز میں جنبش کرنے کی رفیار میں تیزی ہونے لگی ۔ پھر اتن تیز ہوئی کہ اس پر نگاہ جمانا مشکل ہوجائے۔ میرا کلیجہ خون ہوئے جارہا تھا۔ دل مشکل ہوجائے۔ میرا کلیجہ خون ہوئے جارہا تھا۔ دل مشکل ہوجائے۔ میرا کلیجہ خون ہوئے جارہا تھا۔ دل مشکل ہوجائے۔ میرا کلیجہ خون ہوئے جارہا تھا۔ دل مشکل ہوجائے۔ میرا کلیجہ خون ہوئے جارہا تھا۔ دل

میں دونوں ہاتھوں سے دل پکڑے اسے دیکھار ہا۔
میری آنھوں سے آنو بہدر ہے تھے۔ وہ تقریباً پندرہ
منٹ تک بین ممل دہراتی رہی۔ اوراس کے بعد آہستہ
آہستہ اس کی رفتارست ہوتی جل گئی۔ بھر میں نے اس
جسے کواٹھا کرواپس اس کی جگہ برر کھتے ہوئے دیکھا۔ وہ
اس کام سے فارغ ہوکر پلٹی تو میں اس سے بہلے ہی دوڑتا
ہوا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دل کی جو حالت
ہورہی تھی دہ خدا ہی جانت ہے۔ میں بستر پر آکر لیٹ گیا
ہورہی تی دہ خدا ہی جانت ہے۔ میں بستر پر آکر لیٹ گیا
۔ مگر بدن جیسے ہوا میں اڑر ہاتھ ا۔ وہ ماغ جیسے قابو میں
میری بیاری بیوی کیسے
میران تھا۔ وہ جی کیا ہوگیا۔ میری بیاری بیوی کیسے
میران تھا۔ کا میکھا ہوگیا۔ میری بیاری بیوی کیسے
میران کا دیکھی اس میں انداز میں نظر آرہی تھی اس

سے اندازہ ہوتا تھا۔ کہ اس وقت وہ اپنے ہوش وہ ہوتا ہوں ا میں بالکل نہیں ہے۔ بہر حال ، میں نے شجید گی سے غور
کرنا شروع کردیا۔ اس طرح تو وہ ہلاک ہوجائے گی
اور میرے بیچے مال سے محروم ہوجا کیں گے۔ کیا کروں
۔۔۔۔۔کسی سے کوئی مشورہ کرول ۔ واقعات اپنے اتو تھے
تقے ۔ کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی ۔ لوگ
طرح طرح کر کی باتیں کرتے تھے۔ بہر حال پر سادی
صور تحال چال رہی تھی ۔ جب میری عقل نے کام کرنا
چھوڈ دیا۔ تو بیس نے اپنے سسرصا حب سے دابطہ قائم کیا
۔ وہ ہمارے بہت ہی ہمدرد ہیں ۔۔۔۔ اور بہت ہی اپھے
۔ وہ ہمارے بہت ہی ہمدرد ہیں ۔۔۔۔ اور بہت ہی اپھے
۔ وہ ہمارے بہت ہی ہمدرد ہیں ۔۔۔۔۔ اور بہت ہی اپھے

وہ دوڑے دوڑے ہارے باس بھی گئے ۔ اور پھر میں نے آئیس تمام تفصیلات بڑا نیں ہاتی بات آب ان سے خودس لیجئے گا۔" فرقان بیک نے این کہائی حتم كرتے ہوئے كہا۔ زاہر خان نے اس كے بعد جو بھر بنايا وہ نعمت علی کے لئے بڑا حیران کن تھا۔ ذاہد خان نے کہا۔ "میں ناگ بوری ای گیا۔ شکیلہ میری چھوٹی بین ہے۔ میں نے اس کی کیفیت دیکھی اور اس کے بعد ایک رات میں نے شکیلہ کواس درخت کے باس جاکروہ عجیب و غریب حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے وہ جگہ د کیر لی تھی ۔ جہال وہ مورتی وفن تھی ۔ میرے کہنے ہر فرقان بیک شکیلہ اور بچوں کو گھومانے پھرانے لے گیا۔ ائی بین کے لئے میں ہزارجانیں دینے کیلئے تیارتھا۔ میں درخت کی جڑ میں جا کر کدال سے وہ مٹی ہٹائی اور تھوڑی دریر کے بعد کانسی کا وہ مجسمہ نمودار ہو گیا۔ سیکن آب یقین کریں نعت علی خان صاحب اس دفت میری عقل نے میراساتھ چھوڑ دیا۔جب میں نے دیکھا کہ وہ مجسمه درگا و بوی کانهیں \_ بلکه "رام رتی" " کا تھا\_ وہ سو فيصدرام رتى بي تقيي\_

میں مجسمہ لے کروہاں سے ہٹ آیا۔ میراول جہاں خوف کا شکارتھا۔ وہیں میں غصے کی کیفیت میں بھی تھا۔ میں نے بغیر کسی اطلاع کے ناگ بورجھوڑ دیا اور جسے کو لے کروہاں سے چل پڑایہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچ

الیا کیبال من سے ایک جد حب ن دور بهروس الی ایک بردا سا الاؤ بنایا ۔ اور اس میں آگ روش کر دی۔
دام رتی کا مجسمہ میرے پاس موجود تھا۔ اور میں شدید
غصے کے عالم میں تھا۔ میں نے کو نئے کے د مجتے ہوئے
الاؤ میں کانبی کا وہ مجسمہ ڈال ویا۔ اور جسمے سے باریک
باریک چینیں امجرنے لگیں۔ پھر میں نے ویکھا۔ کہ وہ
باریک چینیں امجرنے لگیں۔ پھر میں نے ویکھا۔ کہ وہ
مجسمہ سیدھا کھڑا ہوگیا ہے۔ اس کے منہ سے دام رتی کی
آواز لکی۔

آ وازهی۔

''دکتنی بارجلائے گا تو مجھے زاہد خان ۔ آخر کار کھے

ایک دن میرے کام کیلئے تیار ہونا ہی پڑے گا۔ تو

ہم مبوری کوخون کا فسل دے گا۔ تو اپنے ہاتھ سے اس

کی گردن کائے گا۔ جس کی گردن کائے کے بعد میرا

جیون امر ہوجائے گا۔ اور میں سنسار کی سب سے بڑی

قوت بن جاؤل گا۔ 'یہ کہہ کردام رقی نے قبقہ لگایا اور

کانی کا مجسمہ جل کردا کھ ہوگیا۔ بیربیان زاہد خان کا تھا۔

فرقان بیک نے کہا۔

سرفان بیب ہے ہا۔

"دو شیکہ تم ہوگیا۔ شکیلہ ٹھیک ہوگئی لیکن ہم بر ب
حالات کا شکار ہوتے چلے گئے۔ بیسب جو میں نے بتایا
تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ تم ہوگیا۔ بیگریاتی ہے۔ شکیلہ بالکل
ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شکیلہ پرکوئی دورہ نہیں پڑا
لیکن ہمارے حالات بدسے بدر ہوتے چلے گئے۔ اب
میں ایک جگہ توکری کرتا ہوں۔ وہ بھی ایک کنسٹریکشن
فرم ہے۔ اور بس شکیلہ کے والد صاحب ہماری مدد
فرم ہے۔ اور بس شکیلہ کے والد صاحب ہماری مدد
خوف کا احساس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے۔ جیسے کچھ سر
گوشیاں ہمارے إردگرد، گردش کردہی ہوں۔

" بیر ساری صورت حال ہے ..... " العمت علی نے یہ ساری کہانی سن لی۔اب اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ خیر الدین خیری کا تھیل شروع ہوجانا تھا۔اس رات خیر الدین خیری کا تھیل شروع ہوجانا تھا۔اس رات خیر الدین خیری سے مشورہ ہوا۔

"بال- جناب استاد محرّ م ....اب فرمانج ال سلسلي بين كياكرنا ب؟"

"بات صرف اتنى فى بي نعمت على كه بهم خدائى فونا

واردو ہیں ہیں۔ یہ ان کی کام بیل اگر ہاتھ ڈالیں اور ہمیں کامیابی حاصل ہو کرکسی کا بھلا ہوجائے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ خاص طور سے تمہارے لئے۔ بیس تو زندگی سے محروم ہو چکا ہوں۔ اور میر ایبا اندازہ ہے کہ تم جب تک زندہ ہو، تمہیں بہت کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میر اخیال ہے جمیں بھوج گڑھی کا سفر کرنا چاہئے۔ بیس بھتا ہوں زاہد خان کو جس کام کے لئے مجبور کیا جارہا ہے۔ وہ کام زاہد خان کو جس کام کے لئے مجبور کیا جارہا ہے۔ وہ کام زاہد خان کو بھی ہیں کرنا چاہئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کاکوئی عمل ممکن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محتر مدرام رقی صاحب کی قدر تو توں کی ما لک ہیں یہ تو بہت محتر مدرام رقی صاحب کی قدر تو توں کی ما لک ہیں یہ تو بہت ہوں گیا۔ کہ وہ ایک شیطان صفت عورت ہے اور اپنی شیطانیت کو زیادہ طافت دینا چاہتی ہے۔ لیکن اسے مشیطانیت کو زیادہ طافت دینا چاہتی ہے۔ لیکن اسے روکنا ہماری ذھے داری ہے۔''

''فیک ہے۔ بھوج گردھی کے بارے میں زاہد فان سے معلوم کے لیتے ہیں اور پھراپنا کا م شروع کیے لیتے ہیں اور پھراپنا کا م شروع کیے لیتے ہیں اور پھراپنا کا م شروع کیے بیتے کا حال بھی معلوم ہوا تھا۔ جہال سے بیدی اندازہ ہوتا تھا کہ رام رتی نے زاہد خان کو جو پیلنے ویا ہے۔ کہ جب تک وہ اس کا کا م نیس کرے گا۔ وہ اسے آ بازنیس ہونے وے گی۔ اس کا کا م نیس کرے گا۔ وہ اسے آ بازنیس ہونے وے گی۔ اور اس کے اہل خاندان کو نقصان پانچنا رہے گا۔ تو بیسارا پھائی سے چارے کہ ہم اس کی کہانی بھی جا کر سنتے اور بھائے کہ ہم اس کی کہانی بھی جا کر سنتے اور بھوئے۔ اس کی کہانی بھی جا کر سنتے اور بھوئے کہ ہم اس کی کہانی بھی جا کر سنتے اور بھوئے کہ ہم اس کی کہانی بھی جا کر سنتے اور بھوئے کہ ہم بھوئے کر رام رتی کے خلاف کا م شروع بھوئے گردیں نعمت علی کو خیر الدین خیری کی بیہ بات بالکل بھوئے ہوں ہوئی تھی۔

اس کے بعد انہوں نے بھون گڑھی کے بارے بیں تفصیلات معلوم کیں بے چارے زاہد خان کو پیتہ بھی نہیں فعال کو پیتہ بھی نہیں فعال کو نہیں کے علادہ اور کوئی بھی ہے۔ جو اس کے ماتھ کام کر رہا ہے۔ وہ تو اکیلا نعمت علی ہی اس کو، اس کا ذمت وار سمجھتا تھا۔ غرض میہ کہ سمارے معاملات طے اور کھی جا سکتا ہے۔ داہد خان اس کے ساتھ بھوج گڑھی جا سکتا ہے۔ لیکن تو زاہد خان اس کے ساتھ بھوج گڑھی جا سکتا ہے۔ لیکن تو زاہد خان اس کے ساتھ بھوج گڑھی جا سکتا ہے۔ لیکن

نعمت علی نے منع کردیا۔ '' تنہیں خان صاحب! آپ اپنے گھریر آ رام کریں ۔ مید دمدداری مجھے سونی گئی ہے۔ میں بی اسے سرانجام دینے کی کوشش کردں گا۔''

"الله تعالی ..... آپ کو کامیاب کرے ۔لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کردوں۔وہ بیہ ہے کہ زندگی بھی ایک بارملی ہے۔ اور موت بھی ایک بی بارا تی ہے۔ہم يكي اميدول كے سهادے جيتے ہيں - مراندب ميرا وين كسى بهى طوراس بات كى اجازت تبين وسديًا \_كمين ایک نایاک وجود کوکامیانی ولانے کے لئے ایک ایسالمل كرد يوكى بھى طرح ہمارے مذہب ميں جائز جيس ہے - نتیجه کی بھی ہو۔ میں رام رتی کا وہ کام بھی پورانہیں كرول گا۔ ويسے بھی اب دہ كم بخت بوڑھی ہوگئ ہوگ۔'' " رام رتی کے بارے میں ہمیں معلومات او ہوہی جائیں گی لیکن آپ مجھے اس کا ملیہ بھی بتا د یکے '' نعمت علی نے خیر الدین خیری کے اشارے پر يوجها - اورزامدخان استدرام رتى كاال وقت كاحليه بتائے لگا۔ جب اس کی اس سے ملاقات ہولی تھی۔ بھوج گڑھی کے لئے جانے والی ٹرین رات کوتقریباً ساڑ ہے لو بیج چل پر ی تھی۔ اور فعمت علی ذہن میں مجانے کیا کیا سوچیں ہجائے ٹرین کی آ واز سے اپناؤین هم آ هنگ کرد بانقار

خیرالدین خبری اس وقت نجانے کہاں ہوگا۔ نتمت علی نے یہ بھی سوچا کہا گرخیرالدین خبری کسی انسانی وجود میں اس کے ساتھ ہوتو کتنا اچھا ہو۔ ایک اچھا دوست ایک اچھا ساتھی۔ زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی سوچا تھا کہ اسے خیر الدین خبری کی آ واز سائی وی۔

"توکیایل تمہارااچھادوست انجھاساتھی نہیں ہوں۔"
"ارے مامول - تمہارے اندر بس یہ بی تو ایک خرابی ہے۔ کہ ہروفت د ماغ میں گھے رہتے ہو۔ انسان کچھیں جی نو دل میں خفیہ کچھیں تو دل میں خفیہ خیالات بھی آتے ہیں۔اب اگراپیا خیال آجائے۔ تو خیالات بھی آتے ہیں۔اب اگراپیا خیال آجائے۔ تو

ان المحرور المنظمة والمنظمة ed By المنظمة الم

''ارے سوری ماموں۔ سوری....استاد محترم ....ایسی باتیں نہ کریں ....عزت کا جومقام آپ نے مجھے دے دیا ہے اِب یوں مجھ کیجئے کداگر آ ب نے جھے ہے چین لیا۔ توزندگی ہی مجھ سے چھن جائے گی<sup>۔''</sup> ''میں شہیں ایک ہات بتاؤں نعت علی! میرا وجود تو اب اس کا منات ہے جسمانی رشتہ کھوچکا ہے۔جو کچھ مور ما ہے۔اس کی ایک الگ کہانی ہے۔تم جانتے ہو کہ یہ کہانی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ادر سمی زندہ انسان کے کے اس کا جاننا بالکل ہی مناسب نہیں ہوتا۔ تو میں تم ے بیا کہدر ہاتھا کہ اگرا چھے دوست اچھے ساتھی کی تلاش ہے۔ توعش کرو۔ اگرتم عشق کر بھی لو گے تواس ہے کوئی فرق نہیں بڑتا ۔عشق کرو.....شادی کرد..... <u>یچے</u> بیدا کرو۔میراتمہاراساتھ ہمیشہ ہی رہے گا۔اور میں تمہیں میمشورہ بھی دینے والا ہول ۔ کدزندگی کے لئے سے سب کچھ بہت ضروری ہے۔ تمہارے ماں باپ کی بھی کچھ خواہشیں ہوں گی۔''نعت علی جیرت سے بیرتمام باتیں سن رہاتھا۔اس نے کہا۔

"استادمحترم! پرتو آپ نے مجھے ایک نیابی راستہ دکھادیا۔ میں نے تو گئے معنوں میں آج تک اس بارے میں سوچا بی نہیں تھانے ھالانکہ کچی بات ہے۔ کہ ابتداء میں کچھ ولچسپ اس انداز میں ہوئے تھے۔" نعمت علی کو ماضی یاد آگیا۔ لیکن بہرحال اس نے ذبن کو جھٹک دیا۔ پھر بولا۔ لیکن بہرحال اس نے ذبن کو جھٹک دیا۔ پھر بولا۔ لیکن بہرحال اس نے ذبن کو جھٹک دیا۔ پھر بولا۔

آ واز ذہن میں گونجی تھی۔ سفر جاری رہا۔ اور لعمت علی سونا جا گنا رہا۔ پھراس وفت صبح کے پونے پانچ بہتے ہتے ۔ جب خمر الدین خبری نے اسے نیند سے جگاویا۔

''اگلاائیشن بھوج گڑھی ہے۔'' پیچھاس کا بورڈ لگا ہوا تھا۔'' ہوشیار ہو جاؤ۔'' نعمت علی نے مختصر سا سامان ساتھ لیا ہوا تھا۔ خیر الدین خیری کے سامان کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ٹرین کی رفتار ست ہونے لگی۔ وہ وسل دے رہی تھی۔ اور پھرآ ہستہ آ ہستہ رکتی ہوئی وہ ایک وریان سے اسٹیشن پر جار کی بھوج گڑھی بہت زیادہ ہڑا شہر نہیں تھالیکن بہت خوب صورت جگڑھی۔ اور وہ سرسز مشاداب علاقے میں واقع تھی۔ٹرین رکنے پر پھے مسافر

للمت علی بھی نیچے اتر آیا تھا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خواب میں بھی اپنی کسی السی حیثیت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔خیر الدین خیری نے اسے بہت بڑا مقام دے دیا تھا۔ٹرین تھوڑی دیر کے بعد آ گے بڑھ گئی۔تو خیری نے کہا۔

"اب جھے سب سے پہلے کئی آرام گاہ کی ضرورت ہوگی۔ آؤباہر چلتے ہیں۔" نعمت علی اپنا مختصر سا سامان اللہ اللہ ہوئے ہیں۔" نعمت علی اپنا مختصر سا سامان ہوئی تھی ہوری طرح می نہیں ہوئی تھی اجالا آہتہ آہتہ کھیل رہا تھا۔ اسٹیشن پر پھی تائے وغیرہ کھڑے ہوئے ہے۔ اور منتظر انداز میں سوار یوں کی الماش میں تھے۔ نعمت علی ایک تائے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تائے والے سے کہا۔

مرف بڑھ گیا۔ اس نے تائے والے سے کہا۔

"تائے والے یہاں کوئی اچھا ہوئل ہے؟"

داس میں ہندوؤں کی سرائے بھی ہیں اور مسلمانوں کی سرائے ہیں ہوئے۔"

مرف بڑھی ۔ آب ہندو ہیں یا مسلمان ؟"

مسلمان ۔" نعمت علی بولا۔۔

مسلمان ۔" نعمت علی بولا۔۔

"بین آجا ہے۔" سے ساتھ میں ہیڑھ جائے۔"



# قط نمبر: 07

الم المراحد

رات كا گهدا ثوب اندهرا، پرهول ماحول، ويران اجار علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جان پر سکته طاری كرتالرزيده لرزيده سناتا ناديده قوتون كي عشوه طرازيان نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر ہورے وجود ہر کہکہی طاری ہوجائے گی، برسوں ڈھن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کھائی۔

# ول دوماع كوبهوت كرتى خوف وجرت كسندر مين فوطنان فيروشر كي الوكلي كهاني

تنانكه بختار كريمنا سبدفأد ساآك ينهد بالقاروق بيون راي كى اور يون كركى ك قرب وجوار كمناظر فمايال موتة جارح تقييج یکے مکانوں پر مشتل سے آبادی کافی خوب صورت کی۔ بر المرشل ورخت نظر آرے تھے۔ برہ برست چمیلا ہوا تھا۔ گھاس کے قطع تمایاں تھے۔ جگہ جگہ مندرنظر آرہے تھے۔ای وقت مندروں میں عباوت کا وقت ہور ہاتھا۔ ناقوس،قرنے،اور کھنٹیوں کی آوازیں قضاء میں الجرر بی تھیں اور متدروں کے تالا بول پراشنان ہور ہاتھا ، کہیں المين ماجد بحى عين مرات طرية بوت اذاك كى آواز بھی سٹائی دی۔ نعمت علی خاموش جیٹھا پیرمناظر دیکھے رباتقاء اس اعازه تقاكه خود فيرالدين فيرى مى ال مناظرے لطف اندوز ہور ہاتھا۔وہ ای کی آنکھوں سے ريكا تاراك كانون عنتا تاريالك باعب كراية داغ يسوچاتها اورمل كى كرتاتها تاكديى سراک پر کے رائے پراتر اوون طرف سرسول کی ہوئی کے بعد تا گے والے کو ہے اواکر کے آئے برا ھاگیا۔
می کی میری بری ڈیٹریوں پر پیلے پیمول کھے ہوئے "بردی انجی جگہ ہے۔" خیرالدین کی آواز شے اور سرسول کی سوندی فرشیونفنا بی انگھری ہوئی گی۔ انجری۔ انجری۔ انجری۔ دور کمیں ہے سورج سراجمار ہا تھا۔ یہ شظرا نہمائی "بال۔ جگہ تو واقعی بردی خوب صورت ہے

حسین تھا۔ یکی میزک کاراست بھی آ کے جاکر آبادی ہے۔ مامول۔"

حاملاتھا۔ تھوڑے تھورے فاصلے پر کھے کے مکانات سے ہوئے تھے۔ ہند داور مسلمانوں کی علی علی آبادی تھی۔ جهال بوجا كے لئے بت بھى ركھ ہوئے تھاؤوران مسلمانوں کے گھرجی صاف دیکھے جاسکتے تھے۔ 🐔 مرائے کے سامنے تا نگہ رکااس کا احاطہ کا ل وسط تا ویواریں کی تھیں لیکن اندر پختہ کرے نظر آ دہے تھے۔احاطہ کافی پڑاتھا اور سرائے کے مالک نے تھوڑی ى خوش دوقى كامظاہرہ كياتھا۔ ليحنى احاطے بيس كھنے ورخت تقام کے علاوہ پڑے فوب مورت بھول ملے وُ ال وي كُنّي تُقين \_ تا كلّے والے نے آئين وہاں اتا اروپا

" پيرحت خان کي سرائے ہے۔ آپ کو يہال عِلْنُ جائے لا۔''

ورو فھیک ہے۔ " تعمت علی نے جواب دیا اور ال

Dar Digest 128 May 2011

وو كيون ....كيا مطلب ب-آب كاال با "" بنہیں .... نبیں معاف کیجیے گا۔ کی ایسے ہو منها فالرابيا ها-" " يول كرايه بلله اداكما موكار كن ون ق "YUK-12" "مرائے پندا گئاتودونی مینے"

" تفيك ب مفيك ب روشن مين آپ ي كرائي شل رعايت الوجائي كي كهاني يعير كالآل

"ميراخيال ۽ کھاڻا کھائے کی چيز ہوتی ہے" "آ پ بہت نداق کرتے ہیں۔ کمانا میکن سے

" لیجے۔ تواور کیا۔ کھاٹا ما تگئے کے لئے گھرول ك ورواز كم كلفناؤل كائن تعت على في كهااورشادري شاوره بنس پژی۔

يم بولي " " نبيل سنيل " آپ او گلانا ما لکتے کی ضرورت جیس ہوگی آپ آرام سے بہال، ر بیں۔ عری بی تھرا۔ آپ کی بوی ایسی و کھ بھال كرے كا ـ" شادره نے ايك طرف ديكھے ہوئے كها۔ سائے۔ آنے والی لڑکی سا تو لےرنگ کی سات ا نفوش كاما لك كل-اس كاعربيس بيسس سال اولاي چرے پر کری جیری جیانی ہوئی گی۔اس کے بال الله و فوب صورت تے اور کافی کے لگ رہے گے جنين ال في الك خاص الدادش بالده وكما تقار وه آيت آيت ملتي بوني قريب آق گا-

"جيراراتيل كوكي الجياسا كره ويدود

'کہاں ہے آئے ہیں۔ آپ جناب؟' "بس .... ونيا كرومون ، لهين عين آيادونا كى تلاشى شى كوم ربا يول اب يجون كرسى آيا يول-" کویا۔ آپ ایٹے بارے میں بتائیں

"ريى بھالي " وچلیل ایمیل کیا فرق پڑتا ہے۔ ہال ۔ کراپی يني اداكرديكي

"ير ينجي "نعت على نے كافى بدى رقم تكال كراس كرما في ركودي اور ورت في كرى نكامون مے نعمت کل کود میکھا۔

"وولت مندا دى معلوم بوتى يال"الى نے ول مين موجا - بمراك نے ال مين سے يكورم افعال بربول "ياك ف كاكرابيب الراك بفتى كا بعدائب في يهال رمنا لبندكيا لواتب كودوباره كرابي

نعت على نياتى رقم الفاكر عيب على دال لى حمرابدستور شجيدگي ہے کھڙي ہوئي تھي۔ پھر فعمت علي اس كى ماتھ آكے برص كيا جيراكي حال بهت داش تى۔ ميراات ايك كمر يديل لي كرجي كره بهت كشاده اوروس تقاراك شل ووسمت كم كيال بن مولي كيل \_

"يهال بچيك دروازے سے آپ كوسل خاتے وقیرہ جانا یا ہے گا۔ عارے ہال کیونکہ زیادہ رش تیں ہے۔اورسل خانے گی جیں۔اس کے آپ کوند قرفہائے كَيْ تَكْلِيفْ بِهِ كَيْ اورينهُ كُونَيْ اور تَكْلِيفْ \_"

" لَهُكُ ہے۔ ابت ابت اللہ ابت اللہ ہے۔ "يتائج ساختال كالالكاكري" "كيا كيال سكتاب؟"

" مون کری ایک درمیانے در چی کئی ہے الله المصن ممالكس، جوس وفيره ل جاسة كاك

" فإ عالم الشيخ كالك صر موتى ع ـ " حيرا نے کہا۔اس کے ہوتوں پراب بھی کوئی مسکر اہر نہیں آنگی۔اس کی آ عصیں ہوی جیدہ ی تھیں تعت علی نے ال شل مو ي كيا يواكل مرات موالي موات كيا كالتي الولات يولى بيتايل كدوه حرال الى بى بيانين بهرحال ال في كها كه تقور ي دير بعدات ناشنا

وے دیاجائے اور حمیرا باہر نکل گئی۔ نعت علی نے سامان ركهااور يحريولات إل مامول كيا كميته مو؟" ''الجي عكر ہے'' " محرازي پھر كى بى ئى دوئى ہے۔'' " فحل صورت کی کھی اچھی جیس ہے۔الی الركيال موم كى بن مول يا يقرك مول است كيافرق

پرتا ہے۔ آپ نے اپنے عشق وعاشق کے بارے مل بي تايامول ـ

" چُوڑيار! ج بَحْ عَا جِهَا يول ده اي كانى ب ۔زندگ نے اتا موقع ی ہیں دیا کداس طرف بھی توجہ ويما - برمال جلو اب وتم يرا آيديل بيرا كوتي الوست ديرا ول وماع مب يكه دو ويلص تم كي تيرمارتي بويئ

"ماموں کہیں تیر مارنے کی جگر ملے قوتیر بھی ماريل كـاب اتفاعك اورنا كاره كي نيس بين " "اندازه مورياب يجهد في الحال توتم رام رتى کیارے ش میرو

"مامول مسالك بأث يتاد مين أنون على -WE 18 24 1.65 12

استه صاف محمول موكيا تفا كرما من والى كرى يركونى بيضا مواب ال وقت اس اين بدن على محى ماكا یک محسول ہور ہاتھا۔اس کا مقصد ہے کہ فیرالدین اس وقت ال کے اغرموجود نیل ہے۔ بلکہ سامنے الميما الوات

"إلى - بريمو "شرالدين في كها " زاہر فال نے جوافقات جائے ہیں وہ کافی پہلے کے واقعات ہی اب تو وہ اچھا خاصا عمررسیدہ ہوچکا ہے۔ ہم اس کے بیٹے کو جی دیکھ بیلے ہیں چی طور پر بیٹی بھی جوان ہوگی جی تواس کی شادی ہوگی تھی ماموں رام رتی کی کیا عمر ہمو کی اس وقت ....

"لو ..... كياوه ميرى خالد زاد دين ہے جو مجھے اس ك بارك يل الى تفيلات معلوم مول ي

Dar Digest 130 May 2011

"جلوا تدريطو" نغت على اعدرواعل بوكيا-الديكا حديمي كافي صاف مقرا تقا برائ كوبا قاعده اليك مول كاشكل دى كى كى يجوج كرشى كى بارے يل تفيلات تو معلوم بيل كى كدى طرح كى عِكْ ہے۔ ليكن اب تك جو بھود يك الاست يہ اندازہ ہوتاتھا کہ کافی سلیقے ہے اسے آبادکیا گیا ہے۔ ارائے کے اور سے میں پیٹھنے کے لے كرسياں اور ميزيں ڈالى كئيں تھيں۔ جو بينك كھٹيا متم کی بنی ہوئی تھیں لیکن بہر حال ان کی موجود کی بی اس بات كا احماس ولاني تحيس كه لوك يبال آت جات ہوں گے۔ایک طرف کاؤنٹر بھی بنامواتھا اوراس کاؤنٹر ك يجي ايك عروسيده ورسيده ورسيدة ک ما لک اور آ علموں سے حالا کی جگئی کی فیت علی کود علیہ کراس نے مصنوفی انداز میں سکراتے ہوئے کہا۔ "آ يج جاب الماية "المحتال ال

قريب المحاكم كيار بجريولا

"مافر ہول کیا تہارے ہاں قیام کے لئے

"كول اليس سيجك بي قيام ك لي كيا

"واه مير ي شور ك نام سه مل حالانام م ير عرفه ركانام رحمت خان قا-

" تھك يون وقى مون آپ سال كروا پ

شاوره "ال في جواب ديا

"شاوری شاوری "

بارے کے ٹارس کے اِن ''ورے نے

"فوب اآب سے می کوئی پیاد کرتا ہے" نعت علی کے منہ سے نکل کیا اور تورت نے چونک کر نعت على كم ف ديكها.

كزاري تقى \_ اورسوتا جاكما ر ما تقالين ال وفت بهي اس کی بلکوں پر نیٹر آربی گی۔اس نے سوچا کہ ناشتا كرنے كے بعدى سوئے گا۔ پھروہ اس لڑى حميراك

کہاں ہوسکتا ہے وہ کوئی تکما آ دی ہو۔ اور میہ مال عبی میں سوچا رہا۔ پھر پھیلے درواڑے سے باہر تکاامسل ہوتاتھا موسم بھی فنک تھا اور پھر کیڑے وغیرہ جی تكالنے يونے اس نے سوجا كريدسب كھ بعدش كري كارمنه باته وحوكروه اندرآ كيا-اس في دل میں سوچا کہ خیرالدین ای سے جہتر ہے۔ کہ ندائے

میں کوئی شک تہیں تھا۔ کہ وہ ایک اچھا دوست تھا۔ پہ تهيس اس وفتت كياوفت بهواتها كهجير ااعدر داخل موكى اس نے سلے وروازے بردستک دی تھی اوراس کے لعد وروازه کھول کرائدرآ گئ تھی۔ ہاتھوں میں فرے گئے۔ اورٹرے یں جائے کے برتن رکے ہوے تھے۔ جانے دانی کی ٹوئی سے گرم پھاپ اٹھر رہی تھی۔ اور جائے گ خوشبوقضا من جميل ربي هي اس في ناشتالا كرد كه دبا-

اللي يوسي الله عدوالله ول كا آمليك المحن اورتازه والروق ي

"اور بي هدر كار بمولوتاد يحكا!" " و فهيل تيرا \_ بهت بهت محرب " '' دو پہر کے کھانے میں کیا کھا میں گے؟'' " ليجي ....انجي توناشتاني كررما بول-" ورنہیں میرا مطلب ہے۔ مارے بال \_ہندو بھی کافی آتے ہیں ان کے لئے سبری ترکاری بھی ہاور گوشت کے لئے خاص طور سے کہنا پڑتا ہے۔

كيرون بين مسهري برليث كيا-ثرين بين خاصي رات بارے میں ویے لگا۔

حميرااس عورت كى بني ہے ليكن رحمت خال مل کر ہی ہوئل چلائی ہوں۔شادری کافی تیزطر ارعورت معلوم ہوتی تھی آئیس باتوں کے بارے خاندد يكهانهان كاتواس وقت كوئى سوال يخييل بيدا كيرون كاجت بنكاني يا-

باللي الي مولى بين جووقت فود برفوديا تا ب-" "يار مامول منطق مت جهاز اكروايك طرف برى عجب شخصيت على خيرالدين كالله ال تواتی ایکی دوی کی بات کرتے ہو۔ اور دوسری طرف يكي بالتي الى محى موتى بين جوچيا كرر كے موسيد دو پري يا ليس ب

"صاجزادے ۔ دوہری یالیسی عی آج کل دائج ہے۔ صاف ستھری طبیعت کوکون پیند -31418.-4ts

"دنہیں میرا مطلب ہے اب تووہ ایک بورگی

" کیا کہاجا سکتاہے ۔ بیرتواس سے ملنے کے

"چلوٹھیک ہے۔ مگراب ذرابی بتائے مامول کہ

" مم ایا کرو یہاں آرام سے رہو۔ ہوسکے

تو تفری کے طور مراس اول سے عشق الواؤ۔ میں ذرا بھوج

كرسى كا چكراكاكرة تا يول صورت حال كا پيتالكادل كا

"فيك ب المول تهاد عشل بال-"

"برجيز كامطلب فرأنه لو تهليا كرو بعض

"شين تهارك مي المحترية

ووكيمطلي؟

"S. Sness

اب بروكرام كياج؟"

العربي يدي الم

"لی، اسلی، کاری، کاری اسی کے الماي مي مح مجات رج سے بار بال گاڑی بالون كالذكرة-"

" فیک ہے میک ہے م ناشا کو سی

" اشتے کے بعد میں سوجاؤں گا مامول۔" "الوّاش نے کون ی رکاوٹ ڈالی ہے۔ تہاری نيدي - آول عجالول ال-"

ودیمی ہوا کہ انعت علی کومسوں ہوا کہ خرالدین خری دروازه کھول کر باہرنگل گیا ہے۔ اس وقت اسے اپناؤین بھی اتنا بلکامحسوں ہور ہاتھا۔وہ المبی

" میں سبری مرکاری عی کھالوں گا۔ بہت زیادہ كوش فرايس بول -"

" کھیک ہے ۔ ہمارے ہاں کی میزی آپ كوبهت بيشدآئ كائ ميران كهااور شيني اعداز ميل والبل بل يزى\_

تعت على نے اس كى طرف كوئى خاص توجر جيس دى تى است مى معروف بوكياس نى قوب دى كر ناشتا كيا۔ جائے كى كئى بيالياں بين پريرتن الفاكرايك طرف ركه ديئے۔ انجى تك اس كا ذىن ساده ای تھا کوئی اور گہری بات اس نے میں سوچی گی۔

بسر پر لیٹ کرائ نے آ تھیں بند کریں اور فینداس طرح آ تھوں میں ص آئی جیسے اس کے لیٹنے ی کاانظار کردی ہو پھرکوئی ساڑھے ہارہ بجے کے قريب تميراى فيات دكايا تخا

"انج جناب الرائط باره في مح ين آب كويموك لك راي مولى-" تعت على في آلمين كول كراس لاكى كوديكها- يدى يراسرار شخصيت لك ربى مى اس کی ۔وہ ہنس کر بولا۔

" مُعُوك لك ربى موتى لوّ ش خود به خود جاك

"معانى عامى مول مايك دودن آب يهال رایل کے او بھے آپ کے بارے میں تفیال معلوم الموجا عيل كي - كما تب كن وقت كياجا يج إين؟" " يَجْ تَفْصِلاتِ الراجِي لَ عَيْنِ تُوبِرُي الْجِي

"\_ZZ\_3.....3" "مرائے میں اس وقت کتنے مہمان تھیرے

"كُل يَا فَحُ افراد بين " تين ميال بيوى دوایے اوگ بیں جو پہال کیاس خرید نے کے لئے آئے ہیں۔ بھوٹ گڑھی کیاس کی بڑی منڈی ہے۔ المارے بال - جومہمان آتے ہیں وہ عام طور ہے کیاس کے زیدار ہی ہوا کرتے ہیں۔"

"اورده شن جوڑے جن کے بارے سل آپ

"شاید ۔وہ بی کیاں بی کے خریدارہوں يعض اوقات خواتين مرودل سے ضد كرتى ہيں كروه بھى ان كى ساتھ بى چلىل كى - يەشل صرف اين اعداز ب کی بنایر کهدر بی ہول۔ "حمیراکے بولنے کا انداز کھ مشیقی سائی تھا۔ اس کے چرے یکوئی عارفین اجرعاتیا۔ نعت على في ال يركون زياده توجيس وي

اصل میں وہ بالکل بھی اس پرتوجہ نہ دیتا لیکن خرالدین نے اس کا دہن بھٹکا دیا تھا۔ اس نے اس سے كياتها كدوه اس عشق كرے اوران ونوں نعمت على سنجيدگى سے سوچ رہاتھا كەزندگى كاليك يى حصر نبيس موتا بلكرندى كى صول يمتمل موتى جاور مرحدانى كي ضرورتيل جامتا ہے حميرانے كها۔

"جناب! آپ کھانا کتنی دریش کھا کیں گے؟" "وعديناجبدل عاجي " كاناتار موچكا ب- آپ جب عم وي

"اك كفف ك بحديث درانهادل كارية المسلم المانه فال الماكس

"آب کے کمرے کے سامنے جوسل خانہ ہے۔وہ خال ہی ہوگا۔ ش نے آپ سے کہاتھا تال کہ يبال سائے والى قطار عسل خانوں بى كى ہم نے الية مهمانون كي آسائش كايورايوراخيال ركها ب " مرایک بات بتائے حمیرا کیا یمال ممانوں کی خاطر مدارت کرنے والی آپ تنہایں؟"

"في الحال تو تنهاي مول \_ پيڪاو گول \_ ماري جان پیچان ہے بھون گڑھی میں بہت زیادہ روز گارٹیس ج جب ہم ال لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مهمان زياده بيل توده بمار عياس آجاتي بين بم أبيس و المحمد المال الم الموت إلى ورب مهمان كم الوت إلى توييل بى ال كى خدمت كرتى بول "

" المراسات مرامطل برات

Scanned And Uploaded

وونيس الحي دوجاردن تک جائزه الل ك اور فوركري كے كدكون ساؤر بعيدايسا موسكتا ہے كہ ہم رام رَنْ عَدَ الْكِيْ إِلَيْ لِينَ "

" ويكهوبات اصل ش يرب كريماراواسط عام طورے روحوں سے پڑا ہے اور ماری کوشش ہے کہ ہم ان ير قابويالس ايها موجى كياب اليكن رام رقى ايك باقاعده جادوكرنى بهد ايك شيطان مفت عورت، رُالمِمَانِ جَوَيَ مَا جِكَابِ الربِ جَي عُور كرو وواس ك الية الفاظ من خون كالتسل كرناجا بتى بهتا كروه امر الوجائے پت میں کیا کیا جادو مشر آتے ہیں اے کیس أياند موكه بم ماركها جائي -كسي بحي طرح اس كا جائزه لينا ہوگا اور بيسوچنا ہوگا كہ كون سارات ہوسك ہے جو تميس ال كاكرون تكسية فياد الما

" تھیک ہے مامول! کھے بھی کیا جلدی ہے۔ الله في المحلي المحلي الموج كرهي كا نظاره كيا ب- الحيلي مكر ب الجي زياده معلومات حاصل تبيس بوسكيس اس ك بارے ميں ليكن ميں نے يد يكھا كريبال مسلمانوں كونى أزادى ماصل ہے اور مندووك كونى وه مندرون ين ابى بوجايات كرتے بيں۔ اور مسلمان مجدول بي الى عبادت كرتے ہيں۔"

"الاقال ع كيافرق يدتا ب- الرقم رام ال كابات كرت بهوتووه بموج كرهي كي ما لك تونيس ہے دورہال کا ایک دولت مند ورت ہودیاں ک ين فنام سكرام على به مجور به بونال م-" "ال ..... لا يُعرِ؟"

"كيا زايد خان كى كهانى مين شكرام سكه كاكوتى الذكره قا؟ " خير الدين خرى نه كها اور نعمت على سوج

"سنگرام سنگھ کا کوئی پیتہ نہیں ہے۔ میں پیر بھی

بہرِحال وہ کافی دہریتک بھوج گرھی کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا۔ راستوں کو اس نے اچھی طرح يادركها تفارخاصا اعرفرا فيل كياتفا- جب وه والين سرائے میں آیا ندر کینے کے بعداس نے آواز دی۔ "أمول ألك كيا ساء"

"بإل - آگيا يول-" « کیون .... کیادن گزرا.....؟"

"بهت اليما \_ بحوج كوهى بهت خوب صورت

"اوررام رقى....؟" "وو كمبخت اتى عى خوب صورت ہے۔ بالكال

جوان کیا بتاؤں تھہیں بس رس بھری لکتی ہے۔ میرے ذہن میں اس کا بیدی عام آیا تھا۔ رام رتی کے بچاہے

"امال .... مامول كياحمين زامدخان كي ساقي مول كها في ياد الله المساحب

"كيامطلب؟" " (البرخان نے تہمیں نہیں بتایاتھا کہ وہ فوتوار بلی بن جاتی ہے۔ اگرتم الی صورت میں اسے دیکھاد

"قواس سے کیا فرق پرتا ہے ... ؟ میں توایک بات يريران بول بحالج "" كيا سكيا سا؟" "مارى دن يل بحى سابى بات چيت مولى كى كراكرزابدخان كاعرائى آكے يوص على بولامان مجى اب پوڙهى ہوچكى ہوكى كين تم اسے ديلھو كے لو جران ره جاؤك وه بالكل فوجوان ع-"

" يول --- اى سائداز بوتا ب مامول كدوه واقعی کوئی خطرناک ہی چیز ہے۔"

"سوفيصد سوفيصد براشانداركل بناركها ہے اس نے بڑی عمرہ جگہ ہے۔ اس محل میں بہت سارے لوگ ہیں۔ خاصی معلومات حاصل کر گے آیا ہوں ش اس کے بارے ش۔

يهال شهوت كورخت مهت زياده الل-

اترى مجرى مونا جائيات

كرشاورى اس كى مال --بهرحال البيخ ذيمن كوالجهائه كاكوئي فائده فبيس

تھا۔ای نے آواز دی۔ " ماموں کہاں ہو! ... ؟ "لیکن کوئی جواب نہیں ملا بھروہ بنس کرفوری بولا۔

"بي ميں رحمت خان کی بيني ہول -"

توجیرانے نگائیں اٹھا کر نعمت علی کودیکھا۔اس کی سیاہ

آ تھوں میں ایک عجیب ساتا ثر تھا۔ پھراس نے آہت

"شاوری \_رحت خان کی بیوی بیر -"

نے پھرنگائیں اٹھا کراس کی طرف دیکھا۔ پھر بولی-

" تہاری ماں؟" تعت علی نے سوال کیا تو حمیرا

"آ ہے کے اگر کوئی خاص چیز در کار مواق

لے کرآئی ہوں "وہ والیس مڑی اور کمرے ہام نگل

كلى ليكن نعت على موچةاره كيا- كداس موال برجيرا كا

روبي يجه عجيب ساكون جوكياتها - اكرشاوري ياشاوره

رحمت خان کی بیوی ہے تو چمروہ اس کی مال کیول جمیں

الله الله الله الله الله الله الماقراري كياتها

"اورشاوری ....؟" نعمت علی نے سوال کیا

"مامول سرح كرر بي بو شل بحى درا بھوج کرھی و کھنے کے لئے تکلوں گا۔ تم پیتر ٹیس کہاں س چکر میں کھنے ہوتے ہو کیارام رنی کک انتا کتے کیل سے با تقیل وہ خود ہی پروپروا کررہ گیا۔ البت شام كوتين بج ك قريب ال في فيعله كيا كدوه بابرجائ گا\_اوراس كے بعدوه با برفل آيا \_ با برورواز بيش تالا لگا ہواتھا۔ جس کی جائی اسے دے دی گئی تھی۔ وہ وروازے کو تالالگا کر باہر تکل آیا بھوج کر جی کے بارے میں ای وفت اندازہ ہو گیا تھا۔ جب وہ انٹیش سے باہر نظے تھے کہ شرزیادہ بڑائیں ہے لیکن فوب صورت ہے خاص طور سے وہاں سترہ بے پٹاہ ہے اور جگہ جگہ لوگوں نے چلوں کے درخت کی لگائے ہوئے ہیں۔ شہوت کی پیھی پیٹھی خوشیوا جررہی تھی۔ دیکھٹے ہے محسوس ہوا کہ

معلوم كرنے ميں ناكام رہا جوں كروه زئده ہے يا مركيا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اب دنیا ہی میں شہو۔ مگرزام خان نے ال كا كونى خاص تذكره فيس كيا- بالتيس رام رتى تك. عى ر بی تقیں یا پھرال کا ایک آ دھامنہ پڑھا ملازم جیسے بھیم چىد سىياشرما ئىرمائى ليا كىياتھا۔اب ان لوگوں كے بارے ش بھی پیچھیں کرزندہ ہیں یا جیس ''

" برى سنجيد كى سے قور كرر بي مورات و محرام "ظاہر ہے۔ ہم بہاں جمک مارنے توہیں آئے۔ مجوج گرھی اچھی جگہ بے شک ہے۔ لیکن الیمی عِكْ عِي الله عِلَيْ الله عِلَى الله عِلَى الله الله عِلَى الله الله عِلَى الله الله عِلَى الله الله "اليك بات توتم نے بھی نہيں بتائی مامول!الية باريش:

" بال ..... لولو" "تقریحات کے بارے ش تہارا کیا خیال

" يتاكى تو ب- يراوربات بكر هما جراكرتم المحاسم عبارے على إو جماكرت بوسل نے تم سے کہا تھا تال! کرندگی مشکلات ہی ایس گزری ہے اور مجھی این ذات کے لئے پھر نے کاموقع ہی ہیں ملا۔ " اوراپ مامول تم مر<u>هک</u>ي هو"

"زندة مول نال ....مل نے کہا تال برتہارے وجود میں زندہ ہول تے جس چیز سے لطف محسوں کرتے بوروه بھے جی اچھی لتی ہے اور ش ایخ آپ کوتمہارے روب ش وهال ليتا بول"

"اردیامامون!ای کامطلب بے کہ ہر چیزیں تهمارا حصر بوگا"

" " يسيل مونا جا بي كيا .... ؟" وونبیل مامول بیل میری جان حاضر ہے۔ تمہارے کئے کیونکہ تم نے جوزندگی مجھے دے دی ہے۔ ماموں وہ کسی بھی طرح بھے ملنا مشکل تھی۔ نعمت علی نے برالفاظ برے خلوس سے کے تھے۔ور حقیقت وہ خود کھ مجى تبيل تفا۔ اوراس نے محسوس كرلياتها كه خيرالدين خرى نے اپنے علم، اپن طاقت ، اپن قوتس، اس ش

Dar Digest 134 May 2011

Dar Digest 135 May 2011

، کیون دل نہیں لگ رہا کیا؟'' خیرالدین خیری نے سوال کیا۔

مواجعی ول لگانے کی کوشش کروں گا ماموں ... الجمي آئے ہوئے وقت ہي کتنا گزراہے ۔۔۔؟" "ول لگانے کے لئے وہ لڑی بھی کیا بری ہے

جس کانام حميرا ہے۔"

معل كردى بين-اس بات كا اندازه اس الجي طري

تھا۔ اوروہ جگہ جہال وہ خود کھے بھی ہیں کرسکا تھا۔

خیرالدی فیری کی مدوای کے لئے بردی کار آ مربوجانی

معی۔ بہرحال اس کے بعد خاموتی طاری رہی۔ کافی

پھروہ مختلف یا تنس کرتے رہے۔ اور تعمت علی

"اللاكا احميرات كى باتلى مونى بين برى

ا بھی تک جمیل رجمت خان نظر جمیل آیا۔ وہ

عجیب اور خاموش خاموش ی الرکی ہے۔ اور ایک خاص

بات مامول مل نے اس سے رحمت خان کے بارے

عورت شاوری بی یہاں کی مالک نظر آئی ہے

اور برطرح کی و مکی بھال کرنی ہے تمیرا کووہ اپنی بی

بتاتی ہاور جمیرانے بھی اس بات کی تقدیق کی ہے کہ

وہ رحمت خان کی بیوی ہے لیکن اس نے پہ بات ہیں

كے طور ير مهي بتايا ہے۔ غير الدين خيري نے اس بات

كاكونى جواب ييل وياتها \_رات كاكمانا بحى كافى اليماتها

ال كمانے شل اسے في موتى چھى چيش كى ئى گى۔ جوكافى

لذيذ مى فيرالدين فيرى في ياكاتاك يهال

دو جاردن آرام كيا جائے اس موضوع يربات جي مولى

محى نعمت على في المحيا-" تومامول ميرايهال كيايروكرام

دے گا۔ تم توظاہر ہے کہ رام رنی کے بارے میں

کی سیر کرو۔ کی بات کی برواہ مت کرنا مجھے جب بھی

آوازدوكے شنتہارے پاس تھ جاؤں گا۔میرامطلب

ہا گر کی مشکل میں گھرے تو یا کوئی بہت ہی خاص بات

د کیفے کو آئی تو مجھے آ واز دے لینا۔" " مھیک ہے ۔۔۔ مامول دیکھیں کنٹے دن لکتے

" پھائيں سيکيس کل ہے تم بھون كرسى

معلومات حاصل کرو کے "

وریای طرح گزرگئی۔

نے فیرالدین فیری کویتایا۔

مانی کے وہ اس کی ماں ہے۔"

"الحمالو فير؟"

يل يو تها قوا\_

و و يجمول كا .... و يجمول كاراجمي بيه متروري تھوڑی ہے کہ وہ میری جانب متوجہ ہوہی جائے" "أيك بات تم ع كبول - بحائج؟ تم ني جي اہے آب بر عور ای مہیں کیا تم بے حدیر سس او جوال ہو۔اکھاڑوں میں ورزش کرتے رہے ہو۔اس لے تمارا جمم بھی بہت فوب صورت ہے مہیں آلاقی ہے نظرا تداز مبين كياجا سكتاب

"امال .... مامول! كيول يعنسار يهو آق تك توكى ئے گھائى بىن ۋالى"

" كُماس كهانے كاشوق باتر چلے جاؤ بہت ل جائے گی۔ "خیرالدین خیری نے جلے کے لیے شر کہا۔اور تعمت علی شنے لگا۔

ببرحال اجها دوست ملا بهواتها \_ا\_ے دنیا کا س ے چرت اللم دوست!ال وقت رات کے کول ساڑھے بارہ بج ہوں کے۔جب اجا تک ہی تعت کی كوسوتے ہے جگادیا گیا۔

" كك كك سكون سكيا بات ي

"الله يار! بعش راتين سوئے كے لئے نين ہوشی اور ہم بہاں کھ کرنے آئے بیں بہت ی جزی ئيند سازياده فيتى بولى بين"

ریادہ علی ہوئی ہیں۔ ''تو تقریر کیوں کررہے ہو۔ بھے بناؤ نال کھے كياكرنا ب- "نعت على في كها ..

"جوتے بہنو اور میرے ساتھ آجائے خیرالدین خیری بولا۔اورنعت علی نے جلدی سے اس کا بدايت يمل كياروه جاناتها كدكونى خاص ي بات مول

و فرالدین فری نے اس وقت اے جگایا ہے۔ فرالدین فری کے اشارے یوہ ماہر نکل آیا۔ سرائے رآ گئے ابھی تک پچھلم تو نہیں تھا لیکن لازی ہات تھی کہ رأت كوير وروازه اندر سے بندكرلياجاتا موكا ليكن اس وقت دروازہ کھلا ہواتھا۔اورشاید اسے باہر سے بدكرديا كيا تفاريكن بات خيرالدين خيرى كالمي دروازه

فری کی آواز اس کے ذہن میں ابھری اوروہ اس کے بنائے ہوئے رائے پہل پڑا۔ اسے ایک وس وع لين ميدان تفاجع عبور كرنے كے بعدمكانات كا سلسلم شروع ہوتاتھا جومیدان کے ساتھ ساتھ دورتک 色と外にこりいりとり色との世 مكانول كاليك طويل سلسله دورتك جلا كياتها اورانبين

ان کے اختیام کے بعد کھیوں کا سلسار شروع الى بونى آواز نكى

"يركون ب استادمخرم!" "محيرات خيرالدين كي آواز نے نعمت على ويونكاديا اس كے بعداس تے اس سے كوئى سوال منیں کیاتھا۔ وہ مجھ کیا کہ خیرالدین خیری نے اس وقت ایت کول جگاہے آدمی رات سے زیادہ گزر چی رگا- اور حميرا ال وقت نجاني كمال جارى الله واقعي ذراستني فيزى تى - بجائه اس کے کہوہ خیری ہے کوئی سوال کرتا۔ جو پھھ تھااس کی لگاہوں کے سامنے ہی تھااور وہ دیکھ سکتا تھا۔

چنائچہ وہ خاموثی سے اس سائے کا تعاقب

وہ"جيرا" ۽ ورنداورکوئي جُوت تواس کے پاس تا مبيل كدوه است حميرا عي مجھ ليتا كافي فاصله طے موا اوراس کے بعد تاروں کی چھاؤں میں ایک کھنڈرنما عمارت نظرآنے کی جودوری سے دیکھنے پہنے صديدامراراورخوفناك لكي حي - تارون بعرى رات عن وه بيعديدامراداور بهيا عك نظرا راي كلي جيرا كارخ اي جانب على الروه وافعي حمير الفي تو ..... اور خرى كا كها بوا بھی غلط طابت نہیں ہوتا تھا۔ خیر الدین نے کہا۔

" چلو .... وه اندر داخل ہو گئی ہے۔ رفیار تیز کرو جمیں اسے نگاہوں میں رکھنا ہے تعمت علی نے دوڑ لگائی اور آن کی آن میں وہ گھنڈرات تک سی گی گیا سامنے ہی فقرمول کی آواز سنائی دے رہی تھی۔

اور کالے کیڑوں میں ملوں سامیرنظر آرہاتھا۔ نعت على ال كا تعاقب كرنے لكا عارب باہر سے قدر پوسیده محی اور اندر سے اتی خراب نیس محی وہ فتر یم طرز كى كوئى عمارت كى يرامراراور فقريم طرز تغيير كانمونه غلام گروشیں اور محرامیں جگہ جگیری ہوئی تھیں پر تہیں اس عارت کی حیثیت کیا تھی لیکن بہرحال اس میں يهت سے درواز ہے جی نظرآ رہے تھ تعت علی انتہائی كامياني سے حميرا كا تعاقب كررباتها۔وہ ايك وروازے کے سامنے رکی۔

پراس نے کوئی چیز تکالی۔ غالباً موم بی تی ای نے موم بی روش کی اور دروازے کو کھول کرائدر داخل ہوگئ۔اندر بھن کراس نے موم بی ایک جگہ ٹکائی اور ایک عِارِيانَ كِياسَ الله كَنْ كَلْ جِس بِرُكُونَ لِينَا بُواهَا\_ چراس کی آواز انجری

"بابا "'چاریانی پر لیٹا ہوا مخص جلدی ہے اٹھ کر بیٹھ گیا موم بنتی کی ملکتی روشی میں مرحم مرحم چیزیں نظرآ ربى تقيل - چاريائي پرجوش بييما مواقعااس كاحليه بھی آ تھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ کوئی بوڑھائی آ دی تھا پوسیدہ کیڑے بھرے ہوئے بال، داڑھی جمیرا کا چرہ مجى اب اچها خاصا صاف نظر آرباتها ده بوزها دى کو پیار کررای تھی اور پھراس نے بوٹلی سے کھانا ٹکالا اور Dar Digest 137 May 2011

Dar Digest 136 May 2011

یں کمل خاموثی طاری تھی۔وہ سرائے کے مین دروازے مكل كيا-اور فعت على بابرنكل آيا-"چلو .... چلو .... سيده پيل چلو " څرالدين

القاير لالتر قيار

موجاتاتها اورایک لمی پیدندی دورتک چلی گئی تھی۔ منب نفت علی نے پہلی بار پگڈنڈی برکی اٹسانی وجود کودیکھا۔جوڈ صلے ڈھالے سیاہ کیٹروں میں ملبوں بڑے فاط اعداز من آ کے برص رہاتھا۔ نعت علی کے منے

المارا فرى ك كمنياس فيهات ان لى كى

والما چاتے ہیں تم چلے جاؤ میرے بارے میں معلوم كر كي ميس بي فيس ملك " وسنو سابا فضول بالول سے گریز کرور "ارے ایس سے توں سے تواہد

> " کک ۔۔۔۔ کیا ہوا۔۔۔۔؟ کیا بات ہے؟ کول موتم بعانى؟ ش نے تو بھے بی سی کھایا ۔ شی تو بھو کا ہوں تم یقین کرویش نے بھی جھی جیس کھایا۔ "بوڑھے کے اندازيل انتها كي خوف تلا فعت على اس كي بات يجين كا کوشش کرنے لگا بھراس نے کہا۔

رات کے اس مے میں مجھے تہاری بیلی حمیرا کی حركتيل بيجيه مفكوك ى لكيس تومين اس كالبيجها كرتا موايبان تک آ گیا جہاں تک میراخیال ہے وہ تبہاری بنی ہے۔

" تم بنم بنم بهوج کرهی کے دیا

ووشيس بابا! على كهيل اورسي آيا مول يكون كريمى مين مجھے كوئى كام تاريس نے ميں بتادياتان، كتبهارى سرائ شل تقبر ابوابول "تب يمر بعانى إواليس يط جاؤ يه جك ي

خوفتاک ہے۔ یہاں آئے کے بعدلوگ مشکل ہی ہے جو پھر مے او جھا جارہا ہے اس کا ایک ایک لفظ صاف صاف بتادور ورئي پھر .... بہت سے لوگول کو بتادیا جائے گاكرتمارى بى رات كويهال كهانا كانتياتى بىد اس ع كيا ہے۔ يوه فيل مائى ده في است جاتى ے۔وہ میری بی بی جیمائی! مرکیانام بتایاتم نے

" إلى فعت على يم ان چكرول على مت یراو یوی خطرناک کمانی ب میری، تمیس معلوم ا و جائے گی او بلا دہم ایک دشتی مول لے لو کے " "آخرى باركهدر بابول \_ بابا! كريو يكه يو تهربا

مول وہ سب بیکھ کے آور بے دھڑک بتادو۔ اس کے العدين م سے يك أيس له يهول كا دالبت تمهارى ينى كى مفييت آجائے گی۔ کيا پيس جاؤل؟"

"لونى برجويه كل يا يهد با بول وه في

"ميرانام رحمت على باوراك سرائ كامالك

" تم بھے پیریتاؤ کہ کیا بھوج گڑھی آ کریا آنے مع پہلے تہمیں بہال کی ایک دولت متد عورت بلکدایک طرت سے سر کہنا چاہئے کہ بھوج گڑھی کی مالک رام رتی کے بارے میں پھمعلوم ہے۔ کیاتم نے سگرام سکھے بارك الله المحالية؟

"بال سيل ني رام رقى كانام بحى ساب، اور سرام کا جمی سنگرام سنگھ کے بارے میں تو میں زیادہ الملی جان الیکن رام رقی کے بارے میں جھے اعامعلوم

ب كروه اليك جادوكرنى ب." وداليي ووليي جادو گرني تم سوچ بھي نہيں سکتے كده في خوف ناك ب " بجھال کے بارے ش ایک ایک لفظ صاف صاف بتاؤر بإباك

"اب شل ایک لفظ بھی نہیں کہوں گائے ہے۔ جود حمکی دی ہے وہ میر سے لئے بہت زیادہ خوف تاک ہے اللہ تعالی میری بی کو زئرہ ملامت رکھے۔ برا يياركرنى ہے جھے سے بھائى ارام رتى جادوگرنى ہے اور مل ال جادوكرني كافتيري مول"

" كيول-ال ني تتمين كيول قيد كردكها

مستوا .... رام رقی بری ای خوف تاک مورت ہے۔ وہ ایک جاپ کرے خود کومہان کرناچاہتی ہے اوراس كے لئے اسے چھ مسلمانوں كا ايمان خراب كرناب اوربيه ومدواري وه مجھ دينا جائتي گي- چونکه يمل بھی مسلمان ہول اور يہاں بھوج گرمطی ميں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔جو ہیں بھی تودہ ذراب جارے مختلف مم کے اوگ بیل۔ رام رتی نے جھے اپنے كام ك لي منخب كياراس في محص ميرى اس جهوتى ي مرائد كوايك محل عن تبديل كردية كالاي ديا اور كمن لى كريس اس كاليك كام كرول .... عن في الي تجاكه "ووكام كيابي؟" تووه بول

" تهاري سرائ شي اجني مهمان آ كرتفيرت الله اور چونکه تم ایک ملمان او ال لئے عام طور پرمسلمان ای تمهاری سرائے میں آ کر تقریر تے ہیں اور تمهارے بال کھاتے پیتے ہیں تم ان چومسلمانوں کومیرا ديا جوا كوشت يكا كركها دوريه كوشت مهيئه بيل ايك دن ، مہینے کے پہلے منگل کو جب جیا ند نکلا ہوا ہواس وقت ہیں كوشت تهميل كيتجاديا جائے كا اورتم اسے يكا كرمنكل چندی کوده گوشت اسے کھلا دو۔ ده مسلمان میراغلام بن Dar Digest 139 May 2011

Dar Digest 138 May 2011

الله الله المنظم " باباتی ! اٹھ جاؤ ۔ " نعمت علی نے پوڑ ھے۔ کو کھیراہٹ کے عالم میں اٹھتے ہوئے دیکھا وہ تاریکی میں آ تھیں بھاڑر ہاتھا۔ کیونکہ لڑکی تمع واپس لے گئاتھی اور کمرے میں مکمل اندھیرا ہوگیا تھا اجا تک ہی نعمت علی کواسینے ہاتھ میں کوئی چیز محسوں ہوئی اس نے اسے ٹول كرديكها تؤموم بق محى بساته بي ماچس بھي محى بيركام بھلا خیری کے سوا اور کون کرسکتا تھا۔ اس نے موم بتی روش كرك أيك بلند جكه يررطي اور بورها أتلميس بهارني لگا اس نے جرانی سے نعمت علی کو دیکھاتھا اور باربار آ مسين ل كرد كيور باتفا - بحراس في كها-

پوڑھے آدی کوائے ہاتھوں سے کھلانے کی۔

الى ئكال كراس بلانى كى

بورها جلدي جلدي كهانا كهار باتقاعيرا كافي

" يَاكَ ... عِلْ يَرْسِيلُ لِانْ يَنْ ؟" يُورُ عِي

" حالة كل لا وَل كى بايا! يهت دور كا فاصله ط

2 39 " - c plan 3. - c polar 3:"

" چلتی عول بابا! آپ کولوید ے کرمرائ

''خدا حافظ ''حميرا كي آواز صاف مثاني د ب

نعت على عاموش كمرًا رباتها . جب انهول يے

الإناجان؟"

ئے جواب دیااور حمیراخاموش ہوگی۔ پھر بولی۔

" بني ....الله تيري حفاظت كري ...

ر بی می اس کے بعدوہ والیس بلتی اور دروازے سے باہر

ویکھا کہ حمیرا سامنے والی راہ داری سے بھی دورتکل کئی

جا کرد کیلھتے ہیں کہ وہ چل کی کہیں اے کوئی شبہ نہ

مل آ کے بردھ گیا۔ وہ لوگ کھنڈر کی عمارت سے بھی

باہرتکل آئے۔ حمیراان کی موجود کی سے بے جرسیدھی

چی جاری کی وہ اسے جاتے ہوئے ویصتے رہے

اور جب وہ نگاہول سے اوجل ہوئی توریہ والیس بلید

یٹے تھوڑی ویرش ہے ای کھٹٹر میں کرے کے

وروازے کے بال بھی گئے جس کے دوسری طرف بوڑھا

قيدى موجود تفاوه اس وقت بھي چنگ يردراز تفاغاليا پيپ

وہ آہتے آہتے آگے بڑھ کر بوڑھ کے پاس

بعركه كانال كيا تقاس لئة آرام كي نيندسور باتقا\_

الوجائي وه والسل شرا جائ

"أب كياكرين - كيااس بوژه هيكوديجيس؟"

" جائے وواسے .... وورتکل جانے رو بلکہ آؤ

" فیک ہے " تعمد علی نے کہا اور راہ داری

ہے۔ تو تعت علی نے کہا۔

ے دورر منا خطرناک ہوسکتا ہے۔"

دریتک اسے کھاٹا کھلائی رہی۔ پھراس نے ایک کھڑے

" إبا ....! اكرتم يه جهد به يوكد مل تهارا كول ومن مول توبيخيال دل ين تكال دو ميرانا م تعت على ہاور میں بس یوں مجھ لوک اتفاقیہ طور پر بی تم سک انگی گیا ہوں۔ میں سہیں بتائے ویتا ہوں کہ ابھی پھھ دیں يبلے تهاري بي تهارے لئے كھانا لے كرآ في مى شى مسافر ہوں مہیں دورے آیا ہوں اور تمہاری سرائے گال تحقير اجواجول

يا چركوني اور يهوه؟"

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

یں کہ ان کا کام کیوں جیس ہورہا۔ میں نے حمیرا سے کہا ہے بھائی ! کہ وہ سرائے ،ورائے چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے اس کی زعر کی خطرے میں پڑجائے گی۔ مگروہ کہتی ہے۔ ''ویکھ لینا ہاہا!ایک ون میں متہیں رام رتی کے قبضے ہے آزاد کراؤں کی بس مجھے ایں کوئی مل جائے جو میری مدد کرے۔''

'' دوہ کیا جاپ کردہی ہے؟ ایسا کون ساجاب ہے ؟'' خیرالدین کے اشارے پر نعت علی نے بوڑھے ہے سوال کیا۔ اور بوڑھے نے گردن جھکالی وہ کسی سوچ میں محم ہوگیا تھا۔

''بھائی ایک نیس جانتا کہتم کون ہو؟' کیکن میں ریہ گئیں ہیں۔

ریہ بھی نہیں جاہتا کہ میری بیٹی کوکوئی نقصان نے ہے۔ جتنی معلومات بچھے ہے بیس اس کے بارے بیس مہرس بتا رہا ہوں میں پڑھا لکھا آ دی ہوں اور میں نے افریقہ کی ایک جادور کرتی ہے بارے میں تفصیل پڑھی تھی۔
ایک جادور کرتی کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی۔

وہ جادوگر فی صدیوں ہے زندہ تھی اورا پی حسن اورجوانی کوقائم رکھنے کے لئے وہ آگ کے شعلوں میں تبا کر پھر ہے جوان ہو جالیا کرتی تھی اوراس ہے وہ لجی تمر حاصل کرلیا کرتی تھی اور اس ہے وہ لجی تمر میں کی طرح دام رتی تھی اس کے بارے میں کسی طرح دام رتی کو معلوم ہوگیا رام رتی نے ایک مسل کرتی ہے اجمی تک یہ ہی ساگر ان کے ایک طفسل کرتی ہے اجمی تک یہ ہی ساگر ان کے اس کا کام نہیں بنا وہ اپ طور پر کی اس جادوگر فی کی طرح کہی عمر حاصل کرنے کی قریب کی اس جادوگر فی کی طرح کہی عمر حاصل کرنے کی قریب کے اس کا کام نہیں بنا وہ اپ طور پر جاپ کردہی ہے اور اس کے لئے اسے اپ دی وہم جاپ کردہی ہے اور اس کے لئے اسے اپ دی وہم جاپ کردہی ہے اور اس کے لئے اسے اپ دی وہم جاپ کردہی ہے اور اس کی جینت لے گی اور اس طرح کی اور اس طرح کے ایک ایک بیٹ ہی تھا ہے جاپ کرائی ہوجائے گا میں نے تو یہ ہی سالمان جی کی اور اس طرح کی میں یہ بات آگئ تو میں نے اسے قبول خمیں اس کیا تو اس نے قبول خمیں کیا تو اس نے آگئ تو میں نے اسے قبول خمیں کیا تو اس نے آگئ تو میں نے اسے قبول خمیں کیا تو اس نے تو کی کیا تو اس نے تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو اس نے تو کیا تو

چوتے یا نجویں دن اس کا کوئی آدی بیبان آجاتا ہے اور جھے گندے گلے سڑے پھل دے جاتا ہے تاکہ میں زندہ رہوں یہ زنجریں جواس نے میرے

جائے گا۔ اور ش اس سے اپنا کام لے اوں گی۔ وہ کوئی گدہ جاپ کرنا چاہتی ہے اور وہ گوشت جو مجھے ان مسلمانوں کو کھلانے کے لئے دیتی ہے۔ وہ کی بہت ہی گندے جانور کا گوشت ہوتا ہے۔ بھائی! میں نے اس کی بات نہیں مائی وہ بہت ون تک کوششیں کرتی رہی۔ بات نہیں مائی وہ بہت ون تک کوششیں کرتی رہی۔ اور مجھے طرح طرح سے ان کی ویا۔ گریل نے نہیں مانا۔ تب اس نے ایک اور گندہ کام کیا۔ میری صرف ایک ہی تب اس نے ایک اور گندہ کام کیا۔ میری صرف ایک ہی شاوی بیٹی ہے جمیرا بس وہ ان کی خرابی تھی کہ میں شاوی کرنا چاہتا تھا میری بیٹی نے بھی مجھے اس کی اجازت کرنا چاہتا تھا میری بیٹی نے بھی مجھے اس کی اجازت دے دی تھی۔

حالاتکدایی بات نہیں تھی میں ٹھیک ٹھاک زندگی کرار دباتھا مگر پھر بھی میں سے دل میں بیدخیال آیا اور میں فی کوشش کرنا شروع کردی تب وہ کمبخت شادرہ یا شادری میرے کو گاوارث طاہر کیا میرے بال آئی اس نے اپنے آپ کو لاوارث طاہر کیا اور بتایا کہ وہ دوسرے شہرے آئی ہے اور زندگی گزار نے اور بتایا کہ وہ دوسرے شہرے آئی ہے اور زندگی گزار نے کے لئے اپنا ٹھ کا نہ جا جی شکل وصورت کی مالک میں نے اے شادی کی بیش کش کردی۔

وہ تو آئی ہی اس لئے گی۔ چنانچہ میں نے اس سے شادی کرلی تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ تورام رق ہی کی بھی ہوئی ہوں کہ وہ تورام رق ہی کی بھی ہوئی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں۔ یہ دیکھوا میرے ہیں وں میں بیز نجیریں بڑی ہوئی ہیں۔ یہ جادو کی ذبخیریں ہیں انہیں کوئی کالے نہیں سکتا۔ میں یہاں جیا اور مرتا۔ شاوری کوشش کررہی ہے کہ منگل چندی کو آتے والے مسلما توں کو وہ گوشت کھلا کران کا ایمان خراب کروے اور انہیں اپنا کو وہ گوشت کھلا کران کا ایمان خراب کروے اور انہیں اپنا قدری منالے۔ مگر تمیر انے میکا منہیں ہونے ویا۔

''بس منگل چندی کورام راتی کسی بھی آنے والے مہمان کے لئے جب بھی کھانا پکواتی ہے تو حمیرا والے سے وہمیرا علی ہوں کے لئے جب بھی کھانا پکواتی ہے وہمیرا ویا ہے وہ کوشت بدل دیتی ہے۔ اور مسلمان مہمانوں کا ایمان خراب ہونے ہے فیج جاتا ہے ابھی تک مثمانوں کا ایمان خراب ہونے ہے فیج جاتا ہے ابھی تک مثمان ری کواس ہات کا شہر نہیں ہوں کا ہے کہ حمیرا اس طرح کی جالا کی کرتی ہے۔ بلکہ بس وہ حمیران ہوتے اس طرح کی جالا کی کرتی ہے۔ بلکہ بس وہ حمیران ہوتے

پیرول شن ڈال رکی ہیں جادوگی زیجریں ہیں اور انہیں اور کی دیا ہے۔ اور انہیں اور کی دیا ہے۔ انہاں سے بھائی اگر کسی دن شادری کو پید چل کی اور کی میں مقامت آجائے گی دیکھو! اللہ کوکیا منظور ہے۔ انہاں انام رحمت خان ہے تال؟"

نغمت علی نے سوال کیار "ہاں ۔ بھائی۔ یہ بی ہے۔ اس اور کیا کریں۔ جنٹی زغرگی ہے گزارلیں کے یہاں بیٹی کی فکر

"رحمت علی ،اگر میں تم سے بیات کہوں کہ اب تم حمیرا کی فکر مت کرد،انشاء اللہ تعالیٰ میں اس کی مدد کردن گا اور رام رق کوفتا کے گھاٹ اٹار دوں گا۔" نفت علی نے کہا تو بوڑھے رحمت خان نے گردن جھکالی بھردہ کرزتی ہوئی آ داز میں بولا۔

اتارد پاہے۔'' ''حکومت رام رتی کے خلاف کھیجیں کرتی ؟'' ''ہال۔۔۔۔۔یہ تق بات ہے ،حکومت کے بڑے گڑے ہرکارے رام رتی کے مہمان ہوتے ہیں ،وہ انہیں

Dar Digest 140 May 2011

الين جادوك يكيرش لا ألى ب-وه يمال سي فوثى خوتی جاتے ہیں اور رام رئی کے خلاف آج تک کی نے

" تھیک ہے .... بہر حال تم بے قرر ہو تہاری حميرا كوكوني نقصان تهين پيني گا\_ اورجم لوگ آخري صرتك كوشش كريس كے كررام رئي كاوجوداس ونياہے مت جائے '' يوڑھے نے بے سی سے كرون بلاق۔ اوردونول باتحدة سان كي طرف الفاكر بولا\_

''خدا کریے جوسوچ رہے ہووہ می کرسکو'' " مم اب على إلى مايك بات كالمم في جواب میں دیا۔ ''رام رنی جوتبہارے یاس ملے سوے م الم المعجق إن كالم كيا كرت مو"

" وحصا كرركه ويتابون بيجب حميرا آلى ب توائيس اٹھا كر لے جاتى ہے اور ليس شائع كرديق

"كيارام رني كوات تك يديد بين على كاك تمہاری بنی چوری چھے بہال آئی ہے۔ وہ بہت مغرور ہے وہ سوچی ہے کدونیا میں کوئی اس کا مجھ میں بھاڑسک اس كناس في حل اس بات يرتوجر ميس دي اور چرخم تو و كيم ي موكدايك بالكل معمولي ساغريب ساآوي ہوں۔میرےمعاملے میں تووہ جی جی جی سوچی۔ای لے ش اور میری بنی آن تک محفوظ ہیں۔"

" چلوبیا چی بات ہے۔ تہمارے تی میں جالی ہے۔ " نعمت علی نے کہا اوراس کے بعدوہ وہال سے

برا عجيب وغريب انكشاف تفافعت على خاموشي سے اس بارے میں سوچ رہاتھا اورایتاسفر طے کررہاتھا اجا تک ہی اے ایک جیلی ی آئی اوروہ لڑ کھڑ ا کر گرتے كرت بيارليكن جب ال في الية آب كوستهالا اقال نے دیکھا کہ وہ سرائے کے اندر ہے ایج ای محرے میں جہاں ان کا قیام تھا۔وہ دیک رہ گیا تھا۔ پیر كيا موا قام مجمد مين بين آياليكن اى ليحاس خيرالدين کی آواز سٹائی دی۔

"ضروری تفاحیراکے عبال آنے سے کیلے مين كالجاتات

" الو چر؟ " نعمت على في سوال كيا-" بَكُنَ كُنَّ كُنَّ \_" خِمر الدين خِمري كي فَكَفنته آواز سنائي وي\_

مُ المول! جِب ثم بيسب و كه كرسكة مصاقو بهت ے معاملات میں مجھے کیوں آگے بر صاویتے ہو۔" " تہیں میرے ووست تہیں غلط می کا شکار شرہو ا كرتم بير بجھتے ہو كہ تم ونيا ميں پچھ بھى كراو۔ موت كے بعد مهين زياده بري قوتين ل جائين كي توتمهارا خيال غلط ہے میں نے زیر کی میں تھوڑی کی جدوجید کی ہے بہت ے علوم سیکھے ہیں بس بول مجھ لوان میں ہے بھی جھی کی علم كا فائده الخالينا بول\_ ورنه بيرمت مجهنا كريس كوئي عال مول اور وه سارے كام كرسكتا مول يوزنده افراد ائی وندگی میں نہیں کر سکتے۔ اگرتم نے بیر سوچا تو خود ميرے لئے بھی مصيبت بن جائے کی بھو سينے جاوَ تميرا كوتواجي آنے ش دير لك كي اورويد مي مميں اس ہے کوئی کا مہيں ہے۔"

" یار کمال کی شخصیت ہے۔ ماموں تہاری۔" نعمت على بسترير ماؤل لفكا كربعيثه كيا توخيرالدين كي أواز سٹائی دی۔

" " بہت ي بالقيل الي بولي بيل تعت على جن ميل خدا کی فقررت بہت زیادہ تمایاں ہولی ہے۔ یہ فورت جس کا نام رام رتی ہے۔ گندے علوم کی ماہر معلوم ہوتی ے۔ صاف یہ چان ہے کرایے گئرے علوم کے ذریعے اس نے بہت ہے سائل برقابو بایا ہوا ہے۔ سین نعت علی ير بھی نہ سوچنا کہ کی کواگر عارضی کامیانی ل جاتی ہے اقواس کا مقصد سے کراس نے زندگی میں سب چھ حاصل کرلیا جیس میرے دوست ایسا جیس ہے ایس شد لہیں کوئی ایساسقم ضروررہ جاتاہے جو بعد میں کردن میں ری کا پھندا بن جاتا ہے اور یہ بی تقریر کا کھیل ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جائی ہے کے ویکھا کہ وہ عورت جس کے بارے میں زاہد خان کے

ہوتا ہے کہ تقریباً تمام داستان مارے سامنے آ چی

توجوان اورخوب صورت ب كوياس نے بور عے رحمت خان کے کہنے کے مطابق کھالی چیزیں ایجاد کرلی ہیں " بال " " استاد معظم إمين بھی سے بی کہدر ہاتھا كدرامرتى كى شخصيت سامخ أيكى ب-ميراخيال ب اب بھے اسے لیان اوا ہے آپ کی رہنمائی سے۔ وونيس مناسب تبين موكا كالي علم كي ماير ہے اس کے یاس بھی جادوئی قوتیں ہوں گی ہمیں اس كمران كمطابق عى كلياتها جدو يكه بهانج من كوئى عال بين بول لى تعور كى بيت سده بده بيكه معاملات مل ہا اور چونک دنیا جھے سے دور ہو چی ہال لے تیرا وچود تری دوی میرے کے باعث فرر ہے بہت زیادہ تو يش يكي يكي المرسكول كا بوسكا بال كا كالاعلم كبيل بم ير حاوى بھي موجائے ليكن اے داندو النے كے لئے بميں " Bel ( 1 108 "

وو كيا-استاد مي موي " في مادهو بنا بوكار" "سرادهو؟"

"بالسائيك صاحب كرامت سادهوجس كي وهوم بيت جلدي في جائے گا اور آخر كاررام رقى كواس كى جائب متوجہ ہوتا پڑے گااس طرح اواس کے کھیل میں شریک ہوجانا اور اسے بتانا کرتواہے وہ امر عتی دے سكاي جس كى وه خوامش مند ب فعت على سنتى خيز نگاہوں سے سامنے ویکھنے لگا تھا وہ چیٹم تقور ہے فیرالدین فیری کے پرامرار وجود کود مکھ رہاتھا جس کے نَقُوْشُ الى كَا نَكَا يُولِ مِنْ وَالْتَحْ بَيْنِ عَلَيْ إِلَّهِ بِن خِيرِي ئے جو پکے منصوبہ پیش کیا تھا وہ پڑا ہی سٹنی فیز اور کے معنول شل دلچسپ ها خيرالدين كي آواز الجري

"لى اب سوچاؤ .... ميرانو كوئي مئانيل ہے لیکن تہیں ایت آپ کور وتاز ور کھنے کے لئے وہ تمام انسانی عمل کرناپڑیں کے جوزندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے على چال بول تم آرام كروك اور نعمت على يسترير ليك كر فيرالدين كيار بياس ويت لكار كيا بجيب وغريب ماكى الا باس - شايدى Dar Digest 143 May 2011

الس غلط خیال ہی انسان کودیوان کے ہوئے ہے اور سے دیوائی دیوائی ہی رہے گی اس سے بھی دین کوکوئی نقصال ميس عن سكااب تم ويكموا ميس في رحمت خان ے گے سرے محلول کے بارے میں یو چھا تھا اواں نے بتایا کہ وہ مغرور عورت بھی اس بات پر غور بھی نہیں كرتى كدرهمت خاك جيهاناتوال آدى بھى اسے كوئى نقصال بحى پہنچاسكا ہے يہ ہے خداكى فقرت اسے فرور وے کراس سے سے کھی الیا "افعت کی کے رو نگلے كرك الدين المركة على المري بات كي تعى - فيرالدين

تفیلات بتال کیں۔ آج مک زندہ ملامت ہے

جن کے ڈریعے وہ اپنا حسن وجوانی برقر ارد کے ہوئے

ہافریقتری اس پرامرار مورت کی طرح جس کی داستان

سرزین مصرے جاملی ہے اور افریقہ کے ان پراسرار

گوشوں میں شاید آج تک اس کی حکومت قائم ہےرام

رتی نے شعلوں کا عسل ای سلسلے میں کیا ہواہے اور اس

ليكن كيا دلجيب بات م كدائة العلم ك

ك لئے وہ الي گئر علوم كا مهارا لے ربى ہے۔

محيل كے لئے اسے سلمان كے خون كى ضرورت ہوه

گناہ بھی کرانا جا جی ہے تو کسی اللہ کے بندے ہے

رب مونال بم يفين كروتيامت تك اسكاميا إلى حاصل

الميل موكى چونكداللدايدوين ك حفاظت خود كرتا بي ال

س کی مجال ہے کہ جواس وین میں کوئی تحریف

واقعی وہی سرنٹی گردن کا پھندا ہن چاتی ہے جس مل انسان خود کو کمل مجھے لیتا ہے۔

" چلواب چور و- اماراايمان عاوروه سيب كروه جو يكي موچ راى بهوه غير قطرى بريكن انسان البدى زندكى تبيس ياسكتا- چونكدالله تعالى في است فانى رکھا ہے وہ فائی ہی رہے گا آئے کے بعد جانالازی اوتا ہے خرجم کن چکروں میں پڑ گئے اب سوال سے پیدا

بھی کی کوالیے واقعات سے سابقہ پڑا ہود وسری جمیرا نے ان لوگوں کوناشتا پیش کیااس کارویے تمام میمانوں کے ساتھائی۔ جیسا ہوٹا تھا خیرالدین کا کھیں بھی وجود نہیں تھا اس کا اعدازہ نعمت کی کوایے بدن کے بلکے بن سے ہوجاتاتھا جب خرالدین اس کے وجود میں سایاموتا تواہے سلسل سے احساس رہتا کہ اسکا سروزنی ہے اور کوئی ال يرملط ضرور ي-

حميراك اندركوني خاص بات ميس مى شدى دن کے سی حصے میں خیرالدین نے اس سے کوئی رابطہ قائم كيا- بال وہ خود بارہ بج كے بعد كھونے كے لئے نكل کیا تھا بھوج کڑھی کی سیر بھی ضروری تھی اس وقت وہ مچوج کڑھی کے نجانے کون سے مصر میں تھا جب اجا ك اى است خرالدين خرى ك آواز سال وى \_

""نعمت على ـ وه جوسائے گاڑى جارى ہے نال ال يربين جاؤ مهيل ايك جكرك جانا جاما مول نعت علی نے سامنے جاتی ہوئی بیل گاڑی کودیکھا اور پھر تيز تيز چلنا موااس كقريب على كياتيل كارى والاشكل وصورت ہے کوئی مسلمان ہی معلوم ہوتا تھا بیل گاڑی پر سبرى لدى مونى محى نعت على نے اسے سلام كيا تواس نے المل كارى روك في اوراس كيملام كاجواب ويا\_

"كهال جارب بين بابا؟"

"المولد يل ريح بين بعائي جم بعوج كرهي سے سبزی کے کر اشمولہ جارہے ہیں۔ اشمولہ ہمارے گاؤل کانام ہے ۔''

" مجھے ذرا آ گئل لے جائیں گے؟" " إلى الله بهائي آؤ - بينه جاؤ - تهمين كهال

ودلس ایسے ہی تھوڑا سا آگے تک " نعمت علی گاڑی میں بیٹھ گیا۔گاڑی بان نے کہا۔

" کھے ہزی کھالو۔ گاجریں ہیں مولی ہے، ٹماٹر جیں ،اورتو بھیا ہم کیا خاطر مدارت کریں تمہاری <u>۔</u>''

"جيس باباق الهيك ب-آب كاببت ببت شكرىيەانمولەچھوڻاسا گاؤں ہے؟''

"إلى بهيا بهت جهونا ساكياتم ان علاقول ك "ورشیس سیاس میں ایسے ہی گھوم پھر رہا ہوں ان علاقوں كود بِكُمنا حام الماموں \_'' "ارے بھیا پی علاقے دیکھنے والے بیل کہاں ۔ يبال تولس موت عي كاراح بي "موت كاراج؟"

'' ہاں بھیا پیتر ہیں ہمارے بردوں نے کون سے اليے گناہ كئے تھے جس كے نتیج ميں يرسول سے ہم يريشانيان ومكورے بين تم في رام رقى كانام ساہے ! پوڑھے نے کہااور نعمت علی چونک کراے دیکھنے لگا۔

" الله معلوم ال - 1-2-1-2

" جادوگرنی ہے سری لوگوں کا جینا حرام کردکھا ہے حرام زادی نے نجانے کون کون اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکا ہے جس کے چکھے پر جائے اس کا جینا حرام کردی ہے بھوج گڑھ کے آس یاس کے جتنے باٹ اور کھیت ہیں جو ہر طرح کا اناج اور پھل دیے والے ہیں اس نے اپنے جادوٹوٹوں سے ان پر فیصر جمالیا ہے ان کے مالکوں کوخون کی الٹیاں کرادی ہیں اوروہ بے جارے ال ونيات رخصت موكة بين لس بهيازندك عاجزي کی مندوکیامسلمان سب ہی اس کی مشکل کا شکار ہیں۔" پوژهااینه دل کی باشیں بتا تا رہا کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد خرالدین نے کہا۔

"لبس اب يهال الرجاف" فعمت على في بور <u>ھے سے کہا۔</u>

"بإبا -آب كا بهت بهت شكريه مجھے يہيں

"يهال سال ورائے ميں يهال كيا كروك

"بس ایے بی میں نے کہاناں کہ میں مودی آ دمی ہوں۔ تھوڑا سا تھوموں پھروں گا ان علاقوں میں بيركسي كي تيل گاڑى يى بين كرآبادى تك تي جاؤل گا-

"اليما شوق - بسياتهما راوه جو كهتر بال نال كرآك ناته شريجي پالها-آزاد بيكي موجهال جامو المُتَ يَعْ جَاوَ " نَعْمَت عَلَى نَيْسَ كر بورْ هِ كَاشْكُر بِي اوا کیا اور گاڑی سے آر گیا۔ بوڑھے نے بیل گاڑی آ کے بر مادی می جب بوڑھا نگاہوں سے او بھل ہو گیا تو خیرالدین نے کہا۔ ''باکیں ست سے جو کی پیڈنڈی جارہی ہے

يهال سے بائيس ست آبادي بھي ہے لوگ عام طور سے ادهرے كررت رہے الى وہ سادهو والا كھيل يہاں بہت اچھار ہے گامیں یہاں ایک مٹھ بنائے دیتا ہوں اس عِكْدُكُا انْخَابِ عَلَى فَاكِي فَاصْ وجِر سِي كِيابِ " " فبيها آپ كاهم مامول بهيا آپ جا جو" "أوْسدواليل علتين"

"الاعباب ركيع .... بيدل؟" " فیل سے پیرل نہیں تہارے کے سواری کا بندويست كرتابول اجا تك بى پرنعت على كے بدن اليك جمينا سالكا وولز كفرايا اوركرت كرت بجالين جل أ على لو محول الرهى مين افي سرائ وال المرائيل تفار

"مامول....يار! كھويڙي كواتنا مت بلاؤ كر يكل كرياني موجائ جب ال طرح بھے يہال لاكے ہوال طرح وہاں تک کیوں نہیں لے گئے۔ جہاں تم تے منه ياستهان بنانے كے ليك كا كا كے "

" بھانے بہلے بھی بول چھا ہوں کہ ہر بات اس مت لو كاكرو\_ پي ملحتين ايي بهوتي بين جنهيان نا بهول میں رکھنا بی پرتاہے خرالدین خری کے ساتھ فاكدے عى ميں رہوكے۔ اچھا اب جميں ايك كام كرنا ب سال بارے شل بہت کے موجمار ہا ہوں سے جگہ جوش نے الاش کی ہے تال بہاں تہاری شرت بہت جلدی ہوسکتی ہے کوئکہاس طرف اوگ بہت زیادہ آتے جائے رہے ہیں۔'' ''تھیک ہے۔ مامول جوتم مناسب مجھو۔''

" فرااس فورت كور يكنا ب-اس عميراك

''تِتَاوُل گا۔'' خِيرالدين نے کہا۔ چرچ اورونت گزرگیا۔ خیرالدین ایے معاملات شل مصروف نقا تعت على كويهال كوكي خاص لطف نبيل أربا تقاوه جلد ع جلد رام رتى كے مدِ مقابل آ جاناجا بتا تھا۔ بس اس کا بھی مزاج کھا ایا ہی بن كياتها بياتا بياتان الرحان الرحان ال ساتھ جومار ات اورواقعات بيل آ يكے تھے۔ ان كا تو کوئی از الہ بیں کیا جاسک تھا۔ لیکن رام رتی کے بارے میں ان لوگوں کوریہ بات معلوم ہو چی تھی کہ وہ انہانیت کے لئے کتا بوا خطرہ ہے۔ اور اس کا آزادر بہنا اور ایے كند عدمقاصد من كامياب بونا محت نقصان كى بات ہے ۔اور انہیں اس نقصان سے بچاناتھا پہتائیں کب آنے والے وقت میں کون بے جارہ اس کا شکار ہوجائے۔

جاك من في جائي كي"

دو کول فورت ؟"

يتربيل كب كي كولى نقصال كي نيادي

"کیاکروگے؟"

"شاوري كي بات كرر بامول"

" ال ك بارك من الوية عل كيانال \_

كروة رام رتى كى بركاره باوراس كے لئے شيطانى

كام كرفي يهال آميتى ب\_مسلمانون كى سرائے ب

"ال كا يكرياكم مونا ضروري بي

تیسرے دن حمیرا دن کے کوئی گیارہ بچے کے قریب نعت علی کے پاس آگئ۔ وہ عجیب ی نگا ہوں سے نعمت على كود كيررى كلى \_ پھراس نے كہا۔

"آب سے کھ بات کرنا جا ہتی ہول جناب!" "آ ہے ۔ آ ہے ۔ " نعمت علی می قدر جراني سے بولا۔

3 2 2 UL 2 - L- L- T" لفين ٢ أب جھ سے جھوٹ بيس بوليس كے" " جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی تہیں ہے۔" خيرالدين في المحال على كان على مركوشي كى "جي بال

Dar Digest 144 May 2011

Dar Digest 145 May 2011

آپ کے والد صاحب سے ال کے بارے ش وو كيون الماسي الميراني سوال كيا-

"انسانی فطرت سے مجبور ہو کر۔" ود کیا آپ معلومات رام رقی کود سے کرائے "?如本自己少多是过

آپ کواس انداز میں سوچنا۔ فق بجانب ہ جب انان بريثان كن طالات حكرروا موتا بحراق العيرطرف اليخ دشمن بي نظرة تي يل يكن شل أب

کو بتادوں کہ میں آ ب کا وشمن میں موں۔ میں رام رقی كوشتم كرناجا بتنابهول-"

"آ بوان کے بارے مل کسے معلوم ہوا؟"

وو کی چھیں جس رات کی بات آ ب کے والد

ماحب نے آپ سے کی ہاں دات میں آپ کا

تعاقب كرتا مواان كمنزرات تك يبيجا تقا اوروبال ش

نے دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے پاپ کوکھاٹا کھلایا

اوراس کے بعدوہاں سے وائی جل آئیں۔ یں تے

تفصيلات معلوم س

ورخ ٢٠٠٠ عيران نعت على وعجب انداز

"-U" UL"

سي تفاءً

"كاش تمالياكسك" "اب جب مارى التي كلى ي كي بين الوحيرا الله الما الما عام ال ك من سے جوالفاظ نظل تھے۔ وہ اس كائيس بلك خرالدین کے تھے جمرانے چیک کاے دیکھا توخيرالدين في نعت على كان شي سركوشي كا-

ودسامة والى المارى عن أيك ليمول جبيها ليكل رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمرہ ہاوراس میں سے صرف یافی لكا إلى بيل كا عرق جس طرح بحى ممكن بوتك شادري کوپلادينا عمال سيدبات كروت نعت على نے آ ہے کرون بلائی اور بولا۔

"ال سيرا جي يمعلوم بوچا ۽ كدرام Dar Digest 146 May 2011

mmad Nadeem رتی نے اس مورت کوجونمہاری اس مال میں ہے پیمال ال سرائے میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے اورای نے تمہارے باب رحت خال کوائے چنگل میں پيانس كراس بي جار كود بال فيد كراديا جاك فيكل كا عرق جويس مهين دين والا مول جس طرح محى موسك شاوری کو بلادوال کے بعدہم دوسر کے لکا آغاز کریں کے " نعمت علی نے وہ مجل لکال کر نعمت علی کودیتے

'يركيا جساس كيا موگا؟" ودحيرا ..... أكرتم بيه جايتي بوكرتمهار عدوالد صاحب بھی ان مشکلات سے فی جا کیں اوردام رق جیبی خطرناک مورت کا خاتمہ ہوجائے ۔ توسب سے سلے تم ہے کام کرومکن ہاں کے بعد بھی تم سے کوئی کام كين كي ضرورت عين آجائے" حميران عجيب ك تكابول في تعت على كود يكهااور يجروه يحل ليليا-

" مجھے کسی کا ایک جملہ یاد ہے اور اس جملے یہ میری زندگی کارخ بی بدل دیا ہے۔ جملہ پیرتھا۔''آگر تواید کی دکھ کے علاج سے مایوس ہواں کا مطلب ع كر تجفي فدار يقين أيل "بن الل بحل في يري زندگی بدل دی ہے بھے یقین ہے کہ بیرے بابا۔ رام ال ے چال سے آزاد ہوجا کی کے اور ہم لوگ آیک بار پر آرام ک زندگ گزار عیل کے۔"

"مين انظار كرون كاكه جبتم فيصيبتا وكدتم نے اس پیل کا عرق شاوری کو پلادیا ہے۔ کیا پیشکل کام

ووشهيل "حميرانے جواب ديا اوراس كے بعدودة كر ي برك كراس فكل كى درواز بررك كراس في كها-"يل نيم برجروسيرلاي مير عباب كا زىدى كوكونى فقصال جيس پنجانيا بتهيين اس سے كوئى فالكدة نہیں ہوگا۔" یہ کروہ باہر تکل کی اور پھر دوسرے بی دان اس نے اطلاع دی کہشاوری کواس چھل کا عرق بلادیا سی بے خوت علی نے خاص طور سے شاوری ، اور کی ۔ ون کے کوئی گیارہ بجے کے قریب شادری ۔ چھ

Scanned And Uploaded By چلانے کی آوائے کی تالی دیں۔ وہ مائٹی ہے آپ کی طرح روس الما الكاريك اوراس كارتك نيلاي كياتها\_ نعست علی جانتاتھا کربیای پھل کے عرق کا نتیجہ

يهر حال بھاك دوڑ ہوئى۔ بھوج كڑھى ميں كوئى وید کی جھی تے انہوں نے آ کر شادری کود کھا بجھ تو کھے نیں یائے تھ الی سیدی دوائیں دے کر چلے گئے اورشادری کمرہ تشین ہوگئ بعدیش خیرالدین نے نعمت علی کو بتایا کہ شاوری کوفائج ہوچکا ہے۔ اس کا وہاغ ماؤٹ ہے اور بدل میں اس وقت تک زندہ رہے گی جب تك كدائ زندكى في بي كين اس عالم مين جس عالم الساء يكها جاچكا ہے۔"

"اس شیطان صفت عورت کے لئے ضروری تھا چوسلمانوں کے ایمان کے دریے کی بہر حال کام جاری تھا پجروه وفت آگیا جب نعمت علی کوساد حوبن کراس جگه اپنا كام شروع كرنا تھا۔

سرائے خاموتی ہے چھوڑ دی گئی تمیر اکومزید کھ كراميادا كرديا كياتها ويساوه خوش هي اوراس ية نعمت على كابهت شكرميرادا كياتها اوركهاتها كهم ازكم اسهاس انست ناك كام سے تجات في جاليت وہ اپنے باپ ك لئے وگی ہے ویکھیں کب رام رتی اس دنیا سے جاتی ہے۔ سرائے تمیرا کوبتا کرنہیں چھوڑی گئی تھی خیرالدین الفت على كو ف كراس جكه اللي كياجواس في الساليك بارد کھائی تھی کیکن اس جگہ اب ایک ہوی عجیب وغریب عارت تی ہولی می اس کے برابر بی ایک شھیا بی ہولی می اور یہاں سارے انظامات کے گئے تھ نعت علی کو میرسب براستنی خیزمحسوس مور با تقالیکن بهرمال اسے اسية دوست خيرالدين يمل اعتادتها خيرالدين نے أيك طرف اشاره كرتے ہوئے كها۔

''وہ تیرا جادو کا پٹارہ موجود ہے اس میں لیاس وفیره می موجود ہاوردوسری چیزیں بھی حلیہ بدل لے المار" فعت على في ال كى بدايت كمطابق على كياات آب کوایک مشروسادھو کے روپ میں و مجھے کراسے بروی

بنی آئی تی اس نے کہا۔

" الارامول بدلے لے رہے ہو سارے کے سارے سے تو میں عجیب وغریب ہوکررہ گیا۔

"تماشرونكي .... تماشرو كي .... ماريم اته رے گاتوری مزےرہیں کے "مخرالدین نے وشکوار موڈ میں کہا۔ بہر حال بہال رہنے کے بعد تعت علی کو احیاس ہوا کہ خیرالدین خیری نے کوئی غلط چگہ منتخب نہیں ك في - يهال علق كافي لوكول كا آنا جانا تقار كاوَل ك اوك اى رائة ال رائة الى رائة الى المرائل يروي عن الله اوروہاں سے إدهر أدهر آيا جاما كرتے تھے چنانجے لوگوں نے سے مرصیا ویکمی متھ ویکھا۔ اور آخر کارسادھو مہارات کے پاس ان کے گئے۔ خرالدین بدستورموجودتھا۔ کوئی ایک ہفتے تک سے تماشہ جاری رہالوگ آئے این ای مشکلیں بيان كرت اور خير الدين كي بدايت يرفعت على أجيس ان کی مشکلات کا حل بتا تا بہت سے لوگوں کوان سے برا فائده كا بخيا لها يما تي ملكي تو بوني وي كي راور آخر كارب باتدامرل عَل الله الله الله الله

رام رقی ابھی تک بہت ہے کھیل کھیل چی تھی \_ يملي اس كا وست راست بهيم چندتها \_جوخود بهي ايك خوفناک شکل کا آدمی تھا۔ اورائے بھی بہت کچھ آ كيا تفاليكن رام رتى في ميم چندكومزان موت دے دى كى \_ كيونك يعيم چند صد ي آك برص الكاتفارش ما بھی موت کے گھاٹ از گیا تھا۔ یوں سیمارے چکر چل رے تھے۔اب اس کے پاس کھاورافراد تھے۔چانچہ ایک شاندار کمی کاریج رائے پراچھاتی کودتی کوئی سوگز ے فاصلے پررک کی۔باادب کے پہرے دار شج الرے۔ان کے ہاتھوں میں راتقلیں میں۔ اس کے بعدائي فاص مصاحب كساته رامرني في ارى وو خادمول نے موٹاسا قالین زین پرڈال ویا اور رام رئی ال يرجلي مولى آكے برجي لي يمل مسلسل جاري تا۔ خادم چیچے والا قالمین افغاکر آگ ڈالتے اورجب رام رتی اس پے گرر نے لگی تو اور قالین اس كرائة ين جَهاويه جات ال طرح رام رقى مُرها

جھے؟''نعت کی نے چیلی کا می کے ساتھ کہا۔

" كيول؟ كيابات ب-ايية آب كو جحست

"امال مبيس مامول كيسي بالثيل كرت موهمم

"سب پھرہ جاتے ہو۔ دوئی میں الی یا تیں

''و مکھ لیا تم نے کہنت ویک کی ویکی جوال

مت سوط كرو . محمد مى الحكى الحكى مى سيد ساكام ليد

ے چرے بشطان اچا ہری عیب ی بات ہے

جو فرویس کے کیا ہوتا ہے آئیں انظار کرنایاا

ووسرے دان ایک جار محوروں والی بھی جو بردی خوب

صور لی ہے تی ہو لی می اس جگہ بھی گئی ایک تخص فیجے اتر ا

" چ مومہارای کی ۔آئے ،رائی صاحبے نے

'''ٹھیک ہے، جلو'' ٹعمت کی نے کہااوراس کے

بعدوه بلحى شن آ بينا بلهى راسته طے كرتى راى مجوج

كرى كوب صورت راستول سے كرارنے كے بعد

وہ ایک عالی شان کل نماحولی کے پاس بھی گئے۔ حویلی

مہت وب صورت کی۔ زاہر خان نے جتنا اس کے

بارے میں بتایا تھا وہ جو یلی اس سے میں زیادہ سین گی۔

مهمان خانه بحى بهت بى خوب صورت تقانعت على كومهمان

خانے میں پہنچا دیا گیا اور کی خادم اس کی دیکھ بھال کے

كُ أَكْرِياً سات ج دوخوب صورت الركيال

وہاں گئے سیں انہوں نے بڑے بار کے لباس پہنے

الوسے سے ویسے جی کافی خوب صورت میں ۔ بڑے

ادب سے انہوں نے تھت کی سے کہا کرانی صاحبال کا

حویلی کے بعلی جھے بیں پہنچا۔ جہاں ایک پڑاسا حوش بنا

الا الحاس حوش مين حسين محجليان تيرراي مين أيك بتلا

گھاس کے مین قطعے کررتا ہوادہ اس کل تما

انظار كررى بين فعت على ان كيماته جل يدار

اوراس نے سینے پر ہاتھ دھ کر جھک کر کھا۔

"- 45 382 6 4 5

الك بحض لكي موكيا؟"

ے الگ ہونے کے بحد ش کیارہ جاتا ہوں۔

" مين حاضر بهون مامون!"

ين المحتالي "

جوزيان بريك ري سے جروه يزے مونا فرون ہو گئے تعت علی کی حالت فراب ہونے لگی تو خیرالدین

بكارسكيل كم تماشد ويكفو-"

مهاراج تام كيا بيتهارا؟"

ورو تھی ہے کل شام کوہارے بال ممال آؤے ہم جہیں کھاور جی وکھائیں کے "رام رقی فے

"بِها نج وه جو کہتے ہیں تال کہ جب تک چل عتى ہے چلاؤ كل تهيں دموت ل كئ ہے۔"

خون سے ریکھاکہ وہ چھوٹے چھوٹے سائی سے

اعدونى عے بائر نولے باہر عل آئے اوران سانیوں پر تمله آور ہونے لگے خونخوار نیولے بہت ہی بھا تھے ۔ ویکھتے ہی دیکھتے وہ سارے سانوں كوچيك كرك \_ توراني في حكراكرات ديكها-"فيك برم ببليامتان شي كامياب الأكا

"-U" Uf .... Uf"

" عِن آ جاوَل گاء " تعت على في كها-و حقیقت سے تھی کہ وہ خور کچھ بھی جبی بول ر ما تھا۔ بس جو آوازیں نکل رہی تھیں وہ اس کے ہو قول ہے بے فک مکل رہی تھیں۔ لیکن پے آوازی خیرالہ یک ی تھیں رام رتی واپس بلی تواس کے خدام قالان اللي في كانعت على خاموثى سے كفرااسے ديكور القا

سارا ستروش کے درمیانی جے میں جاتاتھا جہال بارہ ورى كى طرح خوب صورت مارت في مولى هي اوررام رتی ایک خوب صورت سنگھاس پر جیشی ہوئی تھی۔ اس ك اطراف مين جو خوب صورت الركبال باادب يتمى

ان کے ہاتھوں میں خاص قتم کے ساز تھے جواجى خاموش تقرام رئى نے خوش ہوكراس كا استقبال

" بي مومهاران كي آي بيض "الى نے سنگھاس برایر جگردیت ہوئے کہا۔ "تبين الم الك بينهنا حائث تفيت على

"پے الفاظ بھی خیرالدین کے تھے فوراً ہی ایک ووسرى كرى لائى كئ\_اورنفت على ال يربين اليار " كَالْي عِلِلاك بين مهاراج إيها بحى تو بمارے عَ وَوَى بِإِوْمَتْنِي كَا كُولَى فَيْصِلْهِ بِي أَمِيْسِ بِوالْ "

" " بوسكتا ب رام رتى كرتيمار يمن ميل كوكي

كھوٹ ہو۔ ميں تو د مکھاو بے دھڑ كے يہاں جلا آيا۔ "يال يه بات على يت بال أل ب كرآب وقى وار سین بھی بھی جیداری بے وقوق میں بھی بدل جاتی ہے جیسے ۔۔ اب 'رامرٹی نے کہااوراجا تک بی فعت علی کے اردكرد وشف كاليك فول مودار موكيا الله عما خول تفاجوكرى ك جارول طرف ميل كيا تھا ليكن شيشے كا بنا ہوا لك تھا كيونكرآ سِاني ساس كآربارد مكما جاسكاتها نعمت على بالكل بين تحبرايا خيرالدين فياس ككان من كها-

"بالليس كرو-اس سے بالليس كرو- جوول ميں آرباہے کھوئی چیزے خوف زوہ ہونے کی ضرور سے آئیس ے۔ "رامرتی معرانی ہوتی ہولی۔

''اب تم یهان جیون *نجر قید ر* ہو گے مہارات ، قید ا نگانی ایک ترکیب یا

" ال .... بولو" فعت على نے كہا۔ "جنتا كيان تمهارے باس بوه سب كاسب مجھے دے دو۔ میں ہوسکتا گئام مہارای کررام را کے

Dar Digest 149 May 2011

"ركوا عمارات ركواع درك جاہے میں آپ سے مجاول کی جھیٹ لیے ہیں آئی۔ سلے آپ کومیرے کھے سوالوں کے جواب دینا ہول ج اللي رالي رام رلى .... آو .... والله م تنہارا ۔ بڑا گیاں ہے تنہارا ۔ہم تو معمولی ہے سادھو ہیں۔ بس ایسے ہی سنسار عیل جہاں جگہ ملتی ہے وبال تك جاتي إن آوال كائ پريشور" " مر کھر ہے ہو کہ اس جو تے جی اس جگرد گئ ہوں جہاں قالین مجھے ہوتے ہیں۔ تم مجھے کھاٹ پر بٹھا "داس کے پاس توبس سے کھاٹ ہی و بيا ادهم ميا ي بوت بور ان ونول أون الو سے کے ہماری پرجا کو بے وقوف بنار ہے ہو۔ کیا كيان ج منهار عيالا؟" "رای رای رام اورتهار عمامتے بم كيايي \_رافي دام رقى تم ايك مهان رافي اورام سادهو سنت۔ تم آکائی پریٹے والی۔ اور ہم وحرتی کے 'ہوں ۔۔ پھر اگرتہارے یاس کوئی کیان تل يو كياتهي رام رتى كالمكت ين أناج يخفا-" چلے جا میں کے رائی۔ آپ کبوگی تو چلے جا سي ك\_ چين كول كرتى مو " نعمت على بولا-دونہیں ایے ہیں مہاراج۔میر اوار ،روکواس کے بعدد مجمول کی۔ ہے کہ کردام رقی نے بچے ہاتھ برطایا توایک خادم نے اس کے ہاتھ شی ایک عجیب سامر جان

کے پیچی تھی۔ جہاں تعت علی خیر الدین کی ہدایت کے

مطابق موجودتھااس کے ہاتھوں میں ایک کمنڈل تھاجس

میں پھول بھرے ہوئے تھرام رتی جے ای آگے آگی

رام رتی عصلی نگاموں سے اسے دیکھر بی گی-

اس نے پھول زمین پر پھینکنا شروع کر دیجے۔

مجروه باتقالها كريولي-

و معديا راني في مرجان عن باتعدد ال كركى بيرى مى مجرى اورات سامنے كى ست اچھال ديا۔ نعت على في

واحق باگل ہوئے ہوکیا۔ بیتہارا کھالی

اورای کے نعت علی نے دیکھا ۔۔۔ کر مُعلا کے

अत्रद्धा के के कि प्राप्त कर"

" اموں! پے توایک ہی جواب میں ٹیل ہوگئا۔" جواب يس خيرالدين خيري كالنهي سالي دي تحل

Dar Digest 148 May 2011

## Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

''فیکِ ۔۔۔۔۔ تورام رتی تم نے اپی مینکی کا مظاہرہ تو پہلے ہی کردیا لیکن ویکھوا یہ بھی بے وقوق کی ایک علامت ہوتی ہے کہ کوئی کئی کا وہ شامت ہوتی ہے کہ کوئی کئی کی قوت جانے ہے پہلے اپنے آپ کوطاقتور ٹابت کردے۔'' ''کیا مطلب ہے ، کیا کہنا جائے ہو۔'' گمنام ماراج رام رتی نے پہلاق کیج شین کہا۔

اجا بحدی آیک زوردار آ داز انجری ادر شخصے کا دہ انڈے والا کولاکر چی کرچی ہوگیا۔ رام رتی آیک دم پیچے ہے انڈے والا کولاکر چی کرچی ہوگیا۔ رام رتی آیک دم پیچے ہے گئی تھی اس کے چہرے پر تجیب سے تاثرات پیوا ہوگئے شے لیکن فورائی اس نے خود کوسنجال لیا اور اس میں ہوگئے شے لیکن فورائی اس نے خود کوسنجال لیا اور اس کے بعد اپنے خوب صورت سفید ہاتھوں سے تالیان

" ج ہومہاراج جے ہو۔" ہے آپ کا دوہرا امتحان تھا۔" نعمت علی کے ہونٹوں پر سکراہٹ جیل کی

اس سے ہیں۔ ''بہت جالاک بنتی ہورام رتی۔ جب ناکام ہوجاتی ہے توالیس کی ہے۔''

و بالكل اليانين ب مهاراج لبس ميراا بناليك طريقه كارب قررا إدهر ديكهو ...! "ال في اليل طرف اشاره كيا اوراك بار بجر فعمت على كي تكامين الل طرف المحد سنين جهال اس في جه مظلوم آ وميول كود يكها تفاليكن اب وه انتها كي خوب صورت لباس مين ملبول افي عبك بركم مسكرار ب مقصد

" دیکھا ہے و شہرادے میں میرا چھارتھا جوتم نے دیکھا ہے تو شہرادے میں شہرادے میں وا رام کا جیون بتارہ ہیں چلو شہر اور میں میں آگرتم نے جھے اپنا ہیں چلو شہر میں آگرتم نے جھے اپنا چھارد کھادیا ۔ آؤ۔ ۔ جا کے تیادہے۔ "رام رتی بولی اور اس کے بعدا ٹھ کراس پنگے ہے رائے گ

چہب برص لیکن اس کے چرے کے تاثرات میں پھ گھبراہٹ ی تھی اس کی چھٹی حس اے کی پوے خطرے کا حماس دلار دی تھی۔ سامنے کوئی اپنا گیان لے کرآئے۔ اوراس کے بعد جیتا رہ جائے معمومیں جیون ای کسے دیا جاسکتا ہے جب تم اپنا سارا گیان جمیں جھینٹ وے دو۔'' ''رام رتی اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ تیرے پاس تیرااپنا کوئی گیان جیس ہے۔''

" ٹھی۔ اندازہ لگایاتم نے گمنام مہاراج!ابیابی ہے اور جن لوگوں سے میں نے ال کا گیان لے لیا ہے ان کا حشر اگر دیکھنا جا ہے ہو۔ تو وہ سامنے دیکھو۔''

رام رتی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اور نعت علی
کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں کھے بجاری قسم کے آدی چھ

لیے بڑنے تکے جوانوں کو ہٹروں سے مارتے ہوئے اس
طرف لارہ ہے ہے۔ ان چھ افراد کے جسم رخموں سے
چور تھے۔ ان کے کندھوں پرخاص قسم کے کلوئی کے
کندھوں پرخاص قسم کے کلوئی کے
ان کے ماتھ باہر نکال لئے گئے تھے۔ ان کی کمرش رتی
بندھی ہوئی تھی اور پجاری قسم کے خادم انہیں ہٹروں سے
بندھی ہوئی تھی اور پجاری قسم کے خادم انہیں ہٹروں سے
بارھی ہوئی قبی اور پجاری قسم کے خادم انہیں ہٹروں سے
بارھی ہوئی قبی اور پجاری قسم کے خادم انہیں ہٹروں سے
بارھی ہوئی قبی اور پجاری قسم کے خادم انہیں ہٹروں سے

وردوں اور مجرم تو کہ ری تھیں کہ اگر بھی تہمیں اپنا گیاں وردوں اور مجھے جیتار کھوگی۔ "ویکی کہ رہی تھی۔ تم اس شخشے کے خول میں بند ہوا گرتم نے اپنا گیاں مجھے نہ دیا تواسی میں پڑے پڑے مڑ جاؤ کے اور جبتم سو کھ سو کھ کرمر جاؤ کے تو ہم تہاری چاہئا کر تہمیں اس میں جلادیں گے۔"

Dar Digest 150 May 2011



ed وروائیں کروں گی ہیراد جن ہے ammad Nadeem اوررام کی انگرین "اور اگر كرے كى بھى تو كھينين يائے كى."

ى کىشادانى رخصت ہوتى جارہی تھی۔ وہ بجھي گئتھی کچھ لیجے وہ مجھے دیکھتی رہی۔اس کے بعد محفظوں کے ں بیٹھ کی ۔اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اور دکھ مرے لیج میں بولی-

آخرى بارشاكردى مين في اپناكھيل واقعي ختم كرديا ہے \_ جھے اندازہ ہوگیا ہے۔ کہ آپ بہت مہان ہیں جھے ہے کہیں بڑے۔ میں سی بھی طرح آپ کا مقابلے نہیں سر سكتى بوليس مهاراج كيا آپ مجھے شاكر ديں ميے؟'' " ہم نے ایکی تک تیرے خلاف کوئی انتقای كاررواكي نبيل كى ہے۔رام رتى جب كدتواني برمكن ومن رہے ہے ہم حال ہم جارے ہیں ۔اور محدی المرهمي بهم بهت جلدي جيور وين سم يوت جو بچھ عابتی تھی دونہیں حاصل کرسی ۔اس کا جمعیں افسوں ہے۔ عابتی تھی دونہیں حاصل کرسی ۔اس کا جمعیں افسوں ہے۔

"أي بإرمهاداج إبس أيك بار ميرى بنتى من لیں، میں آب کوانے بارے میں بتانا جائتی ہوں۔ مہاراج بوالم اجون بتالیا ہے بیں نے ، پر مجھے وہ ہیں مل كاجويس جابتي مون ده بين مل كامهاراج-من كى شائی کہاں ہوتی ہے سی کی شائی؟ مہارات آپ بالكل تھيك كهد ہے ہيں۔ ميں آپ كوسارى جائى

ود چل مان لے اس کی جھی۔ بھا نجے۔ د کیھے لے كياكهراى عدداورفر تحيراى الماس عددادا سچینیں بگاو تلتی ۔ "خبر الدین خبری کی آواز نعت علی سچینیں بگاو تلتی ۔ "خبر الدین خبری کی آواز نعت علی

بھی مان کیتے ہیں ہم ۔'' ''مہاراج درختوں کیا گئے پھل تو بیتر ہوتے ''مہاراج درختوں کیا گئے۔'' مِن آ پائيس فور كرائي إليمول سي كماليجي-

«مهاراج آخری باربس آخری بارشا کروی -

لکین بہرجال اب بھی امارے دل میں تیرے لئے کوئی برائي پيدائيس مولي-"

تاع دي تول-"

ے و ماغ میں کونجی \_اور نعمت علی سکرانے لگا۔ " تھے ہے۔ چل۔ اب توجو پھھ اتی ہے۔ وہ

" مارے کھانے پینے کی تو فکرمت کردام رقی۔ "१-५ ७ ५ ५ ५ ५ ५

بائيں باغ سے آيک کوشے ش کے ٹی بيال بھی آيک چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی تھی۔وہ عمارت کے پاس رک الى يھر يولى-" من آپ كوائي بارے ميں سب يكھ بتانا عاميًا من بول مهاراج-"

ودسیری مرضی ہے۔رام رتی۔اتو نے جمیں مہمان بنایا۔ ہم مہمان بن گئے جو بتانا عاہے بتادے۔ جوند بتانا ع بعد بتا مم نے کہدیان ہم ایک آ وھون میں بھوج ٹرھی سے واپس علی جائیں گئے۔ پھرتو کہیں

ور مبين .... مهاراج اب مين آپ کواليے ميں جائے دوں گی۔ آپ جیما میان گیانی جھے ملا ہے۔ تو میں اے آسانی کے تنوانبیں عتی مہاراج میں امریکتی حابتی موں - میں جیون کھوٹائیس عابتی- امر تکتی کا تھوڑا سا راز مجھ ل گیا ہے۔ پر مہاراج میں وہ ملتی عائق ہوں۔جو افریقہ کے پہاڑوں میں رہنے والی أيك عورت كوحاصل تفي - اور ب- مهاراج وه شعلول میں نہا کر جیون اور جوانی پالتی ہے۔ کیکن میں جانتی ہوں۔ کہ میراجیون امر ہیں ہے۔ میں اس کی طرح کا اليان عامتى مول \_اوراس سے لئے جھے ايك سيانى مهاراج نے بتایا تھا گرتھوڑا ساعل باتی ہمہاراج۔ مجھے ایسے دین داروں کی جھینٹ وین ہے۔ الکھ مجھوائی كو جومسلمان بول-آي مسلمان بيكام كرسكنا تها- ب اس نے میری بات نہیں مانی میں نے بھی اس کا خانہ خراب كرركها ب-وه أكر جاب توايخ بالتعول سے میرے لئے آیک جھیٹ وے کر جھے امر کرسکتا ہے۔

اصل میں، میں رام رتی ہوں ہی جیں۔'

Dar Digest 126 June 2011

و كما مطلب؟ "اس بارخير الدين بهي جويك " وَمِر عِما ته " رام رقى في كها اوراك انو کھی ممارت کا در دازہ کھول دیا۔ جس کی پہال موجودگی كا بظامر كوكى جواز نهيس تھا۔ پھر دہ اندر داخل ہوتی ہوگی بولی " آجاؤر مهاراج - اب میں تمہارے ساتھ کولاً

تَذَكَّره كيا توميرانداق اژايا گيا۔ پر ميں بھی دھن كى كجي تھی ۔ میں نے نجانے کہاں کہاں سے بہت ساری هکتیاں حاصل کیں۔اس کے لئے جھے کا لے علم والوں کی دای بھی بن کرر ہنایہ ا۔ ا اپنے آپ کوان کے ایک لٹانا پڑا تب کمیں جا کر

مجھے پھی تی اوراس کے بعد میں نے ایک بی وارکیا -ادریدوارسنگرام تکھادراس کی پنتی رام رتی پرتھا۔ میں قدرتی طور پر رام رتی کی ہم شکل تھی۔ ویکھو! ذرااس کا اور میراچیرہ ایک ہی لگتا ہے یا تیس۔ بستجى سے ميرے من ميں بيان آيا۔ كه بھوج گڑھي میری ریاست ہونی جائے۔ اور میں نے اس کے لئے كام شروع كرديا\_

نفیں۔بری حالت میں ہونے کے باوجود بیا تدازہ ہوتا وولمی چوڑی بات ہے مہاراج عظرام عکھ اور تھا۔ کہ وہ اعلیٰ حیثیت کے مالک ہیں۔ رام رتی نے رام رتی یہاں قید ہیں اور میں پہتر ہیں کب سے رام رتی کی حیثیت سے جیون بتار ہی ہول \_سنگرام سنگیر جی "وه دي هو سوه رام رتي ب-اوروه اس کاپتي کے بارے میں، میں نے لوگوں کو ریے ہی بتایا ہے کہ وہ سنكرام سنگھ اس نے ان دونوں كى جانب اشاره كيا\_ لمی یا تر اول پر گئے ہوئے ہیں ۔اور ان کی والیسی کا اور نعمت علی أیك محمح كيلي سائے ميں آ گيا۔اس كے کوئی یقین جیس ہے۔ یکھلوگوں کو میں نے ریمی بنایا ہے کہ وہ سادھو بن گئے ہیں۔ ادر مندروں کی خاک چھانے پھررے ہیں۔ کے بڑی ہے۔ کہ کی کھوج كرے۔اس كے ساتھ ہى مہاراج ميں نے اينے لئے ایک اگن منڈل بنایا ہے۔ جومیری ساری عمر کی تبیا کا نجوڑے۔ جب میرے شریر میں ستی آنے لگتی ہے۔ میں اس اگن منڈل میں جلی جاتی ہوں۔ شعلوں میں نہاتی ہوں۔ اور پھر سے جوان ہوجاتی ہول۔ پراتا میں جانتی ہوں کہ بیرامرشکتی نہیں ہے۔ امرشکتی حاصل كرنا جا اتى بول مهاراج اور ميس نے بوے بوے كيانيول سے مير كيان عاصل كيا ہے \_ كدامر عتى كس طرح حاصل کی جاستی ہے۔مہاراج میں نے آپ کو ایق ساری کہانی سنادی ہے۔ بڑے بڑے رشیوں، اورمنیول سے میرا واسطہ رہا ہے ۔ کالے جادو کے ماہروں سے بھی میں نے بہت کھ سکھا ہے۔ پر مهاراج جوآب ہو۔ ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ

منه ہے کوئی آ واز نیس نکلی تھی۔ " ہال .....میرا حیون بھی ایک عجیب وغریب کہانی ہے۔ جونظر آربی ہوں وہ نہیں \_نیکن بجین بی سے بیری جا بی تھی کہ میں سنسار کی سب سے بردی گیانی بنول - چھوٹی چھوٹی عمر مجھے ٹاپیند تھی ۔ اور میر ہے من مِن مِيهِ بِي جُوار بِها فِي الْحِيْةِ رَبِيِّةٍ مِنْ حَدِيدًا كُون سِا مل ہوجس سے میں امر شکتی حاصل کرسکوں منش سنسار يل ايني مرضى سينيس آتاروه ايك عمرتك دومرول کی مرضی پر گزارہ کرتا ہے۔ ما تا نیتا ہوں۔ یا دوسرے رشتے دار ہول۔ان کے زمر اثر رہتا ہے۔اور جب وہ اسيخ طورير يكي كرف كے لئے تار ہوتا ہے ۔ تو موت اسے آ گھرتی ہے۔ میں شروع بی سے بیسوچی تھی۔ مہادان! کرمنش تم سے کم انتا تو جنے کداس کے من کی رماری کامنا کیں پوری ہوجا کیں۔ بیچھوٹی سی عمر کیامتی

فتت على كے مندسے آوازلكل \_ رام رتى اس تجيب و

غریب عمارت کے اعد داخل ہونے کے بعد وہ

سيرهيال مط كرن لكي جويني كي سمت جاربي تهين ـ

کانی گہرائی میں چینے کے بعدوہ رکی اور اس نے اندر

روشی کردی - ایک پژاسا تهه خانه تفا\_ جس میں سیان کی

بد بو پھلی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ ترج دان کے ہوئے تھے۔جن

ست روشنیال چھک رئی تھیں اور مقع دان کی ان

روشنیول میں دوافراونظرا ئے۔جوبری طرح خستہ حال

تنے - اور برا لاقر نظر آرہے سے - ان میں ایک

عورت تھی۔ دوسرا مرد تھا۔ ان کی عمریں کانی نظر آ رہی

نعمت على كاطرف ديكھااور بولى\_

ار کھاجا تا ہے کا کہ کا کا این کے آخری وقت کی این سار جمار کھا ہے۔ بھلااسے کیایٹری **عبر المراتي المراتي و ال** 

"استاد محترم سے مجھے سینی امیدرئتی ہے۔ بوا

نعت على سنت محسول كي بغير منده سكا\_

است جگایااور بولاب

ر بنینامشکل نبیس ہوا۔ پینینامشکل نبیس ہوا۔

متشرام تتكه كهدر بانقاب

حالاتكه الحجمي خاصي رات گزر پيكي تقي \_ليكن

"بيت كئي تفوزي ي ره كئي برام رتى - يبيي

منگرام سنگھ اور رام رتی جاگ رہے تھے۔ دونوں ایک

ولوار عد فیک لگائے بیٹے آ اس میں باتیں کررے تھے

بیت جائے گی۔ ویسے ایک بات کہوں تم سے رام

رنی؟" میں این ماضی کو باد کرر ما ہوں۔ ہم سے ضرور

کوئی الی بھول ہوئی ہوگی جس کی بناپر بھگوان نے ہمیں

الكشف مين والاب-اب توكوني اميدياتي مبين روكي

کام ہوجائے گا۔وہ بیجاری اڑک جس کا نام حمیراہے۔وہ بحى ال مشكل سے نجات يا جائے گی۔ اس كاباب آزاد ہو جائے گا ..... اور ..... ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ استاد محترم بجنهیں ہم نے اس تبدخانے میں دیکھا

> "مهاراج المرين عن آب كوجيدانيا كروانول كى أكر مجهدام تحقق مل كلى توجب تك آب جيتي رجو ے میں آپ کی سیوامیں سر جھکائے رہوں گی۔ کوئی

ومجوآميامهاراج" رامرتی نےعقیدے ے

کھ بول رہاتھا۔ جواس سے بلوایا جارہاتھا۔ دل جہ بات مینی کدرام رتی نے وای پر اسرار اور سنسان کوشہ اس جاپ سے کئے منتی کیا۔ جس میں وہ عمارت می ہوگی تمام تاریاں ممل کرنے کے بعدرام رقامے در روئی اصلی نام آبیں ہے۔ اب تو میں ایتا اصلی و ماں چھوڑ کر جلی تی اپنی وانست میں اس نے ان کے نام بھول چکی ہوں۔'' درخبر میں تخبے رام رتی کیہ کر ہی مخاطب کروں ساست سوار ''' تعب علی ک

درجی استاد محترم! اب کیااراد ہے ہیں۔ دربس میں مجھے لوکہ کام میں سے قریب جو روبس میں نے شامیرتم سے مہلے بھی ہے بات کی ہو۔ میں نے شامیرتم سے مہلے بھی ہے بات کی ہو۔ علی کرچر مختص ہے ا

ہے میں تیرا کام کروں گا "رام رتی میا تیں س کردگ رہ میں ہے۔ اس نے بوے ظامِس نے تعت علی سے باؤل رہ می تھی۔ اس نے بوے ظامِس نے تعت علی سے باؤل

حصوع اور بولی-کام آپ کی مرضی سے بغیر ہیں کروں گی۔'' کام آپ کی مرضی میں جاپ سیلے کوئی بھی جگہ بناوے اور اس ہے۔ میں نے بوا تاش کیا براس کے سوا مجھے ایسا کوئی اورآ دی ملا بی نبیس مهاراج اگر وه میرا کام کرو برتو

مجه کھائے پیچ بغیر بتا ئیں گے۔"۔

لئے آیے بہترین ماحول پیدا کردیا تھا۔ نعت علی نے ع رام رقی میں حیری دو کرسکتا ہوں ۔ " تعمد علی سے منہ سے سے الفاظ ۔۔۔۔ سن کر رام رقی کا چیرہ خوشی ہے

على رجوم جتنائيا الوتائج - التي الي آسال على كرجوم جتنائيا الوتائج - التي الي آسال على

بعد تيراوه منصوبه كامياب موجائے گا يواس بارام في ماصل ر ہے میرے باس ایک انیاجات ہے۔ جس منش جب على عبد الماكام رسكا عب محم السے لوگ مل جائمیں ضرجتہیں تو اپنے مقصد کے لئے استعال كر على ميراجات بتاتا عبي حريبال توني ملانوں کا ایک سرائے میں ایک اوی کو بھیجے دیا ہے۔ جہاں وہ اپنا کام کروہی ہے۔ بس یوں تجھ کے کہ وہیں سرے بالک ہی پھر ہوجاتے ہیں۔ آیک بدکر دارتھا جس کا نام زاہد خان تھا۔ میں نے بوی کوشش کی لیکن آج تک میرے چکر میں نہیں آیا۔ آیک وفعہ مہاراج

مجھے ان سب سے مہال کیانی لکتے ہو .....

مہاراج! ش آپ ہے جھوت کرنا عافقی ہول

مجھے دہ راستہ دکھا ہے جوامر میں کاراستہ ہے۔ جھے تو ۔

بإلا الما ب - كراك جعين و حرر اورسي كا دهرم

ایمان کے کرے کام کیا جاسکتا ہے۔ عمر میں اس میں

ناکام رای جول - بڑے ای کھور ہوتے ہیں سے دین

وهرم والے ویسے تو خوب ریک رایاں مناتے بھریں

سے کین جب وین وهرم بر بات آ جاتی ہے۔ تو

بس آیک وقعہ وہ میری بات مان لے ۔اصل میں اس

ك اعد جو خوني ہے - وہ ميں آپ كو بتادول - وہ تو

چندی جعرات کو پیدا ہوا ہے۔ اور نوچندی جعرات کو

پیدا ہونے والوں کے اندراکی خاص متم کی محکی ہوتی

م پالی سمجھ لیجئے ۔ کہ مجھے امر شکتی مل جائے گی ۔'' م پ بول سمجھ لیجئے ۔ کہ مجھے امر شکتی مل جائے گی ۔''

نعت على ديك ره كمياتها -اس كى نگاميں يار باران دونوں

مظلوموں کی طرف اٹھ رہی تھیں لیکن اپنے طور میروہ کوئی

فیصلہ میں اور باتھا۔ کچھ ہی دریے بعید خیر العرین

ورتو ہے کے مہان ہے۔ رام رتی تیرااسلی تام کیا

جيك الفاقفا - پيراس كارومينهت على سيك ساته كافي

تبدیل ہوگیا۔ اور علی کواس نے آلیک یمین بن عدہ جگہ

خيري کي آ داز انجري جولعت علي کي آ واز مين تقي \_

رام رتی ہے کہا۔

ندآ ہے۔ کھانے پینے کی کوئی چٹنا ندکرنا۔ ہم سیتین دانا

ندے علی بھیس مجھ پایاتھا۔ اور خاموثی سے وہ ندیے علی بھیس مجھ پایاتھا۔ اور خاموثی

متبع موه ظالم جادوگرنی ہم سے کھیل رہی ہے۔اس نے رہے ہو؟''منگرام سنگھ نے کہا اور پھر ایک دم چو تک کر Dar Digest 129 June 2011

ہے، اور اسے اس کی سر ابھی ملتی ہے۔ لیکن جس بڑے "آج کی رات جمیں اٹھی سے ملاقات کرنی مزادين واليكوتم يا دكررب بوراس اللدكيويا بحكوان ہے۔" خیر الدین خیری کی یر اسرار آواز ابھری۔ اور وہ اسینے بندول پر ہمیشہ رخم کرتا ہے۔ گٹاہوں کی اگر معانی مانگ لی جائے تو معاف کردیا جاتا ہے۔ 'دونوں نعت علی نے بیہ بات انچھی طرح محسوس کی تھی۔ میاں بیوی نے مہی ہوئی نگاہوں سے تعت علی کود یکھا۔ كررام رقى كاروبياس كساتھ بہت بہتر موكيا ہے۔ دونوں اسے گھورتے رہے۔ پھردام رتی ہی ہولی۔ خود خير الدين ـ تو كمشده كيفيت مين مي ربتا تقاراس كا " معلوان كى سوگند ..... مهاراج ممين تو کوئی مسئلہ ہی جیس تھا۔ رات کو خیر الدین خیری نے تو ..... آپ کے آنے کا پید ہی نہ چلا۔'' " الى سىم بهت چىپ كرآيا مول !" " آؤ اسسطة بيل - ان اوكول سے ملاقات " تت .... تو كيا وه آپ كے ساتھ ميں ہے كرت بين-" خرالدين كى مدايت ك مطابق نعت على ؟''اس بارشگرام عُلَمه نے یو حجھا۔" ''نہیں'' على يرائم ازكم اساس بات كالجمي طرح انداز وتقار كراس كادوست جب بهى كوئى قدم اشاتاب بيدب "مہاران اس نے آپ کوا کیلے یہاں آنے مجروسے اور اعتماد کے ساتھ اٹھا تا ہے ۔ اور اس وفت سی طرح کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ اس تہدخانے تک

سيهاس كي آواز تكلي

ہے کہ ہمادے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے۔ ' نعمت علی

- خیری کے ساتھ اندرآ یا تھا۔ سی کواس کی آ مدیر شبہ تک

تہیں ہوسکا تھا۔ جب سد باتیں ہورہی تھیں ۔ لو خیر

الدين في السيدة في يؤهايا اور يمر تعمت على ع حلق

و دنهیں ..... بنگرام سنگھ! گناه تو انسان ہمیشه کرتا

"وتبيل - آج تك ايبانيس موار جب بهي يبال كوئى آتا ہے۔ وہ اس كے ساتھ ہوتى ہے۔اہے خطرہ ہے کہ کوئی ہماری سہائند کرنے پرندال جائے۔وہ نگاہ رضتی ہے۔ کیونکہ اس راج محل میں جینے لوگ ہیں سادے کے سادے جھ سے اور میری دھرم پلی ہے ہدردی رکھتے ہیں۔دویا تین لوگ ایسے بیں جواس کے ساتھ آتے ہیں ۔ بس وہی اس کے نام کی مالا جیتے ہیں ....میرے ہارے میں اس نے بیدی کہا ہوا ہے۔ كدلمي ياتراؤل يركيا موامول \_ اور جب ميرامن چاہے گا داپس آؤں گا۔ میری یا تراکون تی ہے۔ تم دیکھ

رکھا۔ نعت علی نے خبر الدین کے منصوبے کے مطابق Dar Digest 128 June 20 1 1

hanning Nadeem المجارة المجار aded ي يونول يرمسرا من اير اين كر ي كاليار الوجري حميد مونول يرمسرا مث يميل كل بيمسرا ابث بن رام رتي

بولا۔ "مم سی مرسم می می استم کون ہو؟" اللے اللہ اللہ اللہ دواور میں اس مشکل سے لکا لئے كليح ، كام كرنے والا " نعمت على سے مندے خير الدين ی آ واز لکی \_اوروه دونوں حرزده ی نگاموں سے اے "ا ع بقلوان! كما اليابوسكن ب يم تواجى ي ہی ہا تیں کرد ہے سے کہ یس جون کے جتنے ون ہاتی رہ

سے ہیں۔ اندیں بھگوان کی یاد میں بتادیا جائے۔ اب کیا سمتے ہیں۔ اندین بھگوان کی یاد میں بتادیا جائے۔ اب کیا امدر کی جائے۔ کہ اس جیون میں ہم یہاں سے نکل "اوراى بات كاليس في مهين جواب ديا تفا-س پان بار-برایک کی مروضرور کرتا ہے۔ "وہ دونوں م س تجرى نگامول سے نعمت على كود يكھنے كي \_ پچھودير

خاموثی طاری رہی۔ پھر شکر ام سکھ بولا۔ ومہاراج! بہت بڑی بات کھددی ہے آپ نے کو ٹی ہوئی آس کو جوڑ نا بھی بھگوان کی تنبیا کرنے ے۔ رب بر میں نظر کی طرح ہے۔ بھگوان آپ کو تھی رکھے۔ رہمیں نظر مہیں آٹا کہ ہم اس جادوگر ٹی سے چنگل سے ماس جادوگر ٹی سے چنگل سے اوروه صاف صاف کھے چی ہے۔ کے جب تک جیون ہے بم اس کی قدر کریں، جیتے رہیں۔ موت جمیں سیس آنی

ومتم لوگ اس سے چنگل میں پھنس سس طرح سيجين نعمت على تے سوال كيا۔ وہ دونوں اس دروازے ى طرف و يجينے گئے۔ جو يبال اس تهد خانے ميں داخل ہونے کا واحد درواز وتھا۔ تو نعت علی نے کہا۔ « فكر بالكل مت كروروه بيال نبيس آسكے گا-میں تنہیں اطمینان دلاتا ہوں ۔ سنگرام سنگھ نے آیک

شندی سانس کی ۔اور بولات دوبس مهاراج برا محص جيون بيت ريا تھا۔ كوئى چنانیں تی آپ نے دیکھ بی لیا ہوگا۔ کہ مجوج گراهی میں شکرام تھے کا کیا مقام ہے۔ سبحب کرتے تھے ہم ے سب کا پریم تھا۔ ہمارے ساتھ ۔ گھونے پھرنے فکے تھے میں اور رام رتی، شوق تھا جمیں اس کا۔ Dar Digest 130 June 2011

آ زادیمی چیوز دیے تھے۔ایے بی ایک بار میں اور رام رتی گھوسے بھرتے ایک طرف جا نکلے۔ وران سا علاقہ تھا۔ ہم گھو متے پھرتے وقت کوہی بھول سکتے۔ اور مجررات ہوگئ ۔ ہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں

ہمیں یوں نگا جیسے ہم راستہ بھول سمئے ہول -بہت در تک ہم ادھر ادھر گھو منے رے ۔ اور رات گھر ک ہوتی رہی۔ ہر کھرف جنگل بیابان تھا۔اور اب جسیں خوف نے گھرلیا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ پیتیس آنے والا لمح دمارے لئے کیا تابت ہوں۔ جمعی جمیں تھوڑے فاصلے برایک روشنی وکھائی دی -اور ہمارے قدم اس روشى كى جانب المصطنع \_ أيك تونى مجمولى عمارت تحى -سین روشنی اور حیبت انسان کی ایدی خواجش رہی ہے۔ سین روشنی اور حیبت انسان کی ایدی خواجش رہی ہے۔ اوراس سے اے ایک اعلی دکا احماس ہوتا ہے۔

بم إس كليتر تما عارت مين واخل بو كته -صاف ہت چاتا تھا کہ یہاں انسانوں کا گزرتہیں ہے۔ روشن ایک دیے کی تھی۔جوعمارت کے ایک مصیل روشن تھا۔ اور بس وہی ' ویا' حیران کرریا تھا۔ کہ جب يهان انسان تين بين تو" ويا" من في جلايا - ميري دهرم بنی خوف زوه تهجیش بولی-دهرم بنی خوف زوه تهجیش بایدول کامسکن نه دو-" میں

نے اس بات کا کوئی جواب تیس دیا۔ بات ذہن کو الجھانے والی تو تھی۔ وریان، عمارت، اور دیا۔ خاموث اورسنسان ماحول، گمراس وفت دهرم پنی کوخونی ز ده کرنا بالكل مناسب تبين تفاسيس نے اسے لئی دی اور كہا۔ "اب جو پھی ہے۔ ہمیں یہاں رائے تو بتانی

ی ہے۔ 'چنانچہم نے ایک صاف تھری مگددیمیں۔ ہی ہے۔ 'چنانچہم و لی نماعمارت کے بہت سے صے تدوش تھے۔اور خوف تفا كراكر جم كى جكريس اور دبال المنش وغيره ار پیس تو ہم زخمی ہو جائیں گے۔ چنانچہ جو جگہ ہم نِمْتَدِّبِ کی وہاں تھلی حصِت تھی ۔ اور آسان نظر آرہا تھا۔ نے منتخب کی وہاں تھلی حصِت تھی۔ اور آسان نظر آرہا تھا۔ میں نے ....رام رقی کو بہت تسلیاں دیں ۔ کھانے پینے

بى سوال بيدا ہوتا تھا۔ میں اپنی بیوتونی پرغور كرر ہا تھا۔ كيسايا گل ين كا كام مواقفا - اب اتناب خير بهي نهيس مو جانا چاہے تھا۔ رام رتی خاموش میٹی ہوئی تھی۔ اور سہی سهمي نظرآ ربي تقي-

چر ہمارے کانول میں ایک مدھم ی آ واز گونجی ہید معظم سرول میں کسی کے گانے کی آ دار تھی۔ہم دوتوں چونک کردگ گئے۔خوف کی مجدسے ہم پوری ممارت کا جائزة تونبين لے سكے تھے۔ اور سوجا تھا كه ضرورت ہي کیا ہے رات ہی تو بتانی ہے یہاں یجس میں برد کر كهيس كمي مصيبت كاشكار نه بوجائيں \_ چنانچدايك جگه سمت كربيش كئ يقد - كان كى آواز بررام رى جلدى سے اٹھ کر بیٹھ گئ تھی۔

"مية واز .....ية وازس ربي وسكرام؟"من نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ باہر جا ندنی چنگ التى تحى- اور پھر جائدتى ميں ہم نے أيك انساني سايد ديكها ـ كوكى آسته أستها تامواآك بزهر بالقامدهم عا ندتی میں صاف پنہ چل گیا کہ کوئی عورت ہے۔ ويباتى فتم كياب مين مليوس شكل وصورت تو نمايان نظر نبيس آريي تھي۔ ليكن بيداندازه ہوتا تھا۔ كدنو جوان ہے۔ رام رتی سر گوشی میں بول۔

و فیقیناً میر بھوتی یا چڑیل ہے۔ ہائے رام۔اب كياموكا ؟ "بين بعلاكياجواب ديتاراحا كان كان کی آ واز بند ہوگئی۔اور وہ رک گئی۔حالا تکہ رام رتی نے بدالفاظ سر گوشی کے انداز میں کمے تھے۔ پر یوں لگا جیسے اس في بيالفاظان لئ مول اس كارخ ماري طرف ہوگیا۔ادروہ آ ہتہ آ ہتہ ہماری طرف بردھنے لگی۔

رام رتی تفرقر کانپ رہی تھی۔وہ ہمارے قریب چیکی اور جب وہ ہمارے قریب آئی تو میں نے اسے جرت سے دیکھا۔اب آپ کو بتائے کی ضرورت تو تبيل بمهاراج وه يوري ، كي يوري ، رام رقي تهي ويي قد کا تھے، وہی چیرہ، وہی نقوش، جورام رتی کے تھے۔وہ بھی جیرانی سے رام رتی کود مکھ رہی تھی۔ پھر اس کے

سے ملتی جلتی تھی اس کی مہم آواز ابھری۔ و کون ہوتم دونوں ؟ "ہمارے منہ سے کوئی جواب تبین نکل سکا تو اس نے رام رتی کی طرف دیکھا اور بولی۔ "اورتو کون ہے۔ میری بہن تو سے قومیرے ہی جیسی ہے۔ جبکہ سنسار میں میری کوئی بہن تہیں تھی ۔ تو كيال تة أني؟"

"ويكهوا بجھےاتے بارے میں بتاؤ۔ میں تہیں كوئى انتصال نبيس پہنچاؤل گی۔" اس كے منتھے لہج اور انداز عيمين بزاحوصل واروه بماد بسامت بي گئی۔ پھراس نے کہا۔

"كيانام بي تهمارا؟" "میرانام نگرام نگھ ہے۔"

"مم سے مبیں ۔ اپنی اس بہن سے بو چور ہی ہوں میں۔"اس نے رام رتی کی طرف اشارہ کرے کیا -اب تك ال في جس في المح المح من بات كي ال نے ہم دونوں کو ہی متاثر کیا تھا۔ رام رتی نے اسے اپتا نام بنایا تو وہ ہولی۔" ہے۔ پر بھوا یہ کیا ہورہا ہے؟ میرا یام بھی رام رقی ہی ہے۔ "ہم دونوں کو بوی جرت ہوئی تھی۔وہ ہم سےخوب کھل ال گئی۔تو میں نے اس سے یو چھا۔ کہ وہ بہال ان جنگلوں میں کیا کرتی پھررہی ہے - اس نے ایک دکھ بحری کہائی سنائی ....جس میں اس نے بتایا۔ کداس کے ماتا ، پتا مرچکے ہیں۔ دوسروں کے رحم وكرم يريل راي تفي يستى والول في اس يرالزام لكا کراہے بہتی سے نکال دیا۔ادروہ بھٹکتی ہوئی اس طرف آگئی۔اوراب وہ بے مارومردگار پھررہی ہے۔وہ ڈرتی ہے کہاں جنگل میں کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔اس نے اس طرح ہم لوگوں پر جادو کیا کہ ہم اوگ اے این ساتھ یہاں بھوج گڑھی لے آئے۔ اس نے اینے آپ کو چھیائے رکھا۔ سی کی تگاہ اس پر مہیں پر رہی تھی۔ پیتر تہیں اس کے لئے اس نے کیا کیا تھا۔ پھر ایک رات ہم دونوں سورے تھے۔ کہ وہ ہمارے یاس پہنے گئے۔اس دوران وہ سیس بھوج گڑھی

Dar Digest 131 June 2011

مراص المعندي موالي الموالي موجودين القار المعندي موا عوده ای راس گاه پر پینی محصوصی منه کها -رادروه ای راس گاه پر پینی محصوصی منه کها -چل رہی تھی ہے وہ حویل کے ایک دور افتادہ کوشے کی و كياكرنا باب مامول؟" میں ہمارے ساتھ ہماری اس حویلی میں رہی تھی۔ وہ کیا "میں نے سوچ لیا ہے۔ جو پچھ کرنا ہے میں کر طرف جاربی تھی۔ جہاں عام طور سے کوئی تبیں جاسکا سرتی مجرری ہے۔ ہمیں اس کا مجھ پیتہ ہیں تھا۔ لیکن وُالوں گا لیکن بہلے مجھے اس کے لئے کوشش کرنا ہوگی اس نے پہر خاند دریافت کرلیا تھا۔ جس کا جمیل بھی علم تھا۔ پھولول سے بے خوب صورت دروازے سے وہ " غرض سے کہ خیر الدین نعت علی سے وجود سے باہر نکل اندرداخل ہوئی تو نعمت علی ٹینک کررک گیا۔ نبیں تھا۔ قدیم حو ملی میں ہمارے پر کھوں نے بیتہ ہفانہ اليا - جب بهي كسي خفيه كارروائي مين اسے كام كرنا جونا "كول كيابات ب؟"ال كاندر ي خر ہنوایا ہوگا۔ لیکن مجھے اس سے بارے میں جھے ہیں معلوم منوایا ہوگا۔ لیکن مجھے اس سے بارے میں جھے ہیں معلوم تھا۔ تو دہ تعت علی کے وجود سے باہر ہوجاتا۔ اور اس الدين كي آوازا بحري\_ تھا۔اس نے جمیں بے ہوش کیا۔اور پتد بیں سس کس کی وقت نعمت على كوا بناسارا بدن برا بأكاسا محسوس موتا تھا۔ "دوہاں آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے۔ وہ ہمیں مدوے وہ جمیں اس تہد خانے میں نے آئی جمیں اس ورنداے آیک بوجھ لادکر جانا پڑتا تھا۔ مدوعلی بیچارے بارے میں چھیں معلوم تھا۔ اینے کامول میں مصروف تھے۔ نعمت علی کوان کے وونہیں دیکھ سکے گا۔ چلتے رہو پھولوں کے بس اس لیجے سے ہم یہاں قیدی ہیں۔ اور وہ بارے میں معلوم تھا۔ اب بیمال صورت حال سیر بارے میں معلوم تھا۔ اب بیمال صورت حال سیر درواز ہے سے گزر کروہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا رام رتی کی حیثیت سے بھوج کرھی پرراج کردہی ہے بيش آ گئي تھي ۔ غرض بياك وفت گزرتار با تلين ون كے كدرام رتى زيين كى گهرائيوں بيں بني ہوئي سيرهيوں اوراب تواتا سے بیت گیا۔ کماویر کی دنیا جمیں یادیمی بعدنعمت على كواپناوجود بھارى محسوس ہوا۔ تواس نے كہا۔ نہیں ہے۔" شکرام سکھ خاموش ہوگیا۔ رام رقی ک سے یفجے از رہی ہے۔ یوی پر اسرار جگہ تھی۔ مدھم "استاد مجترم! كيا أب تشريف كي آع؟" مرحم ی روشی پیمل رہی تھی ۔ نعمت علی کواب اس بات کا م محصول سے آنسو بہدرہے تھے نعمت علی نے شکرام انداز ہ ہوگیا تھا۔ کہ رام رتی جیسی جادوگرنی بھی اے " اور بقینا کھر کے ای آئے ہول کے ؟" نہیں دیکھ سکتی چنانچہوہ خاموثی سے اس کے پیچھے جل و کیا تنہارے دل میں بیخواہش ہے کہتم ہاہر " ظاہر ہے۔ میں آ وارہ گردی کرنے نہیں گیا ايني د تيامين جا دُ؟' ووكيسي بالتيس كررب بين مهاراج إكس كيمن يهال تک كه رام رتى أيك عجيب وغريب وروازے کے بیاس جا کررک گئی۔ بیدوروازہ کسی موٹی میں پیخواہش میں ہوگی .... ہم ہے توسندار ہی جھوٹ " الويجراب …..؟" ورم ج کے دن کے بارے میں پچھ جانتے ہو؟" چٹان سے بنا ہوا تھا۔اور بہت ہی جیب وغریب انداز سے کھلٹا تھا۔ رام رتی نے دروازہ کھولا۔ تو اندر شعلوں کا ووتو پهر حوصله رکھو میں تمہاری مدو کرونگا۔ اور وومين كياجانون؟ "بورے جاند کی رات ہے۔ آج وہ آگ کا ا كرمكن موسكا تو مين تهين اس جادوگرني سے چنگل سے چېنم نظر آيا۔اتي خوف ناک آگ جل ربي تقي اندر که وہال کھڑ ہے ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔لیکِن رام رتی ہوی نبات دلاؤں گا۔ ' دونوں امید بھری نگاہوں ہے تعت آسانی سے درواز ے کے اندر داخل ہوگئی۔اور درواز ہ علی کود کھنے گئے۔ نعمت علی نے کہا۔ "اور جب تم اپنی دنیا وونبيل تمهاري خالب تخير الدين في كها \_اور میں واپس جاؤ کے تو تم یہ ہی کھو سے کہ تم یاتر اؤں پر نکلے ہوئے تھے۔ رام رتی ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ سنجال لیں "خداكى يتاه كيابي جل كررا كانبيس موجائ ببرحال رام رتی کیا کردی تھی۔اس کا تو پچھ گ؟ " نعمة على في كها ـ كى مير بي الماليم؟" بيتبين تقاليكن نعت على خيرالدين كيساته مستعد تقا-ووتم ہمیں جمولے سینے دکھا رہے ہو۔وہ ایسا "اب ہوجائے گی ۔"اس کے اندر سے آواز كهررات كي تقريباً ويزه بج كا ونت تها عائد بورى الجری ۔ اور پھر خیر الدین نے اس عجیب وغریب مہمی نہیں ہونے دے گی۔ ہمیں پتہ چل خمیا ہے کہ وہ آب دتاب سے چک رہاتھا۔ خیرالدین خیری نے کہا۔ جادوگرنی ہے۔ کوئی گندی آتما ہے۔ ہم آتما ے سے او وروازے پرشاید کوئی عمل شروع کیا تھا۔ کیونکہ اچا یک " آؤ ... نعت على كام كا وقت آ عليا ہے -ہی فضا میں ایک عجیب ی گڑ گڑا مٹ محسوں ہونے لگی نعت على بابرتكل آيا-انبول نے رام رتى كود كيا-جو ميتهاراكام بيس بياوس كاكم تقی۔ اور اس گڑ گڑا ہٹ سے قرب و جوار کی دیواریں زرق برق لباس میں ملبوس والباندانداز میں آیک طرف لرزنے لگی تھیں ۔ پھراچا تک ہی دروازے کے او پرایک تمہیں کیا کرنا ہے۔ 'غرض نے کان دونوں کوسلی دینے سے بعد خیرالدین نے تعت علی کو داپس چلنے کے لئے کہا

Dar Digest 132 June 2011

Dar Digest 133 June 2011

mmad': Nadeem "پررب میں کیا کرنا ہے؟ نبرت على الحجل كرييجي بث كميا تھا۔ وہ دروازہ

الدين خيري نے كہا۔ شام ہوگئ۔ اور پھررات ہوگئا۔ رات كوساز صرياره بج سرقريب نعت على كوخير الدين

اوروزني چڻان آگري-

چىنى سالى دىنے لگيس -

جس سے اندرداخل ہوا جا تا تھا اب بند ہو گیا تھا۔ اور آئی

بدی چان نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ جے ہلانا بھی ممکن

نہیں تھا۔ کھ ای لیج گزرے تھے کہ اندرسے بھیا تک

نعت على كيھاور بيچھيے بٹا تو خيرالدين كي آ واز ابھري-

تھی۔ میدروازہ شعلوں کی سرنگ میں کھانا ہے۔ جہال

ہمایک آگروش ہوتی ہے۔وہ آگ کاعسل کرتی

ے۔ اور اس کے بعد دوآ تھ ہو کر باہر فکل آئی ہے۔

لكين بابر تكلنه كارات بند جو كيا - اوراب وه اندر عي

اعدرا كردوم ي كراستداب دوم روجي تبيس كلي

گا کیونکہ اسے کھو لنے والا کوئی تیں ہوگا۔ادروہ ایک

مخصوص وقت تک اندر رہ سکتی ہے۔ ہاں جب شعلے

اس کے وجود کو بھر دیں گے تو اس سے بعد ان کا آ گے کا

كام شروع موجائے گا۔ اور دہ وجي راكھ كا وُهير

ہوجائے گی۔ بجھرے ہوناں تم جان تعت علی کے بدل

میں بلکی سی ارش تھی ۔ ساری پانٹیں اپنی جگہ کیکن خیر

الدين خيري كي بإ كمال شخصيت تهي في خند كمي

و بال کشرار با - پیمروه آوازیں بند ہوگئیں - تو خیر

دى تقى كين نعت على سارى رات جا كتار بإتفا-

اسے ناشتہ بیش کیا۔ آخر کارنعت علی نے کہا۔

كرفي كاموقع ديديا تفاء

'' وهشم بوگل-''

"استاوْ يحرّم! كهال عَاسَب مو كتيح؟"

"والي جلواجمين الجمي آصيكا كام كرنا جوگا-"

جین باری باری گریبت دلدوزشیں -سیر جین باری باری گریبت

"وواس آتش دروازے سے اندرواظل موتی

خیری کے کہنے پر نعت علی دروازہ کھول کر تبہ خانے میں

سنگرام سکھاور رام رتی گھری نیندسور ہے تھے۔ واخل ہو کیا۔ نعت علی سے وجود میں اب خیرالدین بول رہاتھا۔اس

ودستكرام سلكي، رام رتى \_ إنهاري مشكلول ك تم بھی کمی برطا ہرہیں کروگی کہ کوئی انو کھا واقعہ ہوا ہے \_ بلك رام رتى بن كرتم ان سب لوكوں كے ساتھ وقت گزاروگی۔جن میں سے پچھ کوتم جانتی بھی تیں ہوگا۔ اب سارے کام نہاہت ہوشیاری ہے کرنے ہیں۔ چھ یا سات ون کے بعدتم اعلان کروگی کے سنگرام سنگھ یاتراوں ہے والی آرہے ہیں ۔اورسکرام عکھ، دام رتی تنہیں نکال کرتمام انتظامات کے ساتھ ایک الیمی جكد بينجاد ہے كى - جہال سے تم آيك ياترى ياسادھوبن كروالين آؤك يجوج كرهي تح لوكوں كوكس بات كا ین پیر چلنا جا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے۔ رام رقی پیٹیس چلنا جا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے۔ رام رقی اورسكرام الكي المحيثي أعلمول في على كود مكور ب تھے۔شایدائیں اس بات پریفین نہیں آر ہاتھا۔ کہ جو

« ایمی تیمینین صرف وقت کا انتظار کرو-" خیر « ایمی تیمینین صرف وقت کا انتظار کرو-" خیر ى آوازسنا كى دى-

" چلول يخ دوستول ين "خيرالدين خیری چل پراان کارخ اس تهدخانے کی طرف تھا۔ آخر كاروه اس جُكِيرَ كئے - جہاں تہہ خاندتھا۔اور خیرالدین

نعت علی نے اتبیں جگایا تو دونوں بڑ بڑا کر اٹھ گئے۔

ون فتم ہو گئے۔ رام رتی تمہیں پہلے تہد فانے سے باہر لكانا ب الكين اب مهيس موشاري على م لينا مو الما م ا چي جگه جاؤ گي اي سار سار سال وغيره ديموگ ا پنا حلیہ تھیک کروگی۔ جا ہوتو اپنی کنیروں سے بیاری کا بہاند کر دینا۔ کیونکہ تہاری صحت کافی خراب ہوگئ ہے۔ اس رات انہوں نے پچھیں کیا۔اورائی آ رام گاہ میں م مسئ فيرالدين خيري كي آواز تو پيردوباره ساني نبيس صبح ہوگئی۔ واسیوں نے معمول کے مطابق "يار! جھے كہاں غائب ہونا ہے معهيں آرام

يهل ترقان بيك كودي من جب نعت على وبال بينيا لو فرقان بیک نے بہت پرتپاک طریقے سے اس کا استقبال كياب

"شاه جی ! آپ نے میری ساری مشکلیں آسان کردیں ہیں اب جارے سادے معاملات تھیک ہو گئے ہیں، لگا ہے ہمارے ستارے گروش ہے فکل گئے

"الية مسركواطلاع دے دينا۔ كدرام رتي بميشه بميشه كي لئے ختم ہو كئى ہے۔ "اقعت على نے كهار "أب تشريف لائے - قيام فرمايے ہمارے

"اب تبین - میں اور بھی بہت سے کام ہیں۔" تعت على كي آوازين خيرالدين خيري يول رما تقاريكروه وہال سے واپس چل پڑے ۔ تو نعمت علی نے کہا۔ "اب کیاارادے ہیں استاد محترم!" "مير ساليك سوال كاجواب ووقعت على"

"دريكهو المام جو يكوكرت بكردب إلى ال میں میری پیند کا بردائل دخل ہے اور یمی کی بات ہے۔ میں میر بی حاجما ہول ۔ کہ تمہارے وجود میں رہ کر انسانوں کی مشکلیں حل کرتا رہوں ۔لیکن اگرتم میری قربت سے اکتا گئے ہو۔ تو میں ایک اچھے دوست کی حيثيت سے تهيں اجازت دينا بول كه اپني پيندكي زندگی اختیار کرو۔ جس طرح بھی جینا جا ہو گئے میں اس میں تہاری مدد کروں گا۔ ایک دولت مند ریمس کی حیثیت سے زندگی کی دل چسپیوں سے آشنا ہوکر جس طرح بھی تم پند کرد ۔ نیکن شرط بہے ۔ کدول کی بات سچائی ہے جھے بتارو یہ''

"استاد محترم! أيك دولت مند ركيس كي حیثیت سے تو دنیا میں بے شارا فراد زندگی گز ارر ہے میں ۔ لوگوں کی مشکلوں کا حل تلاش کر کے ۔ مرجمانے ہوئے چیرول پر خوشی لاکران ہے کس اور بے سہارا

Dar Digest 134 June 2011

"وه اب ال وفيا من تبين بياسة فتم كرديا كياب-"مثكرام شكها تحد كرنعمت على كے قدموں مِن بيش كيا - دونول بي حد خوش نظر آرب سفے - آخر کاررام رتی تعت علی کے ساتھ ہی ہا ہرتکل آئی ۔ ستگرام سَنْكُهُ كُود مِن چَهُورٌ دِيا كَيَا تَفَا لِيكِن طِي بِدِكِيا كَيَا تَفَا لِـ كَهِ جب تك دام رتى سارے سليقے طريقے سے اپنا كام ختم شكرك -ان كاقيام يبن حويلي من رب كارام رتى ببرحال برے وقت ہے گزر چکی تھی لیکن بہت ذہین تقى - اس نے سارا نظام سنجال لیا- پھرساتویں ون مہاراج منگرام سنگھ بڑے کروفر کے ساتھ بھوج گڑھی یں داخل ہوئے۔ان کاسوا گت کرنے والوں کا ایک بڑا ہیچوم موجود تھا۔ وہ میموج گڑھی کی سرحد سے اندر وافل ہوئے۔رام رتی نے ان کا سوا گت کیا اور انہیں لے کرحویلی کی جانب چل پڑی۔ تو خیر الدین خیری

وه والمالي كيا كام المالي المالي كيا كام ہے؟''پورا بھوج گڑھی خوشیاں منار ہاتھا۔ سنگرام سنگھے کی والیسی کی اور نعمت علی اینے دوست خیر الدین خیری کے ماته بعوج گراسی کی سرحدیت با برنگل رہاتھا۔

تعمت على كى تۈ زندگى بدل گئى تقى \_ خير الدين خرى صرف ايك روح نبيس تقام بلكه زندگى مين ايك عال بهي تفا-ادر برمشكل كاحل تلاش كرليا كرتا تفا\_ نعت على كواس بات كاسو فيصدى يفين تفاكدا كرخير الدين بير بات کهدر ہاہے کہ جاوہ گرنی دوبار واس شعلوں کی سرنگ سے والیس تبین آئے گی۔ تو اس کا مقصد ہے کہوہ واقعی والبُنْ تبين آئے گی۔

يهر حال انهيس اس بات ير پورا پورا يقين هو گيا تھا۔ کہ اب رام رتی اور سنگرام سنگھ کی مشکل حل ہوگئ ہے مجوال مشكلات كاشكارتقي

فرقان بیک اور شکیلہ کے معاملات اب حل ہو

Dar Digest 135 June 2011

البيام Madeem بالبيل تقال البياري المستريس تقال بس جدهرول على البيار المالية ded) ھول الكيا وليا الكا احمام مولا تفاكر الراريواتي

لوگوں کی مدوکر سے جوروحانی دولت حاصل ہوتی ہے ۔ وہ زیمگ کی سب سے قبتی چیز ہے۔ وہ لوگ جو اہے طالات کا شکار ہو کر بے بنی اور بے سی ہے ہاتھ ملتے ہیں میرے خیال میں ان کے ہونٹوں پ مسكراب لانا -سب سے بوى دولت ہے۔آپ جب بخوشی میراساتھ دیں گے۔ میں آپ نے ساتھ ربنا پند کرون گا-

" جيت رهو .....خوب جيو .....ا سن جيو كرجيت جیتے تھے۔ جا ؤ۔اس سے زیادہ خوشی کی ہات اور کو کی ہو ہیں سے اور بیان ماری زندگی ہے۔ اور بیان ہی ہیں سی میلوین ماری زندگی ہے۔ اور بیان بهارامنصب چلوآ ؤ ..... ایسے کوتلاش کرتے ہیں۔جو و کھوں کا مارا ہو۔ مخبر الدین نے کہا۔ اور وہ لوگ وہاں

نْنْ مَنْ عَلَى كُودر حقيقت زندگى كالطف آگياتھا-ايك طرف تو مدد على الجمعي خاصے دروليش بن م ي تھے۔ طالاً تكه وه أي انتهائي فيك اور إيماندار آوي تحداس ئے جمعی سے تہنے کی کوشش نہیں گی تھی۔ کہ وہ کوئی سیجیا ہوا نے جمعی سے تہنے کی کوشش نہیں بزرگ ہے۔ بس اللہ کے نام کے ساتھ چھ گنڈ نے اور تويد كرديا كرتے تھے۔

لیکن اب ان عقیمت مندوں کا کیا کرتے جو لیکن اب ان عقیمت مندوں کا کیا کرتے جو ان کے دروازے پر بھیڑ لگائے رہا کرتے تھے رہیں خان معزز دوست نے رئیس خان کو بنادیا تھا۔ کیاس نے جس مقدس بزرگ سے مدو باتھی تھی۔ اس کی اور مرد المرات نے اس پر سے مشکلات ٹال دی ہیں۔ اور مرد على سر يكو كربينه كئة تھے۔ بينا اتنا كار آمد فكلے گا انہوں نے خوابوں میں بھی تہیں سوجا تھا۔

آسيبيم بمى اب فخر \_ نعت على كانام لياكرتى تهيير - ادهر نعت على خير الدين خيرى كى معيت مين زئدگی کی دلیمپیوں سے گزرر ہاتھا۔اورطرح طرح لطف ما من المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتفق المنت كا المنت كا حاصل كرر ما تفال منتقب المنتقب المنتقب المنتقب كا نشری ایسانشہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی سے بوری طرح نشہ ہی ایسانشہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی سے بوری طرح لطف اعدور موتا رہے۔ طرح طرح کے واقعات اور کہانیاں ان سے علم میں آرہی تھیں ۔ کوئی منزل کوئی سہانیاں ان سے علم میں آرہی تھیں۔ Dar Digest 136 June 2011

دن مجى اليابى مواتها - أي اليع عجيب وغريب علاق ے گزررے تھے وہ جس کے بارے علی سیلیں کیا حاسكًا تھا۔ كماس كة س ياس كوئي آبادى بھى ہے۔ نين آيك عمارت نماياب نظير آربي تقى - جو پيڪ اس وران علاقے میں الی تقی لیکن منہیں لگا کہ وہ انسانی توجہ ہے محروم ہے

ر اور اس وقت بھی آیک بہت ہی اعلیٰ در ہے گی لیکن ۔ اور اس وقت بھی آیک بہت ہی اعلیٰ در ہے گی لیکن كاراس عمارت كى عانب بيدھ رہى تقى غير ملكي كارتھى۔ جولیف بینڈ ڈرائیوشی ۔ اور اس کی حصت کھلی ہوئی۔ منى اس كاركواك خوب صورت نوجوان ڈرائيوكرد ما تھا۔آیک بہت ہی حسین میلاکی اس کے برابر میں میگی

د در میجهوا بینین طور سرسی دل چسپ کمانی کا آغاز ہورہا ہے، ہوسکا ہے سے اس عمارت کا ماضی ہو۔ آؤ .....ورااس كهاني كود بلعيس رائے طرک في بوني آخر کار، سے کار نیم وں کی بنی ہوئی اس ممارے کے قريب الله الله الله المارة المارة المارة الله الله جاسل تفار كمشايدوه كلي سوسال براني بح ليكن ال سے باوجودانتہائی مضبوط اور خوبصورت تھی۔ اور مینی طور ہے مقامی آبادی - رہن مین اور واقعات کا اندازہ لگائے سے سے پہتہ چل سکنا تھا کہ می سرمانیہ دار تواب، راج، باركيس نے اے تفريح گاہ كے طور پر تنار كراما ہوگا ليكن اب ده عمارت براستاع كاهكارهي شايداس ير بوري توجه بیس دی جاتی تھی۔ بھوری رنگ کی و بواروں بیس توجه بیس دی جاتی تھی۔ بھوری رنگ کی و بواروں بیس جاہجا۔ دراؤیں بڑی ہوئی تھیں۔ اور اس سے اردگرد عاہجا۔ دراؤیں بڑی ہوئی تھیں۔ او تجی او نجی گھاس اور جھاڑ جھنکاڑا گے ہوئے تھے۔ اِل براندازه بي شك لگا يا جاسكا تھا كەسى زمانے ملى

عارت سے تروبھری ہوئی گھاس اور خوشما ورضیا نما لےریک کے ہوگئے تھے۔ نما لےریک کی شادالی کوہیں کھویائے تھے۔ لیکن اپنی قدرتی شادالی کوہیں کھویائے تھے۔ أي خوب صورت باغ كي حشيت ركيت أول مي 

أتى عجيب لكتى تقى كدانساني ذبمن خوف كاشكار موجائي اس کے بائیں جانب بلند قامت اور گھنے ورخت ایتادہ سے جن میں یو کیش، الل تاس اور آم کے درختوں کی بہتات تھی۔

دا کیں جانب دورا قادہ کونے میں نیم شگفتہ جگہ انگور کی بیلیں بھری ہوئی تھیں ۔لیکن ان بیلوں کو یہلے رنگ کی خونخوار بیلول نے سانپ کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب می وحشت ناک کیفیت تھی لیکن نوجوان نے بہال آنے کے بعد کار کا ایکن بند کرویا۔ اور چوہلکی ہلکی آ واز کار کے اس الجن سے بلند ہور ہی تھی ماحول کے گہرے سنائے میں ڈوب کی اڑکی نے خوف زدہ نگاہوں سے اطراف میں دیکھا۔ اور پھر توجوان کے چیرے کی جانب دیکھنے گئی۔

جوب شك خوش شكل اورصحت ميند تقاليكن ال کے چیرے کی بناوٹ میں ایسی کر ختلی یائی جاتی تقی جس سے اس کی شخصیت کا انداز ہ ہوتا تھا۔ لیتی وہ ایک ایبا رئیس زادہ تھا۔ جس کے انداز ہیں اوہاش اور جس کے حسین اور صحت مند چیرے کے لیے ایک ایس کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ جو اسے عام لوگوں سے مختلف طا ہر کرتی تھی ۔ جولڑ کی اس کے ہاتھ تھی۔اس کی عمرا تھارہ ہے انیس سال کے قریب گفی دیلی تیلی کامنی سی به

ال كى يروى برى آئمهول بين خوف كى بلكى ي ملکیاں یائی جاتی تھیں۔اندازے پینہ چانا تھا کے وہ کم الم اس توجوان کے یائے کی اثر کی تہیں ہے۔ بلکہ سمی اليے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ جواین جُگہ چھوڑ کر ا بلندی کی جانب چھلا تک لگانے کی فکریش سرگر داں رہتا ب-اس ماحول میں چھائی ہوئی وہ خاموثی چند لمحوں تک موار رہی چر کڑکی کی مدہم، بھاری اور گہری آ واز

" يبال كتني خاموشي ہے \_لين سيكون سي جكه

"سيميرى آبائى حويلى ب-إباقواس كاكوئى نام نہیں رہائیکن کسی زیانے میں بیسفید کل کہلاتی تھی۔ " لوت في فيواب ديار "واقعی محل "می معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہے "بال-سان تايانال تهيس، يهاري بال

حویلی ہے۔ وقت نے اس کی کہن سالی میں اضافہ کیا

ہے کیکن اس کا و قاراس کی خاموثی اوراس کا پرغرورانداز

ہمارے خاتدان کی کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ شاید تمہیں

اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ اس حویلی سے بہت ی

داستانیں وابستہ ہیں۔ آؤ۔ نیجے اترو .....، فرحان نے

كها اورازك كے چرے ير كھبراہث ك آثار نظر آنے

" تم مجھے بہال کول لائے ہو۔ بیجگہ تو .... بید عَكَدُتُو مِا عَصْ خُوف مِوسَكَنْ ہِے؟'' "أكريش تمهار \_ ساته بون تو كيا خوف نام کی کوئی چیز بہال موجود ہوسکتی ہے؟" نوجوان نے پر عز ور کیج میں کہا۔اوراڑ کی کوینچے اتر نے کا اشارہ کیا۔

وول ....اليكن فرهان يتشبيس كيون مجه يبان ڈرنگ رہا ہے۔"

" عجیب ہوتم ۔ مجھ سے کہا تھا کہ کسی ایسی جگہ چلیں جہاں ہم رونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ تم جانتی ہو محبت بجرے بدالفاظ ميرے لئے كس قدر فيتى بيں۔اور كيامين في من علط جكه كاانتخاب كيابي:"

"الوكى بيميكى ى المنى كے ساتھ ينچے اتر آكي۔ وہ ا پی حال دُ حال سے بہت پر کشش معلوم ہور ہی تھی۔ اس نے ارد گرو تگاہیں ووڑ ائیں۔اور کہنے گئی۔

"اوه ..... شايد يهان ممارت كاچوكيدار بحي تبين

نوجوان جس كانام فرحان تقابيشنے لگا پھر بولا۔ "بهت ى الى بأتيل بن جو آستد آسته تہارے علم میں آئیں گی جسے میں ..... لڑکی نے ایک نگاہ فرحان کو دیکھا۔ اور بولی

Dar Digest 137 June 2011

لکالی جو کھاس کے اس میدان سے کررے نے بعد کئے بسوال کردہاہے کداگرآپ زیادہ دیریہال رکیس تو اعول المراكبين المرا اصل عمارت کے دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ بھی چھے یوں محسول اور ا وونهين تهدين تو مين المجهى طرح جانتى جول - بسيكن مجه جو کچھ آپ کی ضرورت ہو وہ بوری کرنے کی کوشش شرمیلا کے اعداز میں خوف پیدا ہوگیا۔اسنے ہے۔ فرحان! جسے جسے اس وقت تمہارے كرول-آب بجهكما ئيں گے پيس گے!" بہت ہی عجیب لگ رہا ہے بیاں۔'' دوم خرکیا ایسی بات ہے جس برتم تورداداری بین ایس کی جگہ کے بارے بین اظہار کردیا "اوہ ہاں .... تعمان! میرا خیال ہے ۔ سمبیں انداز میں کوئی تبدیلی رونما ہوگئ ہے۔ تھا۔ جہاں ان دونول کے علاوہ کوئی شہو کیان فرحان و كيسى بالتيس كروبى موشرميلا - كيايهال آف ہمارے کئے انتظام کرنا چاہتے۔ لویہ پیسے رکھ ود کیاتم میصور شہیں کرر ہے کہ بیال درخت کی جیب میں اس مارت کی جانی بھی موجود ہے۔ میدذرا لو " فرحان نے جیب سے رقم نکال کر نعمان خان کے كي بعدتمها راجي برسے اعتبار بيك كيا؟" "بنیں انی بات و نبیں ہے۔ل سکین؟" تجب خير بات تھی۔ اس نے برے سے تالے کے بودے تو بے شار بیں کیکن کوئی جا مدار نظر ایس آر ا - ند باتھ پرر کھودی اور پھرمسکرا تا ہوابولا۔ "إن المسرة مع كوو" فرحان في مسكرات سوراخ مل جاني ڈال اورائے ممانے لگا۔ "دلیکن صرف کھانے کا انظام کرناہے۔تم سمجھ بيد عالات موع نظرات بي ادرن الاحترات تھوڑی کی وقت ہوگی تھی۔ چونکہ تالا بہت اللاض كي آوازي - جب كراسي جليون برجهان انساني رہے ہوتاں؟' " تمهاری آ تکصیں .... کچھ مجیب سی ہوری عرصے بند تھا ۔لیکن اس کمجے عقب میں پنوں کے و يى سركار! "معمرة وى مسكرايا يحربولا-زندگی کا کوئی گز رئیس ہوتا۔حشرات الارض اور برندے میں۔ فرحان ان میں محب<sup>ہ</sup> کی مشاس اور نری میں رہی جہ چرانے کی آ واز سنائی دی۔اور ہوا کے جموتگوں کی سر "لکین سُرکار میہ <u>پیسے تو</u>ر <u>ہتے دیں</u>۔" رمدن و ون رسال المسال المسال و ون رسال المسال المس ....ج ....جو فرحان-سراجث كساته بى اس بول محسوس موا جيس كوئى اور "ركه لو .....ركه ..... لو ..... فرحان نے رعب سيوں پليزا .....علويهاں سے واپس جلتے ہيں۔" سيوں پليزا .....علويهاں سے واپس جلتاری فرائش پر تمہيں دوسمجھ ميں تبين آرا .... جمهاری فرائش پر تمہيں فخض بھی وہاں موجود ہے۔ دار لیج میں کہا۔ اور اس کی طرق و سیمنے لگا۔ دونوں کی گرد نیں ایک ساتھ ہی پیچھے گھوم گئی و خوب انداز ولگایاتم نے ،اس میں کوئی شک نے آ ہشہ کیا۔ " ما لك پچھ كہنا جا ہتا ہوں\_'' ور تم یقین کرو میرے دل میں الیمی کوئی بات منہیں تھی۔" تھیں ۔اور ان کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ وہ محص بھی اس منہیں ہے کہ تم بہت ذہین جو واقعی میں نے پہلے بھی \*\* كيا.....؟\*\* فرحان <u>نه يو چها</u> وبران كاليك حصه معلوم موتا تفار عمر رسيده اورعجيب كي اس پيغوريين کياليكن آج پياهاس مور با ہے كہ مجھ و تنهائی میں۔ "تعمان نے پھر کہا۔ اور فرحان ہیت کا مالک۔ وہ آ ہتداہت جھاڑ جھنکاڑ سے بحری نے ایک نگاہ شرمیلا کی جانب دیکھا۔جس کے چہرے وممال ہے شرمیلاتم اس سے سیلے و محاتی وَهِ فَيَ السِ رُوشُ بِرِي حِلنَا مُواان كِي جانب آر مِا تِعاله دو کیا؟ "الوکی کی آواز میں خوف شامل تھا۔ کی پیلامت اور بدن کی سرزشیں اس بات کا احساس توجوان پھر منس برا۔ اور بولا۔ میں منسیس بس توجوان پھر منس برا۔ اور بولا۔ سجيده ميں ہوئي تھيں۔ آئ قيسميرے اس محل كواندر اس کے چبرے بر مفتی داڑھی بھری ہوئی ولار ہی تھیں کہ وہ بیال آ کر بہت خوف زوہ ہے۔ سے دیکھو ۔۔۔۔اس قدر حسین اور اس قدر پرسکون کوئیا۔ يونهي مندسے بديات نظل في تقي - آؤ-اندر علتے ہيں -تھی۔ بال بھی بےرتر حیب تھے۔اور تھچڑی نظر آ رہے فرحان، نعمان کے ساتھ آگے بردھ گیا۔ نعمان اے مجى ميرے اور تمہارے ورميان ماضلت ترقي والا م رئین جسم خاصا مضبوط محسوس موتا تھا۔ وہ برے یہ میری ملکیت ہے۔ اور میں تمہیں اپنی ملکیت وکھانے زیادہ دور نہیں لے گیا تھاتے ہوڑا فاصلہ طے کرنے کے نہیں ہے۔ ہم آؤنوسی میرے ساتھ۔ جب تم کہوگا یراعماد انداز میں آ گے بوحتا ہوا ان کے قریب بیجی لایا ہوں۔ آؤ پلیزا''اس نے کہا۔ ٹیکن لڑی اپن جگہ بعنداس في كهاب يهاں سے واپس چليں سے كيا جلدى ہے۔ يہاں ہے گیا۔لیکن فرحان کے انداز سے رئیس محسوں ہوتا تھا ہے ہیں بلی۔اس کے چرے پرتشویش کے آ خار نمودار "ما لك آب سے بچھ كہماجا جا ہتا ہوں\_" ۔ کہ وہ مخص اس کے لئے اجنبی ہے۔ فرحان نے تالا "ارے بایا کہوتم نے تو بلاوجہ سسینس بیدا کردیا ور ميموا فرحان ميں نے تم پر اعتاد كيا ہے-کھول کر ایک جانب لٹکا دیا اور پھر آنے والے کی شام جَهَكِ آ لَي تَقَى \_ اورسائے پھیلتے جارہے میرے اعتاد کو مجرور ندکرنا۔ ورنداس کے بعد میں سے سورج غروب ہونے میں بس مجھ ہی کھات باقی طرنب دیکچه کر بولا به "مالك مين آب كانمك خوار بون-آب كي تھے۔ گھنے در متوں کی وجہ سے عمارت کے اندر تاریکی " کیابات ہے تعمان خان؟" زندگی بحرتههیں معافی نہیں کروں گی۔'' زندگی جاہتا ہوں۔ مالک ..... آ ب کو بہاں اس وراس سے سلے بھی تہارے اعتبار کو بحروح کیا '' کیچھٹیں ما لک۔ آپ کی گاڑی دیکھی تو ہے طرح تبين آنا عائد تھا۔ ميں آپ كى زيد كى عابتا ہے۔" اور اس وفت فرحان کے کہے میں تھمانہ انداز فرحان نے لڑی جانب دیکھا۔اور پھر کسی قدر معلوم كرنے كے لئے آ كمياك بجھے كوئى كام أونبيں تظرآ رہی تھی۔ مول - ما لک ..... آپ کو اس لزگی کو بیبال شیس لانا پداہو گیا تھا۔اوروہ چندقدم آکے بڑھ گیا تھا۔ جس ب- ما لك آب كتى دىر يبال ركس كي؟" حاب تقام برى بات كرد ما بول ..... ليكن بس أبي ك بي الداد من بولا-مطلب يقا كداب شرميلا كواس كے بينچيے علمانى -و کیا سوچ رہی ہو۔ شرمیلا؟ کیا سوچنے " كيول خيريت، كيا فيصاس بات كاجواب محبت مين كهدر ما مول وه آبشه آبشه آگے برها - پراس نے الی اسینے کی ضرورت ہے؟'' °° کیا بگواس کررہے ہونعمان خان؟" جب الم مولے ے برے سے تا کے کا طابا "ونهيس ما لك آپ كا غلام آپ سے صرف اس ورجي المجي وراك را ب فرحان، تم "آپ کو یہ بتا ہوگا کہ بوے مالک کا بہ ہی تھم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ لیکن یہاں اس ویران

Dar Digest 138 June 2011

Dar Digest 139 June 2011

### روان المرابي كيابات عمر المرابي كي قدر كرخت لهج مين كها- اور بوژ مصنعمان كى نگايل فا ۔ اوراس کی وجہ ہے وہ حادثہ ہوا تھا۔ جے ہم بھی ہیں فا ۔ اوراس کی وجہ ہے وہ حادثہ ہوا تھا۔ میول سین محے۔ مالک سالک طارمے ول میں شرسلای جانب اٹھ کئیں۔ بھراس نے آ ہے۔ ہے کیا۔ د جس رات فردوس میان کی موت ہوگی۔ اس خون انرتا ہے۔ آپ کو پند ہے ہوے مالک کا بیا<sup>ی ظلم</sup> رات بھی آیک لڑک ہی تھی مالک اور آیے تھا۔آب سے لئے آپ کے بوے بھائی کی موت اک سائل این مندے کیا کہوں ساگر ے بعد سے کی بات تہیں ہے۔ کدوہ بھی اس طرح سے بعد سے کہنے کی بات تہیں ہے۔ آپ میری بات کا بقین کریس تو اس او کی محصورت اور آپ میری بات کا بقین کریس تو اس او کی محصورت اور اس مارت من آئے تھے۔ اور یہاں مردہ یا کے سے المهارامطب يرب كرسيمارت آسيب زوه الله وقت الل كاموقع بهي تبيل بح لين تم في اللوك ے۔ اور جس طرح فرووں علی کوسوت کے کھاف اٹارویا ے بارے میں بولیس کو کیوں بیاں بتایا۔ سے کی تو ہوسکتا سياري طرح مين بيمي يهان موت كاشكار بوجاؤن كالميم سياري طرح مين بيمي يهان موت كاشكار بوجاؤن كالميم ين كمناط بي مونال كراس عمارت بيل بدروسيل ريتي اللوى فردوس على كاخون كيامواك اور بہاں ایک کوئی علی جارے کئے نقصان دہ ہیں۔ اور بہاں ایک کوئی ، ونہیں مالک اس نے اپیائیں کیا تھا۔ وہ تو خود ، ونہیں مالک اس نے اپیائیں کیا تھا۔ وہ تو خود بھی بے ہوش ہوگئ تھی۔'' میں بے ہوش ہوگئ تھی۔ دولئین وہ اس کی سے ارسے ارسے مارے بِالْعُلِي عَيْهِ فِي مَا لِكَ الْمِي تَوْ يَهِالِ رَجَا بقيمًا قامل كود يكها موكار أكر بم بوليس كواس كے بارے ہوں اور مجھے وہ سب چھ معلوم ہے۔ جس کا تعلق اس روں رور سے وہ سے میں اور گی ہیں گزر گی ہے۔ عارت سے ہے۔ ساری زندگی میں گزر گی ہے۔ میں اطلاع دے دیے تو تیسی طور پر پیسی اس سے میں اطلاع دے دیے تو تیسی طور پر پی بہت معلوم رستی میں ۔ وہ قائل کوم از کم جاتی بہت معلوم رستی میں۔ جھوٹے مالک اور ممارت کے بارے میں جنتا ہیں جاتا د شایدوه جانتی سین اس می زبان بند ہوگئ د شایدوه جانتی تھی۔ د تم مجھے خوف زوہ کررہے ہو ٹعمان خال سے دنتم مجھے خوف زوہ کررہے ہو ہوں اور کوئی ہیں جاتا۔'' مقی۔اس کے اندازے پہنے جان تھا کہ قاتل کوئی جیتا الله المراس طرح من اواكرر ب مونیکن بات سنوامین بھی ای آدی کا بیٹا ہوں جس کاتم ، او ہنمان خان! ساراموڑ چو پٹ کر دیا تم نے ، عالمانان بين تفا-ئمے کھاتے ہو''فرحان بخت کیجے میں بولا۔ شمک کھاتے ہو''فرحان بخت کے میرا-بیر جالت کی اعمی میں روسی اس طرح کی میرا-بیرے جالت کی اعمی میں اس است مری بات کو خلط نہ جھیں چھوٹے مالک! درمیری بات کو خلط نہ جھیں مصروفیت نہیں رکھتیں ان کے اپنے دوسرے مشاغل نر ویں علی کی موت کا واقعہ میں آگے۔ ایسی بات سے جو ہوں سے اور تم سے آخر سے تم کیوں سے صول باتلیں مر ما الك كسواكولى اللي عامل وليس أقو مر ما الك كسواكولى اللي عامل وليس أقو كريم و جب عن في تموين بلايا توتم يهان اس می گروکوچی نبین بختی سی-" ور ميامطلب إكون ى اليي بات عج كياتم ميون آھے - بلاوج ميراسارامود خراب كرديا-" ورس تولیس مالک اوی نے جوہات بتا نے وہ بات پولیس کو بتائی ؟ ؟ تھی۔ اے یاد کرے آج بھی میں خون زدہ ہوج " میری زبان صرف اتنا ہی بول عتی ہے۔ "میری زبان صرف اتنا ہی بوں حالاتکہ عمر کزار چکا ہوں۔ اب زندگی رہ ہی تخ عجوف الك، جناب ماك كاهم بالك م لين مالك انسان بوي عجب چيز ہے۔ آه۔ يعد ميري زبان بند بوجاتي ہے " ، صرور کوئی الی بات ہے۔ جسکا تعلق بڑے ، صرور کوئی الی بات ہے۔ جسکا تعلق بڑے Dar Digest/1407.tops 25

Madeem برای کا بازگار ماند بازار در ماندگار کا بازگار کا بازگ كنديشر چاتا رہا ہو۔ فرحان شرميلا كے ساتھ آگے قصور فردوس على كا ہے۔ اس يكى كى بدنا مى اس كى بورى "جىسركار - يلى بتاچكامول آپ كو..... زندگی جاہ کروے گی۔ سواس کے بعد مالک! میں یو هتا ہوا ہال کرے ہے گز رکر ایک اندرونی کرے "بيكى موسكتاب كدكوني آس ياس سے كزرر ما میں داخل ہو گیا۔ عمارت بے شک قدیم تھی۔ لیکن اس ہو کیونکہ اس علاقے میں خانہ بدوش بھی ڈیرہ لگا دیتے

ال الل المن المن المن كا يجدود ما الو" "مالك ين يجرونى كبول كاركم مت زياده آپ کواس علاقے کے بارے میں پچھنہیں معلوم ۔ پیے آ داز! اکثر را تول کوسنائی دیتی ہے۔ اور بھی لوگوں نے بيآ وازى ب- مل آپ كے سامنے ان كى كوائى

''ایجهااب دفع بوجاؤ..... یہاں سے بچھر ہے ہونا۔اگر یہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ اور بہال میری زندگی خطرے میں ہے۔ تو میں خودا ین زندگی کی حفاظت کروں گا۔ چلو جاؤ کھانے کا انتظام کرو.... میں اندر جار با بول ـ " نعمان خان كا چره لنك كيا ـ اور فرحان على آ ہتدا ہت چالا ہواشرمیلاکے یاں پھنج گیا۔

شرمیلائسی قدرمشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ ربی تھی۔ پھراس نے مہی ہوئی آ واز میں یو چھا۔ " کیا که رباتهاده .....؟"

" ياكل ب-سيجاال فتم كاوك شجائيسي كيسى نضول باتول يريقين كرت يين \_اوردل چسپ بات یہ ہے کہ اپنا یقین دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش كرت بين-آ ؤ .....اندرجلين.

'مير \_ عشيال مين تم يهان سے دايس چلو\_'' "أب يبال تك آئے كے بعد ميں تهارے خِيال سے أَتَفَاق تُوسِين كرسكتا يُن فرحان نے سي قدر جھنجا ائی ہوئی آ واز میں کہا۔اوراس کے بعد دروازے ک جانب بڑھ گیا۔ شرمیلا بہ حالت مجودی اس کے میچھے تیجھے جل رڑی تھی۔ میچھے تیجھے جل رڑی تھی۔

درواز ہ کھول کروہ دوتوں اندر داغل ہو گئے ۔ لین اندر قدم رکھتے ہی سب سے بہلا غیر معمولی احماس ال سردي كاموا تھا۔ جو باہر نہیں تھی۔موسم بھی

کے اندر جو کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ قدیم نہیں تھا۔ اس میں خاص متم کی نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ وڈورک سے ممرے کی دیواریں حسین بنائی کئیں تھیں۔ چھت بہت اویکی تھی۔ ایک جانب بڑا آتش دان بنا ہوا تھا۔ جس میں خشک لکڑیوں کا ڈھیر رکھا تھا۔ کرے میں نیم تاریجی

کھیلی ہو اُن کھی۔ فرحان نے آتش دان يرركني موكى شعروش كى ادر پھرلکڑیوں پر تیل ڈال کرانہیں بھی آ گ لگادی۔ "اندرگا ماحول تو بہت ہی سرد تھا۔ بالکل یوں لگ رہا تھا۔ جیسے سرویوں میں برفباری مورہی مول، شرمیلا نے کہا۔ اور فرحان کے ہونٹوں پر مجم ی منكرامث فيميل كئي

''موسم تو سرد ہے۔لیکن اس حویلی کوخصوصی طور پرائسی جدید بنیا دول پر بنایا گیا ہے۔جس کی وجہ ہے ال کاموسم معتدل رہے۔"

" مربیمعتدل موسم تونہیں ہے بچیب می سردی کا حساس ہور ہاہے ویسے حویلی کافی بڑی ہے۔اس میں بيشار كمريهول كي-"

"بال.....بهت \_\_\_.... "يبال آكر عجيب سا احماس تبين ہورہا۔''شرمیلاصوفے پر جیمتی ہوئی یولی۔

"مثلاً يول لك رباتها\_جيس كولى سين برسوار ہوگیا ہو۔ ایک عجیب می موچ ایک عجیب سا بوجھ ایک عجيب ي المعتمن دل من جور بي ہے۔"

فرحان نے گہری نظروں سے شرمیلا کودیکھا۔ اور پھر پھیکی ی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آگئی۔ اسے خود بھی بالکل ایہا ہی احساس ہور ہا تھا۔ اور بیہ بات اس کے لئے باعث جیرت تھی۔اس میں کوئی شک

بنے مالک سے علم براس او کی کوشیر چیوو کرآیا تھا۔ بنے ہالک سے علم براس او کی کوشیر چیوو کرآیا تھا۔ " يداد آج من بهلي باركسي كويتار با مول-ك آب بالكل اى اندازيس يهال آئے ين بيسے فردوى مِين اللَّهُ عَلَى آج يون جَمْ لِيَحْ كَرَمَانِ فَمُ الْحِيدُ آپ کود براری ہے۔" وہرار میں ہے۔ "میں ان فضول باتوں بر کوئی یفین شمیں ر کھتا بغمان خان! اور ابتم نے میرے دل میں ایک

اورتی بات پیدا کردی ہے۔ میں دیکھوں گا کہ سے جو داستانيں جي جي پر جھري موئي ميں۔ جي ديكھو۔ جنوں اور بھوتوں کے چکروں میں رہتا ہے۔روعوں یے قصے شاتا ہے -سڑکوں پر ہزاروں دکائیں کھل منس ہیں۔ اس کاروبار کی بے وقوف لوگ ان جگہوں پرآتے ہیں اور ان لوگوں کے پیٹ مجرتے ہیں ۔ اور وہ خوب لوٹے ہیں ان سب کو۔ محوت جنات المرني كر على من جانا عام الما ول ك م خران بالوں کی حقیقت کیا ہے۔

ورم خرى باركهدر با بدول ما لك كدآب والهل علیے جا تعیں۔ آپ کوشا یو سیمی پیشہیں ہے۔ کہ برسوں علیے جا تعیں۔ آپ کوشا یو سیمی پیشہیں ہے۔ ے بڑے مالک نے بھی بھی اس حو ملی کارخ تیں کیا۔ اس کے اندر قدم نہیں رکھا۔ وہ خود یہاں آنے سے خوف زوه ہو گئے ہیں۔ بس ایک رات انہیں انقاق سے يهان آنا پڙاتھا۔ ليکن آپ يقين کريں کدوه حو کي بين وافل نبیں ہوئے۔ اور انہوں نے میرے کوارٹر میں بی

لیکن مالک اس رات حولی کے اندرے می بج کے رونے کی آواز آتی رہی تھی۔ بوی دروناک آ واز تھی۔ میں نے اور مالک دونوں نے اپنے کالوں

سے ریآ واز بی کھی ۔اور ....وه آ واز .... " خداغارت كر يمهين اليون خواه تخواه بمرا وبهن خراب كرر به وي فرحان اب كى قدر مناثر نظر

آپ کو کیا بتا و ک نے کیا بتا یا تھا۔'' " دور وہ میں بتا دو منحوس آ دمی۔" فرحان نے وداس نے جایا تھا۔"عارت کے آتش وال عضيل ليج من كها-میں جلنے والی آگ ہے آیک نتھا سا بچیٹمودار ہوا تھا۔ زنده سلامت اور بنستا کلکھالاتا جوا۔ "داسے دیکھ کروہ الصرف اتنایادر ہاتھا کہ وہ بچیآگ سے لکلا ہے۔ اوربيا ي بچفردوس ميان ي طرف بوها تھا۔ واورکوئی جواس اس نے دیا دہ اورکوئی ہولتاک

کواس ''فرحان نے داشت پیں کر کہا۔ کواس ''فرحان نے داشت پیں کر کہا۔

دونہیں مالک ہے بھواس نہیں ہے۔ بالکل تھے ووق تمهارا كيا خيال ہے - كيا اس بيچ كو فردوس نے قبل کردیا۔ میں تو آج تک ایک بی بات سوچتا ہوں۔ مرتبہارے ان الفاظ کی روشنی میں میرا نظر سیجی تبدیل ہوگیا۔ اوک نے خود فردوس علی کوئل كيا موگا- يا جيراس كے سى ساتھى نے بير حت ك بوگی۔اور بعد میں اس نے اپنی جان بیانے کے لئے میں گھریت تصدینا دیا۔ تم نے بوے مالک کو سے بات میں گھریت تصدینا دیا۔ تم نے بوے مالک کو میہ بات

"جىسر كار! وەرات بى كويبال يىنى گئے تھے-اور اس وقت وہ لڑکی میرے کوارٹر میں موجود تھی -میرے اس اعشاف پر انہوں نے خود اس لڑک سے بات کی تھی لیکن جب نوکی نے آگ سے تکلنے والے بج ي تفصيل بنائي توبوے مالك كاچيره بالكل مفيدي منی اور بوں لگاجیے کی نے ان کے جسم سے سارا خوان

ببرحال انبول نيميرے كندھے يو باتھ ركھ ر کہاتھا۔" نعمان ہے بات بھی تمہاری زبان سے ہیں تكانى جا ہے۔جو پھر نے ساہے۔اے بھول جاؤ۔نہ اس لڑی کے بارے میں متم کی کو چھے بتانا۔ اور فدجو کے جارے میں بھی کسی کو پچھے اس نے بارے میں بھی کسی کو پچھے Dar Digest 142 June 2011

Dar Digest 143 June 2011

منے اپنی چیک دار آئیکھیں کھول کراس کی جانب دیکھا۔ ال ماحول سے جھے وحشت ہور ہی ہے بلیز!" ان جرسانو المجاول الفراد الماده الماني المحرق الماني المحرق الموادد الماني المحرق الماني المحرق الماني المحرق ا aililed Ang مراوا ها المنظمين الميخ خيالات بھرمنہ سے ہلکی ی آواز نکالی لیکن اپنی جگہ ہے ہلی یں ۔ اور جن سے مجیب وغریب ہا تنبی منسوب کی جاتی نہیں کہ وہ ایک بے فکر اور ریس مزاج تو جوان تھا۔ اس نہیں کہ وہ ایک بے فکر اور ریس مزاج تو جوان تھا۔ اس سے ہور بی ہے۔ اور ان باتوں سے جو ہم نے خواہ مخواہ برشاعران تنم کی ادای بھی طاری بیس ہوئی تھی۔ کیکن برشاعران تنم کی ادای بھی طاری بیس ہوئی تھی۔ شروع كردى جي - يس اب سيموضوع حمم اب اس " دراصل روح کالفظ آیک خاص اصطلاح کے اس نے ایک لحد کیلئے ملی پرغور کیا۔ پھراس کی ترج بہلی باراس برایک عجیب ی گھیراہٹ مسلط تھی -موضوع برکوئی بات نہیں ہوگی۔تم بیٹھو، میں ذراساتھ طور براستعال کیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں پچھالیی غیر ہمت تبیں پڑی کہ وہ دوبارہ اس سے بچھ کے۔بہر حال اسے بوں لگ رہاتھا۔ جیسے کوئی غیر معمولی بات ہونے والے کمرول میں بھی شمعیں روش کردوں۔" معموني توتيس ضرور بين جنهيس انسان مجهوبيس ياتاجم وہ تمع روش کر کے واپس اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں والی ہو۔ کوئی الیمی بات جس سے بارے میں وہ مہیں فرحان اپنی جگدے اٹھ گیا۔ شرمیلانے ایک اسے بھوت بریت یاروح وغیرہ کچھیل کھدسکتے ہیں۔ شرميلاموجودتكي\_ جانتا \_ دفعتا اس کا خیال نعمان کی بانوں کی طرف چلا گیا مرى سانس لى تفى - نه جائے كيوں است بيداحياس سين ميں ان باتوں كوشليم بيں كرتا - سيسب جا ألوں شرمیلا کمرے کے عین وسط میں کھڑی ہوئی اورندجانے کیوں اس سے بدن میں سرداہریں کی دوڑ ہور ہاتھا کہ آج کوئی نہ کوئی خوف ناک بات ضرور ہوکر اورتوجم برسنوں کی خیال آرائیاں ہیں جدیدسائنس تھی۔ اور اس کے بدن برخوف سے تقر تقری طاری تھی۔ سني \_ بېرحال اس نے شرميلا کو کوئی نه کوئی جواب آخراس بارے میں کوئی تفصیلی بات کیوں تیں بتاتی۔" " بيآ وازكس كي هي؟" أس في بو چهار ديناضروري مجما - چنانچيه <u>کهن</u>ې لگا-فرحان ایل جگہ ہے اٹھا اور قالین پر بے آ واز و دکتیسی آواز؟ " فرحان تعجب سے بولا۔ "میراخیال ہے- برانے مکان کی دجہ ہے ہم چلنا ہواساتھ والے کمرے میں داخل ہوگیا۔ بیامی ایک ورية جديدسائن وإنون سے بى سوال كيا ''لول لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت وروسے کراہ نشاده بیندردم تفاله کفر کیون اور دردازون پر بھاری جاسکتا ہے۔ ممریلیز! فرحان دیمیمواگرمبری بات مانو! ابيامحسوں كررے ہيں-" ود میں نہیں مانتی فرحان مجھے یہاں پچھاور ہی یدے بڑے ہوئے تھے۔اس کے کرے کا ایک تو يهاں سے چلو كيا فائدہ الى جگه برجهاں ہم وائى "اوه .....ا بھی کھے در پہلے بلی نے اپنے منہ لگ را ہے۔ یس نے جی اس سے پہلے پرانے مکان درواز ہاہر کی طرف کھلٹا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی طور ہے مطمئن بھی ندہوں۔ بیچو کمی بہت و*ریانے عم*ل طور ہے مصمياؤل مياؤل كي آواز تكالي تقي" و عليه بين مجه بتاؤ .... آخروه محص كما كهدر باتها- وه فرحان نے محسوں کیا جیسے کوئی بستر پر لیٹا ہوا ہو۔ اور بنی ہوئی ہے۔ اور نجانے کب سے خالی پڑی ہے۔ "تن سينيس ين اس كى بات تبيس و مکھنے میں بھی مجھے عجیب سالگ رہا تھا۔ اس کے گبرے گبرے مالس لے رہا ہو۔" اس کے بارے میں بقول تنہارے عجیب وغریب كرربى-"شرميلانے خوف زده ليج ميں كہا۔ ال كرو تكن كفر ع موكة تقديد بات باتنیں ہی مشہور ہیں پلیز! بیاں سے چلو ملازم کوشع "£ \$ .....?" ترمين كي مجهان كي كوشش كرد ما مو" شرميلا بولى-ال كى مجھ سے باہر تھى كە يبال ان لوگوں كے علاوہ اور سردوكہ وہ کھانا وغیرہ نہرے ''شرمیلاخوف زوہ '' وه یک بیس ہوسکتی'' " بإلى .....وه كهدر باتها كدييه مكان آسيب زوه كون موسكم به المسابع المستعمان خان! اس حويلي كالكران "آخر کیوں؟" ہے۔ 'فرطان نے جواب دیا۔ ہے۔ 'فرطان نے جواب دیا۔ دوسی ۔۔۔۔کیا۔۔۔۔۔؟ 'شرمیلاکی آ تکھیں جرت تھا۔ لیکن حو یکی کے بڑے دروازے برتالا بڑا ہوا تھا۔ ومكال ب- شرميلا كيا بم اتنا فاصله في لهج میں بولی۔ " تم نے دیکھانہیں کہویلی کے باغ میں ایک اوربي بھى نہيں ہوسكتا تھا كەنعمان خان تالے كھول كرسى كرياس لخ آئے تھے كہ يہاں فرراتى والجس يرنده تك نظرتبين آيتا .....اور .... بلي آخر يهال كيب سے میں گئیں۔ اس نے دہشت میری نگاہوں سے در کواندرآنے کی اجازت دے۔ على على من مارا يكي تو مقصد تفانال كديم تنبال على على على على المارا يكي تو مقصد تفانال كديم تنبال على آگئے۔تم فے کہاں دیکھی بلی؟" وبوار کودیکھا۔خوف سے اس کارنگ پیلاپڑ گیا تھا۔ پھر پھرتالا اس نے اپنے ہاتھ ہی سے کھولا تھا۔اس بینی کر پچھ دمریار و محبت کی تھوڑی با تیس کریں۔ اور پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان چھیری اورخوف ز دہ انداز أفيرا پر كے خواب گاہ ميں بستر ير ليني ہے۔ آؤنم لے سی اور کے یہاں آنے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا تہارا کھ جانا مناسب تہیں ہے۔ سارا کھیل اپ سیٹ خوداً كرد كيولوبهي " فرهان في كهار اورشرميلا كوساته -اس نے جیب سے ماچس نکال کر تیلی روش کی۔ اور ہوجائے گا۔تم اپنی ای سے سے کہیں کر آئی ہو کہ تم اپنی الحكر اندركي جانب برده كيا - پير كمرے ميں واخل روس کی سیکی كرك ميں پيلي پيلي روشني بھيل گئي تب اس نے ديکھا سهيليوں سےساتھ الم كاآخرى شود سكھنے جاراى مولاداد ہو فرحان سیجو لی آسیب زدہ ہے؟ " ہو فرحان سیرمیلا، دو شخص میری بتار ہاتھا۔ مجھے "مال سیرمیلا، دو شخص میری بتار ہاتھا۔ کرڈیل بیڈیر،ایک سیاہ رنگ کی بردی می بلی سور ہی ہے "وه ديكهوا"كين دوسرك لمح اس ك ہ خری شورات کو بارہ بج ختم ہوتا ہے۔ ہم پہاں سے فرحان کے ہونوں پر خمالت آمیز مسکر ایٹ پھیل گئی۔ سیارہ ہے تک روانہ ہوجائیں سے۔ اور بارہ سوایارہ چرے پر پھر جرت مودار ہوگئ۔ کیونکہ اب وہاں بلی سين مين انسي ما تون كوبين ما نتا- كمياتم آسيب بريقين اكائے خودسے كہا۔ ہج تک گھر بیٹی جا کیں گے۔'' دهم میریس بیشی تو کهه علی بون تال کفام "م "جب إنسان پرديوانگي سوار بوتي بے يوالي "كهال ہے بلى؟" ویقین رکھتی ہو ہے تہاری کیا مراد ہے۔ بھلا الله جنرين نظراً تي بين -"اس في آگ يوه كريلي كو كابروكرام يلسل جوكيا تفا- يا تلي نبيس ملاتها- زياده روحوں ہے کون انکار کرسکتا ہے'' روحوں ہے معلوم ہے لیکن میں ان روحوں کے ''بیتو مجھے معلوم ہے لیکن میں ان روحوں کے " ابھی ایک منٹ پہلے میں نے دیکھی تھی۔ شاید المكانية كى كوشش كى-"بش، بش" بلى جاك كى-اس ے زیادہ فالتوونت کسی ہول میں گزار سے ہیں گین باہرنکل گئے۔فرحان نے شک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بارے میں بات کررہا ہوں جوانیا نوں کو بریشان کرتی Dar Digest 145 June 2011 Dar Digest 144 June 2011

مان کیا وراسط بولٹ چید میادده بھی اسرطال ہوئے کہا۔اورشرمیلا کمرے میں نظریں دوڑانے گی۔ بندتھا۔ کو کیاں اور روشن وان بھی اندر سے بند تھے۔ اگر کوئی شخص بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ تو اسے کمرے واس کرے میں یہاں سے باہر نظنے کا کوئی يپريولي-ك اندرى مونا حاج تفا- آخروه كهال كما؟ جبكه راستہ میں ہے ۔ سوائے اس دروازے کے کھر کیاں کو کیاں اور دروازے سب اندرسے بندیں۔ و لیکن شرمیلامیں نے اپنی آ تکھوں سے وہ بلی ساری بند تھیں ۔اور اگر وہ بہاں سے باہر جاتی تو کیا ويم يمنى \_ أيك منك \_ "وه جربولا \_ اوراس باروه آك مِين نظرندآتي-" فرحان خود بھی حیران تھا۔اس نے آ ہستہ بو ہ کرشم وان کے سامنے بی گیا۔اس نے جلتی ہوئی شمع اٹھائی۔ پھر پہلے بستر کے نیچے جھا نکا پھر لکڑی کی الماری ومیں نے اسے اٹی آ تھھوں ہے دیکھاتھا۔وہ میں اور بردول کے چھیے دیکھا۔لیکن کچھ پیتر ہیں چل ای جگه بیشی تشی کیکن ایک منٹ رکوابھی تقید لیق ہوجاتی سكا تها \_ اور كوئى اليا وجود نظر تبيل آتا تها - يت ہے۔ وہ آ کے برھا۔اوراس نے اس مگدیر ہاتھ رکھا۔ ورر ما المسلسل كانب راى تقى -اس نے كاليتى جائداروجودكهاجاسك جہاں اس نے بل کو بیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ بھرجلدی '' فرحان! خدا کے لئے یہاں نے نکل چلو۔ ہوئی آواز میں کھا۔ و اوهر ..... أق .... شرميلا!" شرمیلاءاس سے پاس پینچ گئی پھر فرحان بولا۔ بہاں رکنامناسب تبیں ہے۔ " ويكهوا بيهال باتحالگا كرديكهو-بيجكدابهي تك فرحان کچھ سوچارہا۔ پھراس کے اندراک الرم ہے۔جیسے کی کے بیٹھنے سے ہو علی ہے۔ عجيب ي كيفيت الجرآئي-شرميلانے إلى كے كہنے يربستركو باتھ لگاكر و اس طرح تو جانا مناسب نبیس ہوگا۔شرمیلاء ۔ میں ذرا و کھیا ہوں ۔ کہ سے سب کیے کیا چکر ہے؟ اگر د یکھا جگہ واقعی گرم تھی۔لیکن اس نے مزید تصدیق ر نے کے لئے دوسری جگدی باتھ لگا کرد مکھامکن روح والى بات بھى سے ہے ہے۔ تو ميں اس سے ملاقات ہے بستر دوسری جگہ اے بھی اتنائی گرم ہو۔ لیکن اس سر کے ہی واپس جاؤں گا۔ آؤ .... تم میرے ساتھ ے چرے پر حرت سودار ہوگئی ۔وہ جلدی جلدی - ماييز!شرميلاضدنه كرو بعض اوقات غد مجهم مزيد آو ياييز!شرميلاضدنه كرو بعض اوقات غد مجهم مزيد مختلف جگہوں پر ہاتھ لگا کر دیکھنے گئی۔ پھراس نے ضديرة ماده كردتي ہے۔" شرمیلا بادلخواستہ اس کے ساتھ والیس چل آ ہتہے کہا۔ رش ی راور پیروه دونون این میلی نشست گاه میں واپس اوه ميرے خدايا! ايساني لگ رہاہے جيے كوئى م سن فرحان کی پیشانی برنظر آنے والی محکوں سے اس بستر پرسور ما ہو۔ بید تیصوا صرف اتن ی جگه گرم نہیں ے۔بالک یوں لگتا ہے جیسے بستر پر کوئی انسانی وجودسوتا ظا بر بوتا تفاكدوه كى كرى سوچ مين دُوبا بوا بي- مجرا رہا ہے۔ کوئی بلی اتی جگہیں گھیر عتی-" - المحترة أكن وشرميلاتم أيك من يهال تفيرو .... على كار فرحان نے خود بھی اس بات برغور کیا۔اوربستر کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کے چیرے پر چیرے تمودار مِن سے ایک چیز کے آؤں۔" و سی کیا؟"شرمیلانے سیپانی " تعب ہے۔اس نے کہا۔ پیرنہ جانے کس خیال کے تحت وہ باہر کی جانب تھلنے والے ورواز ہے کی آواز مين لوجها-Dar Digest 146 June 2011

ای فامن نیال میل کا شکار ہو جاؤے کے تو میں بھی ایک کا شکار ہو جاؤے کے تو میں بھی ایک کا شکار ہو جاؤے کے تو میں بھی ایک کی ساتھ لے چلو۔۔۔۔ فرصان پلیز!'' اسے کیا۔ لیکن فرصان پر ''ابھی آتا ہوں ۔۔۔۔ شرمیلا۔'' ایک جنون ساسوارتھا۔ ایک جنون ساسوارتھا۔ ''نن جنیں میں تمہمارے ساتھ چلون گی۔' وہ دونوں پھر اندر آگئے۔ اور اس کمرے میں کی طور دہاں تنہا رکنے پر آیادہ نہیں ہوری تھی۔ بیٹی گئے۔ ویسے فرحان کونعمان بابا کی مداخلت برشد ید

ایک؟

"نن نبیل میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔"

شرمیلا کی طور دہاں تنہا رکنے پر آیادہ نبیل ہورہی تھی۔ پہنچے گے

فرحان نے شانے ہلائے اور اس کے بعد دونوں آہتہ عصر آ

آہتہ ہاہر نکل آئے۔

باہر گہری تاریکی ہوگئ تھی۔ درختوں کے نیچے مقصد
گہرا پر اسرارساٹا طاری تھا۔ خشک ہے ان کے قدموں بہت وہ

کہرا پر اسرار سناٹا طاری تھا۔ خشک ہے ان کے قدموں کے نیچ آگر آ وازیں پیدا کرر ہے تھے۔ فرحان نے کار کی انگی سیٹ کا وروازہ کھولا اور پھر کار کے ایک خفیہ فانے سے پیتول نکال لیا۔ فانے سے پیتول نکال لیا۔ شرمیلا کی آگامیں جیرت سے بھیل گئی تھیں۔

اس نے پھرائی انداز میں پوچھا۔
"اس کی کیاضر درت تھی فرھان!"
"شرمیلا، انسان کو ہر طرح سے تیار رہنا چاہئے۔ ویسے بھی معاف کرنا میں کسی شخی کے تحت نہیں کھی رہا ہے۔ اور ہم سے بلاوجہ کی گھرہا۔ ہم کھاتے پیلے لوگ ہیں۔ اور ہم سے بلاوجہ کی وشنی نکالی جاتی ہے۔ میں پچھا سے لوگوں پر غور کررہا ہول ہوں۔ جوارے خاندانی دشمن ہیں، ہوسکتا ہے ہمارے فائدانی دشمن کوئی ایسا چکر چلا رہے ہوں جس سے ہم فائدانی دشمن کوئی ایسا چکر چلا رہے ہوں جس سے ہم فوف زدہ ہوجا کیں۔"

" تت، تو تمہارا مطلب ہے کہ اس وقت اور کوکی شخص بھی ہمارے علاوہ عمارت کے اندر ہوسکتا ہے۔''

وہ دونوں پھراندرآ گئے۔ اوراس کمرے میں بیخ گئے۔ وراس کمرے میں بیخ گئے۔ ویسے فرحان کونعمان بابا کی مداخلت پرشدید غصہ آرہا تھا۔ اگر وہ بیضول با تیں اس کے کانوں میں نہ ڈالٹا تو بات آئی آ گے نہ بڑھتی ۔ یہاں تو وہ کسی اور ہی مقصد کے تحت آیا تھا۔ ایک طویل بروگرام کے تحت، بہت دنوں سے شرمیلا اس کی لسٹ پرھی وہ اس کی کالج بہت دنوں سے شرمیلا اس کی لسٹ پرھی وہ اس کی کالج کی ساتھی تھی۔ حالانکہ دونوں کی دوستی کو بہت زیادہ وقت شہرائیوں کی ساتھی تھی۔ اور فرحان اس کے دجود سے سیراب تک اتر گئ تھی۔ اور فرحان اس کے دجود سے سیراب ہونا جا جتا تھا۔

شرمیلا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔

اس کے والد ملازمت کرتے تھے۔ معمولی آ مدنی تھی۔
جس سے سفید پوشی برقر ادر کھی ہوئی تھی۔ آ ہستہ آ ہستہ فرحان ، شرمیلا کو اپنے جال میں بھانسے میں کامیاب ہوگیا ۔ یہاں تک کہ ایک بار شرمیلانے اسے اپنے والدین سے بھی ملادیا۔ اس نے فرحان کے بارے میں مااندیا۔ اس نے فرحان کے بارے میں متام تقصیل اپنے اہل خانہ کو بٹائی تھی۔ حالاتکہ شرمیلا کی سطح مال نے اس کو بعد میں سمجھایا بھی تھا کہ فرحان اس کی سطح مال نے اس کو بعد میں سمجھایا بھی تھا کہ فرحان اس کی سطح کی انسان نہیں ہے۔ اس لئے ہوشیار رہے لیکن شرمیلا کے انسان نہیں ہے۔ اس لئے ہوشیار رہے لیکن شرمیلا کے آ ہستہ سے کہا۔

''امال! اليي كوئى بات نبيل ہوں۔
اليك اچھاانسان ہے اور پھر بھی معافی چاہتی ہوں۔
امال! ہمارے گھر كا ماحول جس فتم كا ہے۔ اسے
ديكھتے ہوئے بار ہا بيل نے سوچا كہ بيل اس فتم كے
ماحول بيل زندگی نہيں گزاروں گی جھے اپنی زندگی
گزارنے کے لئے كوئی بہتر راستہ دركار ہوگا۔ امال،
آپ اطمینان رکھیں۔ بیل ایک شریف لڑكی ہوں۔
آپ کی عزت كو داغدار نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن
آگر۔۔۔۔فرحان۔۔۔۔۔
مال بھی خاموش ہوگئ تھی۔ اور باپ بھی۔اس

Dar Digest 147 June 2011

بل کی ایم ایم ایم ایم ایم nned An

''یا نہیں مالک، ہوسکتا ہے۔ آپ کو دھوکا ہوا ہو۔ کیونکہ مجھے بہاں بھی کوئی بلی نظر نہیں آئی۔'' ''نہیں نعمان بابا! میں نے وہ بلی دیکھی ہے۔ خیر کوئی ایسی جبرت کی ہات نہیں ظاہر ہے بلی کوئی الیسی چیز بھی نہیں جو کہیں آ جا نہ سکے۔ ہوسکتا ہے کہیں سے

راستہ بھنگ کرادھرآ نکلی ہو۔'' ''جی۔'' نعمان خان نے کہا۔اور باہرنگل گیا۔ نکین فرحان مطمئن نہیں تھا۔اس نے بلی کواپی آ تکھول سے بستر پر لیلئے ہوئے دیکھا تھا۔اور دوسرے ہی منٹ میں غائب ہوگئ تھی۔ پھر بستر کا گرم ہونا بھی اس کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہر حال وہ اپنے طور پر ہوشیار رہنا حیا ہتا تھا۔ بچی بات تو ہے۔ کد دشنی پر ہر حص ہی آ مادہ ہوسکا ہے۔ جیسے تعمان بابا۔''

و سائے کے بعد جب نعمان خان برتن کے کر واپس چلا گیا تو فرحان نے بیرونی درواز ہ اچھی طرح بند کردیا ۔ پھر اندرنشست گاہ کا دروازہ بھی بند کردیا۔ شرمیلا ایک بار پھرخوف زدہ ہوگئ تھی۔اس کے بعداس نے آ ہتہ ہے کہا۔

''فرحان!اب یہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟'' ''شرمیلا ظاہرہے ہیںاس لئے ہیں آیا۔'' ''مت ..... تو پھر؟''

''شرمیلا میں اپنے اور تبہارے درمیان دوری کے تمام راستے ختم کروینا جا ہتا ہوں۔'' ''یہ .....یکیا کہ رہے ہوتم .....فرحان!''

''یہ .....یکیا کہ رہے ہوتم ....قرحان!'' ''ہاں شرمیلا! دیکھو زندگی میں چند ہی گھات ایسے ملتے ہیں جواس تسم کی روحانی حیثیت رکھتے ہیںان کھات کو کھودیتا مناسب ہیں ہوگا۔ شرمیلا۔ میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرسکتا۔ تم یہ مجھو شرمیلا۔ کہ ....کہ .....' فرحان نے آگے بڑھ کرشرمیلا کا ہاتھ میں کوئی شاخیل تھا کہ فرحان کوڈ کھی ان کے دلول کھ میں بھی ایک شمع روش ہوگئی تھی۔ وہ اپنے طور پر لاکھ کوشش کرتے لیکن بیٹی کے لئے اسیار شتہ تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اگر فرحان واقعی شرمیلا سے متاثر ہوجاتا ہے۔ تو یہ بہتر ہوگا کہ شرمیلا کوآ زادی دے جائے۔ البتہ ماں نے بیٹی کو مجھایا تھا کہ رئیس زادے بگڑی ہوئی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں اے تکلیف بر داشت کرنی پڑے ۔ اور شرمیلا نے میں باپ کو اظمینان دلایا تھا۔ کہ وہ ایک مضبوط لڑکی ماں باپ کو اظمینان دلایا تھا۔ کہ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے۔ البتہ فرحان کے لئے اس کے گھر کے داستے کھل ماں باپ کو اطمینان دلایا تھا۔ کہ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے۔ البتہ فرحان کے لئے اس کے گھر کے داستے کھل ان ہے۔ البتہ فرحان کے لئے اس کے گھر کے داستے کھل ان ہے۔ البتہ فرحان ہے بہت سے تخفے تھا کف ان ہے۔ البتہ فرحان جیسے اوباش نو جوان کی گہرائی تک نہیں بھی لؤگوں کو دیتے۔ یہ حقیقت تھی کہ شرمیلا جیسی سادہ لوگ سکے بھی۔ سے تھے تھا کف ان سکے تھی۔ میں تھی۔ اور پھی اوباش نو جوان کی گہرائی تک نہیں بھی سکتہ تھے۔

فرحان دولت مندخائدان كالزكا تفائدین نام کی کوئی شے اس کے ول سے کسی گوشے میں آئیں تھی ۔ اس کے خیال میں محبت ٹائپ کی حماقت صرف وہی لوگ کرتے ہیں ۔ جو دوسرے کا مہیں کر پاتے ۔ بہر حال شرمیلا کو پوری طرح اپنی محبت کے جال میں بھانس کر آج وہ ایک ندموم ادادے کے تحت اسے سفید محل لایا تھا۔ اور سفید محل بہت عرصے سے الیمی داستانوں کا امین تھا۔

راسما وں اہمیں ہے۔ وہ اپنے ذہن ہے ان باتوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے رہے۔اور پھر نعمان خان کی آمدنے آئیں حزید سچے مطمئن کردیا۔ نعمان بابا کھانا لے کر آئے تھے۔ فرحان نے کہا۔

سرحان ہے جا۔
''نعمان بابا! کیاتم نے کوئی بلی پال رکھی ہے؟''
''بلی .....؟ نہیں جی۔اس علاقے میں بھی کوئی
بلی نظر نہیں آئی آپ کو کیا بلی کی ضرورت ہے؟''
''نہیں بابا۔ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خواب گاہ میں ایک سیاہ رنگ کی بلی دیکھی تھی پھر پہتر نہیں خواب گاہ میں ایک سیاہ رنگ کی بلی دیکھی تھی پھر پہتر نہیں

وہ کہاں غائب ہوگئے۔'' ''نعمان بابا کے کہجے

کیز کیا۔

### / Muhammad Nadeem

# شهروحشت

### قبط نمبر:09

اليم البے داحت

رات کا گهتا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکتہ طاری کرتا لیرنے اسرزیدہ ارزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لین ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیے طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

دل در ماغ کومہوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوطہزن خیر دشر کی انو کھی کہانی

'' شر میلا ببرعال لڑک تھی۔ بہت کچھ مجھتی تھی۔اس نے اپناہا تھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ ''فرحان! میں اپنے آپ کوتمہاری امانت مجھتی ہوں۔ میں کمل طور پرتمہاری ہوں ۔لین۔۔۔۔۔لین

نیلی اور بدی کی تمیز بھی ہوئی جائے۔اور مجھے بھی۔''

''شرمبلا۔۔۔۔ بیس دقیا نوس انسان نہیں ہول۔

زندگ کے پچھ لواز مات ہوتے ہیں دلوں کی پچھ طلب

ہوتی ہے جس کا اظہار وقت سے پچھ پہلے کر دیا جائے تو

غلط نہیں ہے۔ جب ہم دل سے آیک دوسرے کو اپنا

مانتے ہیں تو پھر بیسب پچھ ہے کارہے۔اور شرمیلا ہیں

شاید تمہارا گریز ہر داشت نہ کرسکوں۔''

" میں تمہارا احترام کرتی ہوں فرحان، لیکن پلیز! ویکھو مجھے اپنے احترام سے ہث جانے پر مجبور ند کرو۔ میں نے اپنے والدین سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں ایک پاک ہازلڑی ہوں اور پاک ہازی ہی کواپنی زندگی بنا کررکھوں گے۔"

'' کیکن شرمیلا میں پاک باز نہیں ہوں اور جس بات کوتم باک بازی تصور کرتی ہو۔ وہ میرے نزویک صرف زندگی کی ایک ضرورت ہے اور میں تمہیں یہاں اس کئے لایا ہوں کہ اپنی ضرورت پوری کروں۔'' اور

اس کے بعد فرحان کے اندر کی شیطانیت انجر آئی اور شرمیلا کے ہوش دحواس جواب دیئے لگے۔ ''فر میلا کے ہوش دحوان بیلنز احرکیجیتر دا ستر ہوں وجمکن شہیں

''فرحان پلیز!جو پچھتم چاہتے ہو۔ وہ مکن نہیں ہے۔ اور اگرتم نے ضد کی تو شاید میں تہمارے ہارے میں اپنی رائے بدلتے پرمجبور ہوجا دیں۔''

''مرد جانتی ہو کے کہتے ہیں۔ مرد اسے کہتے ہیں جو کچھسویے اور اس کی تحکیل کر ڈالئے'' فرحان کا لہجہ بے حدز ہریلا ہو گیا تھا۔

دو فرحان ویکھو سیمن نے سیمار کی مینار تقییر کیا ہے۔
میں نے تہہیں ایک ایسی شخصیت سمجھا ہے۔ فرحان جو
میری زندگی کے ہر لمجے کی مالک ہے۔ اور تم سیمر کو واغداد
میر کی زندگی کے ہر لمجے کی مالک ہے۔ اور تم سیمر کو واغداد
میت کرو، جو وعدے میں نے کئے ہیں۔ کسی سے تم ان
کی شکیل کرو۔ ویکھو۔ فرحان انسان میں بھی ہوں، ان
مینام ضرور توں سے آشنا جو انسانی ضرور تیں ہوتی ہیں۔
کیان فرحان ہر چز کا ایک معیار ایک وقت ہوتا ہے۔ "
کیان فرحان ہر چز کا ایک معیار ایک وقت ہوتا ہے۔ "
کیا کیکچر دینے بیٹے کئیں ۔ کیوں میرا موڈ
خراب کرر ہی ہو۔ ایک تو اس کم بخت بڈھے نعمان بابا
نے سب بچھ جو بٹ کردیا۔ اور تم سیم سیم سیم سے ۔ "

Dar Digest 122 July 2011

### Scanned And Uploaded Muhammad Nadeem

‹ ' فرحان بمجھنے کی کوشش کرد۔'' "بیں چھیں مجھتا۔" مجھیں۔بس ابال کے بعدمروت كِتمام رائة تم في خود بتدكردي بين!" فرحان کی آنکھوں میں اتر نے والاجنون شرمیلا كوبيراحياس دلار ما تفاكه مصورت حال بكر كي ہے۔وہ ہونے والا ہے۔ بوالم ناک داستانوں کا موضوع ہوتا ہے۔ آہ، یہ .... یقطی تومیری تھی۔ مجھے اس قدر اعتبار نہیں کرنا جائے تھا۔ فرحان! ہر ۔ آخر یہاں تک آنے كاجوازكيا قفا؟ من نے ....من نے خود بھی توعلطی كی ہے۔'اس نے عاجزی سے کہا۔

'' فرحان .....فرحان <u>'</u>' فرحان براب وبوانگی طاری ہوگئی ہے۔ اس نے شرمیلا کواینے بازوؤل میں د بوچ ليا\_اور پير ڪھنے لگا\_

"شرميلا! بس زندگي اي مين ب كهتم ميري هر آرزوکی بھیل کردو۔ورندریجی ہوسکتاہے کدیش مہیں زندگی ای سے محروم کردول۔"

"تم نے اپنی اصل شکل دکھادی ہے۔ فرحان! آ ہ! مجھےاس کا افسوس تہیں ہے کہ ..... کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ زندگی میں کتنا بڑا دھو کا کھایا ہے میں نے۔''

''تو پھر يوں تجھالو كرتم جيسي دھوكا كھانے والي لژیمان ہی خودکشی کرتی ہیں۔''شرمیلا کا دل ڈوب گیا۔ برآخرى الفاظ تق فرحان اين اصليت كمساتح كل كرسامنة آگيا تھا۔اس كا مطلب تھا كەوەشروغ بى ہے اسے بے وقوف بنا تار ہاتھا اب اسے بیہجی امید نہیں رہی تھی۔ کہ وہ اپنی بدنا می کا داغ دھوڈ اللے گی۔ لیکن اب وه کش مکش میر کشی اب فرحان اس کا دیتمن تھا۔ بدترین دشمن جس ہے زندگی بچانااس کا اولین مقصد تھا۔ کیکن اس ونت اس کے کا نول میں ایک الیمی ولدوز مجنخ گونجی کے دونوں ایک کمیجے کے لئے ساکت رہ گئے۔ یه چخ اس قدر کرب ناک، اس قدر وحشت

تاک تھی کہان کے دل دہل کررہ گئے تتھے۔ قرحان کے

اعصاب بھی اس کا ساتھ جھوڑ گئے تھے ۔اور وہ شدت

حیرت سے گنگ شرمیلا کی صورت د مکیور ما تھا۔ بھراس کے منہ ہے لرز تی ہوئی آ واز نکل ۔ " يها واز ..... بيا واز كيسى ہے - " شرميلا نے جواب دیا۔ فرحان خود بھی آ ہتہ آ ہتہ کھڑا ہو گیا۔ اور اس كا ماتھ پستول والى جيب ميں بيني گيا۔ بلكي بلكي آ وازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ تجیب ک آ دازیں تھیں ۔ جیسے کوئی انتہائی کرب کے عالم میں کررہ رہا ہو۔ " دو تمسى عورت كى آواز معلوم ہوتى ہے " فرحان نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ جیرت کی بات ریھی کہ آ وازای خواب گاہ میں ہے آ رہی تھی۔جس میں انہوں نے بلی دیکھی تھی۔ شرمیلا بھی کھڑی ہوگئی۔ اس کے چرے یر دہشت بھری ہوئی تھی، فرعان نے بہتول نكال ليا اور پير آسته آسته خواب گاه كي جانب بره هكيا-

شجانے کیوں اس کے منہ سے اکلا۔ " به ..... کیا بیانسانی آواز ہے۔فرحان؟" " و یکھنا ہوں۔ " فرحان نے کہا۔ اور پھر آ ہستہ آ ہستہآ گے بڑھ گیا۔ چندلحات پہلے جوڈ راما ہور ہا تھا۔ وہ ان دونوں کے زبن سے نکل گیا تھا۔ فرحان نے خواب گاہ کے دروازے میں قدم رکھا تو بیآ واز بند ہوگی ۔ کمرے میں تمع بدستورروش تھی اور بستر خالی پڑا ہوا تھا۔ ''کون ہے؟'' فرحان گرجا''جوکوئی بھی ہے۔ سامنے آ جائے ورنہ گولیوں سے چھلنی کردوں گا۔"اس کی آ واز فضامیں گونج کررہ گئی۔ کمچے بھرا نظار کرنے كے بعداس نے نا ديدہ دخمن كوخوف زوہ كرنے كے لئے ایک فائر بھی کیا۔ فائر کی آ واز برشرمیلا کے منہ سے بلکی ی چیخ نکل کئی۔اوروہ آ ہتدے آ کے براہ کر فرحان ہی کے بازو سے لیٹ گئی۔اس وقت فرحان اس کا دوست تھایا دستمن، پیسوچنے کا ونت تہیں تھا۔ وہ خوف کے عالم میں تھی۔ پھراس نے لرز تی ہوئی آ واز میں کہا۔

شرمیلالاشعوری طور براس کے بیچھے جل بڑی گی۔

'' فرحان! کوئی نہیں ہے یہاں نعمان بابانے ٹھیک ہی کہاتھا کہ بیچو یکی بھٹکی ہوئی روحوں کامسکن ہے ۔اورتم روحوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے فرحان ،خدا کے لئے

يهال ك نكل چلو ..... قرحان يهال يه نكل چلو يين یہ جھتی ہوں کہ یہاں آنے کے بعدتم پر یہ دیوا نگی سوار ہوئی ہے۔ ....ورنہ .... ورندتم ایسے انسان ٹیس تھے۔ " مسب فراؤ ہے۔ میرے دشمنوں کا چلایا ہوا چکر، میں اس فراؤ کوحتم کر کے رہوں گا۔'' اس نے ایک نگاہ جارون طرف ڈالی پینول والا ہاتھ نصف دائر ہے کی شکل میں دیا نمیں ہا نمیں گھوم رہا تھا۔اور انظی ٹریگر پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم آ کے بڑھ رہا تھا۔ اورشرمیلااس کے ساتھ چیلی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ۔ فرحان نے کمرے کا ایک ایک کونہ چھان مارا ـ نشان تو کجا کوئی حشرات الارش تک نظر نہیں آیا ۔ یہاں تک کہ فرحان نے باہر تھلنے والے وروازے کو کھول کرویکھا۔ آ سان پراپ پورا جا ندنگل آ ہا تھا۔اور ا جزّا ہوا باغ براسرار سکوت میں لیٹا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا یول بل مرسرابث بیدا کررای هی - درخت اور بودے ادا ک کھڑے ہوئے تھے۔

'' کوئی ہے۔'' فرحان نے آواز لگائی۔ پھراور

" دنعیمان بابا۔ " کیکن اس کی آ واز سنائے میں حلیل ہوگئی تھی ۔ فرحان پھٹی بھٹی آ تکھوں سے جاروں ، طرف دیکھ رہا تھا۔اب تک اس کا ذہن یہ ماننے کو تیار تہیں تھا۔ کہ میرکوئی آئیبی چکرہے۔ یقینا اس کے خلاف کوئی سازش ہورہی ہے۔کوئی اسے خوف ز دہ کرنے کی کوشش کرد ہا ہے ۔ پھرا جا تک رات کا سناٹا کمی نتھے سے بیچے کے رونے کی آواز سے درہم برہم ہوگیا۔وہ آ وازنسی بالکل ہی معصوم بیچے کی تھی۔ چندروز کے بیچے کی اور حویلی کے اندر ہے آ رہی تھی ۔ شرمیلا کا حلق خوف سے خشک ہوگیا۔اس نے جیننے کی کوشش کی کیکن اس کی آ وازنبین نکل سکی ..... بشکل تمام اس نے کہا۔

''من رہے ہو۔ فرحان من رہے ہو۔ کوئی یچہرو

و دنبیں بیتویلی کی آ واز ہے۔ " فرحاین نے کہا۔ بلی جب رونی ہے تو اس کی آ واز پیچے جیسے ہی گئتے ہے۔''

مُعْنُن ..... بين .... فرحان سنو ..... يرآ وازيج زوہر گزنہیں بیوبی بلی ہے۔ جے میں نے بستر يربيغه ويكهاتها\_''

"موسكتاب-"شرميلاآ ستدي بولى-" آ ؤ-…شرميلا اندر آ ؤ به مين ديلھول كه بي<sub>ه</sub> سب کھے کیا ہے۔ میں بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوں \_' وه ایک بار پھراندرآ گیا۔

درواز ہبند تبیں کیا تھا۔اس نے بس یوں ہی کواڑ بھیڑ کرخواب گاہ ہے ہوتا ہوا نشست گاہ میں پہنچ گیا تھا۔شرمیلا اس کی تقلید کررہی تھی ۔لیکن بجے کے رونے کی آ داز بدستور آ رہی تھی ۔ پھروہ اینے ممرے میں آئے اور بھر جیسے بی ان کی نظر آتش دان میں بھڑ کئے والي آگ ميں پڙي ان کي رگوں ميں خون منجمد ہو گيا جو يجهانهول نے ديکھا وہ انتهائي پر ہيب اور نا قابل يفين تفا۔ شعلوں کے اندرایک تھاسا بچہ دونوں ہاتھ بھیلائے رور با تفا ـ اور بيه منظر د مکيه کر دونو ل پرسکننه طاري هوگيا تھا . - بچەبرى معصوم آواز مىل رور ماتھا . جىسے وہ آگ كے شعلول سےخوف زوہ ہو۔حسین اور بھول جبیبا بجہ۔ "آ ه ..... ي جل ربا ب-" شرميلا في دل سوزی سے کہا۔ ایک کھے کے لئے وہ ماحول کی

جو ما متاہے بھر پور ہونی ہے۔وہ تیزی سے آکش وان کی طرف بیکی تو فرحان نے عقب سے اسے پکڑ لیا۔ " کیا کررہی ہو۔"

وحشت بھول کی۔ اور اس کے اندر کی عورت جا گ کی تھی

''فرحان وه بچه.....''

''وہ بچیجئیں ہے۔'' فرحان کے منہ سے آ واز

''وه جل جائے گا۔''شرمیلا کراہی۔'' دیکھو کتنا معصوم ہے بالکل نوزائیدہ بیچے کی مانند۔'' شرمیلا پھر آ گے بڑھی کیکن فرحان نے اسے ختی سے پکڑلیا ..... "فرحان أيك معقوم يج كي زندگي-" شرميلا نے فرحان کا چیرہ دیکھا اور وہ سہم کئی۔ فرحان کا چیرہ

### hammad Nadeem Scanned And Uploaded By

انگارے کی طرح سرخ ہور ہاتھا۔اس کی آ تکھیں دہا ر ہی تھیں۔ ہونٹ مڑ گئے متھے۔

پھر اجا تک آتش دان میں تحریک ہوئی اور شرمیلانے بچے کوآ گ ہے باہر نگلتے ہوئے ویکھا۔وہ اہے بیروں سے چلا ہواان کی ست آرہا تھا۔ اس کے و دنوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ اور چمرہ بے تاثر تھا۔

شرميلا اب اين وہشت بھری چيخوں کوندروک سکی ۔اس نے درواز ہے کی طرف بھا گئے کی کوشش کی کیلن ہیروں ہے بدن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ے ال بھی نہ کی۔البتہ فرحان نے دیوائل کے عالم میں فائزنگ شروع کردی تھی۔

گولیاں بے کے جسم میں پوست ہور ہی تھیں۔ کیکن اس بر کوئی اثر تہیں ہور ہاتھا۔ وہ بدستور قدم قدم فرحان کی طرف برده رہا تھا۔فرحان کا پستول خالی ہوگیا۔ شرمیلا کا چینے چینے گلا خٹک ہوگیا۔ اس کے حواس ساتھ جھوڑتے جارے تھے۔اجا تک مح فرحان کے قریب بھنے کر اچھلا اور اس نے اپنے نتھے نتھے ہاتھوں سے فرحان کی گردن دبوج کی ۔شدید جدو جہد ہور ہی تھی۔فرعان نے پستول پیپنک دیا تھا۔اوراپ وہ نے کو اپنی گردن سے جدا کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ لیکن اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ آ<sup>ع</sup> حیں ا حلقوں ہے ہاہرنکل بڑئ تھیں۔زبان نیجے ملتی جارہی تھی۔ شرمیلا تو پہلے ہی زمین پر گر کر ہے ہوش ہو چکی تھی ۔ کیچھکھول کے بعد فرحان ساکت ہوگیا۔ اس کا جسم زندگی ہے محروم ہو گیا تھا۔

زیادہ در نہیں گزری تھی کہ بوڑھا تعمان بابا دروازه كھول كراندرداخل ہوگيا يہم روش تھي ۔اور آتش وان میں سلکی ہوئی آگ ہورے کمرے کے ماحول کو ا جا کر کئے ہوئے تھی۔ نعمان بابائے پرسکون نظروں سے بورے ماحول کودیکھا۔ بھراس کے منہ ہے لگلا۔

" يبي سب موناتها سياس حويلي كي واستان ہے۔ جھے اپنا فرض بورا کرنا جا ہے۔ بڑے مالک اپنے بڑے بیٹے کی طرح اس بارجھی استے چھوٹے بیٹے گی

لاش کے ساتھ کی لڑکی کود بھنا پیندنہیں کریں گے۔'' ''وہ جھکا۔اس نے بہلے بستول اٹھایا بھریے <sub>ا</sub> ہوش شرمیلا کو پھران دونوں کو گئے ہوئے پر اطمینان قدموں سے باہرنگل گیا۔

☆.....☆.....☆ نعمت علی حیران رو گیا تھا۔اس نے بے اختیار

سوال کیا۔ '' کیا کہانی ختم ہوگئی استاد محترم۔'' '' دخمیں ….. کہانیاں اتن جلدی کہاں جتم ہوگی 👱 ہیں۔ابھی تو کہائی کا آغاز ہواہے۔ ذراادھردیکھو!'' ا جیا تک ہی نعمت علی کے بدن کوایک جھٹکا سالگا راورمنظر بدل گیا۔اے ایک اسپتال نظر آیا تھا۔اور جو تخصیت اس کی نگاہوں کے سامنے آئی وہ ایک نوجوان ڈاکٹر تھی۔شایداس نے پیشے سے متعلق زندگی کا آغاز ہی کیا تھا۔ کیونکہ اس کے چبرے پر چھیلی ہوئی معصومیت اس کی نوعمری کا پیادیتی تھی۔

لیبرروم ہے نکل کراس نے نرس سے کہا۔" نرب ا تمام انٹرومنٹس میرے بیک میں رکھ دواور بیک ڈیوٹی

''لیں میڈم۔'' نرس نے کہا اور وہ ڈیوٹی روم میں پہنچے گئی۔ ڈاکٹر فراز وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مسكرا كرايب ويكهاا دربولي

" آئے۔ ڈاکٹر ماہ رخ، کیسا رہا آپ کا

ا'يالكل تُعيك سر!'' وو کُو کَی مشکل '' " بالكل نبيل سر" " گُذًا بِينْهِيمَ بِ كبروانه بور بى بين؟"

" كُتِنَحْ تَصْفُحُ كَاسْفِرِ ہِ آ پِ كَارٍ" "أَنْهُ كُفُّ لِكُمَّ بِينِ سِرٍ"

" مول \_ اینے گھر جانے کی بہت خوش مولی ہے ناں۔' ڈاکٹر فراز نے مشکراتے ہوئے کہا۔

''جی سر! آ ب کوعلم ہے۔ کہ وہاں میسری والدہ ہں جھوٹے بہن بھائی ہیں اور میرے منگیتر بھی آ رہے ہیںا ہے والدین کے ساتھ ۔''

''اوہو.....اچھا....تب تو ضرور کوئی اہم مسئلہ بوگا\_بېرحال ۋا كثر ماه رخ بيشكى مبار كباد\_''

ورخبیں سر! ایسی کوئی بات خبیں ہے۔ بس وہ لوگ یونمی ملنے آ رہے ہیں ، میرے دور کے رشتے وار بھی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بنا چکی ہوں کہ ہم لوگ ع مرے سے اپنی زند کی تعمیر کردہے ہیں۔

" ہاں۔ آپ نے مجھے بتایا تھا۔ کہ والد کے انقال کے بعدآ پ نے بروی جدوجہد کی ہے۔'

''میں نے نہیں سر۔میری والدہ نے ۔انہوں نے انقك محنت كرك مجھے ڈاكٹر بنايا ہے ۔ اوراب ميں اينے چیوٹے بہن بھائیوں کے لئے محنت کررہی ہوں۔''

''محنت کا کھل ضرور ملتا ہے۔ میری وعاتیں آ پ کے ساتھ ہیں ۔ ڈاکٹر ماہ رخ آ پ جا تیں ۔ ایمولینس آیے کو گھر چھوڑ دے کی۔'' ای دوران نرس نے اس کا میڈیکل بکس لا کرر کھ دیا تھا۔

'' <sub>سی</sub> بی<mark>ل اس کئے لے جار ہی ہوں ۔ کمکن ہے</mark> گھر میں ر<u>کنے س</u>ے دوران <u>مجھے کوئی کیس ل جائے۔''</u> ''یقبینا۔ بے شک' ڈاکٹر فراز نے مسکراتے موئے کہا۔اوروہ اپنا بیک سنجال کرنگل آئی۔

یا ہرشام جھک آئی تھی فضاؤں میں اندھیرے ارَ رہے تھے۔ اور موسم بھی ابر آلود تھا۔ وہ ایمولیٹس کا دروازه كھول كرا تدريبير الله الله اليورجات تفاكيا سے كہال جانا ہے۔ چنانچہ اس نے ایمولینس اطارث کرکے آ گے بڑھادی۔

بدایک بہاڑی شہرتھا۔ اور لالہ جان کے نام سے بجیانا جاتا تھا۔ خاصی آبادی تھی۔ اور ڈاکٹر فراز اس اِسپتال کے سرجن تھے۔ جہاں ماہ رخ نے ہاؤیں جاب ململ کیا تھا۔اس کی پیچیل کے بعد ڈاکٹر فراز نے اسے اسيخ مان لاله جان ميں ملازمت كى پيش كش كردى-جے ایک معقول تخواہ کے عوض اس نے قبول کرلیا۔اور

لاله جان آ گئی۔ ڈ اکٹر نے اسپتال سے پچھ دوراس کی ر ہائش گاہ کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ جہاں اس کے ساتھ دو نرسیں اور ڈاکٹر فرخندہ بھی رہتی تھیں ۔اس کی والدہ نے بلایا تھا۔اوریتایا تھا کہ شہروز بھی اینے خاندان کے ہمراہ آ رہے ہیں۔وہ دس پندرہ دن کی چھٹی کے کرآ جائے۔ ا اچا نک وہ انجیل ہڑی۔ بیایمبولینس ابھی تک رکی کیوں نہیں۔ اتنا فاصلہ تو نہیں ہے۔ جتنی ویر سفر كرتے ہوگئى ہے۔اى وقت ايمبولينس رك كئ-اس نے باہر جھا نکا اور اس کے ہاتھ یا وَں پھول گئے یہال تو جارو*ن طرف گهراسنا* تا طاری تھا۔

" وُوْ .....وْرائيور ..... اس نے سيكياتي آواز میں کہا، ای وفت ایمبولینس کا عقبی دروازہ کھلا اور دو افراد كهرم فظرآ مئم ودواجتبيول كواس ومران مقام ير د مکھ کرڈ اکٹر ماہ رخ کی صلحی بندھ کئ تھی۔ "فيحار آيم ميذم"ان من سالك ف نرم کیج میں کہا۔

'' کک .....کون جیں آ پلوگ؟'' وہ آ واز پر قابویانے کی کوشش کرتی ہوئی بول۔

"ميدم ممشريف اوك بين-آب اى كے شعبہ ہے ہمیں کام ہے۔آپ کا پچھوفت لیں گے اس کے بعدعزت واحر ام كساته جهان آب جايان ك آپ كوي بنجاديا جائے گا۔اس كامعتول معاوضه دیا جائے گا۔" '" کک....کیا بکواس....کررہے ہو۔' وہ میکی۔ " كالج كُرلز كي طرح بات نه يجيحُهُ \_ آپ ايك وے وار بیٹے سے تعلق راستی ہیں ۔ ہم آب کو سے متمجمارے بیں کہ آ ب کالممل احترام کیا جائے گا۔عقل ہے سوچیں تو آپ کواحساس ہوجائے گا کہ یہاں اس جگہ آ ب سی بھی تقین صورت حال سے دو جار ہوسکتی ہیں۔ سایک وریان جگہ ہے۔ بہتر ہے۔ ہم سے تعاون کریں،آپ کوایک ایسی خاتون کی مدد کرنی ہے۔جو اس وقت آپ کی مرد کی طالب ہے۔ آپ ہماری بات سمجھ کئی ہوں کی اور بہتر ہے آپ وقت ضائع نہ کریں۔'' صورت حال واقعی تقلین تھی۔ حالات کا ہمت

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeen

> سے مقابلہ کرنا جاہتے ۔ اس نے سوچا۔ ایمولیس ڈرائیورنے بیسب چھکیا ہے۔ یا یکھاور ہوا ہے۔ کوئی انداز انہیں تھا۔ وہ ظاموتی سے بیچار آئی۔ و الله الله الله المالية المال "وه ہے۔ میں ""·····"

> "لبس آپ تکلیف نیرکریں۔" ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کرمیڈیکل بٹس اٹھالیا۔ وہ جاروں طرف ديلھتي ہوئي ٻولي۔

"أية سي واي محص بولا - حب اس في تاریکی میں کھڑی ایک کوسٹر دیکھی۔ وہ اس طرف بیٹھی۔ کوسٹر کے شیشے گہرے تاریک تھے۔ باہر کھور

"بالكل قكر مند نه بول - آيے کیکن ایک غلام گردش طے کرنے کے بعد اسے کسی

" پیتوایک دریان جگیہ ہے۔"

جار ہے تھے۔وہ دل سے دعا تیں مانکتی ہوئی کوسٹر میں جا ا ندھیرا تھایا ہوا تھا۔ تا حدنظر روشنی کی کوئی رمق نہیں نظر

كوستركا سفركوني حاليس منت تك جاري ربا\_ پھروہ کسی نا ہموار رائے پر اتر کئی۔ اور پچھے دیرے بعد رک کئی۔وہ فیجاز کراس کے پاس کی گئے۔

"بيآ ڀالوگ <u>مجھے</u>۔"

بليز!..... ميذيكل بكس المان والي في كها اوروه خوف سے تفر تھر کانپ رہی تھی۔ اور اس طرح کا نیتی ہو کی وہ اس قدیم محل نما عمارت کے چوٹی دروازے ے اندر داخل ہوگئ ۔ عمارت اندر سے بھی تاریکے تھی۔ دروازے کے شیشوں ہےروشی جھلکتی ہوئی نظر آئی۔ '' يينكس ليجيئ .....اندر جلي جائيے'' اس تحص

نے بنس اس کے ہاتھ میں تھا دیا۔ ماہ رخ نے ایک لیج سوحیا کیمرورواز ہ کھول کر اندر داخل ہوگئی۔ حالا تکہ اس کے ول میں شدید وسوسے جاگے ہوئے تھے ۔ ایسی وران جگراس كے ساتھ كوئى حادثة بھى بيش أسكا تھا\_

کتین بهر حال وه ایک باجمت لژگی تھی۔ اور

جب سے اس نے اسپے گھر کی ذھے دار پال سنجا لیے بیڑ ہ اٹھایا تھا۔ اِس کے اندر قو تیس بیدار ہوگئ تھیں <u>۔ اور</u> وہ استے آپ کوشکین حالات سے مقابلہ کرنے کے الح تيارياتي تكى -اب يبال جو يحريمي موگاالله ما لك يه ا ہے طور برتو مدافعت کی بوری بوری کوشش کرے گی اور اب اس بات کے بھی إمكانات ہیں۔ كه جوانداز واس نے لگایا ہے۔ وہ غلط ہی نظے ۔ اندر پیچی تو ایک براس كمر انظرة يا -ال كمر عين كونى موجود تفاريكن جوكوئى مجھی تھا۔اس نے اپتارخ تبدیل کیا ہوا تھا۔اورڈ اکٹر ہاہ رخ نے اسے عقب سے دیکھاتھا۔

وه ایک دراز قند آ دی تھا۔انتہائی خوب صورت لباس میں ملبوس اس کے ہاتھوں میں جوانکشتریاں بڑی مونی تھیں ان میں بیش قیت ہیرے بڑے ہوئے تھے۔ کیونکہ ان ہیروں کی کرنیں خصوصی طور پر منور ہورہی تھیں۔ کمرے میں جومدهم روشی تھی۔ وہ تی و دانوں ے انجرر ہی تھی اور اس کے علاوہ وہاں کیچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن کمرے سے محق کمرے میں جو عالباً کوئی خواب گاہ معلوم ہوتا تھا۔ روشنی بھی تھی۔ اور اندر ہے مدھم مدھم آ وازیں بھی ابھرر ہی تھیں ۔جن کا کوئی واضح مفہوم ڈاکٹر ماه رخ کے ذہن میں تہیں آیا تھیا۔

وہ ایک کمجے کے لئے تفکی تو اندرموجود آ دی کی آ واز گونگی جونهایت پاٹ داراور رعب دارتھی۔

''ڈاکٹر بیل آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اس انداز میں یہاں بلایا کین بعض اوقات مجوریاں ایسی غیرا خلاقی حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیتی جواس کا انداز رہاہے۔اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں۔ بیرسامنے تیائی برایک لفافہ رکھا ہواہے۔اس میں چیس ہزاررہ بے موجود ہیں جوآ پ کی اس زحت کا معاوضہ ہیں۔ براہ کرم پہلے اسے قبول سیجئے۔ اور اس کے بعدائ در دازے سے اندر داخل ہوجائے۔ آپ کو پنتچل جائے گا کہ آپ کو پہاں کیا کرناہے؟''

آوازين ايك الياديد بدايك اليي كيفيت تقي-

جو ذا كثر ماه رخ اليهي طرح محسوس كرر بي تفي \_ كيكن اس ة وازيين رعونت بهي تهي موالت كي چك بهي البيته أو اكثر اه رخ نے اپنے طور پر سوچا کہ اگر واقعی کوئی مشکل مرحلہ ہے ۔ تو پھراسے زندگی کا انعام ہی کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ پیاں کی اہم ضرورت تھا۔ بے تارمسائل رے پڑے تھے۔ اپنی فطری خود داری ، کی بنا پر اس نے بھی ڈاکٹر فرازے این کسی مالی پریشانی کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ , نے بھی ڈاگٹر فراز اسے ایک معقول تنخواہ دیتے تھے۔ لین اگر پہنیں ہزار رویے کی بیرقم کسی ایسے کام کے عوض ہاتھ آ جائے جس میں اسے کوئی زحمت شاتھائی بڑے۔ تو بہر عال بیا یک اچھا تمل ہے۔ اور اس تصور فنے اس کے ول بیں ایک امنگ می بیدا کر دی تھی۔

"آپ ٹایدان تذبذب کا شکار ہیں کہ میں جو مجھ كہ ربا ہوں اس كے پس يرده بجھادر ہے۔ توبيخيال اہے دل ہے نکال دیکئے ۔ڈاکٹر،الی کوئی بات تہیں ہاور براخیال ہے کہ آپ کو وقت بھی ضائع تہیں کرنا جائة براوكرم بيلفافه الله اليجة متاكمة بكوداني طورير سلی رہے کہ آپ کا جو وقت ضائع ہوا ہے۔ وہ بے مقصد نہیں رہا ہے۔ بلیز! جو کچھ میں کہدر ہا ہوں۔اس پر اللي يجيئ المريشة يجيئ "

" آپ،آپ....إدهررخ توبدليے-" "وولاً المراسسي روي رخ بدلوان كي كي البیں ہیں بہتر ہے آپ مجھ سے اس کی فرمائش نہ کریں \_ کیونکہ میں نے رخ بدلاتو آپ کے لئے نقصان دہ بھی ہوسکتا ہے۔"ماہ رخ کے بدن میں ایک بار پھرسرداہریں دوڑ نے لکیں ۔ واقعی درشت کہے گفتگو بھی بھی شدید نقصان کا ہاعث بنتی ہے ۔اس نے آ گے بڑھ کر تیا کی سے لفاف اٹھایا اب اس میں جو بچھ بھی تھا۔اسے ویکھنے اور گننے کا موقع تو تمسی طورنہیں تھا۔اور دیسے بھی یہ ایک پھچوری *حر کت ہو*تی۔

چنانچەاس نے لفافداٹھا كراحتياط سے اينے لباس کے اندر رکھ لیا ادر پھر اپنا بیک سنھالتے ہوئے غاموتی ہے درواز ہ کھول کراس کمرے میں چلی گئی جس

کی جانب اشارہ کیا گیا تھا۔ بیالیک وسیج خواب گاہ تھی۔ کھڑ کیوں اور درواز ول پر بھاری بردے بڑے ہوئے تنے۔ایک درواز ہاہر کی جانب بھی کھلٹا تھا، آئش دان كاوير ممع دان روش متے اور كئ شعيں جل ربي تھيں -بستریر ایک دبلی تیگی لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ اور اس کے اندازیش شدید بے چینی اور تکلیف کا احساس پایا جاتا تھا۔اس نے مٹھیاں جھیٹی رکھی تھیں۔ اور بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدل رہی تھی۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے اس کے نا ہموارجهم کو و مکھ کرایک کھے میں اندازہ لگالیا کہ صورت حال كيا ہے۔ويسے اس تفتكوت يملي بھى اس كے ذہن میں میرخیال آیا تھا۔ کے ممکن ہے میہ جرم اور گناہ کی الیمی کہائی ہوجن کی داستانیں اخبار میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ایسے کھیل ایس بی بری بری حوبلیوں کے رہنے والے رئیس لوگ کھیلا کرتے ہیں ۔ لیکن بہر حال اب اہے اس بات کا احساس نہیں تھا۔ کہ صورت حال کیا ہے۔اس کے سامنے ایک الی مریفسہ موجود تھی۔جس کی بے چینی اور کرب بتا تا تھا کہ وہ اپنی زئدگی کے بد ترین دورے گزررہی ہے۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے اپنا بیک میز بر رکھا اور اندر ہے ضروری سامان ٹکال کرلڑ کی کا معائد كرنے تكى \_لڑكى كاچېره بدستورساه شال سے ڈھكا ہوا تھا۔ ماور خ نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔

° کیا نام ہے۔تمہارا؟ '' کوئی جواب نہیں ملاتو ڈاکٹر ماہ رخ نے کھرکھا۔

"اينانام بناؤ''

'' ''تہیں میرا کوئی نام نہیں ہے۔ بس تم مجھے ایک بری لڑکی کے طور پر ایکار عمتی ہو۔''

" مول - بین سمجھ رہی ہوں۔ نیکن اگر مہیں برائی کا احساس ہے۔ تو تم یقیناً بری لڑکی تبیس ہو کیا۔ اس فض کے بارے میں بتاسکتی ہو۔ جوتمہارے ساتھ والے کمرے بیل کھڑا ہواہے۔''

"اوه يه بي مولى - مي ميل مردي مول -<u>جھےاس زندگی سے نجات ولا دوڈا کٹر ۔ میں مرر ہی ہوں ۔''</u> «تتم تبيين مرري بويتم زنده بهواورزنده رجولي

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

کین میں تم ہے جوسوال پوچھرئی ہوں تم اس کا جواب دواگر تم مناسب مجھوتو اس کا جواب دو، وہ جو محص ساتھ والے کمرے میں موجود ہے۔ کیا اسے اپنی برائی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ حالا نکہ منداس نے بھی چھپایا ہواہے لیکن ۔۔۔۔نیکن بہر حال ٹھیک ہے۔'

ڈاکٹر ماہ رخ اس پرمتوجہ ہوگئی۔ پھراس نے آہتہ۔۔۔کہا۔

'' ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو۔اور بیہ شال اپنے چہرے سے ہٹادو تا کے سانس لینے میں آسانی ہو۔''

'''نیمیں ڈاکٹر \_میرامیٹنوں چیرہ چھیا ہی رہنے دو، خدا کے لئے میری رونمائی نہ کرو۔ میں میں شاید تہمارے چیرے کا سامنانہ کریاؤں گی۔''

'' اُلوگی مجھے اپنا ہمدر دیستجھو، میں تمباری دشمن نہیں ہوں۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر بھی کسی کے دشمن نہیں ہوتے۔ تمہیں شاید یقین ندآئے کہ میں اس وقت اپنی زندگی کی بہترین خوشیاں سمیٹے، مگر چھوڑ واس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں اپنی سیختھری کہانی سناؤں گی۔ تو تہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

بس بول مجھ لویس صرف تمہاری وجہ سے یہاں آگئی ہوں اور میں تمہیں کسی طور برانہیں مجھتی۔' ''ڈاکٹر تمہاراشکر ریسکین انسان اپنی برائیوں کو خود بھی جانتاہے۔''

''سنو سنو سنجهارا سانس لیما بہت ضروری ہے۔ کھلی فضا میں سانس لیمااس کمل میں بہت ضروری ہے۔ جس کاتم شکار ہو۔''

'' ڈاکٹر ٹیس میں اپنا چہرہ ٹہیں کھولوں گی۔'' '' تو بھرٹھیک ہے۔ میں واپس جارہی ہوں۔'' ڈاکٹر ماہ رخ نے اس کے بدن سے اپنے ہاتھ ہٹا گئے۔ '' خدا کے لئے ڈاکٹر میں، میں۔'' اڑکی اپنا جملہ پورانہیں کر کئی۔

" ''تو پھر اپتا چہرہ کھول دو۔ سے از حد ضروری ۔۔''

/ Muhammad Nad چند ہی کتات کے بعد لڑکی نے اپنے جمراط سے شال ہٹادی۔اس کی آ تکھیں بڑی بوئی اور رگئ گالی تھی۔ چبرہ پینے سے شرابور ہور ہاتھالیکن اس کے نقوش اس کے خدو خال بے حد خوب صورت تھے ڈاکر ماہ رخ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔

''خداکی پناہ ،تنہاری عمریہت کم ہے۔ یہ تم نے کیا کر ڈالا ہے، بے وقوف لڑکی کیا کیا۔۔۔۔ تمہارے و الدین کواس بات کاعلم ہے؟''

"اوه ..... کی سے کھ نہ پولیگو.... کی ن

پر پر ورد در یکھورڈ اکٹر ہے بھی پچھٹیں چھپانا جا ہے۔ میں ایک بار بھرتم سے میہ ہی کہوں گی کہ میں تہاری ہمرہ موں ۔ کیا تمہارے ماں باپ کواس کاعلم ہے؟'' دمسرف ماں کو ہے۔ باپ کؤئیں ۔''

سرت ہاں وہے۔ بولی ویں۔ ''کیا نام ہے۔ تہمارا؟''ڈاکٹر ماہ رخ نے سوال کیا لیکن اسی وقت دردازے کے باہر سے وہ گونجدار آ وازسنائی دی۔

''ڈاکٹرتم حدہے زیادہ تجاوز کررہی ہو جہیں جس کام کے پیسے دیئے گئے ہیں صرف وہ کام کرد۔ ٹی نوعیت کے سوالات کئے تو شاید میں اپنی شرافت کا ضانت ندو ہے سکول میں تم ہے پھر کہدرہا ہوں ہم نے ایک بار جھے سے اپنا رخ تبدیل کرنے کی ورخواست کی مقی ہو میں نے تہ ہیں سمجھایا تھا ۔ لیکن اب ۔۔۔۔۔اب تم پھر وہی شمل کررہی ہو۔ میں ایک بار پھر تہ ہیں وارنگ ویتا ہوں۔''

ماہ رخ نے نگائیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ مختم وروازے بیں کھڑا ہوا تھا۔لیکن اب بھی اس کا رن دوسری جانب تھا۔اوراس کی گردن کا تناؤاس بات کا احساس دلاتا تھا۔ کہ اسے اپنے گناہ کا احساس ہیں ہے ۔وہ صرف اپنی دولت کے بل پر دنیا کی ہر شخصیت کوزیہ کرنے کا تصور اپنے دل میں سجائے ہوئے ہے۔ بہر حال اس وقت لڑکی کی کیفیت الیم تھی کہ ڈاکٹر ماہ درنا اس سے گریز نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ وہ خاموتی ہے۔

ا پنے کام میں مصروف ہوگئی اور ایک گھٹے کے بعد ایک فراہوں سے کام میں مصروف ہوگئی اور ایک گھٹے کے بعد ایک فراہوں میں اضافہ ہوا، بنچ کی آواز سنتے ہی اس شخص کی آواز مال

اہری۔

اہری۔

اہری۔

اہری۔

اہری۔

اہری نے اس خوبصورت سے نبھے بچے کونہایت

اہناط کے ساتھ کیڑے میں لیسٹا اور دونوں ہاتھوں میں

اہنا کر دروازے کے قریب بڑتے گئے۔ وہ خص آگے بڑھ الما تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ یہ جا بہتا تھا کہ ماہ رخ دروازے سے باہرتکل آئے اوروہ آگے بڑھ گئے۔ اور دوازے سے باہرتکل آئے اوروہ آگے بڑھ گئی۔ اور برائی سے جیرلحات کے بعدای دوسرے بڑے کمرے میں بڑتے جیرلی وہ پر حونت خص آتشدان کے سامنے سے بینے باتد سے کھڑا تھا۔ سامنے کی دیوار پر اسکا سامیہ فیلوں کے بھڑ کئے کی وجہ سے عجیب انداز میں حرکت کر رہاتھا۔ ڈاکٹر ماہ رخ آبستہ آبستہ آگے بڑھ کراس کے قریب بڑتے گئی۔

کر رہاتھا۔ ڈاکٹر ماہ رخ آبستہ آبستہ آگے بڑھ کراس کے قریب بڑتے گئی۔

اس نے کو لے کر آئی ہوں ۔ ' اس نے آئی ہوں آہتہ سے کہا۔ اور اس خض نے اپناہاتھ پشت کی طرف دھادیا۔

''لاؤ و بولا ۔ اور اکثر مارخ نے بچے دے دو '' وہ بولا ۔ اور اکثر مارخ نے بچے آئے بڑھادیا۔ وہ بچے کو لے کر درس جانب رخ کر کے بدستور کھڑا رہا۔ اور اس کی فکاہیں شاید آتندان میں بھڑ کئے والے شعلوں کو دیکھے رنگ تھیں ۔ لیکن پھر جو پچے ہوا اس نے ڈاکٹر ماہ رخ کو فرخ طور پرایک کمھے کے لئے ناکارہ کردیا۔

وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اور پھراس نے نیچ کو نہایت ہے دردی اور وحشت و درندگی کے ساتھ انتہان میں اچھال ویا۔ بیدایک ایسا نا قابل یقین مل مقار کرڈاکٹر ماہ رخ کواپنے ہیروں پر اختیار نہ رہا تھا۔ کے اختیار اسکا دل چاہا کہ زشن پر بیٹے جائے ۔ اختیار اسکا دل چاہا کہ زشن پر بیٹے جائے ۔ "آہ....کیما درندہ نما انسان ہے۔ بیدانسان ہے بھی یا تہر طاری تھا۔ اور یہ پر ہیں معظراس کے رگ و پے دئشر طاری تھا۔ اور یہ پر ہیں معظراس کے رگ و پے

میں نا قابل بیان وحشت طاری کرر ہاتھا۔اُسکی آ واز بند ہوگئ تھی۔آ تکھیں باہرابل پڑی تھیں۔اورجسم کسی ریت کی طرح ساکت ہوگیا تھا۔

آگیس بڑتے ہی ہے کے جسم پر لپٹاہوا کپڑا مبانا شروع ہوگیا۔ کپڑا جلتے ہی ۔ دہ نرم و نازک بچہ حیرت انگیز انداز میں سیدھا ہوا۔ اور دونوں ہاتھ سامنے کپھیلا دینے۔ یہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے وہ ابھی اس آتشدان سے چلنا ہوا ہاہر آجائے گا۔ لیکن ظاہر ہے۔ ایسا ممکن نہیں تھا۔ آگ کی بپش کے سبب اسکے بھوں ایسا ممکن نہیں تھا۔ آگ کی بپش کے سبب اسکے بھوں میں کھنچا کہ پیدا ہوا تھا اور وہ چند کھات کے لئے سیدھا ہوا تھا۔ پھراس کے بعد گوشت جلنے کی بوفضاء میں ابھری۔ اور اسکے بدن کی ہڈیاں نمایاں ہونے لگیں۔ ڈاکٹر ماہ اور اسکے بدن کی ہڈیاں نمایاں ہونے لگیں۔ ڈاکٹر ماہ رخ شد بدو حشت کے عالم میں اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نا قابل یقین ہا۔ تھی۔

"" وہ دل ہیں ہوسکتا ہے۔" وہ دل ہی ایسا بھی ہوسکتا ہے۔" وہ دل ہی دل ہیں سوچ رہی تھی۔اور اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تبھی وہ شخص اسی انداز ہیں النے قدموں پیچھے ہٹا اور اس نے ایک اور لفا فہ ڈ اکٹر ماہ رخ کی جانب پشت کی طرف ہاتھ کرکے بڑھاتے ہوئے کہا۔

''اس میں بھی بچیس ہزار ہیں۔ اور یہ بچیس ہزار تہہیں یہ منظر بھول جانے کے لئے ادا کئے جارے ہیں۔ ڈاکٹر ماہ رخ ۔'' ڈاکٹر ماہ رخ کے بدن میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ تو اس وحشت ناک ماحول سے بری طرح متاثر ہوگئی تھی۔ تب اس نے لفافہ اس کے پیروں میں بھینکتے ہوئے کہا۔

''ڈاکٹرسنو! ..... میں نے تمہاری دونوں فیسیں اوا کردی ہیں تہمہاں تھوڑی کی نصیحت بھی کرنا چا ہتا ہوں اور وہ بیہ ہے کہ یہاں جو بچھ بھی پیش آیا ہے۔ اس جگہ ہے باہر نگلنے کے بعد اے بعول جانا ہوگا۔ اے یاد رکھنے کی کوشش نو تمہیں اس نو جوانی میں موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ میں کون ہوں۔ کیا ہوں؟ ہے جانے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ میں کون ہوں۔ کیا ہوں؟ ہے جانے کی کوشش نہ کرتا وہ تمہارے لئے کسی طور پر بہتر نہ ہوگی۔ اور بعض اوقات بچھ با تیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں مان اور بعض اوقات بچھ با تیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں مان

ranned And Uplögded By Muhammad Nadeem في اثنان المان وواوك التعريب والوك التعريب المراكبة على المراكبة المراك

یہے ہی میں فائدہ ہوتا ہے۔اوراس سے اعتراف سمجھ لو۔۔۔۔اپ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے لئے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے لڑکی کی دیمے ہمال کرلو۔اسکی جو ضرور تیس ہیں اسے بورا کرلو۔ اور اس کے بعد باہر نگل آؤ وہ لوگ جو تمہیں میہاں تک لئے کر آئے ہیں واپس اس جگھ بہتی دیں گے۔ جہاں تم جانا چاہتی ہو۔اوراس کے بعد تمہیں بچھ یادنیس رہے گا۔''

اس نے بڑے دروازے کی جانب قدم
بڑھائے اور ماہ رخ کی جانب رخ کئے بغیر تیز قدم
اٹھا تا ہوا۔اس دروازے ہے باہر نکل گیا۔ کمرے ٹیل
مسلسل گوشت جلنے کی سڑا نڈیکھلی ہوئی تھی۔ بمشکل تمام
ڈاکٹر ماہ رخ کے ہوش وحواس وابس آ سکے اس نے ایک
جھرجھری کی لی۔اس کے بعد یبال رکتا اسکے لئے ممکن
نہیں تھا۔

ایک قدم آگے بڑھایا تو پاؤں اس سفید لفا نے سے تکرایا۔ اور لفا فہ گئی قدم آگے بڑھ گیا۔ اس نے لفا فہ دیکھا جھک کراسے اٹھایا اور ایک ہار پھر ای خوابگاہ کی جانب جل پڑی جہاں بد نصیب لڑکی اپنے گنا ہوں کا عذاب بھگت رہی تھی۔ جو پچھڈا کٹر ماہ رخ نے و یکھا تھا نے وہ اسے قیامت تک نہیں بھول سکتی تھی ۔ آہ انسانی زندگی کا اس قدر براانجام ، انسانیت کی اتنی تذکیل ۔ کیا انسان ایسا بھی ہوتا ہے۔ میر ہے مالک وہ معصوم بچہ جو دنیا میں آ کر دنیا کو د کھے بھی نہیں پایا تھا۔ اس طرح جہنم کی آگ میں جل گیا۔ خبیث انسان تو نے بچھے بے دنیا میں آگ کے میں جل گیا۔ خبیث انسان تو نے بچھے بے فرض ہوگئ ہیں ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگئ۔ نیکن بہت می با تیں مجھ بر فرض ہوگئ ہیں ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگئ۔ کیکن بہاں ایک جیرت انگیز منظر تھا۔ ایک اور بچراڑ کی کے یاس موجود تھا۔

کے پاس موجود تھا۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے پلکیں جھپکا کیں اور پھر ساری صورت ایک لمح میں اس پر منکشف ہوگی۔ لڑک نے جڑواں بچوں کوجتم دیا تھا۔ اور جب وہ پہلے بچے کو لے کر اس ظالم شخص کے پاس گئی تھی تو اس اثناء میں دوسرے بیجے کی نمود بھی ہوگئی تھی ۔ اس نے برق رفتاری سے

آگے ہو ہے کر اپنا تمل شروع کر دیا۔ اور اس کے منصب و چود کو کپڑے میں لیبیٹ کرایئے سینے سے نگالیا۔ لیکن الزکی نیم ہیروش کی کیفیت کا شکارتھی۔ وہ خوفز دہ نگاموں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال گزرا۔ اگر اس شیطان کو اس بات کاعلم ہوجائے کہ اس کے گناہ کا ایک اور کپھل اس دنیا میں آگیا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ بھی وہی ساوک کر ہے گا۔

چنانچہ اس نے کی زندگی بچانا اس پرفرض ہے۔

السنو سے جھک کرلڑی کو دیکھا۔ اور آ ہستہ سے بولی۔

استو سے بھری ہات۔ اس وحتی انسان نے تمہارے ایک نچو ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن ایک اور بچہ اس دنیا ہیں آ گیا ہے۔ اگر اس کی زندگی بچانی ہے تو میرا ساتھ دو۔ ہیں اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہونے دول ساتھ دو۔ ہیں اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہیں اس بچے کو یہاں سے ساتھ کی جو پہلے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہیں اس بچے کو یہاں سے ساتھ کی اور کوئی راستہ کی ۔ جو پہلے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہیں اس بچے کو یہاں سے دیکھا اور کوئی راستہ انسارہ کر دیا۔ بچکی ہلاکت کی نہری اور پھر ایک جانب اشارہ کر دیا۔ بچکی ہلاکت کی نہری اس کے چہرے پر جو تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر ماہ رخ کے دل پر زخم لگا دیے تھے۔ لیکن بہر ہال کا رونما ہوئی تھی۔ اس نے داکٹر ماہ رخ کے دل پر زخم لگا دیے تھے۔ لیکن بہر ہال کی زندگی بیانا جا ہی تھی۔ پھر سے بچھ سو پنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ اس بچے اس دو اس بچے کی زندگی بیانا جا ہی تھی۔ پھر اس نے کہا۔

'' بیرداستہ کیا مجھے یا ہر کے جاسکتا ہے۔'' جواب میں لڑکی نے اثبات میں گردن ہلادی تھی۔ڈ اکثر ماہ رہ خ نے پھر کیا۔

''کیاتم اپنی مان کا پتا بتا سکتی ہو۔'' ''نہیں۔ اس پچے کوتم اگر اپنے ساتھ لے جارہی ہو۔ تو اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا کسی کو پنہیں بتانا کہ میمیرے گناہ کی نشانی ہے۔ میری مال کے پاس بھی نہیں لے جاناور نہ میں خود کثی کرلوں گی؟'' ''بد بخت لڑکی کم از کم مجھے اس پچے کے باپ کا

''آ پایے دیکھ چکی ہیں ڈاکٹر۔'' ''وہ بدنمانخض ،وہی ضبیث ،وہی بدر دح۔''

''لکین میں اس کا نام نہیں جانتی۔'' ''اس نے ابنا نام بتانے ہے منع کیا ہے۔ اوہ کاش میں ۔۔۔۔ میں ۔۔۔۔''

روسنو میں سے ذکر نہیں کروں گی۔ خدا سے لئے بچھے اس شخص کا نام بتا دو۔ اگر وہ واپس آگیا۔ اوراہے اس بات کاعلم ہو گیا کہ ایک اور بچہ میرے پاس سے تو وہ اے بھی آگ میں پھینک دے گا۔'

"کیا.....؟" لڑی تھے چہرے پر شدیدخوف اجرآیا۔اس کی آنکھوں سے آنسواہل پڑے اس نے آہتہہے کہا۔

''کیااس نے میرے بچے کوآگ میں ڈال دیا

''ہاں .....اس وحش نے یہی سلوک کیا تھا۔ تہارے اس بچ کے ساتھ آتش دان کی آگ میں جلا دیا ہے۔ اس نے تمہارے بچ کو۔ اور تم اب بھی اس کا نام بتانے میں پس و پیش کررہی ہو۔''لڑکی کی آ تکھیں آنسو برسارہی تھیں۔ اس کی جچکیاں بلندہوری تھیں۔ اس کے منے سے آواز بھی نہیں نکل بارہی تھی۔

و اکثر ماہ رخ نے کہا۔ ' خدا کیلئے جلدی کرو.....زیادہ دیر تھہر ناکسی

''خدا کیلئے جلدی کرو.....زیادہ دیر همر ناسمی طور مناسب نہیں ہے۔''

''وہ .....وہ عرفان علی ہے۔ اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار بڑا صاحب حیثیت انسان ہے۔ وہ ..... بول مجھ لوکہ وہ ..... وہ .... باہر قدموں کی مہم کی چاپ سنائی دی تو ماہ رخ نے جلدی ہے ۔ بچ کو لپیٹ لیا۔اور اپنے سینے سے لگایا۔اور پھر اپناتما مسامان وغیرہ وہیں چھوڑ کر وہ عقبی ورواز ہے سے پاہرتکل گئا۔

دروازے کے باہر کھلی جگہ تھی۔ آسان پر جائد نگلا ہواتھا۔ اور ماحول سردی سے تشخر اہواتھا۔ حویلی کے سامنے ایک سرسبز باغ تھا۔ جس کی صاف سخری روشیں جائدنی بین ایک عجیب سی پر اسرار کیفیت پیش کررہی تھیں۔ ڈاکٹر ماہ رخ کواس علاقے کے بارے میں کچھ

تھے۔ اس کے بعد بھلا علاقے کا کیا بیتہ چل سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بیرکون کی جگہہ ہے۔ اورا سے کہاں جانا ہے؟ لیکن اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک تصور تھا۔ جس طرح بھی ممکن ہواس جگہ ہے وورنگل جانا جائے۔ اتی دور کہوہ لوگ اس کا تعاقب نہ کرسکیں۔ جا ہے ۔ اتی دور کہوہ لوگ اس کا تعاقب نہ کرسکیں۔ ابھی وہ چند قدم بی جلی تھی کہ بیجے نے اپنی مخصوص آ واز میں رونا شروع کردیا رات کے سنائے میں اس کی آ واز دوروورتک پھیل گئی۔

ماہ رخ گھبراگئ بچہ شاید بھوک کی وجہ سے رور ہا تھا۔اس کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہ جلدی سے ایک گھنے درخت کے بنچے رکی اور تذبذ ب کے عالم میں اِدھراُ دھرد کیھنے گئی۔ بھراس نے اپناا گوٹھا بچے کے مند میں دے دیا اور اس کے ساتھ جی بچے کے رونے کی آ واز بند ہوگئی۔

فاموقی ہوتے ہی اس کے کانوں میں پنول کے چرچانے کی آ دازیں سائی دینے گئی تھیں ۔ یہ آ دازیں سائی دینے گئی تھیں ۔ یہ آ دائی حصدر دروازے کی جانب سے آ رہی تھیں۔ پھراس نے ایک ہیولے کو دیکھا جوحویلی کے ایک گوشے سے نمودار ہوا تھا۔ اور رک کر اِدھراُدھر ویکھنے لگا تھا۔ اس نے شایداس بچ کی رونے کی آ داز سن کی تھی۔ اور یہ معلوم کرنے کے لئے آیا تھا کہ اس طرف کون آ گیا ہے جورور ہا ہے۔ پھراس کے منہ سے طرف کون آ گیا ہے جورور ہا ہے۔ پھراس کے منہ سے آ واز نکلی۔

''کون ہے۔ اُدھر؟ کون ہے؟'' اس کی آ واز خاصی زور دارتھی۔ڈاکٹر ماہ رخ خاموش کھڑی رہی پھر اچا تک ہی اس نے ایک دوسرے ہیو لے کود یکھا جواس شخص کے بیچھے سے نمودار ہوا تھا۔

'' کیابات ہے۔ کس کوآ واز دے رہے ہو؟'' '' پتانہیں مالک ابھی کسی بچے کے رونے کی آ واز سنائی دی تھی۔''

''کیا مکواس کررہے ہو۔ دماغ خراب ہوگیا . . . ''

Dar Digest 133 July 2011

تلم مایی ایمانے کی تخر ریکر دہ بہترین کتابیں حا ند يې بې ورالدين جباقكير تورجهال شاهجبال اورئنك زيب عالم كير بهادرشاه ظفر سلطان حيدرعلي فيبوسلطان احدشاه ابدالي قلو *پيطر*ه چنگیزخان بلاكوخاك ہیلنآ فساڑا ہے نپولين بونا پاڪ انأدولف بثلر حوراني سائزس أعظم ميني بال قیمت فی کتاب-25/روپے Ph:32773302 المحقق المعادات المراقق المراقق المراقق الموادات المراقق الموداة المراقق المر

بس اس نے إدھرأدھرنگاہ دوڑائی ادرایک بڑی ی جھاڑی کے اندر کھس گئی ۔ اس نے نہ تو اس وفت حِمارُی میں چھیے ہوئے کیڑوں مکوڑوں کی پرواہ کی اور نہ ہی۔ان شراشوں کا خیال کیا۔ جواس کے چہرےاور باز وؤں ہر آئی تھیں۔اس کا اندازہ بالکل درست لکلا تغاقب كرنے والا۔

تھوڑی ہی در کے بعداس کے قریب آ گیا۔وہ یبت تیز دوژ ر باتفاؤ اکثر ماه رخ دل بی دل میں دعا ما تگ رہی تھی۔ کہ کہیں وہ اسے دیکھ نہ لے۔ وہ اس کے قریب ے گزرتا ہوا آ کے نکل گیا۔اس کی نگامیں عارول طرف بھٹک رہی تھیں ۔ کچھ دور جا کروہ رک گیا ۔ اورائیے دائی ست دیکھنے لگا۔ کمبح بھر کے بعدای طرف سے ایک ادر آ دی بھی دوڑتا ہوا آیا۔اوراس کے قریب بھی کررک میا \_ فاصله زیاده نبیس ففا اور ڈاکٹر ماہ رخ آنے والول کی گفتگوس سکتی تھی ۔ کیونکہ رات کے سنائے خاموثی کو کچھ زیادہ ہی بلند بنا کر پیش کردہے تھے۔

چنانچہاس وفت اے بڑی ہمت کے ساتھ کا کرنا تھا۔ رات سنسان تھی۔ اور ہوا بالکل شہری ہودیا تھی۔ آسان برستاروں کا کھیت تھا۔ کسی طرف سے ایک کتے کے بھو نکنے کی آ واز آ رہی تھی ممکن ہے۔اس طرف کوئی آبادی ہو۔ نیکن وہ اس آبادی کی جانب جانے کی ہمت نہیں کر تکی۔اے علم تھا کہا گروہ آبادی کے قریب گئی تو بستی کے سب آ وارہ کتے اسے کھیرلیں گے۔ پھراجا تک ہی اے عقب میں کسی کے دوڑنے کی آ وازیں سنائی دیں ۔ آ واز بے شک دور تھی ۔ لیکن بندر آئج قریب ہوتی جارہی تھی۔وہ بھٹی طور برعرفان کا کوئی آ وی ہی ہوگا۔اور یقینی طور براس طرف آ رہاہے۔ ماہ رخ نے پہلے تو اپنی رفتار تیز کردی۔لیکن پھرسو جا کہ اس طرح وہ نتا قب کرنے والوں کی نگاہوں میں آسکتی ہے۔اوراس کے بعد بچنا محال ہو جائے گا۔اس کئے حیب کرکہیں بیٹھ جانا زیادہ مناسب ہے۔دوسراڈریہ بھی تھا۔ کہ بچے کہیں رو ناشروع نہ کردے۔

جواس کی آغوش میں تھا اس کی بوری توجہ کا طالب تھا۔

ہی بہتر ہے۔ چنانجہ وہ انتہائی احتیاط سے اپنے قدموں کی آ واز بیدا کئے بغیر درختوں ،اور یودوں کی اوٹ میں چلتی ہوئی چھھے ہٹنے لگی ۔ ہاغ کے اختتام پر قد آدم حِمارُ مِاں ا کی ہوئی تھیں۔ان حِمارُ ہوں میں تہنجتے ہیں۔ اس نے دوڑ نا شروع کر دیا۔انتہائی ڈراؤئی اور پرخطر جگهی کوئی اورموقع ہوتا تو وہ ایسی خطرناک جگہ برقدم تبھی نہ رکھ شکتی تھی ۔لیکن اس وفت موت کا خطرہ ہرفتم کے خطرات پر حاوی تھا۔ وہ بچے کو سینے سے چمٹائے۔ جھاڑیوں سے بچتی بھاتی۔ برابر آ گے کی جانب بڑھ

دونن .....نبین مالک.....بب ....بس مثین

'' ما لک رات کا سنا ٹا بھیلا ہواہے۔اور میرے

منتھے ہے بیچ کے رونے کی آواز۔ "اس خض

'' تو پہاں رک کوئی نظر آئے تو اسے جانے نہ

بہرحال یہاں ہے جتنی دورنکل جایا جائے۔ سیہ

نے ریا اواز می تھی۔اس نے کہا۔اوراس مخص نے کہا۔

کان بہت تیز ہیں۔ ہیں تسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ کسی تنہے

نے سویجنے والے کہے میں کہا۔ پھر آ وازسٹائی دی۔

دینا۔ میں ابھی آتا ہوں ادراس کے بعد ڈاکٹر ماہ رخ

نے تیزی سے اس ہیو لے کووایس مڑتے ہوئے دیکھا

تھا۔ اس کے بدن میں خوف کی لہریں ووڑ کئیں ۔اب

سمى بھى ليحاس كے فرار كاراز فاش ہوسكنا تھا۔

'' بيج كرونے كي آواز؟''

ہے بچے کے رونے کی آ واز ہی تھی۔

چندلحات کے بعد ہی اسے حویلی کی طرف سے مدهم ہے شور کی آ وازیں سٹائی وینے لکیں۔

عالبًا عرفان على في تمام ملازمون كوجيًا ويا تقار اوران کی آ واز ول کے درمیان ۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے کار اسارت ہونے کی بھی آ وازشی تھی۔ارے کیا حقیقت کا علم ہوگیا۔ کیا وہ لوگ اس کے فرار سے واقف ہو گئے ہیں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پوری جان ہے لرزمَیٰ لیکن اب جو کچھ ہونا تھا۔ وہ تو ہوکر ہی رہے گا۔ اس کی این زندگی بھی خطرے میں تھی۔ اور سے معصوم بچید

Dar Digest 135 July 2011

'' کچے نظرا ہا۔''' آپ نے والے نے بوچھا۔ ed کا بات کی ایک اور میں کی طرف ٹی ہے۔ سمیراخیال ہے۔ وہ دریا کی طرف ٹی ہے۔

" يتانبين كيامصيت إراب بناؤ-كياكرين

' ' کرنا کیا ہے۔ خبیں ملی۔ تو کوئی ہم اسے زمین

'' په ما لک بھی عجیب ہیں ،خوانخواہ آ دھی رات کو

''بس بار!سب ہی عجیب ہیں ۔احیما ہی ہوا کہ

و ہنیں ملی ، در شداس وفت اس کی قبر بھی کھود ٹی پڑئی۔'' ہیہ

الفاظ س كر واكثر ماہ رخ كے بدن ميں جمرحمرى ى

آ گئی۔اس نے سوچا کہ انسان کتنا وحشی ہوتا ہے اینے

سیش و آرام کے کے وسروں کی زندگی لے لینا اس

'' گُر وہ تھی کون؟'' نیہلے نے پوچھا۔ وہ ای

"أب كوكي بهي مو- ظاهر بي بميس بنا كرتو كوكي

بڑا خطرہ تل جانے کے بعد حجھوٹے خطرے

يهال نہيں لايا جاتا ۔اس حویلی ش لڑ کياں تو آئی رہتی

ئیں '' پھران کی آ وازیں مدہم ہوتی چلی کئیں۔اوروہ

دورنگل گئے۔ تب ڈاکٹر ماہ رخ نے بیجے کوایے سینے

انسان کو بریشان کرنے لگتے ہیں اب اے اس بات کا

خوف تھا کہ اس وہرانے میں کہاں بھٹلتی پھرے گی کون

جائے آبادی مس طرح ہے۔ کیا کرنا جاہے کدھرکارخ

كرناجا بيئة ماحول مين بهي سردي الحيمي خاصي هي وهان

جھاڑ بوں کے درمیان رات نہیں گر ارسکتی تھی۔ابھی تک

توخیرانسانوں کےعلاوہ اور کوئی خطرہ درپیش نہیں ہواتھا

لیکن کیا جانے آ گے کیا ہو۔ چنانچہ چلتے چلتے وہ ایک

دوسری طرف سرسبر کھیت دور دور تک تھلے

كيرائي كل \_

ے لگایا اور وہاں ہے نکل کرایک جانب چل بڑی۔

ے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔'

طرف والين آرہے تھے۔

کھود کر تو نہیں نکال کئتے۔رات کتنی ہو چکی ہے۔ہم بھی

يئيبلاآ دي بولا۔

آخرانيان بين-"

Dar Digest 134 July 2011

Scanned And Uploaded B المانى المانية المانى المانية المانى المانية المانى المانية المانية المانية المانية الم

عگہ جیسے ریلوے اسٹیشن وغیرہ تم یہاں تک کیسے پیٹی ۔'' ''بڑی لمبی کہانی ہے بھائی ۔ بوں سمجھ لوکہ تقریر کی ماری ہوں ریہ بتاؤ کہ لالہ جان یہاں سے کتنی دور ہے۔''

ہوئے تھے۔ یہاں رک کراس نے سوچا کیا کیا جائے 😑

اجا نک ہی یا ئیں طرف ایک ٹمٹماتی سی روشنی نظر آئی

روشنی متحرک تھی ۔ اور پھر اے تھی تھی تھی گھنٹیوں کی

آ دازیں بھی سٹائی دیں۔ غالباً کوئی منٹل گاڑی تھی۔جو

اس طرف سے گزررہی تھی۔ پہلے تواس نے لمحہ بھرسوجا

پھرآ ہتمہ آ ہتمہ آ کے بڑھی اور اس گزرگاہ برآ کھڑی

آ ہستہ آ ہستہ بل رہی تھی۔ اس کے علاوہ گاڑی بان

د هيم سرول مين كوني گيت جهي الاپ ر با تھا۔ پھروہ

قریب پہنچا تو ڈاکٹر ماہ رخ اپنی جگہ ہے آتھی ۔اوراس

كے سامنے آ كھڑى ہوئى گاڑى بان رات كے ورائے

میں خوب صورت عورت کو دیکھ کرحواس باختہ ہوگیا تھا۔

غالبًا اسے وہ قصے یادآ گئے تھے۔ جوچڑ بلوں وغیرہ کے

بارے میں مشہور تھے۔ کہ کس طرح چڑ ملیں نو جوان اور

خوب صورت عورتول کا روپ دھار کرجا ندنی راتوں

میں مسافروں کوایتے ہیجھے لگا کر لیے جاتی ہیں اس کے

خوف و دہشت کا میر عالم ہوا کہ اس نے گاڑی روک

دى ـ بيل پرسكون يتھ ـ پھر ماہ رخ كوبيا حساس ہوا كه وہ

گاڑی جیسوژ کر بھاگ جائے۔ نیکن اجا تک اس کی گود

میں دہے ہوئے بیچے نے کلبلا کررونا شروع کرویا۔ بیچے

کی آ واز سن کر گاڑی بان رک گیا تھا۔ پھراس کی خوف

آ وازیش شدیدخوف کا تاثر پایاجا تا نقا\_ڈ اکٹر ماہ رخ دو

راسته بھٹک کی ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جاؤں

میرے ساتھ میرابحہ بھی ہے۔ میں سخت بریثان

بولا ۔ "ولیکن راستہ کیسے بھٹک تمیں ۔ آخر بہاں نکل

آنے کا مطلب کیا ہے۔ مس طرح آئیں۔ یعنی اس

'' کک۔۔۔۔کون ہوتم۔ کون ہو۔؟''اس کی

''بھائی میں ایک پریشان حال عورت ہوں ۔

''راستہ بھٹک گئی ہو۔'' گاڑی بان جیرانگی ہے

زدهآ وازائجری۔

قدم آ کے بڑھی اور بولی۔

بیل گاڑی میں ایک لائٹین تنگی ہوئی تھی۔ جو

ہوئی، جہاں ہے وہ بیل گاڑی آ رہی تھی۔

"لاله جان تو يهال سے كانى دور ہے \_كوئى تميں ميل دور ہوگا\_"

''کیا وہاں جانے کے لئے کوئی بس وغیرہ ال جائے گی۔''ڈ اکثر ماہ رخ نے بوجیھا۔

''دیکھو۔۔۔۔کسی ٹرک پر بیٹھ کر سفر کرنے کی کوشش مت کرنا۔ڈرائیورا ﷺلوگ نہیں ہوتے تم اکیلی ہو۔ابیانہ ہو کسی عذاب میں گرفتار ہوجاؤ''

ڈاکٹر ماہ رخ نے محسوں کیا کہ دیباتی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ وہ بھی ایک نوجوا ن آ دمی تھا۔ پھردہ بولی۔

"يہال آس ياس كوئى آبادى شيس ہے "

''بس تھوڑی دور ہمارا گاؤں ہے۔'' ''کیا وہاں تمہارے گاؤں میں مجھے رات گزار نے کا ٹھکا نا مل جائے گا کوئی ایسی سرائے وغیرہ جہال صرف ایک رات گزاری جائے۔''

'' کہاں کی بات کررہی ہو نی لی۔۔۔۔یہاں دیباتوں میں سرائے درائے کوئی نہیں ہوتی۔لیکن م ہو کون؟ بس مجھے ایک بات ہتادو۔''

لیا؟

'' کہیں کوئی چڑیل وغیرہ تو نہیں ہو۔'' گاڈی ا بان نے اس قدر سادگی ہے کہا کہ ان حالات کے باوجود ڈاکٹر ماہ رخ کوہٹسی آگئی۔اس نے کہا۔ ''اب میں کیا جانوں کہ میں چڑیل ہول یا

نہیں۔'' بھراس نے گاڑی بان کو نیچے اتر تے ہوئے دیکھا۔ وہ ڈرے ڈرے سے انداز میں ڈاکٹر ماہ رخ سے قریب پہنچا تھا۔اور پھراس نے جھک کراس کے بیروں کودیکھا اور آجتہ ہے بولا۔

"پیرتوسید هے ہیں۔ یہ بچتمہارای ہے۔" "ہاں ......" ڈاکٹر ماہ رخ نے جواب دیا۔ "سجھ گیار"

''ضرور خصم سے جھڑا کر کے نکل آئی ہو۔ ہے ناں۔ بھی بات ؛ بیں بھی کتنا بدھو ہوں ۔ کتنی دیر بیں سمجھا۔ گرکہاں کی رہنے والی ہو؟ شہری ہونا، اصل میں شہر کے رہنے والے ہی ایسے کام کرسکتے ہیں ۔ ہم دیہاتی لوگ تو ایسی چیز وں کو بہت برا سمجھتے ہیں، خبر چلو بیٹھ جاؤ۔ گاڑی ہیں۔ کتنے دن کا ہے تہمارا یہ بچہ۔''ڈاکٹر ماہ مرخ ایک لمجے کے لئے خاموش ہوگی۔ پھر اس نے

> '' بہت جھوٹا سا ہے۔'' ور

''ہوں ٹھیک ہے اب جب ہم تہہیں لے جارہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے چلوآ جاؤ۔ بیٹھ جاؤ۔'' ڈاکٹر ماہ رخ بمشکل تمام گاڑی میں بیٹھ کی تھی۔ گاڑی بان خود بھی گاڑی ہرچڑھ کمیا بھر بولا۔

"اب جبکهتم ہمارے ساتھ چل ہی رہی ہوتو کسی فتم کی فکر مت کرنا۔ میاں سے جھٹڑا ہوگیا ہے۔ وہ بھی فکیک ٹھاک ہو جی جائے گا۔ جینے دن چاہو ہمارے پاس رہ سکتی ہو۔ میرانام جبار خان ہے۔ تہمارانام کیا ہے۔'

"بس میراتام .....میراتام میرال ہے۔
"نازوں کی بلی معلوم ہوتی ہو۔ صورت شکل بھی
انچی خاصی معلوم ہوتی ہے۔ اصل میں پہلے تو ہم تم ہے

ڈرر ہے ہتھ۔ اب جب ہمیں بتہ چلا ہے کہ تم جڑیل
مہیں ہوتو بس کیا کہیں۔ تمہاری شکل تو بہت ہی اچھی
سے۔اور کیڑے بھی بہت اچھے ہینے ہوئے ہیں تم نے ،
پکالگ گیا ہے شہر ہی کی ہو۔ ہم تو پہلے ہی کہہ بچکے ہیں کہ

شہر ہی کی لڑ کیاں ایس ہوتی ہیں ۔ مگر تمہارا یجد بہت ہی جھوٹا ہے۔''

''بس مجبوری ہے بھائی جہار خان۔' '' یہ کیا بھائی بھائی کی رٹ لگا رکھی ہے۔ خالی جہار خان بھی کہہ سکتی ہوتم ، ویسے اچھا ہوا جو ہمیں ٹل گئیں ۔ آج ہم بہت دیر تک کام کرتے رہے۔ اگر ہم اِدھر نہ آتے تو جانے تمہارا کیا بنا۔ خیریت نہ ہوتی تمہاری۔ اور تمہارے بچے کی ، بچے کا نام کیار کھا ہے۔'' ''بس اِبھی کے تہیں رکھا۔''

''ہاں گلیا تو ایسابی ہے۔'' بہر حال گاڑی آگے بڑھتی رہی ۔اور جہار خان نہ جانے کس شم کا آ دی تھا۔ ویسے بڑا تندرست و تو انا تھا۔اور ذراب تکلف ہی معلوم ہوتا تھا۔ضرورت سے زیادہ با تیں کرر ہاتھا۔ کہیں ایسانہ ہوکسی شم کی مشکل بن جائے۔ کین بہر حال آ بادی تک پہنچے، مشکلات تو اب زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ تھوڑی دریتک وہ خاموش رہی۔اس کے بعد جہار خان نے کہا۔ دریتک وہ خاموش رہی۔اس کے بعد جہار خان نے کہا۔

> 2--" ہاں۔" " کتنے دن رہوگی؟" دول میں مصر مار جا رہ گری

''بس جبارخان سیج واپس جلی جا دَل گی بلکه اگر تم میراایک کام کردونو میں سیج ہونے سے پہلے ہی واپس چلی جا دَل گی۔''

''تم نے لالہ جان کاوہ اسپتال دیکھا ہے۔ جس کے مالک ڈاکٹر فراز ہیں ۔ فراز کلینک کے نام سے مشہور ''

> ہے۔ ''دنہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ گرکیوں؟'' ''بس۔ دہاں ڈراسا کام ہے۔'' ''کیا کام ہے؟''

" ووقتہیں اُسپتال جانا پڑے گا ایک پر چہ لکھ کر دوں گی میں،اسے اسپتال کی نرس کے پاس لے جانادہ تمہیں ایک سوٹ کیس دے دے گی۔ اے لے کر

Dar Digest 136 July 2011

Dar Digest 137 July 2011

#### canned And Uploaded By Muhammad Nadeem

والين آجاناً-''

اس دفت جانتی ہو کہ رات کا کیا ہجاہے۔ وہ تو در ہوگئی ہمیں ورنہ ہم خود اتن رات کوسٹر نہیں کرتے زندگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ چوراٹیر سے کہیں بھی ٹل جا ئیں تو بھلا زندہ جھوڑیں گے نا بی بی بس ہمارے ساتھ چلوا گر کوئی کام ہے بھی تو دن میں دیکھا جائے گا۔ کردیں گے تہمارا کام۔''

ڈاکٹر ماہ رخ خاموش ہوگئ ٹھیک ہی کہدر ہاتھا۔ وہ بہر حال اب جو کچھ بھی ہے۔ رات تو گزار ٹی ہی پڑے گی۔ بس نہ جانے کیے کیے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ بہر حال اب جو کچھ بھی ہے۔ دیکھا جائے گا۔ وہ سفر کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کتوں کے بھو نکنے کی آ واز سنائی دی۔

اس کے ساتھ ہی کہیں کہیں اکا دکاروشنیوں کے ٹمٹما ہے بھی نظر آئی ۔ غالبًا اس کی بستی قریب آگئ تھی۔ بیل گاڑی آگے بردھتی رہی ۔ اورتھوڑی دمرے بعد وہ ایک کچے مکان کے سامنے جاکررک گئی۔ جبار خان نے کہا۔

''اول تو کوئی جاگتا ہوا ہلے گانہیں ۔لیکن اگر کوئی مل بھی جائے تو منہ چھپا کر بیٹھ جانا۔ میں کوئی نہ کوئی بہانا کردوں گا۔''

"ابا۔ بڑی دیر کردی آج تم نے؟" لڑکی کی آ واز سنائی دی اور جہار خان اندر داخل ہوگیا۔ اس کے چھچے ڈاکٹر ماہ رخ اندر پیٹی تھی۔ لڑکی نے کسی اور کو محسوس کیا توایک دم چونک کر بولی۔

''ارے میدکون ہے ابا؟'' ''مہمان ہے۔ بیچاری کوکہیں کوئی جگہ نہیں ملی تم اسے جگہ دے دورات کو پڑنے کے لئے۔ چھوٹا سا پچر ہے اس کا۔''

''مم .....م مگرابا ..... ریتمهاری ساتھ۔''
''اب با تیں ہی بناشے جائے گی یاا ندر بھی چلے گی۔ دن بھر کا تھ کا ہارا آ رہا ہوں ۔تم لوگوں کو نہ جانے سوالات کرنے کا اتنامرض کیوں ہے۔'' جبار خان نے جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔اورلڑ کی خاموش ہوگئی۔ماہ رخ اس کے ساتھا ندر داخل ہوگئی۔جبار خان بولا۔
درخ اس کے ساتھا ندر داخل ہوگئی۔جبار خان بولا۔

ڈاکٹر ماہ رخ کوایک دم احساس ہوا کہ وہ بھوک ہے۔جوہوشر ہاواقعات پیش آئے تھے۔ان میں بھوک بیاس کا بھلا کیا تصور رہ گیا تھا۔لیکن اب ایک ٹھکا نامل جانے کے بعدا۔۔۔احساس ہواتھا کہ وہ واقعی بھوک ہے اس نے لجاجت ہے کہا۔

''جمائی جبار جس طرح تم نے میری مدد کی ہے۔ اس کے لئے میں تمہاری بے حدا حیان مند ہوں۔اگر گھر میں کچھ ہوتو تھوڑا سا مجھے دے دو۔ بڑی مہر پائی ہوگی اور تھوڑا سادو دھاس نتھے بچے کے لئے۔''

'' بندوبست ہوجائے گائم فکرنہ کرو۔'' ''زرین'۔''

"اے اندر کمرے میں لے جاؤ۔ اور اس کے آرام کے لئے عبکہ بنادو۔ میرے لئے کھانا تو رکھاہے نال۔"

''ہاں آبا کیوں نہیں۔'' ''تھوڑا سا انہیں بھی دے دو۔ آخر مہمان یں۔''

''تحکیک ہے۔اہا۔'' ''آؤنی بی''زرین نے کہا۔ اور ڈاکٹر ماہ رخ اس کےساتھ چل بڑی۔

کیا سا مکان تھا۔ کافی وسیع وعریض تھا۔ کئی

سمرے بنے ہوئے تھے جس کمرے میں زرین نامی
اول اسے لئے کرگئی۔وہ بھی آیک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ہوا
سے لئے آیک کھڑی بنائی گئی تھی۔جس پر آیک بردہ پڑا
ہواتھا۔اورکوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ بہر حال ان گاؤل
والوں کی زندگی شہری زندگی ہے کہیں زیادہ پر سکون ہے
گھر میں جھے ہی نہیں جو درواز ول پر تا لے لگانے کا
گیر میں جھے ہے ہی نہیں جو درواز ول پر تا لے لگانے کا
فیال آئے البتہ ہوا ہی اندر آسکتی ہے۔ایک جھلنگا سی
جار پائی ۔ برمیلی سی جا در بچھائی ہوئی تھی۔ زرین نے
اس کی طرف اشارہ کر سے کہا۔

ی سرت میرود رہے ہے۔ ''آپ ادھر آ رام کرو جی ہم کھانا گرم کرکے نے ہیں۔''

یک بین "" تمہارا بہت بہت شکر بیے زرین یا ' ڈاکٹر ماہ رخ نے کہا۔اورلڑ کی چو تک کردک گئا۔

"ارے آپ کوجارانا میسے معلوم ہوا؟" "تمہارے بابانے ابھی ابھی تو تمہارانا م لیا تھا "وُاکٹر ماہ رخ نے مسکرا کر کہا۔

و آپ شہر کی ہوناں جی ۔ شہر کے لوگ بڑے سے دار ہوتے ہیں۔ بیس ابھی آپ کے لئے کھانالاتی میں "

زرین باہر آئی تواس نے دادی کوجاگتے ہوئے دیکھا۔ باپ سے باتیں کررہی تھی۔ اور شاید غصر میں تھی۔

"ليكيا آدهى رات كوكهد بدلكار كلى ہے۔ سونے بھی نمیں دیتے ہوچین ہے۔"

''اماں ،اب بیعمر تیرے سونے کی ہے۔ جاکر جاکر اللہ اللہ کیا کر اتنی گہری نیند سونا اچھی بات نہیں سے ''

''مگر تجھے اتنی دیر کیسے ہوگئ۔'' ''بس اماں منڈی ہی میں دیر ہوگئ۔اب کیا کیا پر ''

''ہوں۔'' ''اتن ہی دریس زرین ان کے قریب پہنے گئی۔ گرجبار خان نے کہا۔

'' پنچادیاات اندر'' '' ہاں۔کھانا گرم کرتی ہوں۔اے بھی دول گ اور تہہیں بھی اہا۔'' '' کے ج'' جہار خان کی ماں نے چونک کر

''ارے وہ بس امال ایک بے چاری مصیبت زدہ راستے میں مل گئی۔ نضے سے بچے کی مال ہے۔ اب سارا قصہ کیا ہے۔ بیتو اللہ ہی جانے پر پیچاری مصیبت کی ماری تھی۔ کہنے لگی رات بھر کے لئے جگہ دے دو۔ فیج ہوتے ہی کہیں نہ کہیں چلی جاؤں گی۔'' موستے ہی کہیں نہ کہیں جارتو ایسی الٹی سیدھی حرکتیں '' تیراستیاناس جبارتو ایسی الٹی سیدھی حرکتیں

کرتارہتا ہے۔ارے کہاں سے ل گئ تھی؟''
دنبس اماں بیکار کی ہاتیں نہ کیا کر، تجھے اللہ اللہ
کرنے سے واسطہ ہے یا پھراس قسم کی ہاتوں سے وہ
شدان اللہ کا جاتھ ہے۔''

شہباز خان ابھی آیا ہیں۔'' ''آوارہ ہوتم سارے کے سارے راتوں کو مارے مارے پھرتے ہووہ بھی ابھی تک نہیں پہنچا۔''

" فیراس کی تو بات ہی الگ ہے۔ بادشاہ ہے بادشاہ۔اری تو کہاں کھڑی منہ دیکھ رہی ہے۔زرین جا کھانالاسب کے لئے۔اوراہے بھی دے دے بیچاری کو۔' جہارخان نے بیٹی ہے کہا۔

'' ہے کون کیا تہتی ہے۔ کہاں جائے گ'' '' آئی ساری با تیں تو میں نے ہیں بوچھیں۔ کہتی ہے سے جلی جائے گی شہری ہے۔ ہاں ۔۔۔۔۔ یہ بھی کہر رہی متھی ایک پر چہوے گی مجھے شہر اسپتال کے لئے۔'' ''شہر میں اسپتال کے لئے۔'' ''لالہ جان کی بات کررہا ہوں۔'' ''ہاں ہاں وہ تو میں مجھ گئی۔ گر کھے پر چہدے

ن خدا تیرا بھلا کرے امال، ارے بابا تو جاکر آ رام کر سوجا۔ جاکر۔اس ساری کہائی کے چکر میں کیوں پڑی ہوئی ہے۔'' ''اس لئے پڑی ہوئی ہوں کہ جوان بیٹی کا باپ

Dar Digest 139 July 2011

Dar Digest 138 July 201

# اس نے اس کے اعتماء کومفلوج کردکھا تھا۔ اور اس کے اعتماب کمی اسے دورہ ملا آ، کے اعتماء کومفلوج کردکھا تھا۔ اور اس کے اعتماب کمی

ہے تو کسی مصیبت میں نہ پڑجائے۔' '' دنہیں بھنسوں گا۔ اور اگر مصیبت میں بھنس جاؤں تو تو میری کوئی مدد نہ کرنا ، جاسوجا ، اب تجھے خدا کا واسط مغز کھانے کی تجھے عادت ہے۔ امال۔'' جہار جھلا ئے ہوئے انداز میں بولا۔

''ادر جب تو بجین میں میرامغز کھا تا تھا۔ تو میں نے تو بچھ سے بھی نہیں کہا کہ سوجا۔ ٹھیک ہے۔ سوئے جاتی ہوں ۔ بھاڑ میں جاچو لیے میں جا۔ مجھے کیا پڑی ہے۔ جو میں تیری مصیبت میں پڑوں۔''

ہوی بی جگی جگی گئی۔ اور جہار خان ہنے لگا۔ اماں کو بس نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ ہڑھا ہے میں سارے لوگ بس ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں مگر بات اس کی بھی بچے ہے۔ میں نے بھی بچین میں اسے تنا ہی پریشان کیا ہوگا۔'' جبار خان ہنستار ہا۔

"بادر چی خانے ہے چھن خیص کی آوازیں سنائی دے رہی خانے ہے چھن خیص کی آوازیں سنائی دے رہی خانے درین دال میں بگھارلگارہی تھی۔ تھوڑی دہر کے بعداس نے ایک ڈلیا میں کھانا اور پانی کا گاہی اسکے سامنے رکھا۔ اور بولی۔

ابا بیں اس کے لئے کھانا لے کر جار ہی ہوں۔تم کھا کر برتن ادھر ہی رکھ دینا۔اورسوجانا۔''

''تو ایسا کرزرین اس کے پاس جا کر رہے کہہ دینا کہ پر چہ مجھے دے دے وے تہج میں نکل جاؤں گا۔ اچھا ہے۔ بے جاری کا بھلا ہوجائے۔''

'' فَهُکِ ہے اہا میں کہددوں گی۔'' ''بس تو جامیں برتن رکھ دول گا۔''

زریں باور چی خانے میں گئی۔ پلیٹ میں دال نکالی۔ڈلیا میں روٹیاں رکھیں مہمان کی وجہ سے ذراوال پریکھار وغیرہ لگالیا تھا۔اس کے ساتھ بی ساتھ اس نے تھوڑا سادودھ اور چمچہ بھی لے لیا تھا۔ نتھے بچوں سے اسے خاصی محبت تھی۔اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہاں بھی ملتے گود میں کھلاتی اور خوب پیار کرتی۔''

وہ والیں پلٹی اور پھر لاکثین روشن کر کے اندر لے گئی۔لاکٹین کوایک جگہ رکھا اور کہنے گئی۔

''لاؤ کچہ جھے دے دو۔ ، میں اسے دودھ پلاق ہوں۔'' ڈاکٹر ماہ رخ نے مسکراتی نگا ہوں سے زرین کو دیکھا اور نیچے کواس کی طرف بڑھا دیا۔ اچا تک ہی زرین کی نظر ڈاکٹر ماہ رخ کے چہرے پر پڑی اور وہ آئیک لمجے کے لئے رک گئی۔ڈاکٹر ماہ رخ اس کی طرف بچے بڑھائے ہوئے تھی۔ زرین اے جبرت ورکچہتی سے دیکھ دہی تھی۔ پھروہ بولی۔

''ارے ڈاکٹر صاحب!'' ڈاکٹر ماہ رخ کا بدن کا نپ گیا۔اس نے سہی ہوئی نگاہوں سے زرین کودیکھا تو زرین سکرار ہی تھی۔ وہ سرت کے عالم میں بولی۔

ی رساحی استان کی بیجانا دُاکٹر صاحب۔' ''تم ....تم .....تیں چے بیج نہیں پیجانی۔'' ''آپ ڈاکٹر ہوناں لالہ جان کے اسپتال میں ڈاکٹری کرتی ہونا۔''

''ہاں۔ مُرتم۔'' ''ارے مجھے بھول گئیں۔ ابالے کرآیا تھا مجھے تہارے پاس ....میری طبیعت خراب تھی۔ مجھے بیلیا ہوگیا تھا۔ تم نے میرا علاج کیا تھا۔ بھول گئیں ڈاکٹر صاحب۔''

وُ اکثر ماہ رخ نے غور سے اس لڑی کو دیکھا اب خدو خال میں کچھ مانوسیت نظر آنے لگی تھی ۔ اس نے ایک ٹھنڈاسانس نے کرکہا۔

''ہاں زرین میں اسپتال میں ڈاکٹری کرتی ہوں۔ میہ بچیتم بکڑلو، بے جارہ پیدائش کے بعدے اب تک بھو کا ہے۔''

'''کیامطلب؟'' ''زرین ....کیابتاؤں۔''

رری سیمیان دن-''کیا سیآپ کا بچنیں ہے۔ بید؟'' ''ہاں سینیں سیمیرا پچنیں ہے۔ بس کی کا ہے۔ میں اے لے کرامیتال جاؤں گی۔ بے جارے

کی ماں ''ڈاکٹر ماہ رخ نے جملہ ادھوراحچھوڑ دیا۔

پ پیسے ۔ ''ہاں ۔۔۔۔'' اور ڈاکٹر ماہ رخ نے سوچا کہ وہ لڑکی جو دو بچوں کوجنم دے کر کنواری ماں بن چک ہے۔ مربی چک ہے۔اب اس میں زندگی کے امکانات کہاں ہاتی جیں ۔اور پھروہ بد بخت لوگ نہ جانے اس کے ساتھ کیاسلوک کریں گے۔

''آپنے بتایانہیں۔ڈاکٹرصاصہ!'' ''ہاں۔ پیچاری مرگئی۔'' ''ادر رید بچر۔'' ''لا دارت چھوڑ گئی۔'' ''کیااس کا باپنہیں ہے؟''

میں ان ہوئیاں ہوئیا ہے۔'' ڈاکٹر ماہ رخ ''نہیں وہ پہلے ہی مرچکا ہے۔'' ڈاکٹر ماہ رخ

''تو پھراس کا کیا کروگی آپ؟'' '' نیچے کوئسی خیراتی ادار ہے میں داخل کرادوں

'' زرین نے بچے کو گود میں اٹھالیا۔ اور پھر وہ بیٹھ کر '' زرین نے بچے کو گود میں اٹھالیا۔ اور پھر وہ بیٹھ کر اسے چھوٹے سے زودھ پلانے گئی۔اورڈ اکثر ماہ رخ نے سامنے جو پچھ دکھا ہوا تھا۔اسے کھا کرخدا کاشکر ادا کیا۔زرین نے چونک کرکہا۔

''لہا کہ دہاتھا کہ آپ اس کے لئے پر چہلکھ کر دے دو ہے ہی ہے تکل جائے گائے''

''احیا ٹھیک ہے۔ زرین کہیں سے کاغذ اور قلم مل سکتا ہے۔''

''کیوں نہیں مل سکتا؟ میں بھی بانچ جماعتیں پڑھ چکی ہوں۔اوراپنے گھر میں تمام حساب کتاب میں خود ہی کرتی ہوں۔ ابھی لاتی ہوں۔ بیچے کو لے جاؤں؟''

'' لے جاؤ۔''ڈاکٹر ماہ رخنے کہا۔ وہ اپنے آپ کوسنجالے رکھنے کی کوشش کرہی گاور نہ جن ہوشر باواقعات سے نکل کریباں تک پیچی

کس کی تک پہنچ۔
قور کی دہر کے بعد زرین کا غذاور قلم لے آئی۔
ڈاکٹر ماہ رخ نے مختصر سے الفاظ میں ڈاکٹر فراز کے لئے
پر چپلکھا اور اسے بتایا کہ وہ کن حالات کا شکار ہے۔ اس
نے بیجی لکھا کہ وہ بیل گاڑی میں جبار خان کے ساتھ
لالہ جان خود بھی آسکتی تھی ۔ لیکن راستے خطر تاک ہوں
گے کیونکہ اسے تلاش کیا جارہا ہے ۔ فوری طور پر پولیس
کی مدد لے کر جبار خان کے ساتھ یہاں تک پہنچتا تاکہ
اس کی گلوخلاصی ہو سکے۔ بیر پر چہلکھ کراس نے زرین کو

مه لمحد سماتھ چھوڑ رہے تھے بہ کیکن ہمت ہی اس وقت

زندگی بیاعتی تھی۔جومل اس نے کیا تھا۔اورجوعز ماس

کے دل میں میں رہا تھا۔اے مایہ سخیل تک پہنجانے

کے کئے ہمت کا سہارالینا بہت ضروری ہوگا۔ ذرا بھی

کہیں کیا بن رہاتو ہارکھا جائے گی اور پھرزندگی نہ جانے

ویے ہوئے کہا۔ ''زرین تم اپنے ابا کو تمجھا دینا کہ وہ احتیاط سے اسپتال تک پہنچے فراز کلینک ہے۔اس اسپتال کا نام۔'' ''ہم نے دیکھا ہے جی۔ ابائے بھی دیکھا ہے وہ تو جاچکا ہے جی۔ پہچا نانہیں ہوگا آپ کو۔''

وه توجا چاہے ہیں۔ پہچا نائیں ہوگا اپ تو۔'' '' ہاں وہ رات کے اندھرے میں مجھے ملاتھا۔ اور اندھیرے ہی میں .....میں یبال تک پینچی تھی۔ بھلا ہم دونوں ایک دوسرے کو کیسے پہچان سکتے ہے'' '' ٹھیک ہے۔آپ اطمینان رکھو۔'' '' ویسے زرین یہاں کون کون ہے؟'' '' بس تی میں ہوں۔ اہا ہے۔ ہمارا ایک چاچا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور امال .....میرا مطلب ہے۔ اہا کی امال ہے۔ یعنی میر کی دادی۔''

ب میں ہے۔ سی بیرن میں۔ ''اچھا۔۔۔۔۔تو تمہاری ماں۔'' ''وہ تو کپ کی مرچکی ہے جی۔اس وفت تو میں صرف چارسال کی تھی۔'' ''تمہارے ایانے دوسری شادی نہیں کی۔''

Dar Digest 141 July 2011

''نہیں جی ۔۔۔۔۔غریبوں سے کون شادی کرتاہے فطرت کا نقاضا تھا ہا ہتا عورت ہو ان میں اور ماہدی کی تاریخ ہو کہ کہ ا یک دفعہ وجائے تو بوئی بات ہے۔'' ۔۔ عورت اس جذبے سے بھی کی جی شکل میں محروم نیمن آگا ہے اور نمایاں طور پر سانی دی تھی۔ یک دفعہ وجائے تو بوئی بات ہے۔'' ۔۔ عورت اس جذبے سے بھی کی جی شکل میں محروم نیمن آگا ہے۔ میں سی کی آ واز نمایاں طور پر سانی دی تھی۔

جی۔ایک دفعہ ہوجائے تو برسی بات ہے۔'' ''ہوں ٹھیک ہے ۔ کیا کرتے ہیں تمہارے ہاہا۔''

''بس جی سبزی ترکاری کا کام کرتے ہیں ۔ کھیتوں سے مال اٹھاتے ہیں اور منڈی لے جاکر ﷺ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا مال اٹھاتے ہیں وہ آئییں پیسے دیتے ہیں اور باتی میں گھر کاخرج چلتا ہے۔''زرین نے سادگی سے بتایا۔اورڈ اکٹر ماہ رخ کردن ہلانے گئی۔ پھر اس نے کہا

'' تهمارا بے حد شکریہ زرین ۔اب جا کر آ رام ''

''ہاں بی۔'' زرین نے کہا۔اور برتن اٹھا کر کے کرنگل گئی۔ ڈاکٹر ماہ رخ سر پکڑ کراس جھلنگا پائگ ہر بیٹھ گئی تھی۔اس کا دل خون کے آنسورور ہاتھا۔

دوسرے دن اے اپنے گھر جانا تھا۔تمام تیاریاں ہو پیکی تھیں۔کلٹ وغیرہ بھی آگیا تھا۔لیکن وہ اس افقاد کاشکار ہوگئ تھی۔ آہ بھی بھی انسان پر کیسی بری گھڑی آپڑتی ہے۔وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ اوراس کی آٹھوں میں پریشانی کی پرچھائیاں ابھررہی تھیں۔

پھراس کواس وحثی انسان کا خیال آیا۔اورایک بار پھراس کا بدن کا نب گیا۔

اب تک وہ آپ آپ کو نجائے کس کس طرح سنجا لے ہوئے تھی ۔لیکن اب اس کا تصور کر کے ایک بار پھراس کے دل میں وحشت ابھرآ کی تھی۔آ ہ کس قدر بھیا تک تھا وہ۔ اور۔ اور اے۔ میری تلاش ہے۔ خدایا۔ میری مدد کر اگر میں اس کے ہاتھ لگ گئی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔''

خوف دہشت کے سائے اس کے دل کولرزائے رہے۔اوروہ تجیب می دشت میں مبتلا ہوگئ۔ '' کیاہے گا میرا کیا ہوگا؟ خدایارتم کر جھے ہے۔'' معصوم سے بچے کواس نے اپنی آغوش میں جھینجے لیا۔ یہ

۔ حورت اس جذبے ہے بھی کسی جی شکل میں محروم نہیں ا رہتی۔ اس بچے ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اب اس کی زندگی بچانے کے لئے وہ اپنے آپ کوداؤپر لگانے کے لئے تیارتھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ ذراسا بہتر موقع نصیب ہو جائے۔ وہ ان لوگوں کو کیفر کر دار تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے گی جو اس کے ذمہ دار تھے۔ کئی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو آخر قانون بھی کوئی چیز ہوتا ہے وہ سوچ رہی تھی حالانکہ اس بد بخت انسان نے اسے دھمکیاں دیتے ہوئے کہا تا کر قاکر اس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی تو بد ترین مصیبتوں کا شکار ہوجائے گی۔''

اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس دھمکی سے خوف زدہ تھی ۔لیکن اس کے اسپنے دل میں انتقام کی جو آگر سکا رہی تھی وہ بھی اس فقد رطاقت ورتھی۔اوروہ اس سے خوف زدہ نہیں تھی ۔لیکن اس کے لئے شرط تھی ۔لیکن اس کے لئے شرط تھی کہ ہمت اور ذمہ داری کے ساتھ یہاں ہے نکل کر اسپتال بھی جائے اس کے بعد اسے یقین تھا کہ ڈاکٹر فرازاس کی یوری یوری یوری مدرکریں گے۔''

نیندگاتو تضور بھی اس کے ذہن میں نہیں تھا۔
اس بھیا تک ماحول کو ذہن سے نگالنا ناممکن تھا۔ جس
میں ایک وحثی انسان نے ایک جیتے جاگے نوزائیدہ
بی ایک وحثی انسان نے ایک جیتے جاگے نوزائیدہ
بی آ نکھ کھولی ہی تھی ۔ شعلوں کی نذر ہو گیا۔ کسی بھی طور
میں آ نکھ کھولی ہی تھی ۔ شعلوں کی نذر ہو گیا۔ کسی بھی طور
اس سزا کا سحق نہیں تھا۔ ونیا ہیں آنے کے لئے ،خودتو
اس سزا کا سحق نہیں تھا۔ ونیا ہیں آنے کے لئے ،خودتو
اس نے کوئی جدو جہد نہیں گی تھی۔ بہتو ایک وحثی کا گناہ
اس نے کوئی جدو جہد نہیں کی تھی۔ بہتو ایک وحثی کا گناہ
طرح اس بھیا نگ انسان کا شکار ہوگئی۔

رات آ دهی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ کوں کے بھو کینے گی آ وازیں سائی دے رہی تھیں۔ اور ڈاکٹر ماہ رخ بچو کینے گی آ وازیں سائی دے رہی تھیں۔ اور ڈاکٹر ماہ رخ بچے کو گود میں لئے خاموش بیٹھی تھی۔ معصوم بچے ہوگیا تھا۔ بھرا جا تک ہی ڈاکٹر ماہ رخ کا دل اچھل کر طلق

ر) آگیا۔ سال گیا۔

Dar Digest 142 July 2011

ین ہیں ہور بہوں روب بول کر رہ گئی، ''کہیں کوئی میری تلاش ہیں تو نہیں آیا ہے۔ ور ندرات کا بید حصداور کسی کی آ مد مستخدا یا! کیا کروں ؟''اس نے سوچا تھوڑی دیر تک خاموثی طاری رہی اوراس کے بعد باغیں کرنے کی آ وازیں سنائی دیئے لگیس عالبًا وروازہ کھولا کیا تھا۔ بوڑھی مورت جے امال کہ کر پکارا گیا تھا۔ جی رہی تھی۔

"ارےتم اوگوں نے گھر کوکیا بھٹیار خانہ بنار کھا ہے۔کوئی ہارہ ہی چا آ رہا ہے تو کوئی چار ہے آ رہا ہے آ خریے گھر ہے۔انسان کی طرح گھر میں آ یا جایا کرو۔" "دھت تیرے کی ۔اماں تو نے بھی خبریت تو پوچی ہی نہیں بس کی اپنا رونا پننے ۔ارے بابا تو جا کر سوجا۔ تیری نینداتنی بکی کیوں ہے۔ میں آ جا تا کسی نہ کی طرح زرین دروازہ کھول دیتے۔ بھائی دروازہ کھول دیتا۔"

ور بہت زیادہ ہاتیں بنانے لگا ہے تو۔ میں کہتی ہول سے آنے کا دفت ہے۔''

'' ماں نوکری کرتا ہوں۔نوکری اور پھرنوکری بھی کس کی۔اللہ ہی بس بچائے بینوکری نبیس غلامی ہے ۔گردن میں پھنداہے۔''

"''تو پھرتو کیوں نہیں چھوڑ دیتا نوکری۔نواب عرفان آخر کجھے دیتا ہی کیا ہے؟''ڈاکٹر ماہ رخ کا دل ایک بار پھر دھڑک اٹھا تھا۔عرفان علی،عرفان علی۔ عرفان علی۔''

''امال خیردیتا توانتاہے کہ توخود بھی جانتی ہے۔'' ''مگریہ آ دھی آ دھی رات تک آخر تو کرتا کیا ہے؟اس کے لئے۔''

''اب جو پچھ کرتا ہوں تچھے کیا بناؤں۔اب میہ بناسونے دے گی پاسوالات ہی کئے جائے گی۔''

" بھاڑ بیں جاؤتم سارے میں تو عاہز آگئ ہوں کہیں کم بخت کوئی جانے کی جگہ بھی نہیں جو چلی

''اییا کر کہ اپنے کمرے میں چلی جا اور دروازے کو ہند کر لے بس ''اس آ دمی نے مدھم لہجے میں کہا۔ عالیًا جہار خان بھی جاگ گیا تھا۔ پھر جہار خان کی آ واز انجری۔

'' گرتواتی در بیس آیا کہاں ہے ہے؟'' '' کیا بتاؤں۔ بڑے بھیا عرفان علی کو تو تم جانے ہی ہو۔ بس دوڑ لگوادی تھی۔ا کیاڑی بھاگ گئ ہے۔اس کی تلاش میں مارے مارے پھرر ہے تھے۔'' ''ڈاکٹر ماہ رخ کو چکر آنے لگے۔۔۔۔آہ۔۔۔۔۔آہ بیمرفان کا ملازم ہےان لوگوں میں شائل ہے۔ جواس کو تلاش کرر ہے تھے۔ تقدیر کیا دکھانا جا ہت ہے۔ جھے آخر تقدیر کیا دکھانا جا ہتی ہے۔ مجھے۔اب کیا کروں بیتو بہت براہوا۔ بیتو مصیبت آگئی میری۔''

اجا تک ہی ہے نے رونا شروع کردیا۔ اسے
اپنی نیند میں مداخلت ببند نہیں آئی تھی۔ڈاکٹر ماہ رخ
نے جلدی ہے اس کے ہوتوں پر ہاتھ رکھ دیئے۔ اور
بچ کی آ واز رک گئی۔اس کے کان ہاہر کی جانب لگے
مور کر تھے۔

"بیآ واز کس کی ہے؟ بی تو یچ کے رونے کی آ واز ہے۔ ہمارے گھر میں سے آ رہی ہے۔" "لیاں۔"

> «. \*\*\* <u>کسے</u>؟"

"بس ایک عورت مل گئی تھی راستے میں ، بڑی وکھیاری ہے۔ایک بچے کی مال .....ایک رات کی پناہ ما گئی ہے۔کل جلی جائے گی۔"

> "'عورت " "مال ……''

''انیک بیج کی ماں۔ کہاں سے ملی ہے؟'' دوسری آواز چونکی ہوئی تھی۔ تب جبار خان نے بوری تفصیل بتادی۔اور کہا۔

''سائیک پرچاکھ کردیا ہے گہتی ہے کہ لالہ جان کے اسپتال پہنچادو۔''

دهو کانتیل تفاد ایک بار پھرروح فرسا واقعاب کا سایا شروع ہونے والانتھا۔وہ قید ہوگئ تھی۔اوراپ.... '' بچید بہت چھوٹا ہے؟'' ہوا کے جیز جھو تکے نے بدل جیموا تو وہ چونک کر '' آ واز ہے تو ایسا ہی لگتا ہے'' بلنی - کھڑک کا پردہ ہوا ہے اڈ رہا تھا۔ اور اس کے دوسری "کہاں ہے؟" طرف آ زادی کاسورج نظرآ ر ہاتھا۔وہ چونک پڑی **،اوہ اپی** ''اندر کمرے میں ہے۔'' تور ہنمائی ہے۔ قدرت کی طرف سے ہوا کے اس جھو کھے د 'کون سے کمرے میں؟'' نے اسے باہر جانے کا رائے دکھایا ہے۔ پھر جدوجہد۔ این "اندرواليل" ادراس معصوم وجود کی زندگی بچانے کی جدوجہد۔ "أرب بؤے بھیا۔ کام بن گیا۔" اس تصور نے بدن میں برق دوڑادی۔تقدیر " کیسا کام'' نے امتحان میں ڈالا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں اس کے ''تم بھی کیا یاد کرو گے نواب صاحب سے امتحان میں پورااتر نے کی بھر پورجد و جہد کروں گی۔ انعام دلا دُن گائمہیں،تم ایسا کرومگر میں ہی کرتا ہو۔ وہ وہ آ ہستہ قدمول سے دیوار کے اس سوراخ کی يرچه کهال ہے؟" طرف براه رُق جو ہوا کے لئے بنایا گیا تھا۔ بدراميرك بالا ادهر جبار خان کا بھائی شہباز خان رات کی تاریکی ہیں حویلی کی طرف دوڑا جار ہاتھا۔اس کے پاس "تم کیا کرو گے؟" مرفان على كے لئے أيك اہم اطلاع تھی۔ وہ عرفان علی "دوتو سهی " کی بدکار یوں میں اس کا معاون تھا۔اورخود بھی عیش کرتا تھا۔اے تخواہ کے علاوہ زبان بندر کھنے کا انعام بھی ماتا "میں جارہا ہوں ۔" وروازے کی کنڈی ہاہر تَقَارِعَرِفَا نِ عَلَى حَوِيلِي بينِ آيَا تَوْ مِراوِجَ ﴿ فَيْ كُوسَنِهِالَ لِيمَا ے چڑھادو۔اس کا خیال رکھنا نکلنے تہ یائے۔'' اس کی ذمہداری ہوتی تھی۔ " كهال جاربيمو<sup>"</sup> آج بھی عرفان علی نے ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی مگر آج کا کیس تنگین ہو گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ اسے لالہ جان ہے اغواء "بڑے مالک *کوخر کرنے*۔" محرك لایا گیا تقار اورگوئی خاص معامله تقار ایسے خاص "کیاخ*برکرنے*؟" محاملوں کی زیادہ معلومات نہیں ہوتی تھیں ۔صرف انتا ''بڑے بھیا ساری باتیں شیح کو بٹاؤں گا یتم حانتے تھے۔ جتنا ضروری ہوتا ہے۔اور آج کی ضرورت بس اس کو نگلنے نہ ویٹا کسی کواس کے بارے میں پچھ بھی يىقى كەدەلىدى ۋاكٹر جۇ آغواء كركے لائى گئىتنى\_ يىچ كو كر بهاك كى بداورات تلاش كرناب چنانچدوہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ تلاش میں پھر کچھاور آ وازیں آئیں۔اس کے بعد ڈاکٹر لكاديا كيانقارادرة دهي رات كوتهك كركهر واليس لوثا قفا\_ ماہ رخ نے اینے کرے کی زنجیر باہر سے بند ہونے کی کیمن کامیانی اس کے گھر میں داخل ہوگئی تھی۔ اور وہ آ واز سی تھی۔وہ اب بھی دروازے کے باس کھڑی تھی، أيك سنتى خيزخبر لي كرحويلي جار باقعابه اعصاب تل ہوگئے تھے۔ جو کھاس نے سناتھا۔ وہ کوئی

(جاری ہے)



#### قطنمبر:10

#### اليمالي داحت

رات كا كهمثا ثوب اندهرا، پرهول ماحول، ويران اجاز علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری كرتبا لرزيده لرزيده سناثا، ناديده قوتون كي عشوه طرازيان، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لـن تـرانیــاں اور مــاورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر یورے وجود پر کیلکیی طاری هوجائے گی، برسوں ڈهن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

### دل دو ماغ کومبهوت کرتی خوف و جیرت کے سمندر میں غوطرزن خیروشر کی انوکھی کہائی

دات كى تارىكيول ين آخركاراس كاسفر عمل ہوا اور وہ نئ حویلی کھنے گیا۔ بڑے دروازے پر پہرے واربهاور، اور فيروز خان ويونى دےدے تھے۔شهباز خان گھوڑے سے اتر اتو انہوں نے بندوقیں تان لیں۔ 'بے وقو فو۔ میں شہباز خان ہوں۔'' شہبا ز

> ''ارےشہبازخان۔خیرہے؟'' "مالك آگے؟"

"بال- بهت دير جو گئي" " مجھان سے مانا ہے۔"

''د ماغ خراب بمواہے کیا؟''

'' دەسوڭتے ہول گے۔''

"میں جگالوں گا۔"

" آخر مصیبت کیارزی ہے؟"

"مصيبت بي ب-ورشاتي رات من كول آتا"

" ہمارے کے مصیبت شکری کرویتا۔"

' 'تم فکرمت کرو \_ ب<u>ه گھوڑ است</u>یال لو \_ **میں** ا ع*ر*ر

''سوچ لو۔شہباز خان تم ذے دار ہو گے۔''

Dar Digest 120 August 2011

" الى - مل ذ م دار بول مة فكر مت كرويا شہباز خان نے کہا اور اندر داخل ہو گمیا۔ بردی ہمت کر کے وہ بردی مشکلوں کے بعداس نے عرفان کو جگایا تھا۔ عرفان نے اسے سرخ آ تھول سے گھورتے ہوئے کہا۔ " کیول موت نازل ہوئی ہے۔ تھے پر؟" "أب في جهاري ديوني لكاني هي ما لك" " ہاں۔ اور تم سارے تکے مل کراہے تاش کے

''وه بهت حالاک ہے مالک'' ''بيني اطلاع وييني آئة ہو؟'' و منیں مالک وہ مل گئی۔ تقدیر نے ہماری ماؤ

''یہاں گاؤں میں میرے گھر میں۔'' "كيا بكواس كررب مواسد وبال كيول يهنجايا بِيمِ نِهِ " عرفان نے غرائے ہوئے کہے میں کہا۔

''میں نے نہیں پہنچایا ما لک۔ وہ خود وہاں پچچیا ہے۔''شہبازخان نے بتایا۔

"مىرى درخواست بىكدآب بىشكايت درج ند ''ہاں۔'' ''آپ مجھے تفصیل بتاہیے۔''انجارج نے کہا۔ كرائيں \_آپ نے مجھے بے فبر كردى كافى ب\_بات مجھ تك آنے ديں۔ پھريس ديڪيلول گا۔جو بھي صورت حال ۱۵۰۱ کشاف ہواہے۔ یہاں کوئی فراز کلینک سامنے آئی اے الٹا کر دوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں۔'' " بج \_ بی ہاں ہے۔" انچارج نجانے کیوں ''حچلیئے ٹھیک ہے۔البتہ اگر کوئی البی ولیں بات ئە بوتو آپ ایک کام تو کریں۔ "اس میں کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے۔شایدڈ اکٹر ماہ " . "حکم نواب صاحب" ''اس کیڈی ڈاکٹر کے مکمل کوائف ہمیں فراہم رخ ہے اس کا نام۔ "جي-آپفرماييئے'' کریں۔کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ تعلق کہاں سے "اب مياتو شي تبين جانتا كداس في ے؟ خاندان کون ساہے؟ اصل میں اس سے بیمعلوم : ہمارے خلاف مجٹر کایا ہے ۔ لیکن چھلے کئی ونوں سے وہ ہوجائے گا کہ اس کی پشت برکون ہوسکتا ہے؟" ہمیں بلیک میل کررہی ہے۔ کہتی ہے کہ ہماری عزت دو "صاحب بيميرى دْھےدارى ہے۔" کوڑی کی کردے گی۔'' ''ارے لیکن کیوں؟'' ''لِس تُعيك ہے۔ہم بے قکر ہو گئے۔اچھا بہت بهت شكر مياجازت.'' '' کچھ جا ہتی ہوگی بھئی، کھل کر کہتی تو اس کی " بہت بہتر آ ب آ رام کریں ۔" انجارج اے آرز د بوری کردیتے جارا کیا مگڑتا کین ۔'' باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی میں اس کے سکم گارڈ ' « لَيكن كبيا؟'' بیٹے ہوئے تھے۔انیارج کاسلام لے کرعرفان علی نے ڈرائیورکواشارہ کیا۔ اور گاڑی تھانے کی عمارت کے ''وہ ہمیں صرف بدنام کرنا جا ہتی ہے۔'' '' ہیدا نٹا آسان تو نہیں ہوسکتا۔ آپ بس حکم ا حاطے سے باہرنکل کی ۔ انجارج اپنی جگہ خاموثی ہے کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھروہ واپس مڑا تو اس نے " نہیں ظفر علی ہم نے آج تک سی بکری کے سب انسپکزنوازعلی کو پیچیے کھڑے یایا۔ بيح كوجهي نقصال نبيل پنجايا \_كسي كو تكليف دينا جارا ''کیابات ہےنوازعلی؟'' مسلك نبيس م يكن بيم تبين جائي مين " بھیٹریاد مکھر ہاتھا۔ سر۔ بیخونی درندے س طرح كرب ميں مبتلا كرے'' آبادیوں میں تھے چرتے ہیں اس برحیرت ہونی ہے۔" "اليانبين موسكتانواب صاحب! آب كاخادم "این جذبات پر قابورکھو۔نوازعلی۔بال بچوں والے ہو۔ایسے لوگ خونی ہوتے ہیں این مخالفوں کوتباہ کردیناان کے لئے مشکل نہیں ہوتا '' ''بردا بھروسا کرتے ہیں ظفرعلی آپ پرہم۔ہم نے بات آ ب کے کانوں تک پہنچادی۔خیال رکھے گا۔ '' جانتا ہوں ۔سر!'' نوازعلی نے ٹھنڈی سائس اگرآب تک بات پنج تواسے و کیم کیجئے گا۔ "آپ بِفَررين جاب." ° آ و سنظفر علی نے کہا۔ وہ کسی فکر میں ڈو ماہوا " بلكه جارا توخيال بي كرآب جاري بيشكايت تھا۔ آفس میں داخل ہو کراس نے کہا'' نوازعلی ، ڈاکٹر درج ہی کرلیں۔اگرآ بےمناسب مجھیں۔تو۔ورنہ پھر فراز کوجانتے ہو۔فراز کلینک دالے''

تجربه كارفخض تفايخوث تتمتى يابدتتمتى يسيشريف أدفاقا '' کیسے؟''عرفان نے بوچھا اور شہباز خان ية تبيس بزول تفاياعقل مندبس دنياسازي جان تا '' تو اسے لے کیوں نہیں آئے۔ بے وتو ف۔ یولیس اسمیشن کے احاطے میں اس نے لواق عرفان علی کی کارر کتے دیکھی تو اس کے منہ سے "خدا خركر \_ " كراس نے بور يرتيال "مول - بابرجا كربيره من تيار موكرا تا مول اور بال بالبرچوكيدارے كهدے كدورشاه اورشراتي انداز مين عرفان على كااستقيال كياتها\_ "ميرے لئے بؤى شرمندگي كا باعث ہے نواب صاحب كه آب خود يهال آسي حضور خور تھوڑی دریے کے بعد عرفان علی اپنی قیمتی گاڑی تكلف سے كام ليتے ہيں \_ بس أيك بركار ب كوروز ادبا میں بیٹے شہاز خان کے گاؤں جارہا تھا۔ راستر ملسل كرين - يا ايك فون كرويا كرين - حادم خود حاضر بوجايا خاموتی میں کٹا۔ پھروہ گاؤں پہنچ گئے۔شہباز خان نے يسفر گھوڑے ير بى طے كيا تھا۔ اور پير گھوڑے كو گھر كے "محبت ہے۔ آپ کی ظفر صاحب! لیکن کھی مبھی آب سے ایسے بھی ملاقات ہوتی وقتی وا ہے۔" "يرآب كى برائى بدنواب صاحب ميرك " بى ما لك \_ آؤ أ شهباز خال في كها\_اور بعر كَيْ كُوكَى خدمت بهوتو فرماييًّ" اس نے دروازہ بجایا۔ دیر کے بعد جبار خال نے دروازہ "بال-خدمت ہے۔" "دل وجان ہے۔"انچارج نے سینے پر ہاتھ اندرے ماں کی آواز آئی۔ بیڑہ غرق ہوان کا۔ د کھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ ستیاناس ہوجائے۔ سونا حرام کردیا ہے۔' لیکن شہباز ''بس ظفر علی۔ میہ دوانت دوستوں سے زیادہ وحمن پیدا کرتی ہے ۔ لوگ نہ جانے کیوں۔ ایک دوسر المست علت بين ماري مجه من بين آناء ''حسد،بس حسد '' ظفر علی نے کہا۔ "اب ہمارے کچھ کرم فرما پھر ہمارے خلاف سازسوں میں مصروف ہو گئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں ، مردول کی طرح میدان میں آ کرنژو بیکن کوئی برول سامنے مہیں آتا۔ مدموم سازشوں کے جال بچھاتے رہتے ہیں۔الی سازتیں جوہمیں ہرطور سے پریریشان ڪرويتي ٻيں۔'' ''آپيصرف نام بتادين ان کا''

'' پیہ بی تو ہم آپ سے کہدرہے تھے۔ظفر ''لیشیدره کروارکررے ہیں۔''

صاحب نام پرة چل جائے توبات ہی کیا ہے۔''

Dar Digest 122 August 2011

نے اسے بوری کہائی سنادی۔

" تھیک نہ ہوتا ما لک۔ آپ خود سوچیں۔''

کوجگا کرلے آئیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔''

"جيما لك-"شهبازخان باهرنكل آيا\_

''ان دونول کواندر لے جا۔ اور لے آ اسے۔''

خان سب کچھ نظر انداز کر کے آخری کمرے کے

"الل كَا منه بند كرليمًا .. فيحفظ ننه بإئ ورنه

'' ٹھیک ہے فکرمت کرو۔''شبراتی نے کہا۔ اور

"ارے-" شہازے منہ سے لکلا۔ پھراس کی

شہباز خان نے کنڈی کھول دی۔ اندر الثین جل رہی

نظرین کھڑ کی کی طرف اٹھ کنٹیں۔ وہ اس کی طرف دوڑ اادر

بابرنكل كميا ليكن تاحد نظرخاموثي كيسوااور يجينيس تقايه

"مركة "ال في أبست كها-

☆.....☆.....☆

لالهجان پولیس اشیشن کاانیجاری ایک ادهیر عمراور

دردازے پر پہنچا۔ زیجر باہرے چڑھی ہوئی تھی۔

يراني حويلي ليے جاتا۔''

بابربا نده دياتها

كھولانقا\_ بھر چونک پڑاتھا\_

گاؤل دالے جاگ جائیں گے۔''

تقى كيكن كمره خالي نقابه

Dar Digest 123 August 2011

''کیول نہیں سر! وہ فرشتہ صفت آ دمی ہیں ۔

سب پکھا ہے پر مخصر ہے۔''

کی ملا قات ہی جیس ہوئی۔ <sup>و د</sup> نيكن ايمبولينس تو گئي تقي رات كو؟'' ""تبیں صاحب جی گاڑی تو وہیں کی وہیں ڪفڙي جوٽي هيئ "اورتم نے بدیوچھا بھی نہیں کہ ڈاکٹر ماہ رخ ِ گھروالیں جائے کی یامبیں؟'' ''صاحب جی!ابیا بھی تبیں ہوا ہے۔اگر ڈاکٹر صاحبہ کو جانا ہوتا تھا تو وہ ہم ہے کہددیتی تھیں۔'' دوهمريةوروز كامعمول تفا<u>ـ</u>" ''صاحب تی ہم نے غور بی تہیں کیا۔'' ''ڈاکٹرزئس کودیکھ کرڈاکٹر فراز اس کی طرف " إل ـ نركس پچھ پية چلا؟" دونهیں مرراس کا سامان پیک رکھا ہوا ہے۔ پکھ چزیں اس نے اپنے گھرلے جانے کے لئے خریدی تھیں۔ان کے پیکٹ بھی وہیں ر تھے ہوئے ہیں۔سب ے بنوی بات ہے کہ اس کا ٹکٹ رکھا ہواہے۔'' " تب وه کهال گئی؟" "مرجھے کچھ کی بیں معلوم اس کے بادے میں۔" "اب تو میں اس سلیلے میں تشویش کا شکار ہوگیا ہوں۔جس **قدر ذے دار شخصیت کی مالک ہے۔ د**ہ اس کے بعد تو میتبین سوچا جاسکتا کہ وہ اس طرح کہیں غائب "اوروه بھی *بور*ی رات سر!" ''کیا ہوسکتاہے۔'' "مرين خود حيران مون<sub>-"</sub> ''مبرحال انتظار کرنایزےگا۔ دات تک آگروہ وایس نیآئی تو پھر کچھ کرتے ہیں اس کے گھر کا ایڈرلیں ہے تمہارے یا س؟" "يى مير \_ ياس -"اورڈ اکٹرنزنس نے ڈاکٹر ماہ رخ کے گھر کا بورا يية ۋا كثر فراز كوبتاديا بھررات تك انتظار كيا گيا كوئي اليي

· ' بہلو..... میں ڈاکٹر نزعمن بول رہی ہوں ''' إنهان..... فرنس خيريت؟ كولَى مريض بي كيا؟" « بنہیں ڈاکٹر صاحب میں گھر سے بول رہی ' ''کھوکیاہات ہے؟'' '' ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر ہاہ رخ رات کوواپس ''جي وه رات کو گھر واپس ٽبيل آئي \_ بيل مجھي ا شایدآ پ نے روک لیا ہو۔ لیکن کلرک بتاتی ہے کہوہ رات ہی کو چلی گئی تھی۔اور کلینک میں بھی تہیں ہے۔'' ''ڈاکٹریاہ رخ'،ڈاکٹر فراز کے کیچے میں ایک عجيب سااحساس تفابه '' ڈاکٹر صاحب یہ بات بالکل طے ہے۔ کہوہ رات كويبال تبين آني " "كيابات كرتى بين ذاكثر زمن اساتو آج اینے گھر جانا تھا۔ یہت مصطرب اور یے جین تھی۔ وہ النے گھر جانے کے لئے۔ کہیں جلی تو نہیں گئی۔ ذرا «نهیں ڈاکٹرصاحب،ایسے بھلا جاسکتی ہےوہ!" "اده ..... تجب كى بات ب\_ اجها يول كروكه ذرالیجے معلومات حاصل کرنے کے بعد کلینک پہنچو۔ ين جي ڪئي ريا ٻيون \_'' ".گياڇيا۔" بھرکافی دیر کے بعد ڈاکٹرنرٹس تمام ترمعلومات النسى كركے كلينك بينج كمئيں ڈاكٹر فراز وہاں موجود تھے - بورے کلینک میں جدمیگوئیاں جورای تھیں ۔ کیونکہ ڈاکٹر فراز نے آتے ہی ڈاکٹر ماہ رخ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں ۔لیکن یہاں بھی ایک انو کھی باستاسا منے آئی تھی۔ ایمبولینس ڈرائیورنے بتایا تھا کہ ڈاکٹر ماہ رخ

معمول کے مطابق کلینک سے گھر کی جانب روانہ ہیں

ہوئی اس نے کہا تھا۔ کہ رات کوتو ڈاکٹر ماہ رخ ہے اس

"جِي ڈاکٹر صاحبہ۔" دوسري طرف ہے کئ لاگا کی آ وازسنانی دی\_ "بیڈاکٹر ماہ رخ کہاں ہے؟" " تى دەنويبال ئېيى بىر\_" ''کیاجا چگی ہے؟'' " جی میرے علم میں نہیں۔ شاید دات ہی کو چلی " " " كليتك من تبين بود؟" ° د تنہیں بی مالکل تہیں۔'' "دجمهيں اچھي طرح معلوم ہے۔؟" " بی ڈاکٹر صاحبہ، خمریت؟" لڑک نے فرما تعجب سے پوچھا۔ "وه والير تبيس آئي" <sup>دو</sup> کیامطلب؟'' " بھنگارات کودہ واپس تبین آئی'' و منہیں جی، کلینک میں تو نہیں۔ آپ کہیں تو ڈاکٹر جینیدے پوچھاوں۔'' " بليز! ذرابع چهو اور جهه بناؤ من مولد كے ہوئے ہوں۔" " جی میں ابھی بتاتی ہوں۔ آپ کو۔'' ''تھوڑی در کے بعد استقبالیہ کلرک کی آ داز و و مبیں جی رات کووہ چلی گئی تھیں۔ یہاں ہے جیسے جاتی ہیں معمول کے مطابق چلی تی تھیں۔ "ارے پھر کیا ہوا۔ وہ پہال تو تہیں آئی ؟" « دہنیں ڈاکٹر صاحبہ یہاں ان کا کوئی پیتڈ کیں ہے۔'' " وُ اِكْرُ فِرازِتُونِينِ ٱ ہے اَ ہُمِي؟ " '' د منہیں اتن جلدی وہ کہاں آ جا تی<u>ں گے'</u>' " فیک ہے۔ " ڈاکٹر زئس نے کہا۔ اور سِلیلہ منقطع کرکے ڈاکٹر فراز کے گھرٹیلی فون کرنے تکی ۔ ڈاکٹر فراز کا قیام بھی کلینک کے پیچھے جھے میں ہی تھا۔ اور انہوں نے گھر میں الگ ٹیلی فون لگوار کھا تھا۔ ٹیلی فون ڈاکٹر فرازنے ہی ریسیو کیا تھا۔

مصے یاد ہے۔ بیلم صاحبہ کا بیس۔ انہوں نے کس طرح رات دن ایک کرویا تھا۔" ''ان کا مجھ پر بہت بردا احسان ہے۔ نوازعلی انہوں نے میری نیوی کوئی زندگی دی تھی۔" "بات كياب-صاحب جي؟" ''میرے خیال میں وہ خطرے میں ہے۔ پکھ كرنا پڑے گا۔اس كے لئے " ظفر على نے كہا پھراس نے مختصرا نوازعلی کو پوری تقصیل بتا دی۔ " مر حی - بیرسب کھے بے مقصد تہیں ہوسکتا\_ کوئی حال بُن رہاہے۔ان کے خلاف۔'' "معمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نواز علی۔ کوئی تركيب نكالويكه كرنايزك كا" ظغر على في سوي جوت کہا۔اور دونوں کے چیرے فوروفکر ٹیل ڈوب کئے۔ ☆.....☆.....☆ '' بيرآج ڈاکٹر ماہ رخ کہاں غایب ہے۔ ناشتا مبیں کرے گی۔ کیا، رات کو کچھانے تھی ہوئی تھی کہ جلد سوگئی۔اور میں نے اسے تبیں دیکھا۔،، ''ڈ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر ماہ رخ تو رات کووالیں ہی مہیں آئیں۔"زس جمیلدنے کہا۔ "صاحب، ہم لوگ بہت ور انظار کرتے رے۔ پھر موگئے۔ میں نے فرزان سے کہددیا تھا کہ ذرا خیال رکھے۔ آج ڈاکٹر ماہ رخ کو دیر ہوگئ۔ ہوسکتا ہےنہ کلینک میں کوئی کام ہو۔'' "اپیا کیے ہوسکتا ہے۔ آج تو اسے اپنے گھر جانا تھا۔ رات کوتو وہ کہدری تھی۔ کہ بیں جلدی واپس آ جاؤں گی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔کہاں رہ گئی وہ اور ایسا تو آج تک بھی تہیں ہوا۔ کہ ڈاکٹر فراز بنے اسے رات کو ڈ اکٹر نزگس دیر تک سوجتی رہی اور اس کے بعد ٹیلی فون کی جانب بڑھ گئی کلینک میں فون کیا ۔اور استقباليه سے بات ہوئی۔ " میں ڈاکٹرنرگس پول رہی ہوں۔"

Dar Digest 124 August 2011

Dar Digest 125 August 2011

کارروانی میں کی تی جوڈا کٹر ماہ رخ کے لئے مشکل کا '' کیا؟'' فاخرہ بیگم ششدر کہجے میں بولی*ں۔* باعث بن جائے۔ جیسے پولیس میں اس کے ہارے میں " ذاكثر ماه رخ كلينك معمول كرمطابق على ر لپورٹ وغیرہ درج کرنا، پہلے اس سلسلے میں تحقیقات کرلی تقيس ليكن بجروه كفرنبين يبنجين نكث وغيره بهى خريدليا قأ جائيں كەدانغەكيا مواسى؟ جبرات تك اس كاكوئى يەنە - آل نے لیکن اس کے بارے میں کوئی معلومات بھی تہیں چلاتو ڈاکٹر فراز نے دوسرے دن وہاں جانے کا حاصل مبیں ہو تکی۔ میں پریشان ہو کریہاں آیا ہوں۔'' فيصله كرابيا بي حالاتكه كلينك كوچھوڑ كرجانا ايك مشكل امرتھا۔ " كيا-؟" فاخره بيكم كاچېره فق ہو گيا۔ اس وفت ماہ رخ ظاہر ہے۔ دوسرے شہر جانا تھا۔ وقت أيك كرخت صورت مرد، أيك تبول صورت نوجوان اور اجیما خاصا لگ جا تالیکن ڈاکٹر فراز کوڈاکٹر ہے خاصی ايك عمر رسيده خاتون اندر داخل ہوستیں۔ د کچپی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی ۔ اور "ليحنى ذاكثر صاحب! وه وبال سنة يلي تعي ادر اس کے کردارے بارے میں سی تھم کا کوئی شہبیں کیا يهال نبيل يېچى- "فاتون نے عجيب ہے ليج مين كها\_ حاسكتا فقا\_ چنانچه دٔ اکثر فراز كومجبوراً روانه مومایز ااورایک "" پ کون ہیں؟" طویل سفر ملے کرنے کے بعد آخر کاروہ پیتہ وغیرہ معلوم " میں اس کی ہونے والی ساس ہوں۔ بیسسری اور پیشریار ہے۔ درمیانددرہے کے اس مکان پرایک نوعمراڑ کے ''کیا قصہ ہے ڈاکٹر صاحب، بیاتو بردی عجیب بات ہے۔ اتفاق سے ہم نے س لیا۔ آپ درا ہے يتاييخ سمارا قصد كيايي؟" ''وہ جناب بس ذرا عجیب ی پریشائی ہے۔ پہآ تهين ڈاکٹر ماہ رخ کہاں غائب ہوئئیں ہیں؟'' "إيول-كوكى يتة تيس ب- آب كو؟" " ورنبی<u>ن</u> جناب" '' أَنْهِينَ أَنَا تَصَارِ يَهِالَ سب لُوكُ انْ كَا انْتَطَار ° معاف شيجيح گا ڈ اکٹر صاحب! اصل بيں وہ كررب أن أورير يشان بين المال بهي يريشان بين" الرکی جارے خاندان میں آربی تھی۔ اور ہم اس کے ''میں تمہاری امال سے ملنا جا ہتا ہوں بیم ڈاکٹر بارے میں اتنا زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بس ہمارے صاحبزادے ہیں ۔ جو پچھ زیادہ ہی اس سے متاثر ہوگئے ہیں۔ خبر بیالک الگ بات ہے۔ آپ تو " مجھے اپنی والدہ ہے ملاؤ۔" مجمر ڈاکٹر فراز کی بہت التھے انسان ہیں۔وہ آپ کے ہاں کام کرتی تھی۔ ملاقات فاخره بیگم ہے ہوئی۔فاخرہ بیگم کے چہرے ہے كياآب بتاسكة بين كماس كاكرواركيا تهاج" پریشانی عیال تھی ۔انہوں نے ڈاکٹر فراز کا نام س کرفورا " آپ نہایت نامعقول آ دی معلوم ہوتے ہیں - میں اس کے لئے پریشان ہوں ۔ اور آپ اس کے " وْ أَكْرُ صاحب ماه رخ كوز ناتھا۔ يہاں اس كے کرداری تفتیش کررے ہیں۔ مجھے۔'' مسرال والعظمي آئے ہوئے بین سمارے کے سادے "آپ کی پریشانی پرحق ہے ۔ لیکن ماری ''فاخرہ ہیکم ایک عجیب وغریب حادثہ ہوگیا ہے۔''

پریشانی میں غلطتیں ہے۔بس تقریر کا لکھا بھت رہے میں - کم اذکم آپ توجاری مدد کردیجئے <u>"</u>"

صاحب، ڈاکٹر ہاہ رخ جیسی لڑکی آپ کوشاید دو بارہ نہ بیجے آپ اس کمرے سے باہر چلی جائیں۔' ''معاملہ دراصل ہم سے بھی متعلق ہے۔' شہر یارے دالد خاصے گٹیافتم کے آ دمی معلوم ہوتے تھے۔ مل سَكِيهِ وعا تَسِيحِيِّ كه وه مُسي مصيبت مِين كُرفيّار نه بهوكيّ بهوء ویسے میں بھی اس کی طرف سے عاقل نہیں رہوں گا۔ کیکن براہ کرم جیسے ہی اس کے بارے میں علم ہوآ پ فوراً منے لئے۔"ميرا نام جمال إاور ميں ايك برا كار اطلاع ديجيخ گا۔''

ووته به مطمئن رمين يه

الراه کرم مجھے فاخرہ بیلم ہے بات کرنے

وہاری ہوں ۔ آپ براہ کرم مجھے ڈاکٹر ماہ رخ کے

عجی سی شخصیت کے مالک ثابت ہورہے ہیں۔اگر

آپ مناسب مجھیں تو مجھ سے تنہائی میں اپنی بیٹی کے

بارے میں بات سیجے ۔ کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہ

لوگوں نے شروع کروہا۔ "شہریار نے ماں باپ سے کہا۔

معاملات میں ہم لوگ و خل انداز جبیں ہو سکتے کیکن

مارے بھی کچھ ذاتی معاملات ہیں '' جمال صاحب

کیجئے گا<mark>ڈ اکثر صاحب میں یاہ رخ کامنگینزشیر یا</mark>ر ہوں۔

کہا تھا کہ وہ کل جارہی ہے۔اس کے متعیتر وغیرہ بھی

آ رہے ہیں اور بڑا اہتمام نھا لیکن وہ نہ جانے کہاں

عِلَ أَنْ ؟ بات بن يَجْهِ بِهِ مِلْ نَبِينَ آر بن-'

''تو پھراب کیا کریں گے؟''

وی ہے۔اس کے بعداس کا انظار ہی کرسکتا ہوں۔"

نے کہا۔اور ہاہرنگل گئے۔

براه كرم آب جُهي بُحه بتائياً"

"أَ عِي وَيْدِي - آ يَ إِبِرآ عِنْ - سِكِيا آ بِ

''ٹھک ہے بیٹا چلو۔ ظاہر ہے کسی کے ذاتی

شير بارانبيل جھوڙ كرواپس آگيا تھا۔''معاف

''شہر مارکوئی تفصیل نہیں ہے۔اس نے مجھ سے

" فلا ہر ہے۔ میں نے آب لوگوں کواطلاع دے

"براہ کرم آب اس کے بارے میں ہم سے

° جی .....خرور ، ویسے ایک بات بتا وُل شهریار

رابطه رهیں ۔ پیمیرا نیلی فون تمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ

ر کھیے گا۔ میں مھی آ ب سے رابطہ رکھوں گا۔ آ پ براہ

كرم جھيے اپنا نيلي فون تمبردے ديجئے''

''فاخرہ بیگم آپ کے مہمان میرے گئے کچھ

بارے میں تفصیلات بتائے۔''

" مجھے اجازت دے دیجئے''' ''ارے ڈاکٹر صاحب اٹھی کچھے دیرتو بیٹھیں، کہاں جا تیں گے؟''

'' کلینک جھیوڑ کرآیا ہوں۔ بھائی جس طرح ہے بھی بن برا بہلی فرصت میں کلینک پہنچوں گا۔آ ب لوگوں کوا طلاع رینا ضروری تھا۔اوراب آ پ پرجھی ہے۔ فرض لازم ہے کہ جو تھی اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملے مجھے فورا اطلاع ویں ہوسکتا ہے۔ بعد میں جمیں یولیس وغیرہ کا بھی سہارالیٹا پڑے۔''

· ‹ نهیں ڈاکٹر صاحب پلیز! انجمی آپ پولیس وغیرہ کے چکر میں نہ بڑیئے میں آپ سے التجا کرنا ہول۔اس کے لئے اور میرے لئے جس قدر مشکلات پیدا ہوگئ ہیں آ پ کوشایداس کا انداز نہیں ہے۔' شہریار نے کہا \_ بہرحال ڈاکٹر فراز وہاں سے اجازت لے کر رخصت ہوگیا تھا۔

شہر یار کے لئے واقعی مشکلات پیدا ہوگئی تھیں۔ اصل میں وہ ڈاکٹر ماہ رخ ہے محبت کرتا تھا۔اوراس کے والدجمال احمد ایک بہت بڑے کاروباری تقے۔ یٹے کے سلسلے میں ان سے ذہن میں بہت سے خواب تھے۔ وہ اسے اپنی پیند کی جگہ منسوب کرنا جاہتے تھے۔ان کے د ہن میں رہی خیال تھا کہ ان کا بیٹا جس حیثیت کا ما لک ہے۔ البیں اس کے ہم بلیہ ہی رشتہ ملنا جاسیے۔ لیکن جب اس سلسلے میں شہر یار سے معلومات حاصل کی تنبی تو اس نے نہایت صاف گوئی سے کہددیا۔ کداس نے اینا سہارا تلاش کرلیاہے۔

ماں باپ سے پوچھنے پراس نے ڈاکٹر ماہ رخ کے ہارے میں تفصیلات بتا تیں۔ایک ڈاکٹر سے شادی

Dar Digest 126 August 2011

كرك ۋاكٹر ماہ رخ كے گھر پہنچ گيا۔

"میرانام ڈاکٹر فراز ہے۔''

"جی کردے ملناہ؟"

''ڈڈاکٹر ماہ رخ ہے۔''

"باجي لونهيس آئيس"

" کک....کیامطلب؟"

نے ان کا استقبال کیا تھا۔

ماہ رخ کے بھائی ہوناں؟"

بى ان سے ملاقات كى تھى\_

يريشان بيں۔ آج والس جانے کو بھی کہدرہے ہیں۔"

Dar Digest 127 August 2011

الم اورشم یار کمرے ہے یا ہرنکل گیا۔ ''حالانکہ تہارے سامنے مجھے مہذب سیال ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہر حال تمہارے کہنے سیال ال كاربيتاني عروي يرجيكي مولي تفي ادهر فاخره نیم بی ری حالت کلی - وه نسی *دیران لق دق صحر*ا کی مانند نے اس لڑکی کو اپنی عزت و آبر دکی شکل میں اپنے آ ان کی آ جمعیں فضا میں کھے تلاش میں دیکھنا تھا۔ بتانیکتے ہو۔اس ونت میری وزت والما برزُنی تھیں۔ بنی پر انہوں نے جومحنت کی تھی۔اس كمال ٢٠٠٠ عمال احمد في محت الجع من كمار ہے بارے میں ان کا دل ہی جانیا تھا۔اس کے بعد بیٹی بح منین متلقبل کے لئے انہول نے تجانے کیا گیا اور شمریارے چرے پر فجالت کے آٹار فی آنے گے۔اس نے خود پر قابو پا کر کہا۔ غاب دیکھے ہتھ ۔ مجبور تھیں پیچاری بالکل مجبور تھیں۔ ورندكون الني آ تلهول كوركوآ تلهون عدار كيني " فیڈی ہوسکتا ہے۔ اسے کوئی حادث پیش آ گیا ہو!" کوشش کرتا ہے۔ کیکن ماہ رخ ان کے گھر کا ستنون کھی۔ "جن الركول كوكرس بابرهادة بيش المق یں اس کے بعد تہارا خیال کیا ہے۔ کیا وہ شریف اوراب بيركم شروستون شرجان كهال تقار؟ گھرانوں کی بہو بننے کے لائق رہ جاتی ہیں؟" المران سے كوئى الى بات ند كهدمكا "أب بالكل غير اخلاقي باتين كررب بير جس سے ان کی دلجوئی اور دلسوزی ہوتی ۔وہ ریہ سوج رہاتھا که بواکیا ہے۔ بھرجس طرح بیہاں دفت گزراا ہے وقت گزارنے والول کاول ہی جانتاتھا۔ فاخرہ بیکم ساراون اور "اورتم انتائی احقانه بانتی کردیے ہو۔ بہت ماری رات دروازے پرنگاہیں جمائے بیتھی رہی تھیں اور منجانے کیسے کیسے وسوسے میں مبتلار ہی تھیں۔ جمال احمد ادران کی بیکم اینے کمرے میں تھے رہے۔شہریار ایک الگ گوہتے میں رہا۔ اور وہ بھی تقریباً ساری رات جا گیا " كَ بِ كَعْلَم مِن تَمَام بِا تَمْن بِين \_" الارباقياليكن فاخره تيكم كي كيفيت سيده بهت افسرده تقا " وو باللي مير المعلم ميل بيل - وه بي يهت ررشته اليباتها كدوه انبيس كونى تسلى بقى نبيس ديسكتا تهاراور بهرحال مان باب كامعامله بهي تفايه بزاعجيب مسئله ففايه وه انتهانی پریشانی کے عالم میں وقت گزارتار ہاتھا۔ پیتر نہیں من سن يركيا تزرر بي هي بهيرهال فاخره بيتم كي حالت " أب خداك لئے خاموش موجاسية ـ وُيدِي مر المح مزید خراب موتی جاربی تھی۔ انہوں نے اپنی بینی کو ميل خود ني حدير پيتان موں \_'' خون جگردے کر بروان جڑھایا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا۔ " بم بھی تہاری اس بوقونی کی دجہ سے بہت ال كيماته منه جائے كہاں تھي۔ وہ..... پھردومرے دن جمال احمدصاحب نے واپسی کا

پروگرام بنالیا۔اوروہ شہریارکو لے کرچلے گئے۔شہریار، فاخره بيكم كوسلى بهى نهيس د ب سكا تقايداور فاخره بيكم أيك عجيب وغريب مشكل بين كرفنار موتئ تحين \_ وقت آ ہستہ آ ہستہ گزرتا رہا۔ ڈاکٹر ماہ رخ کو عَائب ہوئے کافی دن ہوگئے تھے۔ کیکن اس کا کوئی

سراغ تہیں ملاتھا۔ ڈاکٹر ماہ رخ کے بارے میں ہزار کوششوں کے باوجود کچھ پہتے ہیں جل سکا تھا۔لیکن فاخرہ بیگم کادل گواهی دیتا تھا کہ ماہ رخ زندہ ہے۔اور وہ ضرور والیس آئے گی۔وہ دن رات این بینی کے لئے وروازے ير نگا بين جمائے بيتى رہتى تھيں \_ ملنے جلنے والوں كو بھى اس بات كاعلم موكيا - تها كه ذا كثر ماه رخ پراسرار طور بركم ہوگئ ہے۔اوراس کا کوئی پیٹرٹیس چل رہاہے۔

بهرحال اس سلسلے میں افواہیں بھی پھیل رہی تحسیں ۔ اور افواہوں کو کون روک سکتا ہے۔ پھر ایک رات فاخرہ بیکم اداس بیتھی ہوئی تھیں کہ دروازے پر ہلکی سى دستك مولى - اوران كا دل الجل كرحلق مين آسكيا-وستک کچھ جانی بہجانی سی تھی۔ فاخرہ بیکم جلدی سے اٹھ كردروازے كى جانب دوڑيں۔

اورانہوں نے دروازہ کھولاتو ان کی تو قع کے مطابق ۋاكىرْماەرخ ايكەسياەشال بىل لىنى ہوئى كھ<sup>ۇ</sup>ي <del>قى</del>ي دردازه کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوئی \_اور ایے ييحيج دروازه بندكر ديا فاخره بيكم كالإرابدن كأنب رباتها ۔ انہوں نے ایک چی ماری اور ماہ رخ سے لیٹ کئیں \_ تب انہیں احساس ہوا کہ ڈاکٹر ماہ رخ کی اس کالی اوڑھنی کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ وہ ایک دم پیچھے ہث ئىتىں ۔اوڑھنى كا ايك حصہ كھلانو ڈاكٹر ماہ رخ كے سينے سے لیٹا ہوا ایک نھاسا بچہ آئیں نظر آیا۔

فاخره بیگم کوایک دم یول محسوک ہوا جیسے وہ بچہ نہیں بلکہ ڈاکٹر ماہ رخ کے سینے سے لیٹا ہوا کوئی سانپ ہے۔ وہ چھٹی چھٹی آ تھمول سے اسے و سکھنے لکیس ۔ پھر ان کے حکق ہے کھنسی کیھنسی آ واز نکلی۔

"الموسساه سرخ سييسي" " کیجنیں امال .... مجھے ذراستھل تو جانے دو۔" " دهم ..... م گریه .....؟"

''جلواندرچلویا سبیل بر کھڑی رہوگی'' ماہ رخ نے كها- اور يح كوسينے سے لكائے آگے برده كئے۔ پھروه دالان میں پچھی جاریائی پر بیٹھ گئے۔فاخرہ بیکم خاموش کھڑی ہونی تھیں۔ جب ماہرخ اطمیتان سے بیٹھ کئی تو وہ بولیں۔ - یکن ڈائٹر ماہ رح کا جو پس منظر تھا۔ وہ ان کے لئے نا قابل قبول تقاروه كمي برا ماندان كي فردنبيس تقي راور اس بات سے ند صرف جمال احمد صاحب کو اختلاف تقا- بلكهان كى بيكم بهي ال رشية كى خالف تحيس ليكن بیٹے کی ضیر سے مجبور ہوکر آخر کار انہیں ڈاکٹر ماہ رخ سے شہریارگی منگنی کرناپڑی۔ شہریار کی کیکن مال ہاپ دونوں اس رشتے سے خوش نہیں

کہاں کام کردہی ہے؟لالہ جان ۔ایک چھوٹا ساائٹیش شمریار نے اپنے دل میں مطے کرالیا تھا۔ کہ ہوگیا شہریار۔ آب سے سب بچھ میرے لئے نا قابل شادی کے بعد وہ ڈاکٹر ماہ رخ کے لئے اپنے سروائے برداشت ہے۔ جھے صرف ایک بات کا جواب دیسے دو دُ اکثر قراز اس کی تلاش میں کیوں آیا تھا؟'' دورتک لے جارہی ہیں۔فرض کرو۔اے کوئی حادثہ

پیش آیا ہے۔ تو اگر ایک تو جوان اڑکی کو کوئی حادثہ پیش أ تاب - تواس كے بعد كيا موتا ہے؟"

پریشان میں شہر یار متہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اوراس کے بعد سوچ سمجھ کرہی فیصلہ کرنا ہوگا۔''

"د يكھنے ڈیڈی پليز امي آپ انہيں سمجھائے۔ اس وقت آئی پر کیا گز رر بی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے 

" الله ميال - سب كو بالوكة كما؟" بهال احمد

Dar Digest 128 August 2011

تے۔ال جھوٹے سے فائدان میں بھلا شادی کا کیا

تقور كيا جاسكا تقام جوايي كفالت بهي نبين كرسكا تقام

اور بیٹی کے شانوں پر گزارہ کررہا تھا۔لیکن بہرحال بیٹے

كى ضد، كى آكے انہوں نے سر جھكا دیا۔ شهر بار ہى اس

وقت ان لوگوں کو پہال لایا تھا۔ اس کوڈ اکٹر ماہ رخ کے

بارے میں تمام تفصیلات معلوم تھیں ۔ کہ وہ اس وقت

تفاليكن ببرحال اس يكوئي فرق نبين يوتا تقايه

سے کلینک کھونے گا۔ اور والدین کی نمام آرزو ئیں

يوري كردے گا۔خود بھى وہ اينے طور پر اچھا نو جوان

كاروبارى شار ہوتا تھا۔اور پھروہ يہاں آ گئے تھے ليكن

يهال آنے كے بعد جو بچھواقعات پیش آئے تھے۔وہ

" تو کمال گئ تهاری دُا کر ماه رخ ؟"

ڈاکٹر فراز کے پیلے جانے کے بعد جمال احمر

"نه جانے آپ کیسی باتیں کررہے بیں ۔

" ويكهو بيني دنيا كويس ني تم سے بهت زياده

ديكها ب- اوربهر حال تجرب كي آئكه بهت وسيع بوتي

ہے۔ جولا کیاں گھرے باہر نکل جاتی ہیں۔اور وہ بھی

ال طرح كداتبيل شام كو گھروايس شدآ نا پڑے ان كا

شمريارك لئے انتبائى پريشان كن تھے۔

صاحب فطريب ليحين كهار

دُيدُي، آپر کہنا کیاجا ہتے ہیں؟"

طرز زندگی بہت بدل جا تا ہے۔"

تھے ہے کہا۔اس کے بعد یہ بات محکے میں بھیل کئی۔اور " تو پھر کس کا بچہہے؟" ہ ہے اوٹے یہ بات جمال احمر صاحب تک بھی پڑھی میں جال احد صاحب نے بڑے طنز پیرا نداز ہیں ''یول مجھ لوین مال کا بحدہے ۔ کوئی مال تہیں هر پارکواس سلسلے میں میارک با دوی تھی۔اور کہا تھا۔ ہاں گی۔'' " الوميان! بهوبيكم ماشاء الله صاحب اولا دبهو كني "مال رخ تمہارے چرے سے تمہارے جھوٹ کا بھرم کھل رہاہے۔ آخر کون ہے اس کی مال۔ ہیں۔وہاں سےاطلاع کمب ہے۔'' "أب كوشرم نهيل آتى ديدى ايها كيت کون ہےاس کاباپ۔ کیاڈ اکٹر فراز کواس کاعلم ہے؟'' " بکواس کرتا ہے۔ جمھے سے زبان چلاتا ہے۔ " ہاں تہارے ہاس ۔اس اسپتال کے مالک جہال تم کام کرتی ہو۔'' مْرِم مجھے آلی عیاہے کہ تجھے۔ بے غیرت انسان جس الرك ي قومنن كيت بيفام -اب وه ي كي مال بن ''' ''تہیں شہر یار کسی کوعلم تہیں ہے۔ اس کے بارے بیں۔ ابھی میں اس کے بارے میں تہمیں کچھ '' کیاوہ آپ کے پاس بچے *کو لئے کر آ*ئی تھی؟'' '' وه تونمبيل آني مهي \_ ليكن تو خود و بال جاكرايتي ''ماہ رخ ایک جھوٹ چھیانے کے لئے الدهي أنتهون سيد مكيسكتاب." ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ایسے جھوٹ چھیائے شہر یارشد بدغھے کے عالم میں ڈاکٹر ماہ رخ کے ہی جاتنے ہیں۔اگرتم اس حد تک کہیں نکل کئ تھیں تو تم گھر پہنچا تھا۔اے کر بدتو لکی ہوئی تھی۔اوراس نے اس از کم اینے گناہ کی اس نشانی کوختم کرنے کے بعد ہی سليلے ميں كافي معلومات بھي حاصل كي تھيں ۔ وہ دہاں يهال آئي ہوتيں۔' پہنیا تو<mark>ا</mark>ے سب سے پہلے فاخرہ بیگم ہی نظر آئیں۔اور ''تم بھی وہی باتیں کررہے ہو۔ جوسب لوگ فاخرہ بیکم کا چرہ و تیسے ہی اے اس بات کی صدافت کا مررسے میں۔ یقین آ گیا تھا۔ وہ مجھ گیا تھا کہ جمال احمہ کے کانوں ''میرے یا تئیں کرنے یا نہ کرنے ہے پھنہیں تک بیگی ہوئی بات غلط ہے۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے شہر یارکو ہوتا ہتم دنیا کولا کھ بتاتی پھرولیکن دنیا جو کچھ سمجھے گی یا جو ديکھاتوسڪتي ہوئي سامنے آگئی۔ كيجه كبدرى ب-اسه كيه جفلاسكوگا-" ''شهر ياريم كيا كتبة بو؟'' ''خدا کے لئے بات تو س لومیری ۔ مجھے بات " بچه کمال ہے؟" شہریارنے سرد کیج میں کہا۔ "اىررسور ماہے۔" " بے كار بالكل بے كار ب ـ ويسيم تے '' جول! ليكن ايبا ہوتا تو تهيں ہے۔'' بہت برا صدمہ پہنچایا ہے مجھے میں کیا سنوں اور کیا "كيامطلب ب\_تمهارا؟" کہوں میرے والدین تو پہلے ہی اس شادی ہے برگشتہ تے، نہ جانے کیے کیے میں نے انہیں تنہارے با کردار " اه رخ اگر اليي كوني بات كھي تو مجھيے ہونے کا یقین ولایا تھا۔ وہ سب کھھ بھلانے پر تیار ''<sup>ک</sup>هنا کیا جا<u>ہے</u> ہو؟'' ہوگئے تھے۔لیکن اس کے بعد ماہ رخ کیا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے؟" ''ابيااجا ئكة تبين بوتا'' ''وه میرا بچیمیں ہے۔شہریار۔حماقت کی باتیں ''اس کا فیصلتمہیں کرنا ہے۔شہر یار''

منا ہوگا۔جیسا ہی ہوسلے۔ بس طرح جی ہو مال کی حالت څراب ہوگئ تھی۔ ایسے عالیہ ہیں یا ک پڑوی کے لوگ ایک دوسرے کے محرول پکھ زیادہ ہی ول جسی رکھتے ہیں ۔ اور پھر میں ا توتمام لوگوں کوہی معلوم تھی کہ ڈاکٹر ماہ رخ پرامراز الورق عائب ہوگئ ہے۔ اور بیگھرانہ ہے آسرا ہوگیا ہے۔ دوسری صبح ڈاکٹر ماہ رخ کے چھوٹے بھالی لیا بہن کود یکھا تو خِوجی سے اس سے لیٹ گیا۔ "تم آئيس باجي تم آئيس" " بال ..... مين آگئي بول" " نيسسيكنا بيارا بچه-- يكس كاب-كيا "كياية تهادا بچهاجي؟" " الله ميرا عي سمجه لو .... "اس في الوق ہوئے کہ میں کہا۔ اور پچہ خوشی سے اچھلتا ہوا چلا گیا - "باجى النيخ كے ساتھ آئى ہے۔ باجى النيخ كے کے ساتھ آئی ہے۔'' يى زبان اورگر كے درواز ك رساتھ والى بردون نے درواز ہے۔۔اندرداحل ہوکر کہا۔ "اے فاخرہ بیگم! کیاس رہی ہوں میں؟" پھر فاخره بيكم كافسرده چركود مكيدكروه خاتون يمربولين الله في المينيول كى كمائى كوئى شريف آ دى تو خبیں کھاتا، جا ہے کتنا ہی عزت کا مقام دیا جائے اتبیں - لیکن جب جوان لڑ کیاں گھروں سے باہر رہتی ہیں تو بیں پھر کیا کیا جائے۔ایسی ہی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ کیا " وافعی جو بھسناہ میں نے چے ہے؟" ورو اپ گرجائے کے کیا بیسب مناسب · میں تو خیر چلی جاؤں گی بہن لیکن بہر حال مجھے افیوں ہے۔ میں تہیں ای دن کے لئے سمجایا " بهنی آب ایخ گرجائے۔ "فاخرہ بیگم نے

"امال ثم تو ایسے بات کردہی ہو۔ جیسے تمہیں "اب بھی شک کا کوئی پہلورہ گیا ہے؟" فاخرہ بَيْكُم كَانُو تَى بُونَى ٱوازا بَعْرِي \_'' "كياكهنا جائتي مو - امال؟" وْاكْتْرْ ماه رخ " ميس .... ييل كيا كبول كى ماه رخ \_جو يحه كبينا تقا دنیا کہہ چکی ہے۔ اور اب دنیا کی تمام ہاتوں کی تقعہ اِق ہوجائے گی۔'' "أ پ كاد ماغ خراب بوگيا ہے امال - آپ ـ آپ جھ پرالزام نگاری ہیں۔'' "ماه رخ كيم بواييرب كهد كيول كيا توني ميرسب پچھ کيا، کيا دومرے لوگ ج کہتے تھے؟"، "كيا كمت تقر؟" ماه رخ في قوني تكامول سے مال کودیکھا۔ ای وفت بیچ کے روینے کی آواز سنائی دی۔ اور ڈاکٹر ماہ رخ اسے بہلا نے تکی۔ فاخرہ بيكم في رومًا شروع كرويا تفا\_ انهيل يفتين موتا جار ہاتھا كەرىيە بچيد ماہ رخ كا بى ہے۔لوگ ج كہدے تھے۔" وہ بدكردار ہے....وہ بد ادھرڈ اکٹر ماہ رخ جیران تھی کہ اتنے عرصے کی جدائی کے بعد مال کا جوروبیہ مینا جائے تھا۔ وہ میں ہے۔ وہ جن جن مشكلات سے كررى تھى۔ اس كے بارے میں اس کا دل بی جا متا تھا۔ جس طرح استے آپ كورويوش كرتى بيرى تقى-اس كى ايك طويل كماني تقى\_ ال نے اس سے اس کی داستان پوچھنے کے بجائے اس پر الزامات لگانے شروع کردیئے تھے۔ اس بات تے اس کے دل کوشد میدوھیجا پہنچایا تھا۔اوراب وہ پرسوچ رہی تھی۔ کہ 'ماں بھی کچھ بتائے کے قابل نہیں ہے۔'' ببرحال بيال كالمحكانا تقاروه ابني ببيتالسي كوجعي نہیں ساتا جا ہی تھی۔ جو گزری ہے۔ اس سے خود ہی

Dar Digest 130 August 2011

سے باغ ہیں ہلکی ہلکی سرسراہٹوں کے علاوہ کوئی آ واز نہیں سنائی دے رہی تھی ۔ رات گہرے گہرے سانس لے کر گہری نیندسوتی چلی جارہی تھی۔ پھر تھوڑی در کے بعد کافی فاصلے پر دوروشنیاں چہلتی ہوئی نظر آئٹیں اور نعمان باباسنجل کرڈ نڈ الے کر کھڑا ہوگیا۔ اسے اندازہ ہوگیا تھا کہ کون آ رہاہے؟

ہو بیاطہ سرت ہے۔ وہ ایک بمی اور شاندار پجار وکھی۔ جو اچھاتی کو دتی ای طرح آرہی تھی۔ اس میں کون کون تھا؟ اس کا انداز ہوئیں ہو پار ہاتھا۔ لیکن نعمان بابا کے اس جھو نیرڑے سے تھوڑ ہے فاصلے پروہ رکی۔ تو نعمان بابا اس کے قریب بینے گیا۔

الے پر رہ ہوئے۔ جو آدمی اترا تھا۔ گوگزرے ہوئے وقت نے اس کے چبرے پرلا تعداد تبدیلیاں پیدا کردی تعمیں لیکن اب بھی وہ شاندار شخصیت نظر آتا تھا۔ لمبا اونچا قد، گھٹا ہواجسم، چال میں انتہائی شاہانہ وقارلیکن غورسے دیکھنے پروہ چبرہ عرفان علی کا چبرہ ہی نظر آتا تھا۔ نعمان بابانے اسے دیکھا۔ اور جھک کرسلام کیا۔ عرفان نعمان بابانے اسے دیکھا۔ اور جھک کرسلام کیا۔ عرفان

البية أكن توخ دارة واز انجري\_

''نیں نے جو کھسنا ہے۔ کیاوہ سے ہے۔ نعمان خان؟''جواب میں انعمان بابائے گردن جھکالی۔

''زیادہ فضول حرکات مت کرو۔ جو پیچھ ہیں نے سنا ہے کیا وہ چے ہے؟'' نعمان بابائے گردن گھما کر دیکھا۔ اور پھرانگی سے اس جانب اشارہ کردیا۔ عرفان علی کی نگاہیں بھی اس کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ آ ہستہ آ گے بردھا اور اس چار پائی کے قریب پہنچ گیا۔ عرفان علی کے چرے پر ایک عجیب می کیفیت چھائی مون کی نگاہیں کے چرے کی مون کا کی تھیت جھائی میں بھی اس کے چرے کی مون کی اس کے چرے کی مون کی مایاں تھی۔ وہ جار پائی کے قریب پہنچا اور اس کے خاور اس کی خاور اس کی خاور اس کے خاور اس کے خاور اس کی خاور کیا بھو میا دیا۔

چادر کے نیچے سے فرعان علی کی لاش برآ مد ہوئی تھی۔ نواب عرفان علی جھک کر بیٹے کی لاش دیکھنے لگا۔ اس کے چیرے کے عصلات تن گئے تھے۔اس نے جھک کر فرحان کی گردن پر تھی تھی انگلیوں کے نشانات تلاش سامنے آئے گا۔ تمہارے سامنے ہیں۔''
داورخ ہم وفت کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ وفیا کی زبان نہیں پکڑ سکتے۔ میں بہر حال کوشش کروں گا۔
کہ وفت کا انتظار کروں۔ دیکھوں گا۔ حالات کون ہا درخ اختیار کرتے ہیں۔ بہر حال میں چانا ہوں ۔''
شہریاروہاں سے نکل گیا۔ ڈاکٹر ماہ رخ اے دیکھتی راق ۔ پھراس کی آئیجیں غصے سے سرخ ہوگئیں۔ اس نے ۔ پھراس کی آئیجیں غصے سے سرخ ہوگئیں۔ اس نے بیجے کو سینے سے لگایا۔ اور کسی سے پچھے کیے سے بغیر خاموثی سے گھرسے باہرنگل گئی۔

اس کا رخ کس جانب تھا۔ یہ انداز و نہیں ہوسکا۔ لیکن خیال کی آ تکھوں نے زمین ہتی ہوئی دیکھی ۔ اور یول لگا جیسے زمین نے اپنارخ بدل لیا ہو۔ وہ جونظر آ رہا تھا۔ وہ ماضی کا قصیہ پارینہ اور زمین جس انداز میں انبارخ تبدیل کر دہی تھی اس میں تیا ماحول نظر آ رہا تھا۔ یہ گردشیں ، ذبن کولرزاتی رہیں۔ اور آیک بار پھر سفید کی کا در دازہ نگا ہول کے سامنے عربیاں ہوگیا۔ بال سفید کی کا در دازہ نگا ہول کے سامنے عربیاں ہوگیا۔ بال سیدو بی سفید کی تھا۔ نیا دہ ویران ، زیادہ خراب کا حال اس سے بی کھا سلے پر جوایک چھوٹی می جگر بی ہوئی تھی۔ اس سے بی کھا اسلے پر جوایک چھوٹی می جگر بی ہوئی تھی۔ اس سے بی کھا اسلے پر جوایک چھوٹی می جگر بی ہوئی تھی۔ اس سے بیکھ فاصلے پر جوایک چھوٹی می جگر بی ہوئی تھی۔ اس سے بیکھ فاصلے پر جوایک چھوٹی می جگر بی ہوئی تھی۔ دہاں اس وقت بجی تماشا ہور ما تھا۔

اس جگدے جاروں طرف بردی بڑی جھاڑیاں
اگی ہوئی تھیں۔ ایک جھونبرٹی نما احاطہ بنا ہوا تھا۔ اور
اس احاطے کے درمیان ایک انسانی جسم جاریائی پر بڑا
ہوا تھا۔ جس کے اوپر سفید جا در بڑی ہوئی تھی۔ اوراس
جا در کے بنچ کوئی گہری نیند سورہا تھا۔ نہ جانے کون لیکن
اس سے تھوڑے فاصلے پر نعمان باباہا تھ میں ایک موٹاسا
ڈ نٹر استنھا نے احمد میں ہوا تھا۔

تھوڑی تھوری دیر کے بعد اس کی آ تکھیں دور دور تک کا جائزہ لینے گئی تھیں۔ اور گھور اندھیرے میں استے پچھانظر نہیں آتا تھا۔ البعثہ آسمان پر جیکنے والا چاند عبرت کی نظاموں سے اس بوسیدہ عمارت کود کچھ رہاتھا۔ عبرت کی نظاموں سے اس بوسیدہ عمارت کود کچھ رہاتھا۔ چوبھی تھے معنوں میں سفیدگل کہلاتی تھی۔ لیکن اب ایک اجڑی ہوئی عمارت تھی۔ اس

سے الدھا، تولگا، اور بہرہ مت جھو۔ انسان مول۔ مرد ہول اور مرد کاعورت پر ایک ہی مان ہوتا ہے ۔ اگروہ مان ٹوٹ جائے تو اور پھرتم جو پچھ کہو۔ دنیا جو پچھ کہے گی۔ دہ الگ ہی ہوگا۔''

" بجھے دنیا کی قرنبیں ہے۔ تم اپنی بات کرو۔"
" بیل بھی ای دنیا کا ایک حصہ ہوں۔ ماہ رخ۔"
" او کے ،اگرایی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ شہر یار
بیل منہ ہیں دوسروں ہے فتلف بچھتی تھی۔ مگرتم بردل
انسان ہو۔ تقیقوں سے نگاہیں چانے والے ، میں جن
طالات کا شکار ہوئی ہوں ان میں سی جانو ۔۔۔۔۔۔ پڑھی ۔ میں
کے بعد میری نگاہیں تہاری جانب اٹھ رہی تھیں۔ میں
کے بعد میری نگاہیں تہاری جانب اٹھ رہی تھیں۔ میں
معذوری کی باتوں پر توجہ دے اس پر یقین کرے ۔ اور اپنی
معذوری کا اظہار کردے بھی بہتر محافظ تابت نہیں
معذوری کا اظہار کردے بھی بہتر محافظ تابت نہیں
ہوں۔ اور تم بردل ہو۔ تم اور تم جیسے بہت سے دوسرے
ہوں۔ اور تم بردل ہو۔ تم اور تم جیسے بہت سے دوسرے
ہوں۔ اور تم بردل ہو۔ تم اور تم جیسے بہت سے دوسرے
ہوں۔ اور تم بردول ہو۔ تم اور تم جیسے بہت سے دوسرے
ہوں۔ اور تم بردول ہو۔ تم اور تم جیسے بہت سے دوسرے
کا سے ذہن میں آ ہے تم جاسکتے ہو۔"

شہریار، ماہ رخ کی میہ کیفیت دیکھ کرمتا تر ہوا
تھا۔چندلحات وہ اس دیکھ ارہا۔ پھر بولا۔
''جھے بتاؤ……آخر کوئی تو ہوگا۔ اس پچ کا
باپ، کوئی تو ہوگا، س کی مال؟ لیکن تم مال کی طرح اس
سینے سے لگائے ہوئے ہو۔ڈاکٹر ماہ رخ میں نے بہت
کی ڈاکٹر لڑکیال دیکھی ہیں۔ ایک ججیب ساعزم ہوتا
ہے۔ان کے چبرے پر۔ایک انو کھا غردر لیکن معاف
کرنا تمہارے چبرے پر ایک جرم نظر آرہا ہے۔ پھر بھی

''جاؤ '' سینتریار اب یہاں رکئے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اپنے گھر آئی تھی بیسوچ کر کہ بیہ بیری پناہ گاہ ہے۔ لیکن بناہ گاہ نہیں ہے۔ میں بید گھر بھی نیموژر ہی ہوں۔ جلد بی یہاں سے چل جاؤں گی۔لیکن بیمجھے ابھی نہیں بتانا۔ ہاں۔ جاؤاور اس بات کو ذہن یہ رکھنا کہ آخر کار ایک دن اصل حقیقت دنیا کے

Dar Digest 132 August 2011

المال مان باباكذريعاس مان مال ادر آخر کار ان نشانات کو تلاش کرلیا۔ لیکن اس كى ساتھ بى اس كے چرے پر جلكے سے خوف كة اور نظراً نے لگے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو دھاڑیں مار مار کر بیٹے کی لاش ہے لیٹ جاتا۔ کیونکہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ الیا ای واقعداس کے بوے بیٹے فردوں علی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ فردوس علی کی تدفین کوزیادہ عرصہ تبیں گز راتھا کہ

آخر کار برائی کادوسرانتیج بھی ظاہر ہوگیا۔فرعان جواس کا آخرى بينا تقاروه بهي آخر كارسفيد كل كاشكار مو كيار لیکن اس بد بخت کے ذہن میں بوے سکلین خیالات رقصال تھے۔فردوس کے بعد فرحان بھی ختم موگیا۔اوراب ایک بار پھروہ تن تنہا، اس کے بعداس کا وارث كونى نبيل نقار پچهدريروه بيني كاچېره د يكه ار باراس کے چیرے کی سینی بتاتی تھی کہ دہ سفیدمی سے زیادہ سخت اور پیقرول انسان ہے۔ پھر اس نے فرحان کی لاش کو کیڑے سے ڈھکا اور تعمان بابا کی طرف دیکھنے

''وہ کہاں ہے؟''

"اندر چھونیراے میں سرکار۔" تعمان بابانے جواب دیا۔ اور عرفان علی اس جانب چل پڑا۔ نعمان بابا بھی اس کے پیچیے بیچیے جل پڑا تھا۔اس سے پہلے عرفان علی اس کمرے میں داخل ہوا جوجھونیزی نما تھا۔ یہاں بھی ایک چار پائی موجود تھی۔ اور اس پار پائی پروہ لڑکی بے ہوٹ پڑی ہو کی تھی۔

"بياب بھي بي ہوش ہے؟"

"جى الكسيهوش مين بين آئى-"نعمان بابائ جواب دیاتب عرفان علی اس کی جانب گھو ما۔ اور بولار "سل في من كما تقا و نعمان خان كراب يبال محل ميں كوئى شدأ كے فرحان كے لئے بھى ميں یے منع کیا تھا۔ تم سے فردوں کی موت کے بعد میں نے

مهیں بخت احکامات دیئے تھے کہ میرا بیٹا یہاں نہ آنے پائے۔ اور خاص طور ہے کی لڑکی کے ساتھ۔"

" الك ، آب كوبة ب - يل تو غلام مول -

میں نے چھوٹے مالک کوروکتے کی بہت کوشق لیکن انہوں نے میری کوئی بات نیس ٹی۔ بلکت المالی المالی

" " بمول .... واقعه كتن بلخي والله تقا-؟"عرفان على نے يو جھا-" منركارساري تفعيل في نے آپ تک پہنچادی تھی۔ میں تمام انظامات کرا کے بعد وایس بہاں جمونیزے میں آگیا تھا۔ چھوریا ما لك نے بچھے حكم ديا تھا كہ بيس داليس جاؤل بيان آنے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا تھا۔ میں نے کولیاں عِلْنَى أَ وَارْتُى مِي مِهِ اللَّهِ مِواكِل مِين واقل موارد إلى وروازہ اندر سے بندھا۔ مل نے دوسرے میں جاکہ ديكصار تؤسوئے والے كمرے كا درواز ه كھلا ہوا تھا۔ اور یکراندر کا منظرمیری نگاہول کے سامنے آگیا۔ چھونے ما لک ہلاک ہو یکے تضاورلڑ کی ہے ہوش پردی تھی۔ دونوں کے قریب خالی پہتول پڑا ہوا تھا۔ میں دونوں کو باری باری اٹھا کریہاں لے آیا اور پھر آپ کو

"بيتول كهال ٢٠٠٠

مميرے پاک ہے مالک، يہيں اس جھو نيرات على، عن في كراك من ليبيث كرد كدوياب." "شام مُكرين تم في ول محد كوكيابتايا تفا؟" "يكى سب يجه ما لك\_"

" ہوں۔ ول محر کے علاوہ تو کسی کواس معا<u>ملے</u> ڪي خبر تبيس؟"

و و میں اسر کار۔ ' نعمان بابائے کہا۔ پھرایک دم چونک کر پولا۔

"ایک بات بردی عجیب ہوئی تقی سرکار پہلے میں لڑکی کوا ٹھا کر یہاں لا یا تھا۔ اور پھر بعد میں جب میں چھوٹے مالک کی لاش اٹھا کر لار ہاتھا تو حویلی کے اندر سے کمی بیجے کے مبننے کی آواز آرہی تھی۔'' ایک کمجے کے لئے عرفان علی کے بدن میں ہلکی ی لرزش پیدا ہوئی۔

ہِ ہیں نے اچا تک بی رہے تبدیل کرکیا تھا۔ پھر ا جدافحات خاموش رہنے کے بعد کہا۔ \* دختہیں معلوم ہے کہ ریاڑ کی کون ہے؟'' · دنہیں ما لک پہلی بار بی ویکھا ہے۔اسے میں

"اور کیا یہ بات مجھے تہیں بتانا بڑے گی کہان باقوں کاعلم کسی کوئیوں ہونا جائے؟'' ''مالک کا حکم نعمان کی زندگی ہے۔ ول حمر کوبس

كيات معلوم ہوئى ہے۔ ميں نے اسے بھی اس لئے بتايا کہ ای کے ذریعے آپ تک اطلاع پہنچانی تھی ۔ چوٹے مالک کی لاش بہاں موجود تھی۔ اور پیے ہوش الولى بھى ورند ميں خودآ پ كے پاس بينوتا ـ "

" ہول .... تھیک ہے۔ تعمان حان، میں اس سلسليعين بندوبست كرتابهول ليكين تم الناتمام واقعات میں سے کی واقعے سے باخر میں ہو۔ دل محر بھی اگر تم ہے کھ یو چھے تو اسے بھی کھیفصیل نہ بتانا۔ کہنا جو کچھ حمہیں معلوم تھا۔وہ تم نے بتایا۔اس کےعلاوہ تمہیں کچھ

جى ما لك\_آب كانتهم بهي نبيس نال سكتا\_،، ائی وقت اجا تک لڑکی کے کراہنے کی آ واز سنائی ری- اور وہ دونوں چونک گئے۔نواب عرفان علی نے پلٹ کراڑ کی کود یکھا۔ لڑکی نے آئیسیں کھول دیں تھیں۔ اور وحشت ز د ہ نگاہوں ہے جیت کو تھور رہی تھی \_ پھر اچانک ہی اسے چیسے گزرا ہوا وقت یاد آ گیا۔ وہ بے اختیار اٹھ کریٹنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ پھراس کے منہ ہے ر بشت زده آوازین نظنے لکیں۔ یول محسوس ہور ہا تھا۔ جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہو۔ وہ اندھوں کی طرح فضامیں ہاتھ یاؤں مارنے لکی۔اوراس کے حلق سے وحشت زدہ آوازی<u>ن نکلت</u>یکیس۔

''بيجادُ......جُھے بيجادُ.....فدا كيليے مجھے بچاؤ..... ہٹاؤ۔اے ہٹاؤ۔ بچالو مجھے بچالو.... ' ثعمان بابائے نواب عرفان علی کی طرف و یکھا۔ اور اس کے ا شارے ہِ آ معے بڑھ کراڑ کی کے قریب بھٹے گیا۔

"كيابات ہے۔ كيابات ہے ۔ كفيراؤنبيں

حتهبين كوكى نقصان تبين ببنجائے گا۔" ''وه…..وه ميرا گلا گھونٺ ڏالي گار، روکو اسے، روکو .....خدا کیلئے اے روکو ..... "نواب عرفان علی کے چیرے پر عجیب تاثرات تمایاں ہو گئے ہتھے ماضی کو مسى كميح بحى نبين بملايا جاسكتا تفا - بار بار كيون تازه بو جاتا ہے۔فردوس کے ساتھ بھی ریدی واقعہ پیش آیا تھا۔ اوراب قرحان اس كالخنت جكر، دو جوان بيوْں كاعم الثيايا تھا۔اس نے دوجوان بیٹول کاعم۔بیبہت پرانی بات تھی - بہت ہی پرانی بات ۔اس کا کردار بھی اینے بیٹوں سے مختلف تہیں تھا۔ بلکہ فطرتا وہ اینے بیٹوں سے پچھڑ یادہ ي بدكاراور بدكر دار تقال

وه گزرا بمواونت ؟ ه، وه گزرا بهوا ونت جو بهمی والبرنبين أسكنا تقارسب يجه ما دخفار بهلا كون بمول سکتا تھا۔اینے ماضے کے بدکر داراے انچی طرح یا دتھا ۔ کہ اس نے اپنے گناہ کے نشان کو آتش دان میں کیمینک دیا تھا۔اوراس ڈاکٹرلڑ کی کووہاں چیوڑ دیا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعداس کے ایک ملازم نے باغ میں سی یجے کے رونے کی آ واز سن تھی۔ اور اس کے بعد وہ لیڈی ڈاکٹر بھی عائب ہوئی تھی ۔ پھراس کے بعد نجانے کیا کیا کوششیں کرلی تھیں اس نے لیکن نہ تو لیڈی ڈ اکٹر کا کوئی پینہ چلا اور نہ بیجے کا \_ کیا ہوا تھا \_ بیجے ہجھ میں جیس آیا تھا۔سب کے سب ناکام ہوگئے تھے۔اور اس کے بعد طویل عرصے تک نواب عرفان علی ہے ہی سوچتا رہا تھا۔ کہ وہ کیا اسرارتھا۔ ڈاکٹر کہاں غائب موکئ تھی۔اوروہ ب<u>کہ کون ت</u>ھا؟"

اس کوتواس نے خودائے ہاتھوں سے آتش دان میں بھینکا تھا۔ اور اس کے گوشت کے جلنے کی چراند سولهمي تقى - بهرحال بيه ماضى كالهيل نقيا ـ حال يجحداور بي کہائی سنار ہاتھا۔

ادهر نعمان بابالرك كوولات ويخ كى كوشش

'' يهال كوئى يجينبيل ہے لڑكى! اور بھلا ايك نھا

Dar Digest 134 August 2011

سابچه کالولیا نقصان پہنچائے گا؟" دینا چاہتا ہے \_لیکن ....لیکن وہ تو .....اووا آگیا۔سب پچھ یادآ گیا۔ کیاوہ ذلیل کتے کی ترفیق "اده مير ع فدا، مير ع قدا، جو پکھ مل نے المجي چراہے پر ذندہ دل کرادوں گا، تو جائی نہیں ہم کوئی اس طرف آئے گانہیں لیکن آئے تو اس کومنع ويكها تقامه وه كيا تفامه فرحان، فرحان، فرحان كهان و بیں۔ بہاں کون ہاری برابری کرسکتا ہے؟ سب گیا۔اس کے ساتھ یہ بی ہونا جا ہے تھا۔وہ نوایا كردينا - جا چلا جاء ميں اس لڑكى كا غرور حتم كرنا جا ہتا کون تھا؟ جس نے اسے زندگی سے محروم کردیا۔ مارے غلام ہیں -سب جھک جھک کر جمیں سلام کرتے ہوں۔ میں اسے بتا نا جا بتا ہوں کہ بیں کون ہوں اور کیا "مب تھیک ہوجائے گا۔سب ٹھیک ہوجائے ال ہم مجھے سڑک پر چھوڑ دیں گے ۔ تو لوگوں کے کرسکتاہوں۔'' "الركي اتنابول ربي ہے تو كداس كے العدد فال گائم فكرمت كرو-" نعمان بابات كها يهي نواب بَا مِنْ جَيْنَ بَهِر ، كَل - ا بِنِي مَا بِاك كَها في سَالَى عَمِر ، "مالك معاف كردو ـ اے ميں آپ ہے كہہ تيرے لئے مشكل ہوجائے۔'' الله اورلوگ تیرانداق اڑا میں کے۔ہم ان سے لہیں "ميرب لئے تو زندگي مشكل ہو،ي جي سي ا " نعمان خان! اس لڑی کے لئے ایک گاس وفت میں بہال گزار پیکی ہوں جو پکھ میں نے دیکھائے م كريه ياكل ب- تووه تھے ياكل سليم كرليں ھے۔ " كي المحصر ورت سي زياده جيس بول رباتو تعمان یانی لاؤ کے پچھ پلاؤا ہے،اڑی چیخے کی کوشش مت کرو۔ 'پھر ماریں گے بچھے اور ہم ان سے کہیں گے۔ اس کے بعد زندگی میرے لئے بے وقعت ہوگی ہے کا ا خان، جانتا ہے ۔ ضرورت سے زیادہ بولتے والے کا سنوکوئ پر پیثانی کی بات نہیں ہے۔ مجھے جانتی ہو؟" کیاہے مار مارکر ہلاک کرووں'' اية آب كوكيا جمعتاب-كيني انسان الرتواية أبياً انجام کیا ہوتا ہے۔ ور أیہاں سے باہرنگل جا۔ فور أاور جو الوكى نے تيبلى بارنواب عرفان على كود يكھا۔ اور پيراس " کے تو جو کچھ بھی کرسکتا ہے۔ کرلیکن اب کچھ يجه جهتاب توبكا زليراجو تجهب بكازاجا يمكن كي المحميل في كما إلى الماريم الرمار" کے چرے پر نفرت کے آثار مجیل گئے۔ بهی نبین کرسکتا۔ تومیرا، کچھ بھی نبین کر سکے گا۔ تو، میں میں اتن وريس تعمان بايا ياني كا كلاس الرام اليا تعمان بابانے بے بی سے ترمیلا کی طرف "تمسيم فرحان ك باب مورتم تحقی بھی، میں تھے بھی ..... اثر کی نے ایک بار پھر تواب تھا۔ال نے بیتمام یا تیں تی تھیں۔اور پھروہ مراج دیکھا۔ اور پھر افسردگی سے کردن بلاتا ہوا دوسری فرحان کے باب ہو۔اس ذلیل انبان کے باب جو مرفان علی کا گریمان پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن تعمان جانب مڑ گیا۔ لیکن ابھی وہ اپنی جھونپڑی کے مجھے بے آبرو کرنے اس جو یلی میں لایا تھا۔خبروار مجھ خان آ کے برحا۔ اور اس نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ "مالك يه موش مين كهال إ - يوقو بإكل دروازے سے ہاہر میں لکا تھا کہ اجا تک ایک نتھے سے دور رہو یم اس بد باطن مخص کے باپ ہو۔ کہاں مر '' مالک یا گل کے منہ نہ کلیس ۔ مالک اسے ہورای ہے۔خوف سوار ہے اس کے ذہن براس ان ہے ہے کی در دناک جی رات کے سائے میں ہوا کے گیاده، بلا کرلاؤات، اس نے میرے اعتاد کود هوکا دیا و کھیلیں بنتہ کہ بید کیا بک رہی ہے۔ مالک بے کھیلیں بات پرتوجه نه دین ما لک ۴ ہے۔ آہ، ال نے میریے اعتاد کو دھوکا دیا ہے۔ ہیں تو دوش پرسنائی دی\_ انتهائی واضح اور پرسوز چیخ تھی ۔نہ جانے اس "اس کے ہوش ٹھکانے لگائے جاکتے ہیں اسے ایک تریف انسان مجھتی تھی۔ اور اس نے مجھ سے ''تو بکوال مت کریے غیرت بوڑھے۔ مجھے چیج میں ایسا کیا اثر تھا کہ اچا تک ہی نواب عرفان علی کے نعمان خان ہوٹ آ جائے گا ہے۔'' شرافت کی زندگی گز ارنے کا دعدہ کیا تھا۔ای وعدے پر ان کے رجم وکرم پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو۔ تو۔ جا بنا تھا "توكيا بگاڑلے گاميرا \_ كيا بگاڑلے گا تو" میں نے اعتاد کیا تھا۔ اور وہ مجھے یہاں لے آپا۔ اگر پورے بدن بر تفر تھری سوار ہوگئ۔ اس نے متو<sup>ح</sup>ش كەدە ايك بدكار تحص كابد كاربينا تقاپية دى مجھے سى لزك كاجنون برمتاجار باتقا\_وه ديداني موكئ تقى وافق فدرت میری حفاظت نه کرتی تو میں، میں زندگی بحرکسی کو نگا ہول ہے ادھرادھرد پکھا۔اور پھر آ ہتہ ہے بولا۔ بمى ظرح معزز اورشریف آ دی نبین لگیار تو دیکھے۔اس دیوانی ہوگئ تھی۔ وہ اپنی جگہ سے آتھی ادر اس نے آتے "نعمان خان ـ" ک صورت د کیر \_ لعنت برس رہی ہے۔ اس کے بره هرنواب عرفان على كاكريبان بكرابيا\_ "دمم ....م\_...مالك مالك ـ" نعمان باباك " بکوال مت کراڑ کی کھے احماس ہے۔ کہ تو چرے بر- میں تم دونول سے زیادہ ہوش میں ہوں۔ " بول كياكر ب كارتوميرا - تيرب ياس عزت آ وازیل بھی وحشت تھی۔ كس سے ہات كردى ہے۔ تيرى ذبان تيرے علق سے ہے۔ دولت ہے۔ لیکن دیکھ لے لیکن دیکھ لے لیے '' ِ دیکھو ..... نعمان خان بیرآ واز کہاں سے آرہی تكال كرتيري تيرمول مين پينك دى جائے گى يجھ

پچه بھی نہیں بگاڑ سکتا تو میرا ۔ نواب عرفان علی تو میرا بچھ تہیں بگاڑ سکتا۔ تیرے بیٹے نے بھی یہ بی تلمر کیا نے۔ ڈرادیکھو۔" تقا - تلاش كرايد واس كى لاش يبيل كهين سروري موکی ۔ اب وہ انقی بھی تہیں ہلا سکتا ہوگا۔ دیکھ تو ا*ب* عرفان علی اینے اس غرور کوشتم کردے ۔ یکھ بھی ہمیں استعقب سے کی نفے سے بیچ کے کھلکھ لاکر بیشنے کی بوگاميرا ـ كوني جمي جميئة خصان تبيس يهنج اسكتا\_'' '''نعمان خان۔' تواب عرفان علی نے سرد کیج کیکن دوسری بار ہننے کی آ واز تھی۔شرمیلا پر والعی جنوں

تعمان بابائے باہرنگل کر دور دور تک پھیلی

جا ندنی میں جاروں طرف دیکھا۔ لیکن ای وقت اسے

آ واز سنائی دی۔ پہلی ہار آ واز رونے کی آ وا زکھی \_

طاری تھا۔ آ واز اس نے بھی سی تھی ۔ لیکن اس کے

چرے ير خوف كاكوئي شائية بين تقاروه بھرى بوئى

نواب عرفان على يرايك دم سے جنون ساطاري ہوگیا۔اس نے ایک زور دار تھیٹر اڑک کے گال پررسید میں کہا۔ "جی مالک۔" کیا۔اوروہ چاریانی پرجا گری۔ " میں گئے زنرہ وفن کرادوں گا۔ بھی۔ میں کھے ° نعمان خان جا باہر چلا جا۔ اور خبر دار اول تو

Dar Digest 136 August 2011

عزت \_ بيدولت ال وفت تير \_ يكى كام كينبس ييرا

بیٹام چکا ہے۔ ایک تنے سے بچے نے ایک ننے ہے

أسيب في الصاديم كل مع محروم كرويا- آه كاش ايهاى

موامو- بول كيابكارْ في الأمرا؟"

عرفان على نے نعمان بابائے کہا۔

مندد کھانے کے قابل ندر ہتی۔''

لركيال اسك فقدمون يراوي بن ""

ربى ب نال كيا جھتى ب- تواييخ آپ كو- جس كى

ہات کررہی ہے۔وہ میرابیٹا ہے۔اور تی چینی دو تلے کی

ى ادلاد ہے۔اس جانور نے مجھے نہجانے کیے کیے میز

باغ دکھائے تھے۔سب سے لڑ گئ تھی۔ میں اس کے

لئے۔ میں نے کہا تھا۔ کہ دہ جھےعزت و آپرو کی زندگی

" تترم آنی جاہے کھے جانور۔ وہ جانور تیری

شیرتی کی طرح آ تکھیں بھاڑ نے نواب عرفان علی کو

الروح اورن لے ایک بات اگراس کے خلاف کچھ يَّلِي مِوا ـ تَو نِهِرِ مِين سب يَحِمد بَعُول جِاوَل كَى \_عرت الهادي تفي - في كيا- اس بي غنيمت جان كر خاموش . پورى ہوں ليكن آكراك بركوئى حرف آيا له تو پھر ميں اس وْنِا كِيما مِنْهِ إِنَّى زَبَانِ بِنَرْمِيسِ رَكُولِ كَى \_'' نواب عرفان على نے اے ایک نگاہ دیکھا۔اور ان کے بعد درواز ہے ہے باہر نکل گیا۔اس کے جبرے

ر بخت غصے کے اثرات تھے ۔ زندگی میں ایسے مواقع بہت کم آئے تھے۔ جباے کی کے سامنے لاجواب مونا بڑا ہویا سی نے اس سے بدربانی کی ہو۔ اوراس کے بعدال کی زندگی محفوظ رو کئی ہو ۔لیکن جو واقعات ال كرام آئے تھے انہوں نے اسے خوف زدہ كرديا تفا - انسان اپنا ماضي بھي نہيں بھولٽا، جو برائي وه كرتا ہے۔ وہ اس كے سينے ميں محقوظ رہتى ہے۔

ونیا کی نگاہوں سے بے شک اینے گناہ چھیا گئے جاتیں لیکن اندر کا محافظ ہمیشیان گناہوں کا احماس ولا تارہتاہے۔ بیس بائیس سال مبل اس نے جو كچھ كياتھا۔وہ آج تك تبين بھولاتھا۔

سفيد كل ميں جو واقعات پيش آئے تھے۔ وہ ال كے ذہن كو ہميشہ مچو كے لگاتے رہتے تھے۔ بدسمتی میکھی کہ وہ اس ماحول ہے پیچھانہیں چیٹراسکتا تھا۔اس نے اپنی رہائش گاہ بے شک الگ بنا رکھی تھی، اور بیہ رہائش گاہ بہت ہی شائدار تھی۔اس کے شایان شان۔ اوراس میں کوئی شک تبیں کہ لالہ جان کے لوگ اس کے نام سے کانیتے سے ۔ کون تھا جواس کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا۔ ہار ہا اس نے سفید کل کوفروخت کرنے کی کوشش کی تھی ۔ کیکن یوں لگنا تھا۔ جیسے یہ ممارت فروخت نہونے کے لئے ہو۔

بائیس سال پہلے جس مظلوم لوکی کے ساتھ میہ تعلین حاوشہ پی آیا تھا۔ اور جے اس نے زندگی کے اليسے بدترين حالات سے دوحار كيا تھا كەشايدىي كسي انسان نے بھی کسی انسان کے ساتھ ایسا کیا ہو۔ وہ نتھاسا بحد جواس کا اپنا خون تھا۔اس نے اینے ہاتھوں سے

آ گ کی نذر کرویا تھا۔

کیکن بہت سے واقعات اب بھی ذہن میں معمدہے ہوئے تھے۔ وہ ڈاکٹرلڑ کی جس کے پاس نتھا سابچہ دیکھا گیا تھا۔الی کم ہوئی تھی کہ پھر بھی اس کا سراغ نبيس نگا تفا\_اس دوريش جوانسپکژموجود تفا\_اس نے اس سے بھی بڑے کام لئے لیکن اس لڑکی کاسراغ نہ لگاسكا۔ بعد میں نواب عرفان على نے خوداسیے طور پر بھی یے شارمعلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جن میں ڈاکٹر فراز کا وہ کلینک بھی شامل تھا۔ وہاں ڈاکٹر اور دونرسیں جو ڈاکٹر ماہ رخ کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ مستقل طور پر اس کا نشانہ بنی رہی تھیں لیکن کسی ہے پته نه چل سکا تھا۔ پھراس نے اپنے طور پر ڈ اکٹر ماہ رخ کے گھر سے معلومات حاصل کرائی تھیں۔

وہاں سے اسے جو تفصیلات معلوم ہو تیں وہ پیر تحسن - كيدؤاكثر ماه رخ أيك نفح سے يح كے ساتھ وہاں بیٹی تھی۔ اور گھر والوں کے طعنوں سے بیزار ہوکر

پیرا، و رب ار استاہے۔'' جو پکھ بگاڑسکتاہے۔'' ''شرمیلا دافعی دیوانی ہور بی تھی۔اوراب نواب عرفان على بغليل جها مك رباتها ييج كي بهي بينت اور بهي رونے کی آوازیں مسلسل آربی تھیں۔ بھی بھی میآواز ایک فریاد بن جاتی تھی۔ اور بھی اس میں انتقام کی بے چینی محسول ہوتی تھی۔اور نواب عرفان علی کا چیرہ زر د پڑ جاتا نقامه پھروہ اپنی جگہ سے تھوڑ اسابلا۔ اور اس نے نرم

دید رون اور تواب عرفان علی کا بدن یکبار کی

"ما لك ..... ما لكيد" تعمان بابا كي آوازين

دفعتاً شرميلا كا فهقهه فضاين الجرابه "نواب بيه

وبى آواز ہے۔ وہى آواز ہے۔ بيرجس نے ميرى آبرو

" و کلیمار کی سختے خدا کا واسطہ ، خاموش ہو جا،

"ارے چھوڑوا۔ پوڑھے خادم! چھوڑ

بوڑھے غلام، جھے سمجھا رہا ہے۔ کیا بگاڑ لے گا۔ یہ

میرا، نواب ہوگا اپنے گھر کا ال سے کہہ بگاڑے میرا

" نعمان خان کھے پیتہ چل رہا ہے؟"

" " " بين ما لك ..... بالكل نبين "

''مم .....گرآ واز تو واضح ہے۔''

بالكل بي زهيلا پڙ گيا تھا۔

بھی خوف کی جھلک نمایاں تھی۔

کی ہے۔ ہیں نے تھے۔''

نواب صاحب کے غصے کو ہوانددے۔''

" وونعمان خان! است سمجها \_ است سمجها \_ اس ے کہددے کہ تواہے گھر پہنچانے کا انظام کردے گا۔ال سے کہ دے کہاسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نعمان خان بابرگاڑی میں دل محدادراس کاایک سیاتھی موجود ہیں ۔انہیں بلائے اور اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچادے ۔ اڑکی جو کچھ میں تجھ سے کھدرہا ہوں اسے

غورے ن ۔ تو جو کوئی بھی ہے میں شاید تیر ا میں انتاز نہیں جانتا ۔ باہر چار پائی پر فرطان کا ا پڑی ہوئی ہے۔ وہ میرابیٹا ہے۔ وں ہے۔ رہ سر لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ گھے عمال کا لایا تھا۔ ظاہر ہے۔ تو بھی اپنی مرضی سے پہال آل ال - تجمِّ اغواء كرئے نہيں لايا گيا۔ جس طرق كُوْلاً خان بتاتا ہے۔ اور تو خور بھی کہدر ہی ہے۔ کروہ تھ وهوكا دے كرلايا تقالة كهدرى بىك كريرى آرون كا - ویکھتو جوان لڑکی اگر ایک عورت ایک باز بے آندوہو جائے۔ یا بدنام بھی ہوجائے۔ تو کوئی اس پر بھی بھی

بچانی تھی۔ میدوی آواز ہے بیان سلفواب عرفان ایک بار پھروہی آ وازمن لے۔ ہال سیقین آ واز ہے۔ قیبی یقین نہیں کرسکتا۔ خاموثی ہے اپنے گھر چلی جا۔ اور ج الداديم مرك لئے بول اب كيا كہتا ہے۔ بول نواب يكه مواب - اس ميشه ك لئ بهول جانا - كول ما عرفان اب كيا كيتا ہے۔انقام لے جھے ہے۔بدتميزي كردينانية كمريس إس ت آكار كهون إلا یہ ج ہے کہ ہم ہراس مخص کا منہ بند کردیں گے۔ ج ہمارے خلاف کی کھے گا۔ لا کھوں لٹادیں کے ہم،اورات جارى دولت كامقابله نبيس كريك كي ہم عرت سے مجھے تیرے گھر والیل جائے

ومے رہے ہیں ۔خبر دارا پنے آپ کوان واقعات ہے ملوث بالكل طاہر شەكرنا۔ يبى تيرے تن ميں بہتر ہے۔ اور اگراس کے علاوہ تونے پھے بھی کیا تو پھر شاید ہم تھ ے مقابلہ کرنے پرمجور ہوجا کیں۔ بات مجھ میں آگئ موتو تھیک ہے۔ورنہاس کے بعد بھے آزادی ہے کہ جو تیرادل چاہے۔ وہ کرلے۔ ہم ہرمتم کے حالات سے نمٹنا جائے ہیں۔''

شرمیلا کے چرے پر نفرت کے آتار بھرے بوائے تھے۔ال نے آ ہستدسے کیا۔

''واه، مغرور انسان۔ واقعی تو شیطان کا دومرا روب ہے اور کیول شہوراک بیٹے کا باپ ہے جو کتے کی موت مر گیاہے۔ اور اب تو جھے اس کی موت کی اطلاع د برباب میک بے تو اپنی عزت تو تول کے انباریس چھیا سکتا ہے۔ لیکن ہم غریب لوگوں کے پاس نوٹوں کے انبارتہیں ہوتے ،ہم تو وہی کرنے پر مجبور ہیں۔جو بچھ جیسے دولت والے کہیں۔ مجھے میرے گھر پہنچانے کا بندو بست

اورائے مگلیتر کی بے وفائی سے دل برواشتہ ہو کر اس نے اپنا گھر ہی جھوڑ دیا تھا۔

پھراس کے بعد گھر والوں کو بھی اس کے بارے مين يجهمعلوم تبين بوسكاتها بيدوا قعات نواب عرفان على کی زندگی کا ایک حصہ بن گئے تھے۔لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں کوئی گداز بیدائییں ہوا تھا۔وہ اب بھی ای فقررسنگ دل اور وحشی صفت تھا۔ یوں لگنا تھا۔ جیسے سینے میں دل کی جگہ کوئی پھر رکھا ہوا ہو۔جس میں بھی کوئی نرم یا گذاذ کھے پیدانہ ہوا ہو۔ آج بھی اس کے دل میں شیطنیت موجود ہے اوروہ اینے ہر مدمقائل اور مخالف کوزندگی سے محروم کرنے میں کوئی عاربیں سمجھتا تھا۔ ایک ایسے تخص کی سنگ دلی کا انداز ہ اس بات

ے نگایا جاسکتا ہے کہ اس کا بڑا بیٹا بھی ای سفید کل میں ائمی روایات کے ساتھ حتم ہوگیا تھا۔ جواس ہے منسوب تھیں ۔ بیسفیدگل، بیمارت جس سے وہ ہر قیمت پر جان چیٹرانا جا ہتا تھا۔ آج بھی اس کے لئے وہال جان بن مونی تھی ۔ بہال تک کماس نے اس کی زندگی کاووسرا

Dar Digest 138 August 2011

واليس آيا تھا۔ آخر كار عرفان على نے استو يجان ا بهر حال باپ بقا۔ ایک عورت کا شوہر بھی تھا۔ ڈاکٹر فیضان کے آنے سے اسے خوشی ہوئی وہ آت کا جوصرف اس کئے زندہ تھی کہ اس سے نواب عرفان علی کا ے اٹھ کرآ کے بوصل اور کافی دور آ کر ڈاکٹر فیلان استقبال كيا-جوايك فيتى سوث بين ملبوس اس كي جانيا آرہا تھا پھر دونوں گلے ل گئے۔نواب مرفان علی متكراتي ہوئے كہا۔

"أب الون ابنايه كيا حليه بناليا ـ تو تو بهن اسارت موا كرتا تقامه اوريس بميشه تيرى اس جمامة ے حدکیا کرتاتھا۔''

، تُبِس عرفان! تيري بي نظر لگي ہے ..... لندانا كيا-فضاؤل نے مجھے موٹا کر دیا۔''

" عالا تكدلتدن من تواسارت دينے كے يوسط مواقع بيں۔ بروی خوشی ہو کی۔ کب واپسی ہو کی ؟'' " كمال ہے۔ ليعني سي بھي سوال كرنے كى بات ے ۔ پس مجھ لے دو کھنٹے پہلے آیا ہوں ۔ حالا لکہ الل خاندان میخته بی ره گئے که ابنی پسینه بھی خشک نمیں ہوا۔ كهال بھاگ دے ہو۔"

ميں نے كہا۔ " مجھے زندگى عزيز ہے۔ اگر عوان کومعلوم ہو گیا۔ کہ میں آیا ہوا ہوں۔ اور اس تک تبین پینچا۔ تو مجھ پر کلاشکوف نے برسٹ ماردے گا۔ 'دونوں بنت سلك \_ تواب عرفان على اس لئ موت وين أبيطاور بولايه

"بيتاؤ تفكي موتي موكيا كرناب؟" "دو گھنٹے یہاں آ کربس تہادے پاس آنے کی تياريول بى مين تو صرف كيه ورنداتي دير كيوں لکتي، بيھو ل گا۔ اور تم سے باتیں کرول گا۔ "فیضان نے کہا۔ اور عرفان على كے ساتھ اس طرف بڑھ كيا جہاں خوب صورت کرسیال پڑی ہوئی تھیں۔نواب عرفان علی نے ملازمین کو بلا کر بہترین فتم کی کافی بنانے کے لئے کہا۔ اور پھر فیضان کود پکھنے لگا۔

"ويع حليه بتا تاب كه لندن في تمهين قبول

«ناہے۔اپنا کلینک کھولا ہے تم نے وہاں پر؟" "آج کی بات کہاں۔ تقریباً آٹھ یا نو سال هی آ ہتہ آ ہتہ ہی قدم جما پایا ہوں۔'' «مطه من ہو؟''

"ضرورت ہے کہیں زیادہ ۔؟'' ڈاکٹر فیضان نے جواب دیا۔ادر پھر تو اب عرفان علی کود یکھیا ہوا بولا۔ ''لکین تمہارے چبرے پر تر دو کی بیہ جو چند كيرين بين ميه بتاني بين كهتم التنة مطمئن تبين مو " الوات عرفان على في أيك حمري سائس لى \_ اور آ بسته

"خرزندگ میں کی بھی چیز کی میں نے بھی زماده برواه بيل كاليكن بهي بهي يجهاليي فضوليات سومان روح بن جاتی ہیں کہ ان سے پیچھا چھٹرا نا مشکل ہو

''نیضان موجود ہے۔این ساری مشکلات اے د دو۔میراسینه بہت چوڑ ااور بہت مضبوط ہے۔'' "لبن، بس جتنے چوڑے سینے کے مالک ہومیں

''مطلب کیاہے؟''

''چھوڑویا ر۔اننے عرصے کے بعد ملے ہو۔ تهاری برد لی کی برانی داستانیس د هراؤن گاتو خواه مخواه تْمُرمتده ہوجاؤے''

"بردل نہیں عقل کہو، عقل ۔" نیضان نے بیثالی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اور دونوں ہننے لگے۔ ''وجی نظر ہے ہاں۔ ہمارا کہ جنگ کا بہترین اصول برہے کہ جہال اینے آپ کو پٹنے کا موقع دیلھو موہال سے بھاگ جاؤ۔ یہی دلیری ہے۔' دونوں قبقہے لگانے گئے۔ تب نیفان نے کہا۔

'' کیجھابل خاندان کے بارے میں بتاؤ؟'' "أصل بات يوجه بي لي تم في الل خاندان '' قرد دول علی کی موت کے بارے میں ، میں نے

"الساوليها الل الندن عاشق بين تمهار ب يارك."

حمهیں لکھاتھا۔"عرفان علی نے کہا۔ ''ہاں۔اورایک عجیب نے تکی کہانی سائی تھی۔ جے میری عقل تعلیم نہیں کرتی۔ " ڈاکٹر فیضان بولا۔ '' کندن میں ہو۔ یہاں ہوتے تو عقل مان بھی ليتى \_اورخودىمى مان \_لينتے\_''عرفان على بولا \_ ''مبررحال وه ایک المیه نقا \_ جس پر بین آج تک افسرده بهول یهٔ

"اور دومرا الميه بھي رونما ہو چڪاہے۔" ٽواب عرفان علی نے سیاٹ کیجے میں کہا۔ عجیب وغریب انسان تقا- دوجوان بيني كھو چكا تقابِ ليكن كيا مجال كهاس کے چہرے یر کوئی شکن ہو۔عمرے کہیں چھوٹا لگنا تھا۔ حالانکه خاصی عمرتھی لیکن دیکھنے والا مجال ہے۔اندازہ لگا سكے \_ جبكداس كى نسبت اس سے عمر ميں كم ۋاكثر فيضان اب بوڑھامعلوم ہونے لگا تھا۔

ڈاکٹر فیضان سوالیہ نگا ہوں ہےاہے دیکھنے لگا تو تواب عرفان على نے كبا\_

''میرا دوسرا بیٹا فرحان بھی سفید محل کی پر اسراریت کاشکارہوگیا۔''

'' کیامطلب؟''ڈاکٹر فیضان انچیل پڑا۔ '' بالكل ويى واقعات پيش آئے۔اصل ميں پيہ يح انتهائي احمق بين -حالانكه بين نے البين سمجماد ما تھا کے مفید محل ایک آسیب زوہ عمارت ہے۔اس طرف کا رخ بھی نہ کیا جائے ۔لیکن بد بختوں کوعیاشی کرنا بھی نہیں آتی ، سی لڑکی کو لے کر سفید محل چلا گیا تھا۔ اور وہاں پر بالکل وہی واقعات پیش آئے۔''

''لعنی آج بھی تم ان واقعات کی حقیقت کے معترف ہو؟ "ڈاکٹر فیضان نے کہا۔ اور تواب عرفان علی أستحين بفيخ كربييثاني ملغالگا\_ بجربولا\_ · ° کان اور آ نکھاگر دھوکا دیں تو پھرانسان کوئس بات پر بھروسا کرنا جائے۔''

'' چھوڑو ۔ بار ۔ کیوں میرے ڈہن کو پرا گندہ کررے ہو۔؟اتے عرصے کے بعد ملے ہو بہتر ہے ہے

Dar Digest 140 August 2011

ししゅ かいしゅ

اس کیامدد کی گئی تھی۔

نکاح ہوا تھا۔ ایسے براے بیٹے کی موت کے بعد وہ

تقريباً اپنا دهنی تو از ن کھوبیٹھی تھی۔ اور ایک الگ گوشے

مل خاموش يدى ربا كرتى تقى- يهال تك كراب

فرحان بھی زندگی ہے محروم ہوگیا تھا۔اور حالات بالکل

و بی تقے۔ اس وقت شرمیلا کی زندگی صرف اس بیچے کی

آ واز کی وجہ ہے چی گئی تھی۔ ورند شاید ایک ایسا بھیا نک

الميه رونما بوتا جوال لزك كي زندگي بھي چين ليتا \_ليكن

☆......☆

ال میں اسپنے کامول میں مصردف رہا کرتے ہتھے۔

نواب عرفان على ين اين نشست گاه اس فدرخوب

صورت بنائي مولي تقى كدد كيف والااسا ايك نگاه ديكھ

اورسششدرره جائے اس وقت وہ اپنی اس حسین عمارت

کے سامنے والے ہاغ میں سوئمنگ بول کے سامنے بیٹھا

خلاء میں نظریں جمائے موے تھا کہ ایک قیمی گاڑی

بوے گیٹ سے اعدر داخل ہوئی ۔ بالکل اجنبی گاڑی

تقی - نواب عرفان علی نگامیں اٹھا کراسے دیکھنے لگا۔

کون ہے،کون آسکتا ہے؟ دیسے تو اس کے شناساؤں

میں بڑے بڑے لوگ تھے۔لیکن میں کاراس کے لئے

اجبنی تھی۔ پھر جواس سے یفچانزا۔اسے دیکھ کرنواب

عرفان علی تھوڑی دیر تک اسے پہچان ہی تہیں سکا اور پھر

جب اس کا سرایا اس کی نگاہوں میں تمل طور پرسا گیا تو

ڈاکٹر فیضان اس کا کالج کے زمانے کا دوست

وه این جگه سے اتھ کھڑا ہو گیا۔ بیدڈ اکٹر فیضان تھا۔

ایک انتمالی بهترین شخصیت کا مالک د د اکثر فیضان پہلے

لالہ جان میں بی رہا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد اپنی تعلیم

وغیرہ تمل کرکے وہ لندن چلا گیا تھا۔ دوبارہ آیا تھا۔

نواب عرفان کے گناہوں کا شریک تھا۔ اور اس کی

فطرت کا انسان تھا۔ اس باروہ بارہ تیرہ سال کے بعد

بهبت ہی شان دار ممارت تھی۔ لا تعداد ملاز مین

کے کندن کی با تیں کریں ۔ویلیے یہ بتاؤکندن میں شوق نشاناتِ صاف پائے جاتے متھے۔''وُاکٹر فیعا ، ''ارے کیا یو چھتے ہوگتی ہارتہبیں دعوت دی کہ سے آئیمیں جھیکانے لگا۔ پھر بولار لندن آؤ۔ پھرد میکھیود نیا کیا چیز ہے۔ حسینان لِندن اس ° و گویااب تک تم پر و بی سب پچھ مسلط ندر ننگ دل نیں کر کسی کی عمر کا تعین کریں۔ یا کسی <sub>کر</sub> پیہ " میں اسے پیچھائیں چیز اسکای<sup>"</sup> غور کریں کہ اس کی شخصیت کیا ہے۔ بس ان کی ''چیمرا سکتے ہو۔ میرے دوست،غلطی خواهشات وضروريات پورې کر دو \_ وه تمهيں جنتني عمر کا تک تمہاری ہی ہے۔" نو جوان چاہو، آئی عمر کا نو جوان مجھ لیں گ\_'' " کیسے۔؟''نواب عرفان علی نے یو چھا۔ " سفيد كل فروخت كيول نبيل كردسية ؟" ڈاکٹر فیضاك كے ان الفاظ پر تواب عرفان علی بنشنے لگا پھر بھولا۔ "مُمْ خُريدِلو۔" " میں واقعی خرید لیتا اگر میرے تمام معاملا ''بہت دل چاہتا ہے۔لیکن بس یہاں کے لندن سے مسلک نہ ہوتے۔لیکن میں تمہاری اس با معاملات ۔اصل میں بات صرف اتن کا ہے کہ دیمن پر سے ایک کمجے کے لئے نظر ہٹا لو۔ تو پھراسے کام کرنے کا سے اتفاق نبیں کرتا۔'' موقع مل چاتا ہے۔ اور پیری میں نہیں چاہتا۔'' ''نو پھراسے بکوادو'' ، و کیکن تمہارے وحمٰن کون میں؟ کہاں سے ''بال-بياً مان ہے۔تم نے کوشش کی؟'' وحمَن بال لئي بين؟'' ° کی بارٹ کھاؤگوں سے دالبطے کے لیکن اوگ ام عمارت کود مکھ کر ہطے جائے ہیں۔کوئی خریدار نہیں ملی۔" " دستمن پا<u>لے نہیں</u> جائے۔ان کی پیدائش خود بخو د ہوتی ہے۔اوراس پیدائش کورو کنابوامشکل کا م ہے ۔'' " تتجب کی بات ہے۔ واقعی۔ جیرت کی بات '' میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اپنے دشموں سے بھی ہے۔ بہت ہی عجیب ویسے وہ واقعہ، واقعی تمہاری منگ د کی کا شوت ہے۔'' ''کیا نضولِ باتیں کرتے ہو، سنگ دلی کیا چڑ سیحکہ: ۵ مرسنے دیتا؟'' تنكست تېين ہوئی .'' ''اصل میں ای فتح کو برقر ارر کھنے کے لئے ہی توسب کچرکرنا ہوتا ہے۔ورنہ ہاتی توسب ٹھیک ہے۔" مولى ب- يتم خورسوچوكيايل اس يچ كوزندور بخديتا؟" ' <sup>ب</sup>گر فرحان کی موت ؟'' "" بول- پھاور تھی سوچا جاسگتا تھا۔ لیکن تم نے کسی "ہال۔ دو بی بیٹے تھے میرے لیکن اب پکھ ہے مشورہ کئے بغیران وقت خود ہی فیصلے کرلئے تھے۔" نہیں ہے۔ بیوی کے بارے میں تم جانتے ہو۔ اس کا " بجھے زندگی بجر افسوں رہے گا۔اں عورت کا وجود ایک بوجھ ہے۔ جو کی بھی دفت میرے سرے جِسْ كَا نَامَ ذَا كُثَرُ مَاهُ رَحْ نَقَالَهِ بِيَةِ نَهِينَ كُمِ بَحْتَ كِمِالَ مِر مِتْ جِائے گا۔ وہ ند تورت رہی ہے۔ پھی جیل رہی گئی۔میرے ذہن میں ہمیشہ وہ خلش باتی رہے گی کہ دہ ہے وہ میں تو بیر موجتا ہوں کہ بقید زندگی کے لئے کیا کیا بچہ کون تھا؟ جواس کے پاس دیکھا گیا تھا۔اوراس کے جائے؟ بہر عال کھے نہ بکھ نام نہاد بھی ہوتا ہے۔ مگر بعد کے اب تک کے واقعایت کیوں پیش آ رہے ہیں؟" میرے پاک تو اس کا سہار ابھی نہیں ہے۔' ''أيك مشوره دول تمهيں؟'' '' ہاں دو۔'' نواب عرفان علی نے کافی کے برتن '' فرحان کے ساتھ کیاوا قعہ پیش آیا؟'' ِ ' بِالْكُلُ وَبِي ، وَبِي اللَّهَ ازِ ، إِكْرِيمٌ بِهُولِيِّ تَوَاسَ كَي جوملازم نے لاکرر کے تقے۔ سامنے دکھتے ہوئے کہا۔ ٹُ کو دیکھتے، اس کے گئے پر تھی تھی انگیوں کے دونوں کانی پیتے ہوئے کھے موچتے رہے تھے۔ Dar Digest 142 August 2011 (جاری ہے) Jploaded By Muhammad Nadeem

#### قبط تمبر:11

#### ايم ايراحت

رات كا كه دا دوب اندهرا، برهول ماحول، ويران اجاز علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جان پر سکته طاری كرتا لرزيده لرزيده سناناء ناديده قوتون كي عشوه طرازيان، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیے طاری ہوجائے گی، برسوں نہن سے محرنه هونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

#### دل ود ماغ کومبہوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوطرز ن خیروشر کی انوکھی کہانی

چند لمح فاموش طاري ربي - پيرواكثر فيضان

" اگرتم واقعی بیمال سے نہیں نکل سکتے ۔ تو پھر کسی خوبصورت ی لاکی سے شادی کراو۔ لا دلدرہو کے۔ دو بينے کھو چکے ہو۔ وہ تو خدانے تمہیں عجیب وغریب قوت برداشت وی ہے۔ ورنہجس کے دو جوان بیٹے موت کا شکار ہوجا ئیں ۔اس کے چبرے ہر بیتر و تازگی تا قابل یفتین کہی جاسکتی ہے۔''

"اصل میں میرے سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ ہر سخص ہرذی روح اپنی مرضی سے جیتا ہے۔، نداس کی زندگی برکوئی یابندی لگائی جاستی ہے۔ ندائشی موت بر، میرے دونوں بیٹوں نے کیا مجھ سے بوچھا تھا کہ عماثی کے لئے اس سفید کل کی طرف رخ کیا جائے۔ یو چھتے تو میں آئییں منع کرویتا۔اس کے بعد بھی ٹبیں کہ سکتا تھا کہ وہ چوری چھے ادھر جاتے۔ باتبیں جاتے۔ میرے لئے مس قدر مصیبتیں کھڑی کرتے رہے ہیں وہ۔ مجھے اسکا اندازہ ہے۔ بار ہا۔ ایسے علین واقعات پیش آئے ہیں ۔اور ہر وفعہ بجھے اپنی حیثیت سے کام لیمّا بڑا۔ ورنہ وہ دونوں بار ہا مشکل کاشکار ہوجاتے۔انہوں نے بھی کوئی بات ہی نہیں مائی میری تم خود بی بتاؤ \_ ڈاکٹر فیضان میں ایسے بیٹوں

کے لئے کیاافسر دہ رہوں۔''

تواب عرفان نے کہا اور ڈاکٹر فیضان برخیال اعاز ش كردن بلانے لگا۔ پھراس نے كما۔

«سبرحال میں تو تنہیں ہے ہی مشور و دول گا کہ<mark>ا ت</mark>ی آ زندگی کے لئے کوئی عمدہ ساساتھی منتف کرلو۔'' و جمهیں یقین نہیں آئے گا کدایا سوچے ہوئے میرے ذہن میں ایک خوف جاگزیں ہوجا تاہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہ خوف میرے دل ہر بیٹھ گیا ہے۔'' " مجھے بتانا پیند کرو گئے۔؟"

'' ''بس ایک عجیب وغریب احساس، مجھے بول محسوس ہوتا ہے۔ کہ میں شادی کرنا جا ہتا ہوں۔ میری شادی کے لئے لا تعدادلوگ خوشیاں منارے ہیں۔ میں شادی کر لیتا ہوں۔اور جب اپنی ٹی دہمن کا گھو تھھٹ اٹھا تا مول تو مجھے وہی چبرہ نظر آتا ہے۔ بالکل وہی۔اوراسکی گود ہیں آیک معصوم سانتھا سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ جومیری جانب خوفناک نگاہوں ہے دیکھتا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ڈاکٹر فیضان! بیڈنواب میںاکثر جاگتی آ تکھوں ہے۔ و کھتا ہوں ۔ اور نہ جانے کیول مجھے سیاحساس ہوتا ہے۔ كداب ال يح ك ماته ميرى كردن كى جانب برهيل ے اورا سکے بعدوہ مجھے ہلاک کردےگا۔

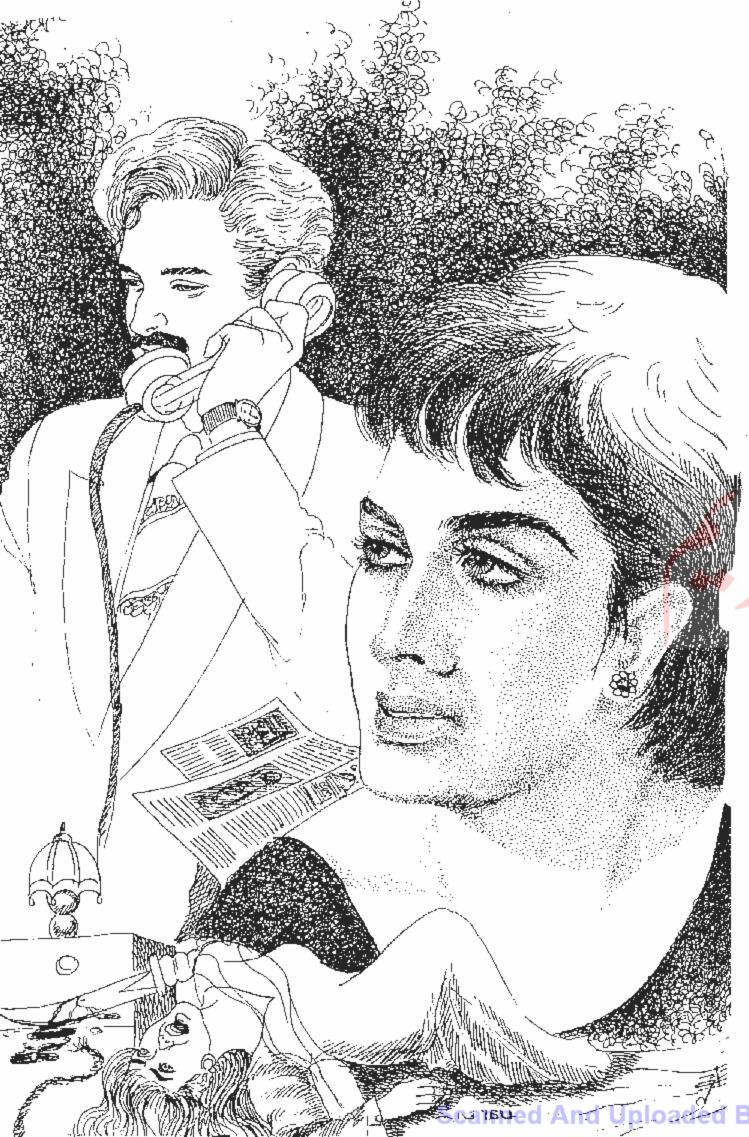

بھرمیری گرون بربھی اسکی انگیوں کے نشانات یائے جائیں صے۔ شاید ایک نفسانی خوف میرے دل میں بیٹھ چکا ہے۔''

" موفیصد سوفیصد کیکن هرخوف کاایک علاج هوتا ہے۔ ہر بیاری ہرخوف کا، ہرمرض کا، کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہوتا ہے۔ میں ایھی بہاں ہوں میراخیال ہے۔ میں اس سلسلے میں تم سے رابطہ رکھوں گا۔ اگر تمہارے دل و دماغ سے بیخوف دور ہوجائے بلکدانیا کرو۔ اگر ممکن ہوسکے تو كوشش كرمي مير ب ساتھ لندن جانے كايروگرام بناؤ " "مشکل ہے۔ ڈاکٹر فیضان بہت مشکل ہے میں نے بار ہاس بارے ہیں سوحا ہے۔ کیکن تم یقین کرو \_جس دن میں نے لالہ جان حیموڑ ویا اس دن کے بعد ہے میرے خلاف وہ سازش شروع ہوں گی۔ کہ شایداس کے بعد میں لالہ جان واپس نہ آسکوں۔'' ڈاکٹر فیضان ہے خال اندازش كردن بلاف لگا-

لیکن خود بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ میں

ہبرحال رات کوڈ اکٹر فیضان نے کھاٹا عرفان ہی کے ساتھ کھایا اور اس کے بعد ملتے رہنے کا وعدہ کرکے وہاں سے رخصت ہوگیا۔عرفان گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ڈاکٹر نیفان کی ہاتیں اس کے ذہن میں نے نے خیالات جگاری تھیں۔ پیچھیت تھی کدایے دونوں ہیٹوں کی موت کا اسکے دل میں کوئی احساس نہیں تھا۔ شرمیلا کا معاملہ ہموار ہوگیا تھا۔اوراس لڑی نے اپنی آ برون کے جانے يربى خدا كاشكرادا كياتها \_ورنه بيبي سوجا تعانواب عرفان نے کہ اسکا کوئی نہ کوئی انتظام کرہی دیاجائے گا۔ آگروہ یہ بات نه مانی تو ..... بیسب محقومکن تفالیکن ماضی کے ان نَقُوش كو وه مجھى نہيں منا سكتا تھا ۔جس ميں إلا تعداد داستانیں چھیں ہوئی تھیں۔ جیسے ڈاکٹر ماہ رخ، زندگی کے مشکل حالات گزارنے کے بعداسے سکون حاصل ہوا تھا \_ ڈاکٹر فراز ایک مہریان اور شفق انسان تھا۔ اور اس نے ڈاکٹریاہ رخ کواپنی بیٹیوں جبیبا مقام دے رکھا تھا۔وہ

زندگی کو ایک ایبا محور مل جائے گا۔ جو مال، اور بہن بھائیوں کے ستفقبل سے لئے دی گئی قربانیوں کا بہترین

اورندذ بن من كوكى تصور بس چل يردي تحي -

خود اینے آب سے برگشتہ تھی۔ ادر نجانے مس

وقت گزرر ہاتھا۔ نجانے کون کون اس کی جانب متوجه ہوا لیکن وہ پھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ پھرا ہت آ ہت۔ ہوش وحواس کی منزلیل واپس آنے لکیس نفعا سا پھے گود میں کلبلایا تواسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ ایک معمر خاتون جوبہت دریہے اس پرنگاہ رکھے ہوئے تھیں۔ اپنی جگہ جیموڑ دی اوراس کے قریب آ کر بیٹھ کئیں۔

" نيج كودود هتيس بلاؤكى ..... لتنى دريس سفر کررہی ہو....معصوم سابحہ ہے بھوکا ہے۔'' ایں نے چونک کرعمررسیدہ خاتون کی جانب دیکھا \_اوراسكي آتھول ميں آنسوؤل كي تي آتى-

"میں مجھر ہی ہوں۔ کھاندازہ ہے مجھے۔"معمر خاتون نے اور وہ جیران ہوکر آئیں و کیھنے لگی معمر خاتون

کے لئے فیڈر بھی تہیں ہے؟''

سامنے نمایاں تھا۔ کہنے لگیں۔

نہیں ہے۔ تھبرو۔ میں انتظام کرتی ہوں۔''

"اس نے نفی میں گردن ہلادی ۔ اور معمر خاتون

"نومولود ہے۔ال دنت بول کرو۔اسے کیڑے

معمرخاتون في تقرباس ميس عيائ فكال كر

سوج میں ڈوب نتیں منتھا سا یجہ ان کی نگاہوں کے

ے دورھ پلا دو .....ميرا مطلب ہے۔ جائے ، کوئي حرج

اسے شنڈا کیا۔ پھر ممل کا ایک کیڑا نکالا غالبًا دویشہ تھا۔

اسے انہوں نے تھوڑ اسا بھاڑ ااور اس کے بعد بیچے کو لینے

کے ہاتھ بڑھادیئے۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے بحدان کی آغوش

یں دے دیا۔انسانی ہدرد بول سے انسان ابھی تک انتا

مالوں نہیں ہوا ہے۔ کہ دنیا ہی کودخمن مجھ لے۔ خاتون گود

میں یجے کولٹا کر کیڑے کے چھوہے سے جائے کے

قطرات بيح كويلان لكيس اورمعصوم يحيشكر شكركر كيفذا

حاصل كرف لكاروه خاموش بيتي موني تفي معمر خاتون

بي كود يكھتے رہيں ۔ ان كى آ تكھون ميں محبت كے

"لواسے سنجالو۔ کیا میں تہارے یاس بیٹھ سکتی

" جی-" ڈاکٹر ماہ رخ نے کہا۔ ایک معے میں

اسے احمال ہوگیا تھا۔ کہ عمر خاتون اب اس سے بچے

کے بارے میں سوالات کریں گی۔اوراے ان سوالات

کے جواب دینے ہیں۔سب کچھلم میں آچکا تھا۔اس

وقت وحمن جارول طرف موجودتھا۔ایے آپ کو جھیانے

کے لئے ایسائ طریقہ کارا ختیار کرنا پڑے گا کہ کوئی شک

ند كريسكے - حالانكيه وہ حجبوث بہت تم بوتي تھی \_ سيان

ضرورت سب بچھ کرالیتی ہے۔اس سے خود ہی اسے

في من ميں أيك كہائي تيار كرلى۔اور معمر خاتون نے اس كي تو

جھڑا ہوگیا ہے۔ کیا بات ہے دیکھو۔ میں تہاری ہدرد

مون اتن کم من جو که سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ اتن ہی عمر

"گھرے ۔۔۔۔اڑ کر بھاگی ہو۔؟"شوہرے

تع کے مطابق ہی سوال کر دیا۔

آ ثار تھے۔ پھروہ آ ہستہ ہے بولیں۔

لکین تقدیر کے نصلے مختلف ہوتے ہیں۔اجا تک ہی سب کیجھ چھین گیا تھا۔ ما*ل کاروبیجیسیا تھا۔وہ بھی و* مکھ چکی تھی۔ اسکی آئکھ میں آگر شک پیدا ہوجائے تو دنیا میں اوركوئي كروار البيانيين ملتاجس يرجمروسدكيا جاسك -ال کے علاوہ شہروز نے جو گفتگو کی تھی ۔ وہ بھی ٹا قابل برداشت تھی۔ دنیااے کچھاس طرح ول برداشتہ ہوئی تھی كه أكر رينهها سامعهوم اورمظلوم وجود أسكى آغوش ميل نه ہوتا تو شاید دنیا ہی چھوڑ دینے برغور کرتی۔ گھرے نظی تھی۔ اوراس انداز ہے تکائمی کہ نگاہوں میں نہ کوئی منزل تھی

طرح اسکے قدم ریلوے انتیشن کی جانب اٹھ گئے تھے۔ بس اليي كيجه نفرت موري هي است اس دنياست كدده ال دنا كوچيوژ دينا جا هتي هي يژين ش سوار ۽ وَگُن اور ثرين چينے کے بعد کھو کی کھو کی آ تھوں دوڑتے مناظر کود مکھر ہی گھی۔

"ميرے پاس دودھ تونہيں ہے كيكن تھر ماس میں جائے ضرور ہے۔ کیا تنہارے پاس بچے کو پلانے

مل شوہر سے لڑائی جھکڑا بھی ہوسکتا ہے۔شادی کو ابھی سال ڈیڑھ سال ہے زیادہ تہیں ہوا ہوگا۔ مجھے بتانا پیند كروكى كدكيا قصه ہے۔؟''

اس نے آنسو بھری نگاہیں معمر خاتون کی جانب الما تیں اور چرآ ہتہے ہولی۔ · ' بس ستم رسیده مول\_''

''اس کا تو مجھےاندازہ ہے۔لیکن کیا جھگڑا ہوا تھا۔

"ميرے شوہر كا انتقال ہو چكا ہے۔" اس نے

"ایں۔ارےکیے۔؟"

مولبس ایک حادثے کاشکار ہوگئے اور اس کے بعد ان کے خاندان نے مجھے زمانے بھرکی منحوں عورت قرار وے كر كھرت باہرتكال ديا۔"

"اف میرے خدا! کیے دیوانے لوگ ہوتے ہیں - انسان سے انسان کی دشمنی یقین کرومیری سمجھ میں تھی ئېي*س آئی۔تو پھر کہاں جار*ہی ہو؟''

" كچھ ية نہيں -بي آسرا، يول - والدين يملے بی انتقال کر کے ہیں۔ر شتے کے ایک چیانے پرورش کی سے بیچی ویسے ہی جان کی وحمن تھی۔شادی کرے انہوں نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا اور اب کوئی برسان حال نہیں ،

"مگر کهال جار جی تھیں۔"

" من نے کہا تال۔ مجھے خود بھی نہیں یہ ۔ کوئی منزل ہیں ہے میری۔"

"اليمايية بزے افسوس كى بات ب- بہت دكھ ہوا مجھے تہاری کہانی س کر۔ دیکھومیرانا مشہانہ بیٹم ہے۔ واكثر شهانديهال سے كافی فاصلے يرانيك شهرسے۔شايدتم نے اسکانام سنا ہو۔ دریا بور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وریا الور میں میرے شوہرایک کلینک خیلاتے ہیں۔ میں بھی ڈاکٹر ہول۔ بیج بھی ہیں ہارے، اگرتم جا ہوتو ہارے گھر میں بناہ لے سکتی ہو۔ میں تہمیں خوتی ہے اپنے ساتھ رڪھٽاھا ہوں گی۔''

شدید بحنت ہے کا م کررہی تھی۔اس نے سوجا تھا کہ جلد ہی

اس نے ممنون نگاہوں سے معمر خاتون کو دیکھا۔ اور ٹوٹا ہوا اعتماد کھر بحال ہونے لگا۔ دنیا پر ایک ہار بھر محروسه ونے لگا جھوٹ كاسبارائي شك ليا تھا۔ آل نے لىكىن دوسرى طرف كى پيش كش مين كهين كوئى فريب ندتها -اس کی آ تھوں ہے آ نسوفیک بڑے ۔ تو ڈاکٹر شہانہ نے کہا۔ 'جہیں بٹی!زندگی میں مصائب تو آتے ہی رہتے ہیں۔جن جامل لوگوں نے تہمیں اس انداز میں گھر ے نکال دیا۔ قدرت ان سے خودانقام لے کی لیکن تم خود فكرمت كرو\_ مين ويسيجهي ذاكثر جون -ادرتم شايدسيه بات ہیں جائتیں کہ ڈاکٹروں کے ول میں انسانیت کا درو س طرح ہوتا ہے۔ہم گلے سڑے جسموں کی چیر بھاڑ کر کے انہیں زعد گی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جَبَيهُ مِهِي مِهِي ان كِ اين لواحقين بهي ان كِ زخول سے نفرت کرتے ہیں کیکن ہم ان تمام باتوں سے بے برواہ ہوکران کی تارداری کرتے ہیں۔ سیدارافرض ہے۔ بیٹی \_ میں تہمیں بھی ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کروں گی ۔ فکرمت کرنا۔ تہیں زندگی گزارنے کے لئے کوئی بہتر موقع فراہم کیا جائے گا۔اورتمہارے بیجے کی برورش بہتر انداز میں ہی ہوگی۔''

"جى-" دە آ سىتەسى بولى -اس سېارے كواس نے انتہائی غنیمت جاناتھا۔

پر ڈاکٹر۔شہانہ اے اسے ساتھ لے کئی۔ دیریا بور واقعی خاصا برواشپرتها \_اورآ بادی بھی ٹھیک ٹھا ک ہی تھی شهانه ك شوهرائبانى زم كوادرزم مزاج آ دى تھے كلينك بہت بڑا تھا۔ ڈاکٹر شہانہ نے ان سے ماہ رخ کا تعارف کراہا۔جس نے اپنا نام زریں بتایا تھا۔زرین اس کے ذ بن میں بی<sub>و</sub>ں رہ آئی تھی کہ شہباز کی بہن کا نام زرین تھا ....اورىبى نام اسے فور اسو چھ كىيا تھا۔

بهر حال وه زرین کی حثیت سے بہال مقیم ہوگئی تھی۔اس کلینک میں نرسوں کے لئے ایک کیس بھی بنایا گیا تھا۔جس میں چیز سیں،رہتی تھیں۔ڈاکٹر۔شہانہتے ان سب سے ڈاکٹر ماہ رخ کا تعارف کرایا اور زریں گی حیثیت سے وہ ان سب سے روشناس ہوگئ ۔ انہوں نے

اس سے بارے میں سب کوساوگی سے سب کچھ بتاتی دیا تھا۔جسلی وجہ سے زسوں کو بھی اس سے کافی ہدردی ہوگئ تھی۔اور نھاسامعصوم بچیسب کی توبیکا مرکز بن گیا تھا۔وہ ان زسول کے ساتھ اینے کمرے میں رہنے تھی۔ ڈاکٹر شہاندنے اس کے لئے تمام انظامات کردیتے تھے۔اور زندگي كافي آسان موگئ هي ليكن اين بيجيي جو كچه جيور آئی تھی۔اہے بھولنا اسکے بس کی بات جیس کھی

اس بھیا تک رات کے بعدے اب تک تو زندگی بھا محتے ہوئے بی گزری تھی۔اوروقت نے موقع بی نہیں دياتها كه بينه كرسوجتى مالانكه جن مشكلات كاشكار ربي تعمي اورجس طرح ایے گھر پیچی تھی۔اس کے بعداس نے سے ی سمجھاتھا کہ اب کھر اس کی بہترین بٹاہ گاہ ہے۔ اور تمام مصائب کا خاتمہ اس گھر کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ہوجائے م کا کین وہاں زندگی کا نیا مشاہدہ ہوا تھا۔ بنہ صرف ووسرے بلکہ ہال بھی شکوک وشبہات کا شکار ہوگئی تھی۔

ببرحال انسانی فطرت کی کمزور بول سے وہ انچھی طرح واقف تھی۔شہروز بھی تمام انسانوں جبیہا ہی انگلاتھا۔ اوراب کیارہ گیا تھا۔ اس گھر ہیں اس کے لئے۔ چٹانچیہ اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔اے اس بدباطن محض سے جس کا نام نواب عرفان تھا۔ شدید نفرت محسو*ل* 

آه، كياي سُنگدل اور درنده صفت انسان تفايس ورندکی کے ساتھ اس نے معصوم سے بیچے کوجس نے اس ونامين آئله كلول كريجه يمنين ويكها تفايندرآنش كرويا تفاية و، كيابي بهيا نك قدم تها،اس كااور بيمعصوم، ييجى اس كے متھے چڑھ جاتا تو وہ كى تيت براس كو بھى زندہ نہ

چھوڑ تا لیکن بہر حال اب صورت حال مختلف ہے۔ کچھ 🕾 تھی ہو۔ ہیں اسے بردان چڑھاؤں کی۔ادر پھر....اور

پھرا کر تقذیر نے ساتھ دیا۔ تواس درندے سے بھی انتقام \_لے گا۔ بال تواب عرفان تجھے انتقام یہ بی بحد لے گا-تباس کے بعداس نے زندگی کے بارے میں مخلف انداز بين سوچنا شروع كرديا \_ زندگي كسي جعرود كا سے سہارے میں گزاری جاستی ۔ اپنا منصب یانے سے انتا

لتے انسان کو محنت کرتا ہوتی ہے۔ پچھ دنوں کے بعداس نے ڈاکٹر شہانہ سے کہا۔

"و وْ أَكْرُ شِهِا نَهِ مِن كَلِينَكِ مِن كَام كُرِناها مِن هول " " کلینک میں کیا کام کروگی۔"

" میں زن کا کام بہت انچھی طرح کر سکتی ہوں <u>۔</u>" " كيا .....؟ "وْاكْتُرْشِهانْهُ سَكُرانَي \_

"كى بال-اب مجهرُ إِنَّ كُرِمًا عِلَا بِين تو ....!" ' ' ' ' ' بین ۔ میرامطلب ہے۔ تم نے کوئی تربیت وغيره لي يساس كيا-؟''

" فليس - واكثر ليكن مجهد يقين بي يمل بيكام

'' نرسول کی و بوٹیاں مختلف ہوئی ہیں۔ بیسب ميرى الچھى دوست بن كئ بيں \_ جب ميرى ۋيونى موكى ان میں سے کوئی نہ کوئی میرے بیچے کوسنجال لے گی۔'' " نھیک ہے۔ اچھاریہ بتاؤ۔ تم نے بچے کا نام کیا

"اسكانام من في بارون ركها ب\_ و اكثر ـ" ''احیما بہرعال جیسی تبہاری مرضی ۔میری طرف سے تم پر کونی بابندی تبیں ہے زریں۔ کیا ہے۔ کون سے فاص اخراجات بین تمهارے؟"

" بنى جانتى مول دُاكْرُ صاحب! آپ بهت انھى میں ۔ لیکن مستقبل میں میرے بیج کے تو بہت ہے اخراجات ہوں سمے ''

"ارسان کا بھی بندویست ہوہی جائے گا۔" '''نین ڈاکٹر صاحبہ! میں اپنے بچے کو بہتر مقام ريناها مي بول- آپ خود سويے جب وه شعور کو پہنچ گا تو کیا میکیش موسیچ گا کهاس کی پرورش س انداز پس ہوئی

"جذب بہت اچھاہے۔ میں تمہیں اس ہے ہیں روكول كى -" ۋاكٹرشهاندنے كها۔ اور ماه رخ نے كلينك عماكام كرما شروع كرديا \_ليكن أيك ذاكثر أيك كواليفائذ قالم ، نزک کا کام کرربی تھی ۔ دو تربیت، وہ ذبات، دہ

إنداز كهال جاتا \_ جيوه الأكه جميان كي كوشش كرتي بمي سی کی بینڈ یک کی تواس طرح کیڈا کٹر دردانہ جرت ہے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ ایکشن نگایا تو اس طرح سے کہ مريض كوخود بهى يندنه چل سكا-بركام اس اندياز بيس كربي تقى كدة اكثر شهانه خود بهي سششدرره جاتي تقى دوتين باراس في است يوجها بهي تقاب

"تم تو کہتی ہو۔ کہتم نے بھی زسٹک کی ٹریڈنگ

"ليكن جو پچيم كررى بوييه بات بھي نا قابل لقین ہے۔" ایک بارتو خود ڈاکٹر مہروز لیعنی ڈاکٹر شہانہ کے شوم بھی حیران رہ گئے۔ ایک مریض کی شخص کررہے تھے بعديل انهول نے محمد وائيل تھيں۔ آبک اُنجکشن لکھا تو اس كے منہ ہے ہے اختیار نكل گیا۔

وونہیں ڈاکٹر صاحب ان دوائی سے تو كنشراست بوجاتا ہے."

'' ڈاکٹر مہر دزنے جیرت ہے اس کی طرف دیکھا اور بونے "كيامطلب؟"

"و میکھتے نال۔ بیا مید اور اس کے بعد اسکاری اليكشن بھي ہوسكتا ہے۔ " واكثر مهروز كى آئلھيں پھٹى كى مجھٹی رہ کنٹیں ۔ انہوں نے شدت جیرت ہے اسے دیکھا

"زرين بات توتم بالكل سي كهدري موكيكن بيبتاؤ حمہیں اس کے بارے میں کیے معلوم ہوا؟''

جناب، ٹی زن کا کام کردی ہوں۔آپ کے تجربات سے فائدہ تبیں اٹھا وَں کی تو کیا ہوگا۔''

""مریس نے تو کسی تہیں ....ادہ مائی گاڈ! تم مجص بار بار حران كردين مور زريس بات بالكل درست ہے۔ ان دواؤل کے ساتھ یہ انجکشن غلط ہو حائے گا۔'

" جي ڏاکٽر صاحب "

"بعديش ۋاكثرمبروز نے شہانہ ہے اس كا تذكرہ کیا۔" تو شہانہ بھی جبرت ہے ہولی۔

''واقعی مہروزیاڑی جب بھی کوئی کام کرتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے مشاق ہاتھ مصروف عمل ہوں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔''

''بہرحال جب بات بجھ میں نہیں آتی تواسے نظر انداز کر دینا ہوتا ہے۔ کیونکہ زریں کے ساتھ بہر حال کوئی غلط نضور قائم نہیں تھا۔ یوں وقت گزرتا چلا گیا۔

سونچنے کے لئے بہت کچھ تھا۔ تنہائیوں میں جب راتوں کو دہ اسے بہتر پرلیٹی تھی تو نہ جانے کیا کیا پچھ یاد آ جاتا تھا۔ زندگی نے ایک ایسا عجیب رخ اختیار کیا تھا۔ کہ سب پچھ ملیا میٹ ہوگیا لیکن اس سب پچھ کو ملیا میٹ کر دینے والا تو اب عرفان تھا۔ آ ہ، وہ درندہ! کس طرح میرے ہاتھ گے؟ اور کس طرح میں اس سے اپنا انتقام لوں ،اس کاول آگ میں جھلنے لگا تھا۔

نیکن زندگی کی کہائی مجیب ہوتی ہے۔ ڈور ہلانے والا آسان کی انتہائی بلندیوں پر نصور کی حد سے برے انسانی زندگی کے لئے فیصلے کرتار ہتا ہے۔ اور یہ ہی فیصلے انسانی زندگی پر محیط ہوتے ہیں اور انٹی کے ذریعے وہ سب بچھ ہوتا ہے۔ جو بعد میں کہائی بن جاتا ہے۔

ڈاکٹرشہاندایک نیک دل خاتون تھیں۔ایک دن دہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کرآ کیں۔ڈاکٹر ماہ رخ تو اس دفت ڈیوٹی پڑتھی۔ایے گھریس انہوں نے اس لڑکی کو لے جانے کے بعد رات کونرسوں سے متعادف کرائے موسے کیا۔

"میایک بے سہارالڑکی ہے۔اور بر سے صالات کا شکار ہے۔ میں نے اسے آیا کے طور پر ملازم رکھ لیا ہے۔ اسکانام نازش ہے۔اور میں بیرکہنا چاستی ہوں۔ کہتم لوگ بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا۔"

نازش کورہنے کے لئے نرسوں کے آفس میں ہی مگر دی گئی تھی ۔ رات کو جب ڈاکٹر ماہ رخ ڈیوٹی آف کر کے دی گئی تھی ۔ رات کو جب ڈاکٹر ماہ رخ ڈیوٹی آف کرکے دائیں آئی تو نازش کود کھے کراس کے ذبن کوشدید جھٹکالگا تھا۔ وہ شدت جرت سے آئی تھیں پھاڑ کررہ گئی۔ نازش اس کی شناساتھی۔ جانی بیچائی شکل حالا تک کافی طویل عرصے کے بعد اسے دیکھا تھا۔ ہارون اس کافی طویل عرصے کے بعد اسے دیکھا تھا۔ ہارون اس

وقت تقریباً سواسال کا ہو جا تھا۔ لیکن نازش کی شکل ڈاکھ ا ماہ رخ کے لئے اجنی نہیں تھی۔ نجانے کیوں نازش ا پہچان نہ تھی۔ غالبًا اس کے ذہن پر وہ روس فرسالمجات عذاب بن گئے تھے۔ اوراس وقت ڈاکٹر کا چرہ اسے یا ڈیٹس رہا تھا۔ جس نے اسے اس مشکل سے نجات دلائی تھی۔ رہا تھا۔ جس نے اسے اس مشکل سے نجات دلائی تھی۔ رسیس چلی گئیں۔ ڈاکٹر ماہ رخ کو بیا ندازہ ہوگیا تھا۔ کی نازش سے بہچان نہیں تی ہے۔ لیکن جب اسے نہائی می تو وہ اس کے قریب بہنے گئی۔ اوراس کی آئے تھوں میں دیکھی۔ اور دازش نے جیران ہوکرڈ اکٹر ماہ رخ کی صورت دیکھی۔ اور کسی قدر ہوکھلای گئی تب ڈاکٹر ماہ رخ کی صورت دیکھی۔ اور کسی قدر ہوکھلای گئی تب ڈاکٹر ماہ رخ نے آ ہت۔ سے کہا۔ کسی قدر ہوکھلای گئی تب ڈاکٹر ماہ رخ نے آ ہت۔ سے کہا۔

"جھے پیچائی ہو۔؟" "دنہیں ……آپ "

''غور کرو۔۔۔۔غور سے میراچیرہ دیکھو۔۔۔۔''ڈاکٹر ماہ رخ بولی۔ادر نازش کے چیرے پرخوف کے آ ٹارٹمودار بوگئے ۔ پھراس کے اندرایک ہیجان ساہریا ہوا۔اوراس ذکہ ا

' وه اپناجملهٔ کمل نه کرسکی۔ چېره'' وه اپناجملهٔ کمل نه کرسکی۔

"اس وفت تم نے جھے اپنانا م بھی نہیں بتایا تھا۔" "کک ....کس وقت ہے؟"

"جبتم سفید محل میں ایک سنگدل انسان کی سنگدلی کا شکار ہو گئ تھیں ۔" نازش کا چبرہ سفید پڑ گیا۔ای کی آئکھوں سے خوف جھا کئنے لگا۔ پھراس نے کہا۔ "تب تقسست تو آب ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر صاحبہ۔" "ہاں ۔۔۔۔ میں وہی ہول ۔"

"میرااصلی نام نازش بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے نازش ہی کہیں۔ آپ یہاں کیے۔؟" مجھے نازش ہی کہیں۔ آپ یہاں کیے۔؟"

وجمهیں یاد ہے۔ نازش نواب عرفان نے مہارے پہلے بچکو آگ میں جھو تک دیا تھا۔'' مہارے پہلے بچکو آگ میں جھو تک دیا تھا۔'' ''یاد ہے۔ یاد ہے جھے۔'' وہ نمناک لیجے جہا

بولی۔اور پھرا یکدم اچھل پڑی تھوڑے فاصلے پر ہارون سور ہاتھا۔اس کے اندر شاید بیجان پیدا ہوا۔اور وہ دوڑ کر اس کے پاس بین گئے گئے۔ ''میہ۔۔۔۔یہ''

''ہاں ....سیتہارا بچہہ نازش ااے لے کر میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔''

''میرا بچہ۔۔۔۔میرا بچہ۔'' نازش نے موتے ہوئے ہارون کو کود میں اٹھالیا۔ پھراس طرح بھینچااس طرح جو ما، چاٹا، کہ ڈاکٹر ماہ رخ بھی اس کی جذباتی کیفیت پراپ آنسونہیں روک سکی۔ نازش اسے دیوانوں کی طرح چوم ردی تھی۔ پھراس نے کہا۔

" بیمیرا بچہہے نال میرانگ بچہہے نال ڈاکٹر "

"وُ وَاكْمُرْ نَهِينَ مِجْ مِن كَهُو .....نازش جذباتی كيفيت عن تكل آؤريس مهين بهت علين حقائق عن گاه كرول گا-"

'' آہ۔ میرا بچہ۔ میں نے تو تبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بھی اپنے بچے کی صورت دیکھوں گی۔ آہ۔۔۔۔۔یہ تو کمال ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔'' وہ بچے کو چوتی رہی۔ چائی رہی۔ بمشکل تمام جب اس کی یہ کیفیت بحال ہوئی تو ڈاکٹر ماہ رخ نے اس سے کہا۔

ئے مم ناک کھے میں کہا۔

"تو میری دجہ ہے۔ آ ہ کتا نقصان اٹھانا پڑا ہے
"مہیں میری دجہ ہے۔ آ ہ میں بہت بدنصیب ہوں۔"
"کہ آگی ہوں۔ بیاوگ جھے میرے اسلی نام ہے ہیں
جانے۔ بہاں جھے ذریں کے نام سے پکاراجا تا ہے۔ سنو
نازش! تم بھی سب کے بھول جا کہ میں نے اس بچکانام
ہارون رکھا ہے۔ تمہارا ہارون تمہاری تحویل میں رہےگا۔ تم
ال طرح اسے اپ آپ سے قریب کرنا کہ میں اسے
مال نہ محسوس ہول۔ بیاتہاری امانت ہے۔ اور جھے خوشی
مال نہ محسوس ہول۔ بیاتہاری امانت ہے۔ اور جھے خوشی
موربی ہوں۔ بیاتھی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تیکن
ہوربی ہوں۔ بیاتھی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تیکن
ہوربی ہوں۔ بیاتھی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تیکن
ہوربی ہوں۔ بیاتھی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تیکن
ہوربی ہوں۔ بیاتھی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تیکن
ہوربی ہوں۔ بیاتھی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تیکن
ہوربی ہوں۔ بیاتھی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تیکن
ہوربی ہوں۔ بیاتھی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تیکن
ہوربی ہوں۔ بیاتھی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تیکن
ہوربی ہوں۔ بیاتھی تقذیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تیکن

و المستحد المستحد الميان بهي ہوتے ہيں ۔ الميان بهي ہوتے ہيں ۔ المين الوں ميں اجھائي كاتصور بهي كھو پيھي ہوں۔ "
ميرى كيفيت بهي تم ہے كم نہيں ہے نازش كيكن مبرحال ہم دونوں ہي ظلم كاشكار ہوئي ہيں۔ ہم دونوں پرظلم كيا گيا ہے۔ اور نازش اگر تمہارے سينے ميں ایک عورت كا كيا گيا ہے۔ اور نازش اگر تمہارے سينے ميں ایک عورت كا دل ہے۔ اگر تمہارے وجود ميں تھوڑى كى بھي شرافت ہاتى دل ہے۔ تو ہميں عرفان ہے انتقام لينا ہے۔ " جمیں اہمیں نواب عرفان ہے انتقام لينا ہے۔"

''آھ۔اگر مجھے موقع مل جائے تو تم یقین کرو۔ ایسا بدترین انتقام لوں گی اس سے کہ تاریخ میں درج ہو جائے گا۔''

" نازش! ہمیں یہ کرنا ہے۔ الیکن اس کے لئے ہمیں ایک طویل کے شاید ہمیں ایک طویل کے شاید ہمیں جوگا۔ اتنا طویل کے شاید ہمیں جواب دے جا میں۔"

"اگر زنده رای تو میری ہمت مجھی جواب نہیں \_ گا۔"

''سوچ لو۔ نازش۔'' ''سوچ لیاہے۔''

'' پھر يوں سمجھ لو كہ نواب عرفان كو آخر كار ہارون ہى كے ہاتھوں كتے كى موت مرنا پڑے گا۔'' '' آ وكاش!ايسا ہوجائے۔ ميں يہى جا ہتى ہوں تم يقين كروميں يہى جا ہتى ہوں۔''

" تب پھر جمیں آج ہی سے اپنی محنت کا آغاز کردیناجائے۔"

نجرنازش نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ س طرح وہ نواب عرفان کے جال میں پینس کی ۔ اور پھر کس طرح زمانے کی تھوکروں میں ہوتی ہوئی آخر کار اپنے پورے گھر سے جدا ہوگئی ۔ اور اب وہ ایک عجیب وغریب زعد گی گزار رہی تھی ۔ گناہ سے بھا گئی رہی تھی ۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر شہانہ اسے گی گئی ۔ اور یہاں اسے آیا کی حیثیت سے ماازم رکھ لیا۔

ے ملازم رکھ لیا۔

"کچھ لوگ نیکیاں کرنے کے لئے بی پیدا ہوتے
ہیں۔ اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے
ساتھ دہ نیکیاں کرتے ہیں۔ کبھی بھی آئیس ان سے اس قسم
کا جموٹ بولنا پڑتا ہے۔ کہ خود ان کا دل بھی داغدار ہو
جائے ۔ لیکن بیدائے ہم جیسوں کو اپنے سینٹے پر ہرداشت
کرنا پڑتے ہیں۔"

ہارون تقریباسات سال کا ہو چکا تھا۔ وقت نے
اپنے دھارے اس طرح تبدیل کئے تھے کہ انسان سوچ
ہمی نہ سکے نتھا ہارون نازش کو ہاں کہتا۔ اور ڈاکٹر ماہ رخ
کوآ نئی ۔ رسیں ہنسی تھیں ۔ جیران ہوتی تھیں ۔خود ڈاکٹر،
شہانہ بھی جیران رہ جاتی تھی ۔ لیکن نازش جس طرح بیج کو
بیار کرتی تھی ۔ اور جس طرح اے جوتی چائی تھی ۔ اور
جس طرح اس کی دیکھ بھال کرتی تھی ۔ اس ہے ڈاکٹر
شہانہ کو بھی بیاحہ اس ہوگیا تھا۔ کہ بیصرف جذباتی ہا تیل
شہانہ کو بھی بیاحہ اس ہوگیا تھا۔ کہ بیصرف جذباتی ہا تیل
نہیں ۔ اور زریں کھلے ول کی با ظرف عورت ہے۔ جس
نہیں ۔ اور زریں کھلے ول کی با ظرف عورت ہے۔ جس

معاملہ ایساتھا کہ اس پرکوئی اعتر اض نہیں ہوسکتا تھا ۔ بظاہر یوں لگا تھا جیسے وقت پرسکون ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وقت پرسکون ہو جائے تو اسے وقت کا نام ہی کیوں دیا جائے۔ زندگی تو الچل کا نام ہے۔ اور الچل کسی نہ سی شکل

میں پیداہوجاتی ہے۔"

ایک دن ڈاکٹر ماہ رخ اپ فرائض میں مصروف تھی کہ ڈاکٹر فیروز اپنے کسی دوست کے ہمراہ ایک وارڈ کا معائنہ کرنے آئے ۔ اور وہ لوگ جب معائنہ کرتے ہوئے دوسرے وارڈ میں داخل ہوئے تو آنے والے مہمان کا سامنا ڈاکٹر ماہ رخ سے ہوگیا۔ ڈاکٹر ماہ رخ تو کھا سے مصروف تھی کہ اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ لیکن سامنے جو شخص تھا۔ اس نے متحیرانہ انداز میں کہا۔

ا منے جو تقل تھا۔اس نے تحیراندانداز بیں ابہا۔ ''ڈاکٹر ماہ رخ،۔۔بیدڈ اکٹر ماہ رخ ہے۔ڈاکٹر روز۔''

ا اکٹرمبروزنے چونک کرڈاکٹر فرازکودیکھا۔اورکہا۔ ''کس کے بارے میں بات کررہے ہیں آپ اکٹر فراز۔؟''

"شین اس خاتون کے بارے میں کھ رہا ہوں۔ دہ جوسا منے مریض کے ساتھ مصروف میں ۔ بیڈاکٹر ماہ رخ میں ۔" ڈاکٹر فراز نے کہا۔ پھراس نے دولدم آگے بوسا کرڈاکٹر ماہ رخ کوآ واز دی۔" ڈاکٹر۔ماہ رخ ۔میری مات سننے ۔"

اوراحے عرصے کے بعد کسی کے منہ سے اپنانام کن کر ڈاکٹر ماہ رخ نے چونک کرسامنے دیکھا۔ انتاوت گزر گیا تھا۔ انتاوت گزر گیا تھا۔ انتاوت کی سے نامانوں ہوگئ تھی۔ لیکن میہ چیرہ جواسی نگاموں کے سامنے آیا تھا۔ اس سے دہ کسی طور نا مانوں نہیں ہوسکتی تھی۔ یہ ڈاکٹر فراز تھے۔ جواسے پھٹی پھٹی مانوں نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ نرس کا لباس پہنے تھے۔ کیونکہ وہ نرس کا لباس پہنے ہوئے دہ نرس کا لباس پہنے ہوئے دہ نرس کا لباس پہنے ہوئے۔ گونکہ وہ نواز کی کی ۔ "

ہونے کی۔ واسر ہمرورے ورائی دی۔ مداری ک ''دنہیں ڈاکٹر فراز! آپ کوغلط فہی ہوئی ہے۔ یہ ڈاکٹر نہیں نرس ہے۔ اور اسکانام زرین ہے۔'' ڈاکٹر فرانے نے چونک کرڈاکٹر مہروز کودیکھا۔ پھرآ ہستہ سے بولا۔ ''دنزس۔''

''ہاں۔! کیااس شکل کی کوئی لڑکی تہمیں ڈاکٹر اور رخ کے نام ہے بھی ملی تھی۔؟'' ''کین کی جہد میں میں کوئی کر کام کے دیکا میں میں کا کام

رں سے ماہ ہے ہوڈ اکٹر مہروز! ڈاکٹر ماہرخ کیا ''کیابات کرتے ہوڈ اکٹر مہروز! ڈاکٹر ماہرخ کیا ہے۔ سیسب یچھ۔۔۔۔۔اورتم ۔۔۔۔۔۔'ڈاکٹر ماہر ما

کے بدن سے جان نکل گئی تھی۔اس کا پوراجہم لرز رہا تھا۔ اورڈ اکٹر مہروز اس کی مید کیفیت دیکھ کرجیران تھا۔ "کیا ہے بھٹی میرسب پچھ کیا؟ کیا قصہ ہے ہے۔" "ایں ……"واکٹر فراز چونک پڑا۔ گزرے واقعات اسے اچھی طرح یاد آ گئے تھے۔وہ ایک قدم آ گے بڑھا۔اورڈ اکٹر ماہ رخ کے قریب جاکر بولا۔

'' میں آئیں جانیا کہتم کن حالات سے دوجارہو۔ لیکن کیا میر ہے سامنے بھی تم اس بات سے انکار کروگ۔ کہتم ڈاکٹر ماہ رخ ہو۔۔۔۔؟'' ڈاکٹر ماہ رخ کی زبان گٹگ ہوگئ۔ادھرڈاکٹر مہروز کے چبرے پرایک عجیب می کیفیت چھاگئ تھی۔وہ ان دونوں کو دیکھر ہا تھا۔ پھروہ آ ہستہ سے آگے بڑھااور بولا۔

''میرے کمرے میں آؤ۔…. دونوں میرے کمرے میں آؤ۔….''اور پھر ڈاکٹر فراز نے پر شفقت انداز میں ڈاکٹر ماہ رخ کا ہاتھ پکڑ ااور دونوں ڈاکٹر مہروز کے کمرے میں بھنچے گئے۔

" بیٹھو ۔۔۔۔کیا قصہ ہے ہیہ؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے واقعی کوئی بہت بڑا انکشاف ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر فراز کیا تہمیں یقین ہے کہ بیاڑی ۔۔۔۔۔'

"بیڈاکٹر ماہ رخ ہے۔اورمیر کلینک بیں کافی عرصے تک کام کرتی رہی ہے۔"

"اده ..... مير عقدا-!"

''تم لوگ اسے تس نام سے بکارتے ہو ۔؟''ڈاکٹر فرازنے ہو جھا۔

"زرین .....ادر به جارے اسپتال میں نرس ہے ۔ ادراس بات کوتقر بیا سات سال بااس سے بچوزیادہ ہی ہوگئے ہیں۔ "ڈاکٹر فراز برخیال انداز میں گردان ہلانے لگا فا۔ جبکہ ڈاکٹر ماہ رخ اس طرح وہنی صدیعے سے دوجار ہوئی تھی۔ اس کی توت گویائی ہی سردہ وگئی تھی۔ اس کی بیا سے بھی اٹھا گیا۔ اور ڈاکٹر مہروزان کے ساتھا تی رہائش گاہ میں داخل ہوگیا۔

وہ شدید جیران تھا۔ ویسے بھی پر اسراراؤی اس کے لئے اب تک ایک معمد ہی نی ہوئی تھی۔ کیونکہ زس کی

حیثیت سے وہ جو پچھ کرری تھی۔ وہ نا قابل یقین ساتھا۔ اس قدر ماہر اس قدر ذہین کہ بھی بھی ڈاکٹر مہروز بھی اس کے سامنے اپنی تمام ذہانت کھو بیٹھتا تھا۔ ڈاکٹر شہانہ بھی آگئیں ۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر فراز کی زبانی انکشافات ہونا شروع ہو گئے۔

''ہاں …… بیایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر ماہ رخ کے نام سے اور بیس اس کے بارے بیس اتنا کچھ جانتا مول - کہ شاید اب میر بھی نہ جانتی ہو۔'' ڈاکٹر شہانہ پھٹی پھٹی آ تھوں ہے اسے دیکھنے گئی۔ ماہ رخ پر اب بھی وہی کیفیت طاری تھی۔

"شیل جانتا ہول ڈاکٹر ماہ رخ کہ تم کس کیفیت کا شکار ہو۔ لیکن بیٹے بیس خود تمہارا مجرم ہول ہے ہیں شاید یقین نشآ ئے۔ اس بات پر کہ بیس نے بار ہا۔ اپ آپ کو تمہارا مجرم پایا۔ اور بیسو چتار ہا ہوں کہ جو دعدے بیس نے تمہارا مجرم پایا۔ اور بیسو چتار ہا ہوں کہ جو دعدے بیس نے تمہارا مجرم پایا۔ "ڈاکٹر ماہ تم سے کیے تھے۔ بیس ان کی تمہیل نہیں کر پایا۔ "ڈاکٹر ماہ درخ کے انداز میں جنبش بیدا ہوئی۔ اس نے خوفز دہ نگا ہوں سے ڈاکٹر شہانہ کود کے جا۔ کھر خشک ہوتوں پر زبان پھیر نے سے ڈاکٹر شہانہ کود کے جا۔

و المنین سیم سے ہے۔
اور بیٹی سوچ بھی المیں سیم سوچ بھی المیں سکتیں ۔، شہانہ میری کزن ہے ۔ اور بیٹی میرا دوست ہم دونوں بہوئی ہے۔ اور بیٹی اسے زیادہ میرا دوست ہم دونوں نے میڈیکل کی تعلیم ساتھ ہی ساتھ حاصل کی تھی۔ اور میں واقعی بہت مرصے کے بعداس کے پاس آیا ہوں۔ بس اس کی یاد بچھے یہاں تھے کا ان ۔ ورند شاید میری معروفیت مجھے اس کی اجازت نہ دیتی۔

. دو مگریه ڈاکٹر ماہر خے''

" ہاں ۔۔۔۔ بین حمیر ساتا ہوں ، یہ ایک متوسط گھرانے کی لڑی ہے۔ اپنی محنت اپنی لگن ، اپنی ذہانت ، سے اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ایک ایک اسپتال میں ہاؤس جاب کرنے لگی ، جب اس کا ہاؤس جاب کمرنے لگی ، جب اس کا ہاؤس جاب کمل ہوا تو میں اس اسپتال سے نوکری چھوڑر ہا تھا۔ لالہ جان میں ، اپنا کلینک قائم کرنا چا بتنا تھا۔ میں نے کلینک قائم کرنا چا بتنا تھا۔ میں نے کلینک قائم کرنا چا بتنا تھا۔ میں نے کلینک قائم کرنا چا بتنا تھا۔ میں اے کلینک قائم کرنا چا بتنا تھا۔ میں اے کلینک قائم کرنا چا بتنا تھا۔ میں ا

سین ایک رات، جب بدوہاں سے گھر جانے کا ارادہ رکھی تھی۔ اچا کہ لا پہتہ ہوگئی۔ ادراس کے بعد۔ آج شل پہلی باراسے دیکے رہا ہوں۔ ڈاکٹر ماہ رخ کیا جھے اپنے ہارے میں کچھ تھیں بتا نا لبند کروگ ۔ " تب ڈاکٹر ماہ رخ کی آ تکھوں سے آسوروال ہوگئے۔ اور پھر آسوؤل کی روانی کے ساتھ اس نے رندھے ہوئے لیجا پی داستان سانا شروع کردی۔ اور کہانی کے آخری جھے تک پہلی گئی۔ سانا شروع کردی۔ اور کہانی کے آخری جھے تک پہلی اس نے بتایا کہ "اس نے کی ماں اب بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہاں آیا کی حیثیت سے یہاں ملازمت کرتی ہے۔ وقت نے ان دونوں کو کیجا کردیا ہے۔ ملازمت کرتی ہے۔ وقت نے ان دونوں کو کیجا کردیا ہے۔

یں نے اس عورت کا بیٹا مکمل طور پراس کے حوالے کر دیا

ہے۔ لیکن میں اپنا جو تچھ کھو پیکی ہوں۔ وہ شاید بھی نہ
پاسکوں۔'ڈاکٹر فراز نے ساری تفصیل سفنے کے بعد کہا۔

د جنیں بیٹا۔ایہا نہیں ہوتا۔ کہائی اس کے بعد ہی

ہے آ کے بڑھتی ہے۔ وہ بد بخت زندہ ہے۔ پیش وعشرت

ہے زندگی ہر کر دہا ہے۔ اور نجانے کتنی لڑکیوں کواس نے

اس طرح اپنی وحشت کی جھینٹ چڑھایا ہوگا۔

ہاں ۔۔۔ نواب عرفان اب بھی زندہ ہے۔'

اس وقت یول ہوا کہ ہم تمبارے بارے میں شدید تشویش کاشکار ہوئے۔ پہلے تو ہم بیہی کوشش کرتے رہے کہ ہم آبی کوشش کرتے رہے کہ ہم آپی پوری کوششیں اور اثر و رسوخ استعال کرکے مہیں تلاش کرسکیں۔ اگر کوئی ایسی و لیمی بات ہوگئی ۔ بہتواں میں بات ہوگئی ۔ بہتواں کرلیا جائے۔

بعد میں نواب عرفان کے اشارے پراس وقت اس علاقے کا انسپٹڑ جس کا نام ظفر علی ہے مجھ سے ملا۔اس نے مجھے ساری تفصیل سنائی ۔لیکن ظفر علی مجھ سے بھی عقیدت رکھتا تھا۔اس نے کہا۔

" اگرڈاکٹر ماہ رخ کہیں مل جائے تواسے خاموثی سے کہیں روپوش کردیا جائے ۔۔ ورنہ اس کے بعد حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔لیکن تم ہمیں وسٹیاب نہ ہوئیں۔

خود ظفر علی نے بھی بہت کوشش کی لیکن تمہارا بیتہ نہیں چل سکاء ہات آ ہستہ آ ہستہ ختم ہوگئ ۔اوراب تقریبا

سب کے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ تمہاری والدہ، ہمن اور بھائیوں کے حالات بھی زیادہ خراب نہیں ہیں۔ قدرت سب کا بی انتظام کردیتی ہے بیوہ داستان ہے۔ جواب تک میرے علم میں ہے۔" سب لوگ جیرت کی تصویر ہے ہوئے تھے۔

ڈاکٹر ماہ رخ کی آ تھیں آ نسو برسار ہی تھیں۔ تمام صورتحال تقریباً سب ہی کے علم میں آ بھی تھی۔ڈاکٹر مہر دزادرڈ اکٹر شہانداس لڑکی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور اب بھی اس کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ڈاکٹر شہانہ نے کہا۔

" کاش تم ہمیں بیسب بنادیتیں ڈاکٹر ماہ رہے گے۔ ہم بہر حال تنہیں ایک زس کی حیثیت سے کام نہ کرنے ویہ بڑے"

دیتے۔" "'نبیں بیاس کی عظمت ہے کہ اس نے اس حیثیت میں بھی آب لوگول کو طلمئن رکھا۔" دور تر قوم تھو تھے۔ گاہیں میں تا میں ماری

'' ہم تو واقعی بھی لیھی پاگل ہوجائے تھے، ڈاکٹر ہاہ رخ کی کارکردگی دیکھ کر۔''

''خیراب بیسب کچھو ہے۔ جھے بتاؤ۔ ڈاکٹر ماہ رخ میں تمہارے گئے کیا کرسکتا ہوں۔'' ''ڈاکٹر فراز! اب جبکہ بیرسب کچھ سامنے آچکا ہے۔تو بھرمیرے گئے یہاں دہنا بھی مناسب نہیں ہوگا وہ لڑکی میرے یاس موجود ہے۔جواس بیچے کی ماں ہے۔

وہ کری میرے یاس موجود ہے۔ جوال بیچے کی مال ہے۔ اور ہارون اچھے طریقے سے بل رہا ہے۔ کیکن ۔۔۔۔۔کیکن۔۔۔۔۔کیکن۔۔۔۔''

" دنہیں تی بی ا میں نے تم سے ایک خاص مجت محسوں کی تھی ہمیشدادرای محبت سے مجبور ہوکر میں تہمیں لالہ جان اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں خود بھی تھوڑی کا ذمہ داری محسوں کرتا ہوں ۔ ڈاکٹر مہر دز حقدار کوحق ملنا چاہئے۔ہم ڈاکٹر ماہ رخ کے لئے کیا کرسکتے ہیں۔؟" چاہئے۔ہم ڈاکٹر ماہ رخ کے لئے کیا کرسکتے ہیں۔؟"

ع ہے۔ ہم دا سر ماہ اس کے سے ایا سر سے ہیں۔ ا "بہلا کام تو یہ کہ اسے زرین ہی رہے دیا جائے دوسری بات رہے کہ میں یہاں قریب ایک شہر میں ایک کلینک قائم کر دہا ہوں ۔ ڈاکٹر ماہ رخ یا زرین اب وہ کلینک سنجالیں گی، میں آئیس ممل طور پر دہاں کی ذمہ داریا آ

رونب دول کا۔ "موجود ہیں۔ان کے سامنے وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے جائے موجود ہیں۔ان کے سامنے وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے جائے ہوئے کیچھ جیب سی کیفیت محسوں کریں گی۔"

"ب شک جھے اس کا احساس ہے۔" ڈاکٹر فراز ہے اور بھی بہت کی باتیں ہوئیں۔ ماہ رخ نے مال اور بہن کے لئے ڈاکٹر فراز سے کچھ خاص شم کی باتیں کیں۔ اور ڈاکٹر فراز نے دعدہ کیا کہ ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے یائے گی۔ پھراس کے بعد ڈاکٹر فراز، ڈاکٹر ماہ رخ کی زندگی میں نیا انقلاب ہر یا کر کے وہاں سے رخصت ہوگا تھا۔

ا پھے لوگوں کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مہروز اور ڈاکٹر شہانہ در حقیقت ڈاکٹر ماہ رخ کے لئے بہترین سنقبل ٹابت ہوئے۔ جو دفت گزر چکا تھا۔ آئی ایک الگ داستان تھی۔ اور اس کے بارے میں کوئی نہیں کے سکتا تھا کہ صور تحال کیا ہے۔

بہرحال بیلوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے۔اوراب ایک بھوٹے ایراب ایک بھوٹے سے شہر میں انہوں نے زندگی کا آغاز کیا۔
یہاں زیادہ سکون تھا۔ بہت ہی خوبصورت کلینک بنایا گیا تھا۔ جے ڈاکٹر ماہ رخ اور نازش کی محنت نے جار چاند لگائے اور تھوڑے ہی عرصے میں یہاں کا بول بالا ہوگیا۔
لگائے اور تھوڑے ہی عرصے میں یہاں کا بول بالا ہوگیا۔
ڈاکٹر ماہ رخ اب ڈاکٹر زرین کی حیثیت سے زندگی بسر گردی تھی۔اپنا سب کچھ نچھا ور کرنے کے بعداسے جو کھھ حاصل ہوا تھا۔ وہ حقیقتا اس کا حق تھا۔ایک پروقار کھھ حاصل ہوا تھا۔ وہ حقیقتا اس کا حق تھا۔ایک پروقار گھھ صاحب کی مالک تو وہ پہلے ہی تھی۔اب اس کی شخصیت کی مالک تو وہ پہلے ہی تھی۔اب اس کی شخصیت میں اور بھار بیرا ہوگیا تھا۔

علیہ بھی کافی تبدیل ہوگیا تھا۔ ڈاکٹر زرین کی حیثیت سے وہ اپنے شہرا پنے علاقے کے بڑے بڑے ہوئے لوگوں میں بے حدم تازیقی کیلینک اچھی طرح چل پڑا تھا۔ اور آب اس میں ڈاکٹر ماہ رخ برابر کی حصہ دارتھی۔ محاملے کا کوئی خاص خرج نہیں تھا۔ ہارون کی شخصیت بھی انتہائی حسین نکل رہی تھی ۔ دو ماؤں کی تگرانی میں اس کی برورش ہورہی تھی۔ اور وہ ہنس کر کہتا تھا۔

"میں فیصلہ نہیں کرسکتا کہ میری اصل ماں کون ہے؟" تازش بھی ڈاکٹر ماہ رخ کی شکر گزارتھی۔ کراس نے اس کے پہلے کے لئے جو پچھ کیاوہ نا قابل یقین تھا۔ یہ

بہر حال یہ ایک عجیب البھی ہوئی کہانی تھی۔
نازش کا تو خیر مسکہ ہی کی اور تھا۔ وہ ایک ہوں کار در ندے
کی بھینٹ چڑھی تھی۔ لیکن ڈاکٹر ماہ رخ کی کہانی تو ہوی۔
دلچیپ اور عجیب تھی۔ بس ایک اتفاقیہ حادثے نے اس کا
سب بچھ چھین لیا تھا۔ مال، بہن، بھائی یہاں تک کہ وہ
محبوب جو اس کا منگیتر تھا۔ اور اگر حالات ہموار رہے تو
اس وقت وہ زندگی کے انتہائی خوشگوار دور سے گر در بی
ہوتی۔ لیکن دفت نے ایک ایسا جال ڈالا تھا۔ کہ اب وہ
بالکل ہی تبدیل شدہ تخصیت بن کررہ گئ تھی۔

عرض ہے کہ معاملات چلتے دہے۔ جوانی کی سرحدیں عبورکیں۔اورزندگی کی اس منزل میں داخل ہوگیا ۔ جہال سوجھ یو جھ بہ پناہ بڑھ جاتی ہے۔ ڈ آ کٹر ، زرین اور اس کی مال دونوں ہی اس کی نگاہ میں انتہائی پر اسرار شخصیتیں تھیں۔ بارہا۔ دل میں خیال آیا تھا۔ کہ معلومات حاصل کرے کہ آخر دہ کون ہے؟ زندگی کے دوسرے شعبے حاصل کرے کہ آخر دہ کون ہے؟ زندگی کے دوسرے شعبے حاصل کرے کہ آخر دہ کون ہے؟ زندگی کے دوسرے شال محر

کی دین ہوتی ہیں۔

اور عمر کی اس دین میں فرحین اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔آیک بھولی بھائی کا ان گرکی جوسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی۔ بہت ہی خوشگوار شخصیت کی مثال آپ تھی۔ بہت ہی خوشگوار شخصیت کی مالک۔آیک ہار گفتگو ہوجائے تو ہار ہار ہات کرنے کو جی چاہے۔ فرحین اس شہر میں رہتی تھی۔ جہاں ہارون تعلیم حاصل کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان بگا تگت برخی اور اس کے بعد ایک ہارفرحین، ہارون کو اپنے گھر لے گئی۔ بہت کی بعد ایک ہارفرحین، ہارون کو اپنے گھر لے گئی۔ بہت ہی بولڈائر کی تھی۔اس نے ہارون کو اپنے والدین سے ملایا۔ اور شہروز نے پر تپاک انداز میں ہارون کا خیر مقدم کیا۔ ہارون کی شخصیت آبک انداز میں ہارون کا خیر مقدم کیا۔ ہارون کی شخصیت آبک گئاہ میں اس کے دل کو بھا گئی۔

" ڈیڈی سے ہارون ہیں۔ میرے کالج کے ساتھی، میں نے آپ سے ان کا تذکرہ کیا تھا تال۔؟"

" بان .....بالكل بعلااس انداز من تعارف كرائے كى كياضرورت ہے، بارون آوخودا بنا تعارف بيں ۔" ي

"ہارون ایے ڈیڈی کے بارے میں، میں مہیں بتا چکی ہوں۔وہ میری می ایں۔"

"آپلوگوں ہے آل کر بہت خوشی ہوئی۔اصل میں فرحین ہے آپ کے اشنے تذکرے سنے ہیں۔کہ آپلوگ یفین سیجئے۔کہ میں نے آپ کی صور قبل تک اپنی آئے کھوں میں بسالی ہیں۔"

" ہارون میاں استقبل کا کیا پروگرام ہے" " "معیارت کی طرف ماکل ہے ذہن، المی، اور آئی کا کہنا ہے کہ وہ جھے تاجر بنا ئیں گ۔"

''بہت بجھدارخوا تین ہیں۔آپ کی ممی اور آئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملاز مت کسی ہیانے پر کر لی جائے، ملاز مت بی ہوتی ہے۔ جبکہ تجارت میں انسانی زندگی کے لئے اشنے مواقع ہوتے ہیں کہ کہیں اس کے رائے نہیں رکتے ، بوئی اچھی سوچ ہے آپ کے ڈیڈی کیا کرتے ہیں۔؟''

''ڈیڈی کالاپنہ ہیں۔'' ''کیامطلب۔؟'' ''جناب کوئی حادثہ ہی معلوم ہوتا ہے۔اصل ہیں

کچھ بجیب صورتحال ہے میری پرورش کنندگان میری می اور آنی ہیں۔ یوں لگا ہے، جیسے انہوں نے میری پرورش کے علاوہ اس دنیا بیس پچھ نیس کیا ہے۔ ڈیڈی کا نام اتنا پر اسرار رکھا گیا ہے کہ آج تک پچھ پیتنہیں کیل سکا۔ بار ہا ول جاہا کہ اس بارے بیس ان سے معلومات حاصل کروں لیکن آپ یقین کریں میری زبان پر تالا لگ جاتا ہے۔ اس وقت جب بیں ان کے بارے بیں یو چھتا ہوں۔" اس وقت جب بیں ان کے بارے بیں یو چھتا ہوں۔"

" بی ہاں ۔ میری می آپ یقین کریں کہ ایک بہت اچھی خانون ہیں اس لئے میں بہتو نہیں کہ سکتا کہ میں ان کی کوئی لکوش ہوں ۔ یا ان کا گناہ ہوں ۔ یقینا کوئی الی بی بات ہے۔ جوآج تک جھے بتائی نہیں گئی۔ اصل میں جنات۔

معاشرے میں جھے جیسے خص کا معاملہ ہوا الجھا ہوا
جوتا ہے۔ ایک دوبار فرحین سے بھی اس بارے میں گفتگو
ہوئی ہے اور میں نے فرحین سے کھل کر کہا ہے کہ فرحین
کہیں ایسانہ ہوکہ میں معاشرے کی تابیند بدہ شخصیت قراد
پاؤں۔ اور دنیا ہے میرار الطرثوث جائے ۔ لیکن جتاب ہجر
حال جو حقیقتیں ہیں۔ ان سے گریز نہیں کیا جاسکتا۔ "شہروز
جیران رہ گیا تھا۔ استے صاف الفاظ میں اسے بارے میں
بیان کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
بیان کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
بیان کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
بیان کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
بیان کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
بیان کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
بیان کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
بیان کر دینے والا تو جوان اندر ہے۔ کی نگا ہوں سے دیکھتے لیکن
میا حیل کو گی صاحب دل اس بات کی حقیقت کی گہرائیوں کو
ہومان سکتا تھا۔ اور شہروز النجی لوگوں میں سے تھا۔ اس نے
ہارون کود کیمتے ہوئے کہا۔

"بينے بات بہت بجيب ہے۔ ساج كے بنائے ہوئے بہت جہت ہوئے بہت ہے قوانين مير ہے ذہن ميں برااضطراب يدا كرتے ہيں۔ مثلاً ايك ايها نوجوان جس كى اپنی شخصيت بردی مشخص ہو۔ وہ سے بولنا جاتا ہو۔ اس كا كرداد به داغ ہو۔ کین بعد ميں پيتہ بيہ چلے كہ وہ كى اسے حادثے كى بناء بردنیا ميں آیا جوساج ميں جرم یا ساج كا تگا ہوں ميں اس كا ايك گذہ مقام ہے۔ تو آج سک بجھے

کوئی یہ بتانے میں ناکام رہا ہے کہ اس نوجوان کا اس طاد نے میں کتاباتھ ہوتا ہے۔ تیر، ہارون! میں فرائخلف فلم کا انسان ہول ۔ سنو، خدانخو استہ تبہاری زعد کی میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہے تو تم یقین کرو۔ کہ میں تبہیں اس سے قطعی طور پر بری الذمہ قرار دول گا۔ بیٹے ۔ ان الفاظ کو یاد رکھنا۔ 'ہارون محرز دہ رہ گیا تھا۔ شہروز کے ان جملوں نے رکھنا۔' ہارون محرز دہ رہ گیا تھا۔ شہروز کے ان جملوں نے اس کے دل میں شہروز کے لئے ایک انوکھا مقام بیدا کردیا تھا۔ اس نے آ ہستہ ہے کہا۔

"جناب! کوئی شم تو نہیں کھاؤں گا میں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاید بیدالفاظ میری زندگ کی انتہا تک میرے ذہن میں وہ راستے کھو لئے کا باعث بن گئے ہیں۔ جن کے تحت اگر کوئی گمنام نوجوان مجھ تک بہنچایا کوئی لڑکی میرے قریب آئی تو میں اسے عزت کا وہی مقام دول گا۔ جوعام انسانوں کا ہوتا ہے۔"

ہارون کے جانے کے بعد شہروزنے کہا۔
''دوہ ایک آئیڈیل نوجوان ہے۔ فرصین اور یقین
کرد کہ جمجھے بے حد پسند ہے۔ اس جیسی شخصیت کے لئے
اس کی ذات کی ہر کمی کونظر انداز کیا جاسکتا ہے۔'' فرحین
باپ کے ان الفاظ سے سرشار ہوگئ تھی۔ بہت اجھے لوگوں
کاساتھ ملاتھا اسے، بہت ہی اجھے لوگوں کا ساتھ۔۔۔۔۔بہر
عال ہارون بھی بہت ہی متاثر ہوا تھا۔ فرحین نے جب
مال ہارون بھی بہت ہی متاثر ہوا تھا۔ فرحین نے جب
اسے اپنے باپ کے خیالات کے بارے شی بتایا تو ہارون

" "فرحين! قابل قدر موتم كه أيك التي عظيم المرائي المنظيم المرائي بيداموني مو"

بہر حال معاملات چلتے رہے۔ ہارون کے ذہن ش ایک کریدی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ واقعی کوئی الی بات ہو - جو ان لوگوں کے لئے نا قابل بیان ہو۔ جن کا نام زرین ، اور نازش تھا۔ لیکن اس بار جب وہ گھر آیا تو اس نے انہائی سنجیدگی ہے ڈاکٹر زرین ہے کہا۔

"أ نن أ آب لوگول كے لئے ميرے دل ميں كيا مقام ہے۔ نداس كے بيان كرنے كى ضرورت ہے۔ اور بيان كركے ميں آپ كويا آپ كی شخصيت كو بلكان نہيں كرنا

چاہتا۔ آپ میرے لئے جو پچھیمی ہیں۔ اب ہیں اسکا بخزیہ کرنا جائنا ہوں۔ میری عمراب بائیسویں سال میں ہے۔ اور اب میرا ذہن اس قدر نا پختہ نہیں رہا۔ کہ میں اپنے اور آپ کے بارے میں نہ سوچ نہ سکوں۔ دیکھیے۔ آئی، دیکھیے می بات پچھیمی نہیں ہے۔ ہرانسان کواپ بارے میں جائے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہرانسان کواپ بارے میں جائے کی خواہش ہوتی ہے۔ کیونگ اس کے بعد اس کے اپنے مستقبل کا آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ بعد اس کے اپنے بارے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کے راگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے۔ کہ یہ معلومات بچھے ۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے۔ کہ یہ معلومات بچھے کے ایک جنرائی ہیجان میں جائل کرویں گی۔ تو پہلے من کہ بچے۔ کہ ایسانہیں ہوگا۔

کیونکہ میں ایک تھوں شخصیت کا انسان ہوں۔
حقیقوں کی گہرائیوں تک پنچنا جا شاہوں۔انسان سے ہر
کمزوری سرز دہو گئی ہے۔ کیونکہ وہ انتہائی کم ورشخصیت کا
ملک ہے۔ می ، آئی ، اگر وہ کمزوری ضرورت سمجھ کرخود پر
مسلط کرلی جائے تو سمجے معنوں میں اس وقت وہ گناہ ہوتی
ہے۔لیکن اگر کوئی مجبوری ، کوئی ایسا واقعہ جو انسان کے
اسے بس میں نہ ہو۔ کی شکل میں رونما ہو جا تا ہے۔ تو خدا
کا تسم میں اسے صرف ایک حادث بجھتا ہوں۔اور شاید میں
اس پر بالکل توجہ نہ دے سکوں۔

میراخیال ہے۔ پس نے اپنے اصاسات کوواضح الفاظ بیں آپ کے سامنے بیان کردیا ہے۔ اب بھی اگر بیں آپ لوگوں کو اپنا ماضی الفسمیر سمجھانے بیں ناکام رہا ہوں ۔ تو اسے اپنی بدشمتی کے علاوہ پھینہیں کہدسکتا۔'' بازش نے ڈاکٹر ماہ رخ کی جانب دیکھا۔ اور ڈاکٹر ماہ رخ نے اسے، چندلمحوں کے لئے دونوں کے چہروں برایک نے اسے، چندلمحوں کے لئے دونوں کے چہروں برایک غیب سی کیفیت چھائی رہی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ماہ رخ نے کہا۔

۔ جہ۔۔
"میں شلیم کرتی ہوں۔ ہارون! کداب واقعی وہ
وقت آگیاہے۔ کہ جب ہم تمہیں تمہاری کہانی سنادیں۔
کیونکداس کے ساتھ ساتھ ہی تمہیں وہ اہم فریضہ انجام
دیناہے جے اپنے ول میں رکھ کرہم نے اتن طویل زندگی
انظار کیاہے۔ فیصلہ کرنے کاحق تمہیں حاصل ہے ہارون

ایکمل طور پرتمہیں۔ لیکن ایک بارضرورین لیما ہم نے جو فیصلہ تمہاری ذات سے منسوب کرکے کیا ہے۔ بہتر ہوں کہ ہم ای پرکمل کریں ۔ لیکن اگرتم کسی طور سے اس سے منحرف ہو گئے تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارے اور تمہار نے تعلق میں کوئی کمی آ جائے گا۔ لیکن اس بات کو ذائی میں رکھنا کہ ہمیں کرناوہ بی ہے۔ جوہم نے سوچاہے۔

بیا لگ بات ہے کہ تہمارا تعاون حاصل نہیں ہواتہ

ہم اپنے طور پر کوئی اور منصوبہ بنائیں گے۔افیان زئرگی میں جوا کھیلنا ہے اور ہارتار ہتا ہے۔ جیتنا بھی ہے۔ لیکے ہدد جہد کرنا ہی اس کے جذبوں کی سچائی کا اظہار ہوتا ہے اور ہم اپنے ان جذبوں کو سچائی کا اظہار ہوتا ہے اور ہم اپنے ان جذبوں کو سچا کرنے میں اپنی آخری کوشش بھی صرف کردیں گے۔ "میں تہمیں ساری تفصیل بناتی ہوں اور اس کے بعد جمہیں بھی ووٹوک فیصلہ کرنا ہوگا۔" ہارون خاموثی ہے ذاکٹر ماہ رخ کی صورت و کھے رہا تھا۔ تب ڈاکٹر ماہ رخ کی صورت و کھے رہا تھا۔ تب ڈاکٹر ماہ رخ کے کی جب اے اپنے گھر کے کہائی اس رات سے شروع کی جب اے اپنے گھر کے کے روان ہونا تھا۔امٹلوں اور آرز ووئی کے دامن میں سفر کے روان ہونا تھا۔امٹلوں اور آرز ووئی کے دامن میں سفر کرتے ہوئے اور اس کے بعد کہائی اختیا م کرتے ہوئے دیں ہیں اور آ

''ڈاکٹر فراز ہے میرارابطہ ہے۔ ڈاکٹر فراز مجھے
ال شیطان کے بارے مسلسل تفعیل بتاتے رہے ہیں۔
اے سزائیں فل رہی ہیں۔ لیکن وہ بد بخت اس قدر به
حس اور بدترین فطرت کا مالک ہے۔ کہان سزاؤل کووہ
کھاتے ہی ہیں نہیں لارہا، دو جوان بیٹے ہلاک ہو چکے
ہیں۔ اس کے اور ڈاکٹر فراز کا تجزیہ ہے کہ جوان کے
بارے ہیں مشہور کیا گیا ہے۔ وہ غلط ہے۔ ان کی موت
انتہائی پراسراراوراجا تک ہے۔ اور اس پرنواب عرفان کی
فاموثی اس بات کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کی
موت کی اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر
موت کی اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر
کی بر بادی سے ہوگا۔' ڈاکٹر ماہ رخ نے ہارون کا چرہ
کی بر بادی سے ہوگا۔' ڈاکٹر ماہ رخ نے ہارون کا چرہ
و یکھا۔جو،سیاٹ، خاموش ،اور پرسکون تھا۔

☆.....☆.....☆

عرفان کی حویلی میں ڈاکٹر فیضان عرفان کے مامنے بیشا ہوا تھا۔اس نے کہا۔ '' مجھے خوش ہے کہ بیس تنہاری نفسیاتی گرہ کھو گئے

"مجھے خوتی ہے کہ میں تہماری نفسیاتی گرہ کھولئے میں کامیاب ہوگیا ہول حقیقت ہے ہے۔میرے دوست کہ زندگی جب تک وفا کرے انسان کو زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہوتا چاہئے۔"

سرن سب الدر اور بي بيدا موتاب كه مير س لئے كسى هين اور كا انتخاب كون كرے ؟ "

"میں۔" ڈاکٹر فیضان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ""تم\_!"

''ہاں۔ ہیں۔'' ''رونو بہت اچھی ما

"مینو بہت اچھی بات ہے اور بیس تم سے اس کی تو بہت اچھی بات ہے اور بیس تم سے اس کی تو بھی ہوں ۔ لیکن ایک بات سنو، کیا ۔ لڑکی کے بارے بیں بیس؟"
بارے بیس کوئی تصور ہے ۔ تمہار ہے ذہمن بیس؟"
میں اس ہے ۔ "

''تہماری امتگوں اور آرزوں کے مطابق۔ اصل میں تم نہیں جانے میر سے تعلقات ایک شخص سے ہیں۔
نام ہے۔ منصور کا روبار بہت شاندار ہے۔ اور یوں سمجھلوکہ
لاکی بھی شعلہ جوالہ ہے۔ بالی ی عمریا، لیکی ی کریا، حسین،
نازک اندام، زندگی کی لطافتوں سے بھر بور، چہر سے پر کھیلتی
شفق، آنکھوں میں مسکر اتی ہوئی چہک، نبس یوں سمجھلوکہ
دیکھو گے تو سرشار ہوجاؤ گے۔'' نواب عرفان کی آنکھوں
میں بھروئی پر ہوئی چک لہرائی اس کے بعداس نے کسی
قدرافر دگی ہے کہا۔

'' بیساری کہانی تو تم نے سنادی۔سوال یہ بیدا وتاہے کہ کیا؟''

"ميرسوال جو پيدا ہوتا ہے نال۔ اسے ڈاکٹر فيضان پرجھوڑ دو ....بس مسئلہ طے کرنا ميرا کام ہے۔اور مسئلے کوخوبصورتی سے آگے بڑھانا ہے تمہارا۔"

''تو پھرتم مجھ لو۔۔۔۔۔کہاں ڈرامے کے ڈائر بکٹرتم اوے۔''

ول وحان سے منطور ہے۔ بہت جلد ملا قات

سرادون گاتمهاری."

"ارے ہاں یوں لگتا ہے کہ تقدیم کچھ بہتری کی طرف مائل ہے۔ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے جس سے میں نے کوئی سفید کل کو فروخت کرنے کی بات کی تھی ۔ اس نے کوئی گا کہ بھی پیدا کرلیا ہے۔ "نواب کرفان نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وفت دیکھ کرکہا۔" شایدا نے بی والا ہو۔" ہوئی گھڑی میں وفت دیکھ کرکہا۔" شایدا نے بی والا ہو۔" ہوئی گھڑی میں وفت دیکھ کرکہا۔" شایدا نے بی والا ہو۔"

"ظاہر ہے۔ بیتو پراپرٹی ڈیلرنہیں بتا سکتا۔ انظار کرلو۔ تہارے سامنے ہی بید مسئلہ طے ہو جائے۔ اصل میں میرے ذہن پر سفید کل کا نفسیاتی الڑ ہے۔ جسے دور کرنا واقعی آسان کا منہیں ہوگا۔ سفید کل کی کہائی میری زندگی ہے نکل جائے تو یوں مجھ لوکہ زندگی کے بنے دور کا آغاز ہوجائے گا۔"

''ریتو بہت اچھی خبر ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے بیل بھی اس بات کی تقد بی کرتا ہوں کہ اگر سفید کل کھیل ختم ہوجائے تو چھروہ تہاری زندگی سے نکل مائے گا۔اور تم زیادہ بہتر اور پرسکون زندگی گرارسکو گے۔'' مائے گا۔اور تم نیادم نے کچھ ملا قاتیوں کے آئے باہر سے کسی ملازم نے کچھ ملا قاتیوں کے آئے کے اطلاع دی تو نوا ہو فان علی نے کہا۔

'' وہی لوگ ہوں گے۔'' اس کے بعد ڈاکٹر فیضان اور نواب عرفان علی نے جن دوشخصیتوں کا استقبال کیا۔ ان میں سے ایک کود کھے کرتو نواب عرفان مجیب ی کیفیت کا شکار ہوگیا۔ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ حکیے نقوش ، بلندو بالا قد ، نہ جانے اس کے چرے پر کیا چیز تھی کہا ہے والوں چیز تھی کہا ہے والوں میں سے ایک پراپرٹی ڈیلر تھا۔ جس نے اپنی بیشہ وارانہ میں سے ایک پراپرٹی ڈیلر تھا۔ جس نے اپنی بیشہ وارانہ میں سے ایک پراپرٹی ڈیلر تھا۔ جس نے اپنی بیشہ وارانہ میں سے ایک پراپرٹی ڈیلر تھا۔ جس نے اپنی بیشہ وارانہ میں سے ایک براپرٹی ڈیلر تھا۔ جس نے اپنی بیشہ وارانہ میں سے ایک براپرٹی ڈیلر تھا۔

"حضور نواب صاحب! اتنا تو میں جا نتا ہوں۔ کہ حضور والاکو بھلاکمی چیز کوفر وخت کرنے ہے کیا دلچیں ہوسکتی ہے۔ بیآ پ کانہیں میرامعالمہہے۔ ظاہرہ آپ ہی کے رحم وکرم پر جیتے ہیں۔ بیہ ہارون صاحب، کون ہیں ۔ کیا ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بیتو نہیں معلوم کیکن بہر حال سفید کی کوخریدنے میں دکچی دکھتے ہیں۔"

Dar Digest 132 September 2011

نواب عرفان چونک سایزا۔ اس نے مشراتے ہوئے کہا۔'' تشریف رکھیئے آپ۔'' "شكرييه" بإرون سائت بينه كيا-'' ہارون صاحب سفید کل دکھے لیا ہے۔ آپ

" بی ، جواد صاحب نے مجھے وہ حسین عمارت

امیں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہاس کے خریدنے ين آب كاكيا جذبه اوركيات ورسيد؟"

''اصل میں کہانی ذرا طویل ہوجاتی ہے۔ آپ چندالفاظ میں بول مجھ لیجئے کہ مجھے قدیم عمارتوں کا شوق ہے۔ اور میں اسی محارتوں ہے ہے بناہ دلچین رکھتا ہوں۔ سفید کل و تکھنے کے بعد بلکہ بول مجھیں کہ ایک بارمیرا ادهرے گزر ہوا۔ تو میں نے اسے دیکھا۔ادرمرے دل یں سا رزویدا ہوگئ۔ کہاس ممارت کوٹر بدنا جائے۔اگر بدایق ملیت موتوش اس مین تمایان تبدیلیان بیدا کروں بس میں نے کھوج شروع کردی ہے۔اور آخر كارجوادصاحب كے ذريعة كاية بمعلوم ہوگيا۔"

"اصل میں بہت قدیم عمارت ہے۔ جماری جدی پشتی مجھ لیجئے کیکن اب ہمارے کئے میدے مقصداور بے مطلب ہوگئ ہے۔ بے کاریزی ہوئی تھی۔ بیں نے سوحا کے کسی صاحب نظر کے ہاتھ فروخت کردوں۔جواس کی اصليت كوجانتا بول."

''براه کرم مجھاس کی مناسب قیمت بتاد بھیے گا۔'' "آب خود الى كى قيمت لكايئة اور بات ختم

'دهنبیں جناب!آپ کی ملکیت ہے۔'' "میں نے کہا نال شاید آب کومیرے نام سے ململ واقفیت ند ہو ۔تھوڑے بہت کم سے یا زیادہ سے میرے لئے اہمیت جیس رکھتے۔بس دل میں جوٹھان گی۔

" پھر..... پھر بھئ فیضان تم فیصلہ کر دو۔ مجھے تو ہر

قبت منظورے'' اوراس کے بعدایک قیمت کالعین ہوا'' اور ہارون نے بغیر سی جھیک کے اسے منظور کرلیا۔ "وری گذا تو گھراپیا کرد۔ جوادصاحب کہاں ا کے تمام کا غذات تیار کرادو۔اور عمارت کی بوزیش اُنیل دے دو۔ لین وین کے مسئلے کو بھی ہارون صاحب کی پینو کے مطابق ہی طے کرارا جائے "

"يهت بهترجتاب الم

"اجازت وتبحك ـ" بارون في كفرسظ جوافي

''بيڻيو..... ڳھ ڪھاؤ..... پيو۔ خوشی هوگي مجھ'' نواب عرفان نے کہا۔

"المينان ـ ي جناب اطمينان سے بلكه مل خود آب کوسفید محل کے حصول کی خوشی میں وعوت دوں گا۔اور ال وقت آب وعده مجيج كه آب ضرور شركت كرين

" مضرور ہم وعدہ کرتے ہیں '' نوا**ب**عرفان مل نے شاہانہ شان سے کہا۔ اور اس کے بعد ہارون <mark>ان</mark> سے اجازت لے کراٹھ گیا۔نواب عرفان کھوئی کھوئی نگاہوں سے اسے دیکھارہا۔ نیضان بربھی ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ پھر دونوں چو تکے اور فیضان نے کہا۔

" کیا دکش شخصیت کا نوجوان تھا ۔ لڑ کیوں کے دنوں کوتو بیاس طرح ایم متھی میں لے لیتا ہوگا کے لڑ کیاں سوچ بھی نہ یاتی ہول گیا۔''

"اس میں کوئی شک نہیں ہے۔"اس نے میرے ول پر بھی ایک عجیب سااٹر چھوڑاہے۔''

''واقعي بحم تصيبين قدرت اينه باته تريكيل دی ہے۔لیکن تم کسی مخص ہے بہت کم متاثر ہوئے ہوگ " بيه بى تو ميس كهنے والا تھا۔ فيضان، زندگی ميں واقعی بیں بہت کم کسی ہے متاثر ہوا ہوں۔ جتنااس نو جوالنا ے، یقین کرو۔ اگر سفید کل کی قیت کے طور پر جھیے ہی ا یک پیسیم بھی نہ دیتا تو میں سفید کل کواس کی ملکیت بنائے

" كيابات بي بوابول والى يات بي بغالان

اب بم كيا كهر سكت بيل-" فيضان في كهااورخود بخو ديشني اللا كبيكن نواب عرفان كے موٹول يرمسكرا مثبيس آئي تقي ۔ نہ جانے کیوں بیرنو جوان اس کے دل کواین جانب تھینج

فيضان ڇلا گيا۔ بہت سے احساسات جھوڑ گيا تفارائيك بار بحرز تدكى ش إيك حسين تقبور بيدار مؤكياتها ایک ایسا تصور جوحس و جمال کے واکس پیرائن سے آراستدتھا۔

يول توزير كي مين لا تعداد نشيب وفراز آتے ہیں۔ لیکن آ گے بڑھتا ہوا وقت اور بھی بہت ہے احساسات جگاتا ہے اور نواب عرفان بھی ان احساسات کی گرفت بثلآ عماتها-

ائی کیفیات سے لاکھ مخرف ہونے کے ہاد جود اعصاب اسے احساس ولاتے تھے کہ اب عمر کی برتری قول کر لی جائے۔ زندگی کی وہ رنگینیاں جنہیں وہ ا*پ تک* قائم رسطے موسے تھا۔ رنگ بدلتی جارہی تھیں۔ اور بھی بھی ان میں لغزشوں کا احساس ہوتا تھا۔ وہ لغزشیں جو بھی کسی نازک <mark>وجود کے احساس سے دل ہیں بیدا ہوتی تھی</mark>ں۔ أب دوسري شكل اختيار كري تحيس -ان بيس ابك خوف كاملكا ملاحسان بيداموناتفايه

ڈاکٹر فیضان نے جس حسین پیکر کی تصویر کھینجی تھی دِه ذَبُن كُوْصَنْطُربِ كُرِر مِا تَهَا يِخُوا بَثْنِ تَوْرِيْتُنِي كَهِ جْسِ فَدْ رَجِلَد مكن موسك بدمر حله طے كرايا جائے \_ويسے يجھلے كافي رمصے سے نواب عرفان سوج رہاتھا۔ کہ زندگی کی بیاب یفی جواب ایک مسلسل خلش بنی رہتی ہے۔ س طرح دور نا جاعتی ب- اصل میں جودوسرے معاملات ہوتے مضان کے لئے تور ہائش گاہ چھوڑنی پڑتی تھی۔

کیونکہ بہرحال اپنا ایک مقام بھی رکھنا ہوتا ہے۔ مین زیاده تر وقت ر ہائش گاہ ہی میں بسر ہوتا ہے۔اور وبال تنبال كاوه احساس جوبهي بهي بزي شدت ميها كبرتا تقلب جاك ليوابن جاتا تقاب

چنانچەرىدخىال بېت عرصے سےاس كے دل میں يهامور بالقائد كهاس حويلي كواس طرح غيرآ بادنبين رميثا

جاہے ۔ اس رات بھی ڈاکٹر فیضان کے جانے کے بعد جب وہ اپن خوارگاہ میں بہنیا۔اورلہاس وغیرہ تبدیل کر کے اسيخ بسترير ليثانوندجان كيول بينى تمام احساسات اس ك ذين من الجرآ ئ\_اوراس كے بعد بالى كاس وور کا آغاز ہوگیا۔ جو تی بارایک دورے کی شکل میں اسے يريشان كرچكا تھا۔اس نے اسينے دل كوايك سفيد كل كى طرح أيك تثلين جثان مين تبديل كرليا تفاليكن بيصرف عارضی بہلاوے ہوتے ہیں۔انسان اپنی فطرت سے بھلا الگ کیسے ہوسکتا ہے۔ وہ گوشت کالوقھڑا جسے دل کہتے ہیں - ہمیشہ کوشت کالوتھڑ ای رہنا ہے۔ بیالگ بات ہے۔ کہ ال برسیای کے غلاف چڑھا گئے جا تیں کیکن پیغلاف کیٹتے بی رہتے ہیں بھی کسی احساس کے ساتھ بھی کسی احساس کے ساتھ کہیں نہ کہیں دل کی اصل شکل تمودار ہو جانی ہے۔ اور وہ سیاہ دل جوایئے آپ کو دنیا ہے دور ہٹا تھے ہوتے ہیں اس وقت بڑی نے چینی اور اضطراب كاشكار موجات بيں۔

جب ان يردلي كيفيت كأغلبه وتاسير سواس وقت نواب عرفان يربهي يمي غلبه مواتها - جو كهوچكاتها -اے پانے کی آ رز وہھی نہیں کی تھی ۔ کیکن ان کے لئے ول میں گدازیعی پیدائیں کیا تھا۔ آج نحانے کیوں اسے اے الل خانہ باد آرہے تھے۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ زندگی گزارنے کا جو فیصلہ اس نے کیا۔ کیا وہ غلط تھا -؟ ابتداء جیسے بھی ہو کی ہو ۔ برائی کا آ غاز جہال گزارا ہو کہیں کہیں حبیوں کا تصور بھی نمودار ہوا تھا۔ مثلاً اس کے ائے مٹے ، بوی ، تو خرایک عورت کی حیثیت سے بے مقصد ہوگئی تھی۔ کیونکہ نت شے شکار کارسیا۔ ایک بدن پر قناعت نہیں کرسکتا تھا۔ وہ بدن حسین کا ہرنقش ہیں گیا آ تکھول میں تھا۔

چنانچدا س عورت کا تصور بھی دل میں کوئی خاص ہلچل پیدائییں کرسکا تھا۔وہ ذرایر بیٹان کن ہوتا تھا۔اور یہ سوچ دل میں نمودار ہو جاتی تھی کہ اس محیت کا کوئی معار ضرور ہے۔ کیکن وہ محبت جوقد ر آن طور پر دل میں اولا د کے کئے دی گئی ہے وہ ذرا الگ نوعیت کی حامل تھی ۔ اپنے

دونوں ہیٹوں پراس نے بھی بہت زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ کیکن بہ خیال ضرور رکھا تھا۔ کہ آنہیں کوئی تکلیف نہ ہوئے ہائے۔اوروہ عیش وعشرت سے پرورش یا تھیں۔اورشاید سے تصورتسي فرض كي ادائيكي ہے وابسة نہيں تھا۔ بلكہ دل میں وہی قدرتی عناصرالحجل پیدا کرتے رہتے تھے۔اس نے بھی اینے بیٹوں کاراستہبیں روکا تھا۔ ہاں ۔ آیک بہت بوی انسانی کمزوری ہمیشہ مانع رہتی تھی ۔ یعنی جو پچھوہ خود كرتا تفا\_ جوان مونے كے بعد جب بيوں نے اس كا آغاز کیا تواس کے اندروہ ہمت پیدانہ ہویائی جس کے تخت وہ اینے بیٹول کوان راستوں پر جانے سے رو کے۔ چنانجینواب فردوس علی نے جب پہلی باراس کے سامنے شراب کے نشتے میں چور گھر میں قدم رکھا تواہے بہت برامحسویں ہوا۔اورای کا ول جایا کیاس کے منہ پرکھیٹر لگادے۔اوراسےروکے۔لیکن سامنے ہی رکھی ہوئی شراب کی بولکوں پر نگاہ پڑتے ہی اس کی یہ کیفیت ختم ہوگئی ۔ بوتلیں اس کی اپنی ملکیت تھیں۔انہی کا سیال وہ اپنے سینے

اندر کے احساس نے اسے برول بنادیا۔ اور وہ بیٹے سے کچھ نہ کھ سکا۔ اور پھر جب ایک بار نواب فردوس شراب کے نشخے میں اس کے سامنے آگیا تو پھر اس کا حجاب بھی کھل گیا۔ بات یہیں تک محد و دئیں تھی۔ اس کے علم میں وہ وا تعات آئے رہے متھے۔ جوٹواب فردوس سے منہ وی جاتی ہے منہ وی جاتی ہے اور حو لی میں دیاسی جاتی تھیں۔ اور حو لی میں نواب فردوس نے جو اپنا الگ تھلگ حصہ بنا رکھا تھا۔ وہ خاصی حد تک مشکوک ہوگیا تھا۔ یہاں نواب عرفان نے اس سلسلے میں مداخلت کی کیونکہ اسے تی کو بدنا منہیں ہونے و بنا جا بتا تھا۔ اس کے لئے سفید کل موجود تھا۔

میں اتارتا تھا۔اورنواب فردوں بھی ہیں کرکے آیا تھا۔

چنانچاس بات پراس نے نواب فردوس سے سخت باز پرس کی اور آخر کار نواب فردوس نے اپنی رنگ رکیوں کا دائرہ کاروسیع کردیا۔ اور پھر سفید کل اس تعلین واردات کا شکار ہوگیا۔ بیٹے کی موت کو بچھ دقت کے لئے نواب عرفان نے محسوں کیا تھا۔ لیکن چونکہ اس کی اپنی ذات

سفید محل کے تنگین واقعات میں ملوث تھی۔اس لئے اس نے فردوس کی موت کو ایک نیا ہی رنگ وے ڈالا۔اور بات حصیب گئی۔

اس کے بعد فرقان بھی اس دنیا ہے دفست ہوگیا مادرطریقیر کاروہی تھا۔لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سفید مخل کی جوشین کہانیاں ان کے ساسے آئیں۔ وہ ہڑی خوفناک تھیں۔ نواب عرفان علی جو دنیا بیس بھی کسی چیز ہے نہیں ڈرا تھا۔سفید کل سے خوف زدہ ہوگیا۔اے رہ رہ کر سیاحیاس ہورہا تھا کہ کاش سفید کل اس کے پاس ندرہتا۔ اوراس کے بیٹے اس طرف کارخ نہ کرتے ۔ تو آئے دہ اس وزیا بیس ہوتے اور ممکن ہے۔اعضاء کے اضمحال کے بعد وہ بیٹے ہی اس کی توجہ کا مرکز ہوئے۔آج اے اب نہا ہاتھوں کا احساس ہورہا تھا۔ واقعی اردگر دکوئی نہیں ہے۔ یوں تو دولت خرج کرکے بے شار ہمدردہ محبت کرنے والے اوردوست پیدا کیے جاسکتے ہیں بلکہ خریدے کرنے والے اوردوست پیدا کیے جاسکتے ہیں بلکہ خریدے

یوں تو دولت خرج کرکے بے شار ہمدرد، محبت کرنے والے اور دوست پیدا کیے جاسکتے ہیں بلکہ خرید بے جاسکتے ہیں بلکہ خرید بے جاسکتے ہیں۔ نیکن وہ جوزندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں وہ جو دائن کے بدن سے اپنے خون کی مہک آئی ہے۔ ان کا وجودائن دنیا سے مٹ گیا تھا۔ کیا ہے ایک شکین خسارہ ہیں تھا۔ کیا ہے ایک سے سوچ شاید پہلی بارائی کے ذہن میں بیدار ہو گی تھی۔ تب سوچ کے دائر ہے وسعتیں اختیار کرتے گئے اور ہارون کی صورت اس کی نگاہوں میں اجمری۔

''کیا ہی خوبصورت نوجوان ہے۔ میرے بیٹول کی مانندجس طرح بقرحان بفردوس تنف اس طرح بیٹول مجھی بلندو بالافتد وقامت کا مالک اور بہت ہی کم عمر ہے۔ کیا اے سفید کل کی خریداری سے روکا جانا جا ہے'' کیکن پھر دومرے احساس نے اس تصور کو ذہمن سے نکال دیا۔ سفید محل ایک زبردی کی ملکیت بنا ہوا تھا۔ وہ ادھر کارخ بھی منہیں کرنا جا ہتا تھا۔ اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں جا ہتا تھا۔ کیکن بار بارسفیدگل اس کی نگاہ میں آ جا تا تھا۔

اگردہ اس کی گرفت سے نکل رہا ہے۔ تو اس سے انگرہ ہا ہے۔ آنے وال سے انگرہ بات اور کوئی نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے۔ آنے والے وقت میں سفید کل کا ساتھ ندہونے کی وجہ سے کچھ بہترین تبدیلیاں رونما ہو جا کیں۔ لیکن اب ہونے کے لئے رہ کیا

گیا تھا۔ تنہائی ، چارول طرف تنہائی ،ادراس کے بعد وہی تصورتھوڑی کی روشی پیدا کرتا تھا۔ بعنی ڈاکٹر فیضان کا کہنا کہاب وہ اپنی زندگی میں کسی اور کوبھی شامل کر لے ہاں اس احساس کے ساتھ ایک اوراحساس بھی دل میں ذہروتی ابھر رہاتھا۔اسے دبانے کی کوشش میں وہ اس وقت ٹاکام مور ہاتھا۔

ایک نوجوان نو خزائر کااس کا خوابگاہ میں آئے گی
ار مانوں کی تی پر بیٹھی ہوگا۔ اور جب وہ یہ دیکھے گی کہ ایک
الیا شخص جواس کے بزرگوں میں سے کوئی ہوسکتا ہے۔
اس کے شوہر کی حیثیت سے اس کے قریب آتا ہے۔ تو کیا
وہ اسے ابنی محبت کا وہ جذبہ دے سکے گی۔ ہوسکتا ہے کہ
جس افر کی سے بارے میں فیضان نے سوچا ہے۔ اسے اس
بات کاعلم ہوجائے کہ نواب عرفان علی ایک عررسیدہ شخص
بات کاعلم ہوجائے کہ نواب عرفان علی ایک عررسیدہ شخص
ہوسکتا ہے کہ دہ ایسے بی حالات کا شکار ہو
ہو اور یہ می ہوسکتا ہے کہ دہ ایسے بی حالات کا شکار ہو
قبولیت دل سے تو نہیں ہوگی۔ دلوں میں جو تصور بنتا ہے۔
دہ ایک الگ بی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس طرح تو وہ
فرایک الگ بی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس طرح تو وہ
فرایک الگ بی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس طرح تو وہ
فرایک الگ بی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس طرح تو وہ
فرایک الگ بی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس طرح تو وہ
فرایک حامت میں حیثیت اختیار کر جائے گی۔ جس طرح
فرایک مفلوت میں آتی رہتی ہیں۔

بیوی کا تصورتو ایک الگ ہی تصور رکھتا ہے آگر الی ہی کی لڑکی کواہنے قریب لانا ہے۔ تو کیا ضروری ہے کہ اسے حویلی میں آباد کیا جائے ۔ یہ بہت سے احساسات نواب عرفان کو ہریشان کرتے رہے۔ اور پھر الن پریشانیوں کا ایک ہی حل اسکے ذہین میں آبا۔ شراب کی دہ بول جواسے دنیا سے برگانہ کردیتی تھی۔ اور دہ اپنی جگہ سے اٹھ کرا پے شراب خانے کی جانب چل پڑا۔

پھر نجانے کتنی دیر تک بیتا رہا۔ یہاں تک کہ شراب اس کے حواس پر غالب آئی۔ اور آیک انتہائی دولت مندا پنے اعلیٰ ترین بیڈروم کے قالین پر بےسدھ ہوکرسوگرافقا۔

محی-ال نے بیکدارنگاہوں سے ہارون کودیکھااور ہولی۔
''تم بذات خودال سے ملے ہتے۔؟''
''ہاں۔آنی'۔''
''کیمانظرآ رہاتھاوہ۔؟''
''لیس جیسے دولتمندلوگ ہوا کرتے ہیں۔ایک اور شخص بھی اس کے پاس موجود تھا۔ جیسے دہ شاید نیضان کے نام سے مخاطب کررہاتھا۔

'''تمہارے ساتھ رویہ کیسارہا۔؟'' ''رویہ تو بہت اچھا تھا۔ اچھی دلچپی سے اس نے مجھ سے گفتگو کا۔''

''ہوں۔ٹھیک ہے ہارون بھر بول کرد کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے سفید محل کی خریدار کے معاملات کمل کرلو۔زندگی انسان کو بہت کم موقع دیتی ہے۔ہوسکتا ہے کرزندگی جھے اِتناموقع عطانہ کرے۔''

''آپ کیسی ہاتیں کردہی ہیں آئی۔'' ''نہیں۔ایک حقیقت بیان کردہی ہوں۔ویسے قو انسان کھی اپنی موت کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچنا۔لیکن جب کوئی دیرینہ آرز و تحکیل کی منزل میں پہنچ رہی ہوتی ہے تو خدشات اسے گھیر لیتے ہیں۔شاید یہی تصور میرےاس احساس کی وجہ ہو۔''

''آنی میں بیاتو نہیں کہ سکتا کہ موت کوئی غیر فطری چیز ہے۔ فطری چیز ہے۔لیکن ہمیں ہر طرح کے حالات کا سامنا پامردی سے کرنا چاہئے۔کسی ہمی سئلے پریاکسی بھی مرحلے پراپنے دل میں برے خیالات کوجگہ دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہونا۔''

''اچھاجناب!ابہمیں تھیجت نہ بھیجے گا آپ۔ ہم نے جوکھاہے وہ کوئی الی ہات نہیں ہے کہ جس پر آپ کوکوئی اعتراض ہو۔''

"میں اعتراض ہیں کررہا۔ آئی تھیک ہے۔ میں اس سلسلے کو ذرا تیز کر دیتا ہوں۔"

بہرطال معاملات چلتے رہےادرسفید کل فروخت ہوگیا۔اب اسے ہارون کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ ہارون نے دہ تمام کاغذات ڈاکٹر زرین کے سامنے رکھے

اور ڈاکٹر زرین زہر ملی نگاہوں سے اسے دیکھنے تھی پھراس نے ہارون سے کہا۔

"اوراب تمام معاملات جھوڑ کر جمیں سفید کل کی تر تیب کرنا ہوگی ہے تہمیں سب سے پہلا کام بیر کرنا ہے کہ سفید محل کے آس باس اور اس کے اطراف میں جولوگ بھھر ہے ہوئے ہیں۔ان سے وہ جگہ خالی کرالو۔" ''ہوجائے گی آئی۔''

" تو پھريدكام كرو۔ اور جھے اس كے بارے بيں اطلاع دو۔" ہارون مصروف ہوگيا۔

سفید می روان کو خاکی تھا۔ ہارون نے نواب عرفان کو پیش کش کی تھی کہ اس میں سے جو پچھ نکالنا چاہے نکال سکتا ہے۔ بہت ساقیتی فرنیچر جوانتہا کی اعلیٰ در ہے کا تھا۔ وہاں موجود تھا۔ ایسے بہت سے ڈیکوریشن ہیں جن کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ ہاروان نے نواب عرفان سے ملاقات کرکے میں پیش کش کی تو نواب عرفان مسکل کر دوا۔

را ربروں۔ "تمنے ایک نواب سے سفیدل کا سودا کیا ہے۔ سی بنیا سے بیں ۔"

" میں تمجھانہیں جناب۔''

"اس میں جو تیجھ ہے۔وہ اب تمہاراہے۔" "لیکن میں نے اس کا جائز ہ لیا ہے وہاں تو بہت سی قیمتی اشیاء موجود ہیں۔"

"میں نے کہاناں۔ میں ان میں سے چھیس لینا

" ﴿ بِ پِهرَجِي يوں کريں ايک نگاه است د کھي ليں ۔'' وونهيں جيٹا! بيس وہاں جانا بھی نہيں جا ہتا۔'' " کيا مطلب ۔'''

"بس جوچیزانی ندرہاں سے لگاؤنہیں رکھنا

چوہ ہے۔ "الیکن جناب! آپ نے دعدہ کیا ہے کہ جب ہم سفید کل بیں نتقل ہوں گے تو آپ ہماری تقریب میں شریک ہوں گے۔"

" إن .... من اس سے كريز تبين كرون گا-يد

میر اوعدہ ہے دیسے ہارون میاں! آپ سے بہت کا اسکی ذاتی ہا تیں کرنے کو تی چاہتا ہے جو ہوں گی تو عجیب ہی۔ لیکن بس دل تو دل ہی ہے۔'' ''مثلاً جناب۔'' ''میں تمہارا خاندانی پس منظر جاننا چاہتا ہوں۔'' ہارون کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پیمل گئا۔

ی ہے ہوتوں چر سراہت ہیں ان ۔ ''اس کے لئے مناسب وفت آنے دیتھئے۔'' ''مناسب وقت۔''

" جی ہاں ۔ ظاہر ہے ۔ آپ سے تعلقات تو منقطع نہیں ہو جائیں گے۔ پھر آپ جیسی عظیم شخصیتوں کی قربت تو ویسے بھی دل کوفر حت بخشتی ہے۔"

''کون کون ہے تہمارے ساتھ ہارون-؟'' ''میں نے عرض کیا ناں ....میری ممی ہیں-آنی ہیں۔بس بیہی مجھ کیجئے آپ-''

''اورکیا کرتے ہیں بیتمام لوگ۔؟'' ہارون پھر سکرادیا اور بولا۔

''میہ بات پہلے ہی ہو جی ہے کہ تفصیلات پھر کی مناسب وقت پر میں تو صرف ہے عض کرنا جا ہتا تھا کہ آبک اٹکاہ اس پر ڈال کر آپ وہاں سے جو بچھ نکلواٹا جا ایل نکوالیں۔ اس کے اطراف میں جھاڑیاں وغیرہ ہیں۔ وچھ خھونیز میاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس میں بچھلوگ رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ریسب پچھوہاں سے صاف ہوجا ہے۔'' جولوگ وہاں رہتے ہوں تم جا ہوتو آئیس وہیں رہنے دو سفید کل کے بارے میں وہ مجھے نیادہ جانے میں۔ میرے قدیم ملاز مین ہیں۔ ہوسکتا ہے۔ تہہیں جمال کے اسے میں وہ لوگ تہاری مدد ہیں۔ میرے قدیم ملاز مین ہیں۔ ہوسکتا ہے۔ تہہیں جمال کے اسے میں وہ لوگ تہاری مدد الیسی ضرورت پیش آ جائے۔ جس میں وہ لوگ تہاری مدد

دونہیں جناب! دراصل میراجھی کچھ طریقہ کام ہے۔ جب کسی چزکو میں اپنی ملکیت تصور کرتا ہوں۔ تو پھر میچا ہتا ہوں کہ وہاں کی ایک بھی شے ایسی ندہو۔ جومیر کا ملکیت ندہو۔''

" کچھ مدی آگتے ہو۔ خیر ظاہر ہے اب تو سب کچھ ہو چکا ہے۔ میں اس کی قیت وصول کرچکا ہو۔

چنانچہ بیرسب بچھتمہاری خواہش کے مطابق ہی ہوگا۔ ہاں میں بیہ بات پھرسے عرض کر دول کہ تہمیں وہاں کوئی چیز نا گوار گزرتی ہوتو بہت بڑی جگہ ہے وہ دہاں بڑا سا اسٹور بنواؤ۔ اور وہ تمام اشیاء جو تمہیں نا پہند ہوں۔ وہاں ہے ہٹوادو۔ اور اسٹور میں ڈلوادو۔ اب میں اس میں ہے کچھ نہیں لینا جا ہتا۔''

ہارون ہننے لگا۔ پھراس نے کہا۔'' آپ بھی جیب بں جناب۔'' '' کیا کہا۔؟''

''سوری امیراخیال ہے۔ میں کھ غلط کہ گیا۔'' ''جہیں ۔ تہارے اس جملے میں ایک عجیب سی ''گی۔''

''بہر حال میں آپ کا احترام تو کرتا ہوں ۔'' رون نے کہا۔

'' کاش ایسا ہوسکے کہ میرے اور تمہارے در میان لعلقات وسیج سے وسیج تر ہوتے چلے جا کیں۔'' ''اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی جناب۔اگر آب جھے اپنے آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت دیں

م فو میں آپ سے ماتار ہوں گا۔'' '' ہاں بیٹا!اگر ممکن ہوتو جھے ملتے رہا کرویتم سے ٹل کر نہ جانے کیوں ول کوسکون کا ایک احساس سیا ہوتا

ک کر نہ جائے کیوں دل کوسلون کا ایک احساس سا ہوتا ہے۔ "نواب عرفان علی کوخود بھی اینے الفاظ پر جیرت تھی۔ زندگ میں پہلی باراس نے سی کے لئے بیالفاظ اوا کئے تتھے۔ بہر حال ہارون وہال مصروف عمل رہا۔ بہت سے

بہرمال ہارون دہال مصردف مل رہا۔ بہت ہے
مزددر لگالیے گئے۔ اور سفید کل کی تزئین نو ہوتی رہی۔
نواب عرفان یا کوئی دوسر شخص سفید کل کے قرب و جوار
میں موجود نہیں تھا۔ پھر ایک رات زرین نے ہارون کو
ساتھ لیا۔ اور نازش کو بھی اصراد کر کے ساتھ لے لیا تھا۔ اور
اس کے بعد وہ سفید کل روانہ ہوگئ ۔ نازش کے چہرے پر
موت کی زردی چھائی ہوئی تھی ۔ اور خود ڈاکٹر زرین پید
موت کی زردی چھائی ہوئی تھی ۔ اور خود ڈاکٹر زرین پید
موت کی زردی چھائی ہوئی تھی ۔ اور خود ڈاکٹر زرین پید
موس کی وردی چھائی ہوئی تھی ۔ اور خود ڈاکٹر زرین پید
موس کی وردی چھائی ہوئی تھی ۔ اور خود ڈاکٹر زرین پید

کھی کھے موت نے کیا ہو۔ان راستوں کی کہائی کوآسائی سے

تبين بهلاياجا سكتاب

ایک یادہ ایک تصورہ ان راستوں سے وابسۃ تھا۔ اورڈ اکٹرزرین ان رستوں کواچھی طرح سے بیجان رہی تھی ۔تب وہ سفید تحل بینج گئے۔

ڈاکٹر زرین نے خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔نازش کی جو کیفیت تھی۔وہ بس اس کادل ہی جانتا تھا۔اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ڈاکٹر زرین نے آہتہہے کہا۔'

> "نازش" "جی۔ڈاکٹرصانہ!" "تم میرے ساتھ ہو۔" "مجھے اندازہ ہے۔"

''اوراس وقت سے ہو جب میں نے تمہاری پہلی بار مدد کی تھی۔''

'' ڈاکٹر خداراان کھات کا ذکر نہ تیجئے۔'' ''نہیں ۔۔۔۔ میں ان کھات کا ذکر ضرور کروں گی۔'' ''کیوں ڈاکٹر صاحبہ۔۔۔۔'' نازش عجیب سے لہجے ولی۔۔

"اس کے کہ اب وقت آ گیا ہے۔ جب ہم ماحول بر تھران ہیں۔ ادر اور ..... وور سے ہارون آتا ویکھا۔ادرزر بین خاموش ہوگئی۔

''ویسے آنی اس میں شک نہیں کہ اس ممارت میں رہتے ہوئے ہم مجیب کی کیفیت محسوں کریں گے۔'' زرین نے مسکراتی نگاہوں سے ہارون کود کیکھا۔اور بولی۔ ''کیاتم اس ممارت میں رہنا پسند کرو گے۔'' ''اگرآ ہے کی اجازت ہوئی آنٹی تو۔''

''نہیں ہارون۔ بیجگہ تمہارے دہنے کے قابل نہیں ہے میں تو بس ابتاایک تصور پورا کرنا چاہتی ہوں۔ جو میں نے اس عالم میں کیا تھا۔ جب میں اس تصور کوملی چامہ پہتانے کے بارے میں سوج بھی نہیں سکتی تھی۔''

"میں جانتا ہوں۔ آئی اہردن نے ایک شنڈی سانس نے کر کہا۔ "ہاردن۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ آؤیہلے

Dar Digest 139 September 2011
Scanned And Uploaded By Muhammad Nagee in September 2011

ہے۔اوراس کے ساتھ ساتھ اس کی آئھوں میں آنسوؤں کی ٹمی بھی تھی۔

ڈاکٹر زرین نے دوئین ہاراس کا چیرہ دیکھا۔وہ جائی تھی کہنازش کے ساتھ کیا ہوا ہے۔اوراس کے ول پر جائی تھی کہنازش کے ساتھ کیا ہوا ہے۔اوراس کے ول پر کیا ہیت رہی ہے۔لیکن اس نے نازش کوسلی دیتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا۔

" نازش اس سے زیادہ اور پھٹیں کہ سکتی ہیں تم سے کہ جو کہد چکی ہوں ۔ براہ کرم اپنے آپ کوسنجالو۔ ہمیں ہمت سے اپنے مقصد کی تکیل کرنا ہے۔ ' پھراس کے بعد ہارون کوتمام ہدایات دے کریدلوگ وہاں سے واپس چل پڑے۔

ہارون تواپنے کمرے میں جا کرسو گیا۔لیکن ڈاکٹر زرین بہت دیر تک نازش کوسمجھاتی رہی تھی۔ نازش نے شخنڈی سانس لے کرکہا۔

''آپ کوخود پیتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب۔۔۔۔آپ کو میں کے گئی ساحب۔۔۔۔آپ کو میں کائی۔۔۔۔۔'' میری دینی کیفیت کا پیتہ ہے۔ کائی۔۔۔۔''کائی۔۔۔۔'' ''ہال میں مجھتی ہول۔لیکن براہ کرم میراساتھ دو

نازش \_ اس میں تمہاری تھوڑی سی علطی بھی تھی \_ مجھے معاف کرنا میں اس واقعے کو دہرانا نہیں چاہتی لیکن کیا کیاجائے تہمہیں سمجھانے کے لئے کرنا پڑر ہاہے۔'' ''میں جانتی ہوں۔''

" کین مجھے دیکھو۔ سیس تو پہر بھی تہیں کررہی الکین مجھے دیکھو۔ سیس تو پہر بھی تہیں کررہی سیس و سیس وقت میں تو باکل اتفاقیہ طور پر ایک الیمی مصیبت کا شکار ہوگئی تھی ۔ نازش جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ مجھ سے سب بجھ چھین گیا۔ بہت پجھ چھین گیا مجھ سے سب بجھ چھین گیا۔ بہت پجھ چھین گیا مجھ سے سب بجھ جھین گیا ۔ بہت پجھ چھین گیا مجھ سے سب بھی تھیں کہ درہی۔ "

''تی آپ ٹھیک کہ رہی ہیں۔'' ''او کے۔اد کے نازش، دیکھواب اپنے آپ کو سنجالے رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہوتمہاری اس پر ولی ہے ہیں بھی ٹوٹ جاؤں۔''

نہیں۔ڈاکٹر صاحبہ ایسانہیں ہوگا۔''نازش نے پر اعتا و لہجے میں کہا۔ اور زرین گہری گبری سانسیں لینے گئی۔ (جاری ہے) ہم یہ طے کرلیں کہ یہاں ہمیں کیا کیا تبدیلیاں کروائی
ہیں میراخیال ہے تہارے لئے یہ دلچپ مشغلہ ہوگا۔"
''اس میں کوئی شک نہیں ہے آئی کہ یہ مشغلہ
دلچپ ہے۔اور جو پچھ میرے کا نوں میں پہنچ چکا ہے۔
آپ کے فاریحے اس کے بعد میری ولی خواہش ہے کہ ہم
اپ اس مقصد کی تکیل کریں ۔لیکن آئی کیسی تجب کی
بات ہے۔ایک ایسی خواہش کی تکیل کے لئے جو صرف
بات ہے۔ایک ایسی خواہش کی تکیل کے لئے جو صرف
میرے دل میں ایک پر ناثر جذبہ رکھتی ہے ہم نے کئے
میرے دل میں ایک پر ناثر جذبہ رکھتی ہے ہم نے کئے
میرے دل میں ایک پر ناثر جذبہ رکھتی ہے ہم نے کئے

'' ویکھو! ہارون ! میں تہہیں ایک بات بتاؤں۔ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔اورا گرکوئی انسان بے مقصد زندگی گزار رہا ہو ۔ تو اس سے زیادہ مظلوم شخصیت میری نگاہ میں اورکوئی ٹہیں۔''

'' کیکن آنٹی ایبا بھی تو ہوتا ہے کہ لا تعداد افراد این زندگی کامقصد پورانہیں کریاتے۔''

"لا تعداد کیا۔ بلکہ یون سمجھ اوان کی تعداد عدے زیادہ ہوتی ہے۔ کیکن تقدیرا گر کسی ایک خض کواس کی پوری زندگی کی آرز دکی تحکیل کا موقع دے دے تو میں جھتی ہول کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش تسست انسان ہوتا ہے اور ہارون میں اس دنیا کی خوش تصیب انسان ہول۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں شدید ترین جدد جہد کر کے میمقام حاصل کیا ہے۔"

''آنی میں آپ ہے آنفانی کرتا ہوں۔'' ''نو پھرسنو ……جو پچھ میں تمہیں بتاؤں وہ تمہیں سرانجام دیتا ہے۔'' ''جی آنی'۔''

"اورآج بیس پہلی باریہاں آئی ہوں اورآخری باراس دفت آؤں گی۔ جب ہم سفید محل بیس دنیا کے سامنے اپنی رہائش کا افتتاح کریں گے۔" "جی آنٹی۔"

اور پھروہ کافی دیر تک مختلف کمروں میں گھومتے رہے۔ نازش اس دوران ہالکل ہی خاموش تھی، نجانے کیول اس کے دل پرخوف و دہشت کے سائے لرزاں



## بشهروحشت

#### قسط نمبر. 12

اليم أيراحت

رات کا گهتا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرتا لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کائی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی ان ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیی طاری هوجائے گی، برسوں ذهن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

#### دل در ماغ کومبوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوطہ زن خیروشر کی انوکھی کہانی

آخو کاروہ تمام کارروائیاں کمل ہوگئیں۔جو سفید کل میں ہارون کوکرانی تھیں ہارون نے ڈاکٹر زریں کواس بارے میں تفصیلات بتا تیں تواس نے کہا۔

" تھیک ہے۔ ہارون اب اپنی پسند کا کوئی دن مقرد کرلو۔ تا کہ میں اس مسئلے کوآخری مرسلے میں داخل کرلوں۔"

'' بینجی آپ ہی کی بیند پر ہوگا۔ آنٹی۔'' مشتر کہ طور پر ایک دن مقرر کیا گیا اور پھرڈ اکٹر س نے کھا۔

" ابرون اب ہمیں چند مخصوص لوگوں کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دینی ہے۔ میں نے اس دوران ان کے بارے میں معلومات مکمل کررتھی ہیں اور میں تہمیں اس کی تفصیلات بھی بتارہی ہوں۔ براہ کرم فوٹ کرلو۔"

"بى آنىٰ-"

''اس سلسلے میں جو پہلی شخصیت ہے۔ وہ ڈاکٹر فراز کی ہے۔ڈاکٹر فراز شہر میں اپنا کلینک کرتے ہیں۔ اور دہاں کی بہت مشہور شخصیت ہیں۔تم انہیں بیدوعوت نامہ دو مے اوراس بات پرآ مادہ کرد مے کہ دہ ضرور دہاں پہنچیں''

ھیں ہے۔
"روسرے شہروز صاحب ہیں۔" ڈاکٹر زریں
نے شہروز کے بارے میں تفسیلات بتا کیں تو ہارون حیران رہ گیا۔
حیران رہ گیا۔

'' آئی آپ آہیں جانتی ہیں۔'' ''ہاں۔ بہت اچھی طرح۔ وہ بھی مجھے جانتے

" کیا ڈاکٹر ماہ رخ کی حیثیت ہے؟"
" اس کین سوری ہارون تم ڈاکٹر ماہ رخ کا تصورتک ڈاکٹر ماہ رخ کے اب ریتم پر محصر ہے کہ تشہروز صاحب کوکس طرح اس دعوت میں شرکت کے لئے مجبور کر سکتے ہو۔"

"آ نئي کيها عجيب اتفاق ہے!" "کها؟"

"شاید میں آپ سے تذکرہ تو کر چکا ہوں۔ یا شاید نہیں کرسکا۔ یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے۔ شہروز صاحب کو میں بذات خود اچھی طرح سے جانتا ہوں۔اصل میں ان کی بٹی قرصین میرے ساتھ کالج میں تعلیم حاصل کرتی ہے۔اور ہم دونوں کے درمیان بہت دوئی ہے۔ان کی سنز کا نام تو فی الحال جھے یا ونہیں البت

By Muhammad Nadeem

ہوں۔''ڈاکٹر فراز عجیب سے کہج میں بولے۔ " بی ہاں۔ یا قاعدہ ایک اجتماع ہے جس میں ' ' منہیں۔مبار کیاد کے علاوہ بھی آپ کو پچھ کریا مكن ٢ أب ك شاسا بهي مول -"خودنواب وان ال وعوت من شركت كرد بين" "اجھا۔نھیک ہے۔" ''آپ کو مقررہ تاریج پر اس عمارت میں « بنهیں ڈاکٹر صاحب بیہ ذمہ داری آپ کو بھانا ہارے ساتھ کچھ وفت گزار ناہے۔'' ہوگی۔ آب بی سمجھ لیجئے کہ پکھ لوگوں کی زندگی کا سوال ''متم <u>مجھے</u>البحن میں ڈال رہے ہو ہیٹے'' "محمر بينيتم نے خاص طور پر مجھے بير اہميت « نهیں ڈاکٹر صاحب! آپ جو پچھ بچھیں لیکن بول سمجھ کیجئے کرزندگی میں بعض معاملات ایسے "میں نے تبیں بلکه ال شخصیت نے جوآب کو موت بیںجن سے انسان کابراہ راست تعلق تہیں ہوتا، ال تاريخ كوومال ديكھنے كى خوابش مند ب\_" کیکن دوسرول کے لئے زندگی ہی کامستلہ ہوتا ہے۔'' '' کون ہےوہ ؟'' "اجھالھيك ہے۔ يس سبنچوں كا۔" " ڈاکٹر صاحب اس نے کہا ہے کہ دفت ہے ° آپ براه کرم ڈائزی میں نوٹ کر کیجے گا۔ پہلے آپ کواس بارے میں کچے ندیتا یا جائے۔ ° مال مين نوث كرليتا مول ـ " "كيابياليك برامراربات ميس ٢٠٠٠ واكثر '' ڈاکٹر فراز ہے فراغت حاصل کرینے کے فراز نے سوال کیا۔ یعد۔ہارون نے ایس بی تلفرعلی ہے ملاقات کی تھی۔ادر "ب شك ب اليكن آب ايخ عمل اطمينان منى سائسى طرح البين بھى اس بات برأ ماده كرليا تھا۔ كم اتحدومال تشريف لاسكته بين." تلفر على نے أيك طومل عرصد لالدجان ميں اليس اليج او كي حیثیت سے وقت گزارا تھا۔ اس کے دہاں کی یادیں · دنېيں ـ ڈاکٹرصاحب آپ يوں تجھ پيجئے کہ ہي تازه کرنے پرآ مادہ ہو کئے اور پھراس پر اسرار توجوان کی ذمه داری بھے سوتی کی ہے۔ میں آرزومند ہول کہ وعوت كوانهول في إيك بوليس آفيسر كي حيثيت سيمى آب بھے ایوں ہیں کریں ہے۔'' قبول کرلیا تھا اور یہ بحس ان کے ذہن میں بیدار ہوگیا « من ونت مجھے دہاں پہنچنا ہوگا۔'' تھا كەسداس قدراصراركيوں كررباب فقرعلى كامعامله "نِثام كوجار بج\_" مجمی تقریباً ممل ہوگیا تھا۔ تو ہارون نے شروز سے " ويكهوراضل مئله....." «ونهيس ۋا كىر صاحب خداراايس سلسلے بيس انگار شروز نے اس کا استقبال نہایت خوش دلی ہے ند يجيئ آب يول مجه ليج كداس كالعلق ميرى زندكي کیا تھا۔ چنانچہ ابتدائی خاطر بدارات کے بعد ہارون نے اسے مانی انضمیر کا اظہار کیا۔وہ بھی آنے کے لئے " محربات میری مجھ میں تو آئے۔" "أب يقين تجيئ وبال اللي كرآب كو مايوى بيتمام مسائل طے ہونے كے بعد بارون نے دُ اکثر ماه رخ اور نازش کواس سلسلے میں ساری تغصیلات " ميجهداورلوگ مجھي ديان آيسنس محي؟" بتادی تھی۔ اور ان لوگوں کے چروں پرسٹی کے آثار

" آخر کار ہارون نے اسنے کام کا آغاز کرویا۔ اس کارروائی میں سب سے پہلے اس نے ڈاکٹر فراز سے ملاقات کی معمرلیکن محمل مزاج اور زم خوڈ اکٹر فرازنے اس خوب صورت نوجوان كوديكها-"كيابات ب بيني - كى مرض كے سلسلے ميں بات كرنا جائية ہو؟'' " المبين جناب من آپ سے پچھ ذاتی وقت لينے كاخوامش مند بول-" " إل- بال كبوكيابات ٢٠٠٠ "دُوْاكُرُ فراز صاحب ايك بهت بى انوهى شخصیت نے آب کو دعوت نامہ بھجوایا ہے۔ میرے وربع اور درخواست کی ہے کہ براہ کرم آپ اس دعوت كوتيول سيجيئ وفت كافي ہے۔ رات كواہيخ شيڈول من سے وقت لکا لئے میں کوئی دفت میں ہوگی۔" "شايراً ب كوعلم موكه لاله جان سي مجهد فاصل یرایک مارت سفید کل کے نام سے منسوب ہے۔ ' ڈاکٹر فراز نے چونک کر ہارون کو دیکھا۔ پھر آ ہشہ سے '' ہاں شایرنواب عرفان کی ملکیت ہے وہ۔'' '' جَي وه نوابعرفان کي ملکيت هي'' ""كيامطلب؟" "اے میں نے خریدلیا ہے۔" د د کسی خاص مقصد کے گئے؟'' وجہیں۔خیال تو بہی ہے کداس میں رہائش اختیاری جائے'' ڈاکٹر فراز کسی سوچ میں ڈوب عمیا۔ پھراس نے "فيرهيك ب-آع كهو" "جم اس ممارت كا تفتاح كررب مين-" ''مبار کیاو ویتے کے علاوہ اور کیا کرسکتا

شهروز صاحب بذات خود ایک انتهائی نفیس انسان ڈاکٹر ماہ رخ کی آتھوں میں عجیب سے تاثرات ابجراً بي سيكن وه اينة ان تاثر ات كو يي كي ادر "ميتوبهت اليهي بات بيد موسكة فرهين اور اس کی والدہ کو کھی اس تقریب میں مدعو کر لیٹا۔'' "أن بن باقى باتيس بعديس مول كى-اس وك میں نے آپ سے اپنے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کا أبك بس منظرتها-'' " كيالبن منظرتها." " وه بھی آپ کوئیں بناؤں گا ادر میں امید کرتا ہوں کہ آ باس کے بارے میں جھے سے بوچھیں کی بھی مہیں کیونکہ بہرطور آپ کی تربیت آپ کی برورش کے تھوڑے سے اٹرات میری شخصیت برجھی مرتب ہوئے ہیں۔ یعنی تھوڑی سی صدرسی مسئلے میں، میں بھی کرسکتا "ماه رخ کے مونوں پرسکراہٹ مجیل گئ-اس المكيك بي- مين تم سيتهاري تخصيت جين کی کوشش جیس کروں گی۔'' ''اس كےعلاوہ آئی.....'' ''اس کے علاوہ الیس لی ..... ظفر علی میداس وقت فاروق آباد میں متحین ہیں۔ایس بی ظفر علی سے رابطہ كريم أنهيل يهال تك يبنين كي وقوت ضرور دو سكے .. میر بھیلو کہ ان لوکوں کوآ مادہ کرنا تمہارا کام ہے۔'' '' ٹھیک ہے! آئٹ آپ اس سلسلے میں مجھ ہم ''تو پھرمقررہ دن کے لئے ان تمام مطرات کو وعوت نامے پہنچا دواور به بات تو کہنے کی ضرورت ملاس ہے کہاں سلسلے میں سب سے اہم شخصیت نواب عرفان جي آني آب مطيئن رين-"

Digest 151 October 2011 And Uploaded By Munammad 14 Dar Digest 150 October 201

مجھیل مکئے تھے۔

آخر کاروه ؤ رامداین بخیل کی آخری منزل پر پہنچ عمار جس کا آغاز نجانے کب سے ہوا تھا۔ آیک ائتنائی طویل عرصه، کیچانو کون نے اس ڈرامے کی جمیل کو ا بنی زندگی دے دی تھی اوراب وہ دفت آھیا تھا۔جب يەۋرامداتىچ كىاجانا تھا۔

☆.....☆

بہت عرصے کے بعد نواب عرفان سفید کل کی طرف جار ہاتھا۔ اسینے دوسرے بیٹے کی موت کے بعد اس نے سفید کل کارخ میں کیا تھا۔اس کے دل پر جمیشہ ایک دہشت سوار رہتی تھی۔سفید محل تھینی طور پر آیک م سیب زدہ عمارت تھی۔اوراس بات کونواب عرفان کے علاده اوركون جان سكتاتها \_ابني شاندار پيچارومين سفيدكل ی طرف جاتے ہوئے اس کے چیرے برایک عجیب ت سبجيد كى طارى هي - فيضان في مسكرات موت كها-

"دل سيس جاه رما تها تو كيا مصيب نازل بهوربي تفيءتم برسفيد يحل فروخت موكمياء تمهارا جفكراحتم ہوگیا،اس قدراخلا قیات برے کے تم اس سے پہلے تو عادی تیں تھے۔''

"ايني دني كيفيت كا اظهارتم يركرچكا مول-فيضان \_ دعوت آكروه نوجوان نه دينا توشايد مين بهي بهي تبول نه كرتار ليكن اس كي شخصيت مين أيك كشش ب كه میں تہ جانے کیوں اس کے سامنے بے بس ہوجاتا

" یار برانه مانتا بیاتو بڑے کمال کی بات ہے۔ یعن تم نے اسے بیٹوں کو کھونے کے بعدسی مروری کا اظہار نہیں کیا اور ایک اجبی کے سامنے اس قدر مخرور

" الله ميں نے اعتراف كيا ہے تمہارے سامنے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ خود کوئی آسیب ہو۔ دوسرون كومسحور كريننے والى شخصيت كاما لك بين واقعي اس كرسامنے باس موكيا مول-"

تو پھر ڈرائیورے کہوکہ پیارو والیں موڑ لے

میں بڑنے سے کیا فائدہ۔

ومعشكل يواب عرفان نے سرسراتي آواز

"تو اور كيا ..... وين طور يراس قدر مطمحل ہورہے ہواوراس کے باوجو دوہاں جانے پرآ ما دہ ہو۔'' ورخہیں \_ فیضان جانا تو ہے۔ وعدہ کرلیا ہے۔

راحساس تو ہونے دو كەخۇش دى سے كى خوشى ميس شریک ہورہے ہو۔"

'' ماضی بہرحال انسان کے دل دو ماغ سے چیکا ہوتا ہے۔ات بھلانا بے جدم شکل کام ہے اور پھر ماضی جھی وہ جس میں بہت *ی گنخ یاد یں پھی*ی ہوئی ہو<del>ں '</del>' فیضان نے کہا۔اور تواب عرفان ایک شنڈی سانس کے كرخاموش ہوگيا۔

سفید محل کے اطراف کی دریانی آج میمی اس طرح تھی۔ کوئی بھی نہیں کہ سکتا تھا کہ اس عمارت میں زندگی موجود بے۔ اگر یہاں کوئی رہنے کا فیصلہ کرلیتا ہے تو یا تو وہ بھی کوئی آسیب ہی ہے اور یا چر کوئی فری ہوٹل انسان ہے۔ تو اس کے ہوٹل پر بھروسہ میں کیا جاسکان دور دورتک کوئی آبادی تبیس تھی، جھاڑ جھنکار، ورخت، بمی لمی کھاس،خود رو بودے ان کے درمیان دوڑتے ہوئے جانور، جماڑیوں میں جھیے ہوئے حشرات الارض \_

میسفیدیل کے اطراف کی آبادی می اب تووہ حجونپروی تجمی نیست و نابود موچکی تھی۔جس میں نعمان كاراز دان تفاليكن اب وه بهي يهال موجود تبين قفا-بهرحال سب سے میلے شہروز اور اس کی بیکم اور بنی نازش سفیدش کینچے تھے۔شہروز کی بیٹیم نے جمرالیا

سفيد حل جارا جانا ضروري تبين بخواه مخواه سيمشكل

" نو پھر كم از كم چېرے يرخوش ولى تو پيدا كرو"

ہورہے ہو۔'' ''اس میں شک نہیں کہ آج بھی سفید محل میں قدم رکھتے ہوئے میری روح کا پُکّ ہے۔''

بابار بتاتھا۔ نعمان بابا يوسفيدكل ميں مونے والى مركمانى

وہ پرامائے گا۔''

سے اطراف میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ''اور وہ لوگ یہال رہنے کے خواہش مند " بيرتو واقعى برزى انوطى حبكه ب\_يس قدرومياني

انسانی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہوگا۔''

" ارون سے بات کریں مے۔" سز شروز نے

أل ليج مين كها كه فرحين كا چېره مرخ موگيا ـ وه جانتي تعي

كداس ك مان باب اى كحوال سے مارون كے

لئے بات كردہ بين - اصولى طور ير ده اپنى بينى كو

رخصت کرکے اس کھر میں جیس دے سکتے رحویلی کے

معظیم الشان دروازے برصرف بارون تھا جوان لوگوں

كاستقبال كے لئے موجود تھا۔ خوب صورت رنگ كے

موث میں ملبول اپن وجیہد مخصیت کے ساتھ و مکھنے

والول کے لئے انتہائی پر کشش اس نے مسکراتے ہوئے

ان کا استقبال کیا تھا اور پھر آ کے بردھ کر شہروز ہے

"أب يقين كيجة انكل اس ونت مين ايخ

"واه بدايية آب سے شرط لگانا تو شايد يالكل

"جي بال-نجان كيول مجھے بيد يقين تفاكه

"مهمان-ميراخيال ب-يس يهال ميزبان

كى حيثيت سے آيا ہوں۔ اى كئے يہاں سب سے

مصافحه كرتي بهوئي كهاتفايه

آب سے شرط لگا کر جیت گیا ہوں۔''

سب سے پہلے مہمان آپ ہوں گے۔"

برس ربی ہے بہال، حالاتکہ بیہ ورخیت کھاس اور آپ جي آڀئي" يرندے جھاڑيوں من دوڑتے جانورزندگي ركھتے ہيں، اور پھر ہارون آئیس لے کرسا شنے وسیع وعریض لیکن بول محسول ہوتا ہے جیسے ان پر کوئی تحسیت طاری برآ مدے ش کی میا-جہال بیٹے کے لئے بندوبست کیا ب الجفتى شراتو بارون كويهال رسته كامشوره بهي نبيس محيا تفامسز شهروزن وارول طرف ويكفته موع كها دول گا-سوال بی بیدامبین ہوتا، کوئی خاندان اگر اس " ہارون بد جگہ تو بالکل سنسان ہے۔ تم تو کہہ ہولناک حویلی میں رہے، تو آسیب کا معاملہ تو اپنی جگہ رہے تھے کہ تم اس دویلی کا افتتاح کررہے ہو۔' چور، ڈاکو، کٹیرے کے لئے اس سے اچھی جنت اور کوئی "جي آه تيل"" علي آه تيل"" نہیں ہوسیق۔ چند دنوں میں اس کا صفایا کر دیں سے اور

" جي بال- تياريول مين مصروف بين - ذرادير

میں پہنچیں کی بلکداب تو میرے لئے یہ باعث خوتی ہے

كم آپ ان كى ميزياني كريں مے۔ آ يے فرحين آني

و ممريس بيد مكوري مول كديمال توتم نے مرمت وغيره بهي نهيل كروائي سيكاني زوه ديواري اوربيه بوسيده وروبام، يهال توبيحسون جوتاب كديهان انساني قدم ای مشکل سے پنچے ہوں گے۔"

"" نی-اس سلسلے میں میراایک پروکرام ہے جو بعد مل آب كے سامنے پیش كروں گا اور جارے بجھ اورمعززمهمان آسكتے ہیں۔"آنے والی دوسری تحصیت ظفر على كي تفي - آج بهي وردي مين ملبوس يتفير ليكن مسكرات موع اعدرداهل موع - بارون نے كہا-

<sup>د م</sup>الکل ظفر علی آپ کی آمد کا ولی طور پرشکر گزار مول- وليسے وردي من آكر آب نے جميل خوفرده محمديا....يكن ببرحال."

وو بھی خوفزدہ مونے کی ضرورت میں۔ ڈیولی ے آیا ہوں اور ڈیوٹی پر دائیں بھی جاتا ہے۔تم سے وعدہ نورا کرنا ضروری تھا۔''

مارون نے شہروز کی لیملی سے ظفر علی کا تعارف كرايا اور پھر ڈاكٹر فراز اور ڈاكٹر نركس كے ساتھ اتدر واخل ہوئے۔ڈاکٹر نرس آج تک ان کے ساتھ تھی اور دونول مل كر كلينك جلا رب تنصر ان لوكول كالجمي استقبال كيا حمياتها

''کیا بات ہے نواب صاحب کچھ طبیعت ٹھیک لہیں ہے آپ کی۔''طفر علی نے کہا۔

پہلے پہنچا ہوں۔ وہ تمہاری آئی اور مما نظر نہیں

"اوہو۔ ظفر علی ، بھی واہ ، تم تو ہڑے شاندار ہو گئے ہو۔ سنا ہے۔ ایس پی گئے ہوئے ہو۔ آئ کل کہاں پوشنگ ہے۔ "نواب عرفان علی نے کہا۔ اور خاصی دہر تک بدری گفتگو جاری رہی۔ جس میں ڈاکٹر صاحب بھی شریک رہے تھے۔ پھرنواب عرفان علی نے ہارون کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔

ہوروں ایر کیا ہے۔تم نے تو کوئی انظام وغیرہ نہیں کروایا۔ ولی کی ولی ہے۔ کی عمارت اور تمہارے اہل خانہ کہاں ہیں۔"

"" ہی کا انتظار تھا۔ نواب صاحب! تشریف لاسیئے۔ ہم نے اندر ہندوبست کیا ہے۔" ہارون نے کہا۔

ہارون ہے ہا۔

"" کویا۔ اور مہمان ہیں آئیں گے؟"

"اہم ترین مہمانوں کو مرکو کیا گیا تھا۔ وہ آگئے

ہیں۔ میرے لئے آپ ہی سب پچھ ہیں۔ آئے۔"

اور اس کے بعد انہوں نے آگے قدم

بردھادیے۔ نجانے کیوں عرفان کے قدموں پر لرزش
مخسی۔ فیضان نے اسے سہارادیے ہوئے کہا۔

" دعرفان بھی بری بات ہے۔ تم جیسی آئی شخصیت کسی کر دری کا مظاہرہ کررہی ہے۔" " میں سید سید بیوتو ف اٹر کا کیا بند دیست کیا ہے۔اس نے ۔اندر، توسب کا سب ویران ہی ہے اور یہ کون ہے کمرے کا دردازہ کھول رہا ہے۔" تواب عرفان علی نے کہا۔

'' پلیز عرفان اپنے آپ کوسنجالو۔'' '' وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔جواس کوشی کا سب سے بھیا تک اور ہولتا ک کمرہ تھا۔ یعنی وہ جس میں آتش دان تھا اور اس وقت بھی آتش وال میں مرجم مرجم آگ سلگ رہی تھی۔ سب نے خیرت سے اس آگ کود یکھاشہروزنے کہا۔

'' و بعن اس مُوسم میں آگ کا کیا موقع ہے؟'' '' براہ کرم آپ تشریف رکھے۔ یہ آگ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے ایک انوکھی کہانی وابست

ہے۔'' '' ہارون کے کہنے پروہ سب عارضی طور پرلگائی ''ٹی نشتوں پر بیٹھ مجئے لیکن نواب عرفان علی کی بیشانی پر پسینے کے نتھے نضے قطر بے نمودار ہو مجئے تھے۔ پر پسینے کے نتھے نضے قطر بے نمودار ہو مجئے تھے۔

" می فرامائی کیفیت نہیں محسوں ہوتی اس ماحول میں ۔ "ظفر علی نے تبعیرہ کیا۔ " میں لگتا ہے۔ جیسے ہارون کوئی خوفناک ڈرامہ

التی کرنا جائے ہیں۔'' ''جہیں جناب الی کوئی بات نہیں ہے۔''

ہارون نے کہا۔ اسی وقت عقب میں درواز ہیند ہونے کی آ واز

سنائی دی اورسب چونک کر پیچیے دیکھنے گئے۔
'' پہ دروازہ کسنے بند کیا ہے؟''
'' پہاں میں تنہائییں ہوں۔ آپ لوگ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں صرف میں ہوں۔'' ہارون نے ایک پراسرار مسکرا ہے کے ساتھ کہا۔
'' اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہارون کہم نے سیر سند نہ نہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہارون کہم نے سیر سند نہ نہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہارون کہم نے سیر سند نہ نہ میں کر میں اس میں کوئی شک ایس سند نہ سند نہ سند میں کر میں شدہ کر کر ا

" "أس ميس كوئى شك نبيس ب- بارون كهم نے ايك سنسنى خيز افتتاح كيا ہے اور ہم سب كوست شدر كرديا ہے۔ ڈاكٹر فراز نے تبعرہ كيا۔ ڈاكٹر نرگس لرزتى ہوئى آواز ميس بولى -"دوار ميس بولى -

''تھوڑی دیر میر کرلو۔''
''تھوڑی دیر میر کرلو۔''
''خداجانے ۔' ڈاکٹر فراز نے آ ہستہ ہے کہا۔
ڈاکٹر ٹرکس مجری مجری سانس لینے گئی تھی۔
ٹواب عرفان ملی نے کسی قدر چینی ہوئی آ واز میں کہا۔
''ہارون ہے کیا تماشہ لگا رکھا ہے تم نے میں کہتا
ہوں اب جمیں میہاں کیا کرنا ہے۔'' تمہارے اہل
خاندان کہاں ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہوتم اور سے مقب میں وروازہ کیوں بند ہوگیا ہے۔''

''سوری نواب ماحب بس ایک منٹ۔ صرف ایک منٹ۔' ہارون نے معذرت آمیز کھے میں کہااور نواب عرفان خاموش ہوگیا۔ فیضان نے اس کے شانے

پر ہاتھ رکھ کر آ ہستہ ہے د باؤڈ الا اور سر کوٹی میں کہا۔ ''عرفان۔''

''کیا ہول کہ بیسب کچھ۔۔۔۔۔'' کیکن پھر انہیں اچا تک خاموش ہونا پڑا۔ کی عورت کے کراہنے کی آ واز سنائی دی۔ یہ آ واز برابر کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ایک عجیب کی آ واز جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ وہ سب چو تک پڑے تھے اور ان کے چہروں پر حمرت کے نقوش بھیل بڑے تھے۔ کی کے منہ سے کوئی آ واز نہ نگلی۔ کراہنے ک آ واز مسلسل سنائی و روزی تھی۔ حب ظفر علی نے کوئر

'' کیسی آ وازے؟''

" صرف چند کے ایس پی صاحب اس آواز کا راز آپ کو بھی معلوم ہوجا تا ہے۔ "ہارون نے پراسرار کیجے شن کہا۔ اور ای وقت برابر کا درواز ہ کھلا اور ان سب کی گردنیں۔ اس طرف گھوم کئیں۔ ایک عورت اندرواقل ہور ہی تھی۔ لیکن اس کا جو حلیہ تھا۔ اسے و کھے کر وال موجود تمام افراد کے رو تکنے کھڑ ہے ہوگئے۔ وہ عجیب کی کیفیت کا شکارتھی۔ بال بکھرے ہوگئے۔ دہ بحر تبیب اور سساورا یک بجیب ساحلیہ اختیار کیا ہوا تھا اسے دیکھا اور اس کا سائس اسے نے نواب عرفان نے اسے دیکھا اور اس کا سائس بھولنے لگا۔

ہوں؟ معزز مہمانوں۔ مجھے دیکھو! اور اس بھیڑیے کو دیکھو۔ جس کانام نواب عرفان ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے لائ اور فریب دے کراس نے مجھے! پی جانب رجوع کیا۔ میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ مجھے بالکل بے بس کردیا۔

پھر ۔ بچھے داغدار کردیا۔ اس نے بچھ سے میری عزت پھین کا۔ بچھے داغدار کردیا۔ اس نے یہاں تک کہ میں ۔۔۔۔۔ میں اس کے بچے کی ماں بنے دالی ہوگئی۔ یقینا میر اجرم بھی تھا۔ تسلیم کرتی ہوں کہ میں اپنی نادانی کا شکار ہوگئ تھی لیکن اس کے بعد آپ لوگ جانے ہیں اس نے کیا کیا۔ جانے ہیں آپ لوگ ۔۔۔۔۔۔۔ بیسہ بچھے اس حو پلی میں لایا ادر یہاں لا کر اس نے ۔۔۔۔۔۔ اس نے ۔۔۔۔۔۔ اس نے ۔۔۔۔۔۔۔ تعورت کی آ داز رندھ گئی اور وہ سسکیاں لینے گی۔ پھرآ ہتہ ہے بولی۔۔

'' میں نے اس کے پیچ کوجتم دیا۔ اس لعین نے اس نا پاک انسان نے اپنا خون اپنا بچ۔۔۔۔۔ اپنی نا جائز اس نا پی ۔۔۔۔۔ اپنی نا جائز ہوں کا ثبوت اس آئش دان کی آگ میں ڈال دیا۔ آپ لوگ من دیے ہیں نال میری بات۔ میں ایک مظلوم عورت ہوں ۔ علم کیا گیا ہے جھ پر۔ جھ پرظلم کیا گیا

جھوٹ بولٹا ہے تو ناپاک کتے ، جھوٹ بولٹا ہے۔'' بائیں سمت کے دوسرے دروازے سے آ داز آئی۔ اور ایک بار پھر وہاں موجود لوگ سنسنی کا شکار ہوگئے۔ دوسرے دروازے سے ڈاکٹر ماہ رخ بابرنگلی تھی۔ ڈاکٹر ماہ رخ بابرنگلی تھی۔ ڈاکٹر ماہ رخ کو بہچان کر ڈاکٹر فراز کا منہ جیرت سے کھڑی ہے۔ کھل گیا۔ ڈاکٹر زگس شدت جیرت سے کھڑی میں گئی۔

منٹ ڈاکٹر ماہ رخے'' نرمس اور ڈاکٹر فراز کے متعہ ہے ایک وم نکلا۔

'' آپ لوگ تشریف رکھئے میں اس رات کو اینے کھر جانے کے لئے تیار تھی۔ میں اپنے کھر جانا عامتی تھی۔ سمجھ رہے تال۔ آپ ۔ میں اسے گھر جانا جا مِي مَن هِي \_ تمام تياريان ممل تفين \_ مجھ لوگ اِس وفت وبال ميرى تاك من الكيموئ تصريب من كليتك ہے باہر نظی تھی، وہ ایمبولینس جو مجھے میری رہائش گاہ پر چھوڑ تی تھی۔ مجھے لے کرچل پڑی۔

كيكن اس ايمبولينس ميس اس كا ۋرائيورموجود تہیں تھا۔جواسِتال سے تعلق رکھتا تھا۔اس کے بعد مجھے دهمکیاں دے کراس حویلی میں لایا گیا۔اس حویلی میں تواے عرفان علی بلکہ پیر کمپیندانسان موجود تھا۔اس نے محصائيك بزيرتم كى پينكش كركاس كمرے من تهيجا-جہاں کسی عورت کے کراہنے کی آوازیں سٹائی دے رہی تقيس اور پھراس عورت نے ایک بیجے کوجنم دیا تھا۔

ال تعین ،اس شیطان نے مجھ سے کہا تھا کہ بچہ پیدا ہوتو اسے لے کراس کے پاس پہنچایا جائے ،اورخدا کو حاضر و ناظر جان کے میں اس بات کی مواہی دیتی موں کہاس نے بج میرے ہاتھ سے لے کراس آتش وان میں کھینک دیا تھا۔اورمیرےساسنے وہ وجوداس آ ک میں زندہ جل گیا۔جس نے دنیا میں ابھی سیجے طور یر آ کھیلیں کھولی تھی۔اس محصوم وجود کے کوشت کے کے کے بواس کرے میں چھیل رہی تھی۔

اوريد يتنكدل خاموش كحزا مواتعاب

میں وحشت کے عالم میں وہاں سے واپس بلیث ریری اور اس کمرے میں داخل ہوگئ جہال بید عورت موجودتھی۔جوآب لوگوں کےسامنے توحہ کنان ہے۔ وہاں بیموجود تھی۔ بیہ بدبخت سمجھا کہ بات ختم ہوگئی۔ ليكن تقدير بجھ اور بھى دكھانا جائتى تھى۔ اس تا ياك انسان نے ایک بحیدرآتش کردیا تھالیکن قدرت اس کا تعم البدل بهي جا ابتى \_

جنانچہ کچھ بی کھول کے بعداس عورت نے دوسرا

بيرجنم ديا بيرجز وال بجول كي ال بني جھے خدشہ ہوا كدير ظالم خض دوسرے بیچ کو بھی فنا کردے کا جس طرح اس نے بہلے کو کیا ہے۔ چنا نجداس وقت کوئی جارہ کارنیس تھا كداس معصوم كى زندكى بيجانے كے لئے ميں اس كولے كرومان فرار موجاؤل سويس في البيابي كياليكن اسے کسی طرح شبہ ہوگیا میں وہاں سے نگلی تو اس نے اہینے آ دمیوں کومیرے چھے نگادیا۔اوراس کے بعد ..... اس کے بعد مجھے زندگی کے بدرین کمات سے گر رما پڑا۔ پھر زمانے کی تھوکروں میں نجانے کہال کہاں

چکراتی رہی۔ یہاں تک کدر ندگی کوایک بار پھرسہاراطا اور میں نے اسے لئے ایک جگہ متنب کرلی۔ بس اس کے بعد میں نے اینے آب کو بھلادیا اور دنیا سے مقابلہ كرنے كي ميں نے اس يج كوائے يح كى مائند يروان ج ٔ ھایا۔ کیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے وہ عورت بھی ال کئی جس کومیں اچھی طرح سے پیجانتی تھی۔ وہ ایسے راستوں کی طرف جارہی تھی۔ جو تباہی کے بھیا تک رائة موتے ہیں۔ لیکن اس کا بھلا کیا سوال تھا کہ دہ مجھے ل جائے اور میں اس مظلوم کی مدونہ کروں۔

چنانچہ میں نے اس کا بچداس کی آغوش میں ڈال دیا اور اسے پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ کی کراس کی برورش کرے۔اسے ول میں، میں نے بدفیصلہ کرایا تفاكم من اس بعيا مك انسان سي ايك بعيا كك انتقام لوں گی اور آب لوگ یقین کریں۔ میں اس انتقام کی آ گ میں بروان چر حتی رہی اور میں نے اپنا ایک مستقلبل متعین کرایا۔ سمجھ رہے ہیں ناں آپ لوگ ؟'' اور سے بتانے کی ضرورت یاتی نہیں رہی ہے۔ کہ وہ محص تواب عرفان علی ہے اور دہ بچیر .....وہ بچیہ ہارون ہے۔'' ہارون جس نے سفید کل کوصرف اس کئے خربدا

ہے کہان نابینا لوگوں کے سامنے تھائق لائے۔جنہوں نے حقائق سے چیتم پوشی کرر تھی ہے۔ اور وہ نامینالوگ کولنا میں۔وہ آپ لوگ ہیں۔ ہاں۔ دہ آپ لوگ ہیں۔"

'' بھی ہے۔ یہ۔ بکواس کرتی ہے۔ یہ میرے ﴿ خلاف سازش ہے۔ ظاہرے میں ایک دولت مند آدی

ہوں -میرے وشمنول کی تعدادالگلیوں پرنہیں تنی جاسکتی۔ لاتعداد وسمن بين ميرے، جو ميرے خلاف ناياك سازشول مل مصروف رہتے ہیں۔ کیا جوت ہے۔اس عورت کے یاس کریہ جو مجھ کھدر ہی ہے۔ بج ہے؟ "اليس في الفرعلى في آسته سے كها۔ "لواب صاحب ايك ثبوت تومين خود مون" "تم .....؟ نواب عرفان على نے خونی نگاہوں ے ایس فی ظفر علی کودیکھا۔

'ہال۔اس وقت میں اس علاقے کا الیس ایج ادتھا۔آ ب کو یا دے کہآ ب نے براہ راست مجھے حکم ویا تھا کہ ایس معورت کو پکر کر آب کے سامنے چیش کیا جائے۔ جو آپ کو بدنام کرنے کے لئے تخلف ہتھکنڈے استعال کررہی ہے۔''

'' مجھے یا ڈبین ہے۔ مجھے کھی کھی یا زمیں'' "اور ب بحر اس كے بارے من آب كيا کہتے ہیں؟"میری مراد ہارون سے ہے۔

''میں ……میں اینے دو بیٹون کو کھو چکا ہوں سے ان لوگول کی سازش ہے۔ انہوں نے اس کے ذریعے سازش کی ہے اور ش تہیں جانتا کہ اس سازش کی ڈور کہاں سے ہلائی جارہی ہے۔ میں اس بات کوسلیم ہیں كرتا- يد درامه بهد أيك سلين درامه" اليس بي صاحب آب كالعلق قانون سے ہے۔ اور من أيك معزز آ دمی ہوں۔ آپ ان مجرموں کو دیکھئے۔ اگر ہے ورامر ہیں ہے تو مجھے بتا تیں کہاس کرے میں بے کھیل كول كهيلا جار ما ب- بيعورت بدرخ اختيار كرك ماستے کون آئی ہے؟" میں آپ سے سوال کردہا بول-آب بيجهي جواب ديني "

"میں آب کو جواب ضرور دول گا\_" نواب عرفان على صاحب ليكن ان لوكول سے كھ سوالات

'' بید عدالت مہیں ہے۔ نہ ہی بولیس استیشن۔ من آب کوهم دینا مول که میدورواز ه کعلوا تین اور در داز ه انے کے بعد مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔

نیضان اکھو۔ ان لوگوں نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ اور بیلڑ کا ہارون ۔۔۔۔ میں ۔۔۔۔ میں سب کو کھاوں گا۔'' کود کھاوں گا۔ ایک ایک کود کھاوں گا۔''

" بیٹھ جائیں۔ نواب عرفان علی بیٹھ جائیں۔ اس وفت آپ اپنی جائیر میں نہیں بلکہ سفید حل کی عدالت بیں ہیں۔ جہاں آپ نے اپنی علین داردا نمیں کی ہیں۔ آپ کوان کا جواب دینا ہوگا۔ ڈاکٹر ہارون نے غراق ہوئی آ واز میں کہا۔ پھراس نے دوبارہ کہا۔ دمیں گوائی دیتا ہوں۔ اس رات کی جب

"میں کواہی دیتا ہوں۔ اس رات کی جب ڈاکٹر ماہ رخ اپنے گھر جانے کونگی تھیں ادراس کے بعد لا پیتہ ہوگئی تھیں۔"

ان تمام باتوں کے دوران شہردز خاموشی سے ڈاکٹر ماہ رخ کی صورت دیگیا رہاتھا۔اس کی مشیترہ اس کی مشیترہ اس کی مشیترہ اس کی محبوب جے بھلانے بیس اس نے برسوں لگادیے تھے اور شاید آج تک نہیں بھلاسکا تھا۔ ڈاکٹر ماہ رخ کی مہر یائی تھی کہ اس نے اپنی تفتلو کے دوران شہروز کا نام مہر یائی تھی کہ اس نے اپنی تفتلو کے دوران شہروز کا نام مہیں لیا تھا۔ ورنہ شہروز کی نجی زندگی تباہ ہوجاتی۔اس کی بیٹی اپنی نبوی بہر حال ایک عورت تھی۔اور فرحین اس کی بیٹی اپنی زندگی کے لئے ہارون کا انتخاب کرچکی تھی۔ڈاکٹر ماہ رخ نے شہروز کی زندگی کو تہہ و بالا کرسکتا تھا۔لیکن ڈاکٹر ماہ رخ نے شہروز کی زندگی کو تہہ و بالا کرسکتا تھا۔لیکن ڈاکٹر ماہ رخ نے شہروز کا نام نہیں لیا تھا بلکہ اشار تا گواہی دی تھی اوراس وقت شہروز کا دل چل رہا تھا کہ وہ ان تمام واقعات میں اپنا کروار کیسے ادا کر ہے۔ ویسے ڈاکٹر ماہ رخ نے جن افراد کو ادھر مدعو کیا تھا وہ سب ہی ان تمام رخ نے جن افراد کو ادھر مدعو کیا تھا وہ سب ہی ان تمام باتوں کے چشم و یدہ کو اہ شھے۔

ہوں سے ہم رہیں واقعات ڈاکٹر فراز، ڈاکٹر فرکس، ظفر علی اور شہروز سب کے سب ان واقعات کے بارے میں جانتے ہتے اور بیٹنی طور پر آئیں اس لئے یہاں زحمت دی گئی تھی۔

آب نواب عرفان علی این حکه سے اٹھا اور دروازے کے قریب بینچ کیا۔

کیا ہے۔ اس اعتراف کے بغیر بددرواز ہیں کھے گا۔" '' حجموت ہے۔ جموث ہے۔ بالکل بکواس ہے۔ میں اس بکواس کو شلیم ہیں کرتا۔'' '' کویا آپ ہے سب کچھ ماننے کو تیار تہیں۔'' ایس بی ظفر علی بولا۔

" بالکل نہیں۔ بلکہ میں آپ کو تھم دیتا ہول۔ ایس پی ظفر علی آیک معزز شخصیت کی حیثیت سے میرے خلاف ہونے والی اس گھناؤٹی سازش کا سراغ لگائے۔ ان دونوں عورتوں ادراس کڑے کو کر قار کرلیں۔اس کے بعد مجھے بتا ہے کہ اس سازش کے بیجھے کون تھا۔"

وہ سب خاموش ہو گئے۔ ہال میں پرسکوت فاموش طاری ہو گئے۔ ہال میں پرسکوت فاموش طاری ہو گئے۔ اوا تک ہی آتش دان میں شعلے بحر کئے گئے۔ اوا تک ہی شعلوں کا بحر کنا کسی کی شعلوں کا بحر کنا کسی کی سمجھ میں ہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گوشت کے جلنے کی بوفضا میں اجری اور وہ سب اپنی ناکیس بند کرنے گئے۔ صاف پیتہ چلی تھا کہ انسانی موشت جل رہا ہے اور پھر و یکھنے والوں نے جو دیکھا۔ وہ ان کی زندگی کا سب سے نا قابل یقین واقعہ تھا۔ ایسا واقعہ جے قصے کہانی کا نام تو دیا جاسکتا ہے۔ افساتے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ افساتے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ افساتے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ انسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ انسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ انسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ انسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ انسانے کی شکل میں ہے۔ یہانے کا انتہ ہیں ہے۔ یہانے کا انسانی میں ہے۔ ہے۔

وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ نتھا سامعصوم سا بچہ۔
یس کے رونے اور سکنے کی آ وازیں اعاِ نگ ہی و تا ہ عریض کرے میں ابھرنے گئی تھیں۔ان سب کی انگاہیں آتش دان کی طرف اٹھ گئیں۔ پھر اچا تک ہی انہوں نے اس نتھے ہے بچے کوآگ کے شعلوں میں سے نگلتے ہوئے دیکھا۔ دہ ہاتھوں اور گھٹوں کے بل آتش والنا سے باہرنگل آیا تھا۔ بہت ہی معصوم نتھا سا وجود دہاں ب موجود او کول کے دل لرز مجے۔ان کے چبرے خوف دہشت سے سفید پڑھئے۔

دہشت سے سفید پڑتھے۔ اچا تک ہی بچے کی قلقاری فضا میں گوفی ال نے ایک نگاہ عرفان کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ ہے۔ ہوگیا۔ دہشت نے ان سب کے چہروں کو ہے۔

کردیا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوار سے جا گئے تھے۔

تواب عرفان پھٹی پھٹی آ تھوں سے درداز ہے سے پشت لگائے آتش دان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فیضان جوعرفان علی کا بہت ہی مجرادوست تھا۔اب اس کے پاک سے ہٹ کردور جا کھڑ اہوا تھا۔

''ردکو ۔۔۔۔۔۔ ردکو ۔۔۔۔۔۔ اسے ردکو ۔۔۔۔۔۔ خدا کے لئے اسے ردکو ۔۔۔۔۔ بیکون ہے۔ یہ کون ہے۔ ؟''نواب عرفان کے ذبن میں وہ تمام داستانیں زندہ ہوگئیں ۔جو اب تک وہ سنتا چلا آیا تھا۔ فرصان اور فردوس علی کی موت کے دافعات بھی اس کے ذبن سے تونبیں ہوئے موت کے داور پھراس زمانے میں گزری ہوئی کہانیاں۔

اب وہ ایک بحرز دہ تحقی تھا۔ اس کی اپنی سوچنے کی تو تنبی سلب ہوگئی تھیں اور دیکھنے والے شدت حیرت سے گنگ اس منظر کود مکھ رہے ہے۔ یہاں تک کرمازش بھی جیرانی سے دیوار سے جاممی تھی اور ڈاکٹر ہاہ درخ سے زیادہ بھلا کون اس ننھے درخ بھی ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر ماہ ررخ سے زیادہ بھلا کون اس ننھے سے معقوم نیچے کو بہچان سکتا تھا۔ جسے اس کے سامنے تذر اس کردیا گیا تھا۔

بچہ نواب عرفان علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ آتن دان کے قریب پہنچاادر پھر نجانے کس طرح آتن دان کے شعلے نواب عرفان کے بدن سے لیٹ مگئے۔ دان کے شعلے نواب عرفان کے بدن سے لیٹ مگئے۔ ڈاکٹر فیضان جیرت سے چنچ پڑا۔ لیکن اس کی نہیں ہوئی تھی کہ اس بھیا تک ماحول میں بھی وہ

نواب عرفان کی پھے مدد کرسکتا۔ وہ سب پھٹی پھٹی آ تھوں سے نواب عرفان علی کے پورے بدن کوجاتا ہوا دیکھ رہے ہتنے اور کمرے میں بچے کی قلقاریاں کو نج رہی تھیں۔ وہ سب شدید حمرت میں بنتلا تھے۔

☆.....☆

تعت علی کے ذہن کو ایک جھٹکا سالگا اسے یوں محسوں ہوا جیسے اب تک وہ خود بھی انہی کر داروں کے درمیان گردش کرتار ہا ہو۔ خیر الدین خیری کی موجودگی کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔تھوڑی دیر کے لئے وہ اپنے آپ کواپتے ماحول کو بھی بھول گیا تھا۔تھی خیر الدین کی آ پ کواپتے ماحول کو بھی بھول گیا تھا۔تھی خیر الدین کی

" الالتم و مکيورې مو مال؟ رنگ کا مُنات کسي قدرعجیب ہے۔ بہت ہی عجیب غور کروتو دنیا سے نفرت ہوجاتی ہے۔حقیقت یہ ہے کہانسان بہت ہی غیرحقیق زندگی گزار پہا ہے۔ بید کتا بیوتوف ہے حالانکہ زندگی بہت مختر ہوئی ہے۔اس کا ایک انداز ہے۔ جینے کا ایک ڈھنگ ہے اور خالق کا نئات نے انسان کو وہی سکھایا ہے۔ چرجب وہ اس سے بٹنا ہے تو بھلک جاتا ہے اور اس کے بعد بقیہ مرصرف تلاش کی ہوتی ہے۔اس منزل کی جے وہ خود تمانی سے پیھے چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقوں ہے مخرف ہوکر، ذات انسانی ایک گور کھ دھندہ ہے اور اس تحقیق کنده کا تھیل ہے جس نے کا تنات سجانی ہے تھے صرف اتناعلم دیا گیا ہے اس کا تنات کا جے تو برواشت كرسك الى الى الى الله الله الله ويواند موجائے گا۔اور ہرایک کے ساتھ ریبی سب کھے کیا تؤنہیں جانتا کہ دنیا کیے جئے گی۔ کیا تو ایک کسی نتھے سے کیڑے کاجنم دا تا بن سکتا ہے۔ جودھوب ہے جل کر مرجا تا ہے۔ کیا سمجھا؟ اینے آپ کوجتنی بھی سالسیں محجها ال زند كي كي مل بين - أنبين بس الربوسكة وانساني بہتری کے لئے بسر کر۔ کدیدئی راہ نجات ہے اور اس میں سارے فائدے چھے ہوئے ہیں۔ مجھ رہا ہے تا ميرى بات كو-كيا كبول أوركيانه كبوب مجمع مين إجائ تو تھيك ہے شہوم ميں آئے تو بدھيبي ..... بدھيبي،

Dar Digest 159 October 201 And Uploaded By Muhammad Narl Digest 158 October 2011

بنصيبي صرف بنصبي .....

بدین رک بری باتیں بہت بلند ہیں خیر الدین ..... تا پدمیرا ذہن تو چھوٹا سا ہے۔ میں نے اس دنیا میں ابھی دیکھائی کیا ہے۔''

دومیں میری کہ رہاتھا تھے سے بین کہ رہاتھا۔
موت شاید زندگی سے بدر جہا بہتر ہے۔ ہاں۔ آگر زندہ
سے اور شمیر کی موت ہوجائے تو پھر وہ سجھ لے کہ وہ
زندگی ایک گناہ ہوتی ہے۔ شمیر تو ہماری روح کی آتھ
ہے۔ اصل میں روح انسانی جسم کا وہ پاکیزہ تصور ہے
جس سے انسانی جسم انتہا کی خوشما ہوتا ہے۔ ہم اپنی آتھوں
سے کسی کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال کا تعین کرتے
ہیں۔ خوب صورتی اور پرصورتی کا ایک مقام اپنے ذہمن
ہیں۔ خوب صورتی اور پرصورتی کا ایک مقام اپنے ذہمن
ہیں تر تیب دیتے ہیں لیکن کتنا تا پائیدار تصور ہے ہیدوہ
جسم جوتمہاری نگاہوں میں انتہائی حسین ہوتا ہے روح
سے محروم ہونے کے بعد کس طرح تعقن زوہ ہوجاتا ہے روح
کے بعد کس طرح تعقن زوہ ہوجاتا ہے روح

روں اسے موس ایسا می اس دنیا ہے جلد از جلد
وور کرویا جاتا ہے۔ کہیں اسے زمین کی گہرائیوں میں
وفن کرویا جاتا ہے۔ کہیں آگ میں جلادیا جاتا ہے۔
کہیں بانی میں بہادیا جاتا ہے۔ اس قدر حقیقت ہے یہ
حسین جسم ہے اندر روح ہے اگر روح خوب صورت ہوتو
صحیح معنوں میں انسان کی مخصیت کا تعین کیا جاتا ہے۔
اس جسم کے اندر روح ہے اگر روح خوب صورت ہوتو
صحیح معنوں میں انسان کی مخصیت کا تعین کیا جاتا ہے۔
تہراری حقیق میں یہ تصور شامل ہونا چاہئے کہ میرروں
کی آگھ ہوتا ہے۔ یا کیزہ جذبول کی یا گیزہ آگھ۔ تم
بین کی آگھ ہوتا ہے۔ یا کیزہ جذبول کی یا گیزہ آگھ۔ تم
بین کی تو ہوتا ہے۔ یا گیزہ جذبول کی با گیزہ آگھ۔ تم
بین کی تو ہوتا ہے۔ یا گیزہ جذبول کی با گیزہ آگھ۔ تم
بین کی تو ہوتا ہوں اگر
خوب کی شیطان بت ہے۔ میں کہتا ہوں آگر
ضمیر کی آگھ ہے تہیں کو گی اشارہ ملتا ہے تو تحجو کہ وہ تی
تہرارے لئے مناسب ہے لیکن لوگ خوبر کوئل کرنے
تہرارے لئے مناسب ہے لیکن لوگ خوبر کوئل کرنے
تہرارے لئے مناسب ہے لیکن لوگ خوبر کوئل کرنے
تہرارے لئے مناسب ہے لیکن لوگ خوبر کوئل کرنے
ہوجاتا ہے۔ روح کے ساتھ اور اس کے بعد انسانی مثل

بالكل مختلف موجاتا ہے۔

خیر الدین خیری کے الفاظ برچیوں کی طرح نعمت علی کے دل میں چیور ہے تھے نعمت علی نے سیج مج ونیا میں پچھییں دیکھاتھا۔وہ میسوچ رہاتھا کہ خیرالدین خیری کی آ واز پھرابھری۔ ''ویکھو! دیکھو۔۔۔۔۔ تمہیں تننی آ سانیاں حاصل

پرون استیموا دیکھو۔۔۔۔ جہیں کتنی آسانیاں عاصل استیموا دیکھو۔۔۔۔ جہیں کتنی آسانیاں عاصل ہوئی ہیں۔ میری موجودگی میں جو چاہتے ہو۔ کیکن میں تمہیں کیا جو کئیں میں تہیں کیا جو کئیں میں تہیں کیا جو مجمہیں کرنا چاہتے تھا۔''

رواستاد محترم، میں نے تواپنے آپ کو آپ کے سپر دکر دیا ہے۔ جس طرح آپ چاہیں میرے داستوں کا تعین کریں۔ میں خود مجھی آپ سے منحرف نہیں ہوں کا ۔' نعمت علی نے متاثر کہتے میں کہا اور دومری طرف خاموثی طاری ہوگئی۔

چاموں ماری ہوں۔ کچھ دیریہ خاموشی اس طرح رہی۔ پھراس سے بعد خیرالدین کی آ واز ابھری۔

"ر ہندوستان ہے سمجھے؟ یہ ہندوستان ہے۔
جادو ٹونوں کی سرزمین پاکستان سے بالکل مخلف
پاکستان میں بھی کچھ لوگ یہ تھیل تھیلے ہیں لیکن ہندوستان میں یہ ان کی تاریخ ان کے ندہب کا آیک حصہ ہے اور یہاں وہ سب بچھ ہوتا ہے جوتم تصور بھی نہیں کر سکتے!"

را سنادمحرم! اب ہمارا آمے کا کیا بروگرام "استان واپس جلیں۔" ہے۔کیایا کستان واپس جلیں۔"

"میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ جس طری

پیندفر ما میں۔ ''نو دیکھوااجنبی دنیا کی اجنبی کہانیاں۔ آفٹیل حمہیں ہندوستان دکھاؤں۔''

سہیں ہندوستان دھاوں۔ نعت علی تو بس لکیر کا فقیر تھا جس طرف بنی الدین خیری کا اشارہ ہواادھر ہی اس کا ون گزرانے فیر الدین کوتو خیر دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہی ہیں ہی لکین نعت علی نے ایک نان ہائی کی مدو سے پہنے سکین نعت علی نے ایک نان ہائی کی مدو سے پہنے

'' دزنی ہوگئے۔ یہ ایک کمل طور پر ہند دہستی ہے۔ تہمیں ایک عجیب تماشہ دکھاؤں ادھر آؤ۔۔۔۔'' تھوڑی دیر کے بعد تعت علی ایک عجیب وغریب دیران جگہ بڑتی گیا۔ پچھ قاصلے پرایک جگہ مدھم آگ روٹن تھی۔ خیرالدین خیری کی آ داز انجری۔

'' میشمشان گھاٹ ہے۔ ہندومردوں کو مہیں جلایاجا تاہے۔ وہ دیکھو! ایک جِناسلگ رہی ہے۔ ارب میانیا ہا ہے۔ کیا ہور ہاہے؟۔'' خیر الدین خیری نے کہا۔ اور نعت علی کے قدم اس جِنا کی طرف اٹھ گئے۔

جنا کے عقبی جھے میں پیپل کا ایک بہت ہوا اور خت تھا۔ جس کے نیچے ایک بہت ہوا چہورایتا ہوا مقارت تھا۔ جس کے نیچے ایک بہت ہوا چہورایتا ہوا درخت کی چھاؤں دور دور تک بھیلی ہوئی تھی اور اس دونت کی چھاؤں دور دور تک بھیلی ہوئی تھی اور اس دفت و کھر خیر دونت کے سامنے آیا تھا اور جسے دیکھر خیر الدین خیری چونکا تھا وہ عجیب وغریب تھا۔ چا کے اس سات سائے گروش کررہے تھے۔ نعمت علی آ ہہ ہہ ستہ سات سائے گروش کررہے تھے۔ نعمت علی آ ہہ ہہ ستہ ایکا پر چور ہے ورخت کے عقبی جھے سے خیرالدیں دونا کے ایک ورخت کے تھی جھے سے خیرالدیں دونا کے ایک ورخت کے تھی۔ اور وہ ایک ایک مورت میں سن کی روشی ایس وہ سات آ کرد یکھا وہ وہاں عورتیں تھی ۔ ایس کے حالے والے ایس کے درخت تھے۔ اور وہ ایس کے ایک مورت میں جیس کی جاتے ہے۔ اور وہ ایس کے ایک مورت میں جیس کھا۔ چیا جلانے والے ایس کی تھا وہ ہاں کے علاوہ وہاں مورتیں گھا۔ چیا جلانے والے ایس کی تھا وہ ہی ہیں ہیں میں درتی تھی ۔ ان سات عورتوں کا رقس بہت سال دیا تھی ہیت

اچانک ہی خیر الدین خیری کی نگاہیں رقع کسنے دالیوں کے پیرول کی جانب پڑیں۔اوروہ ایک فرنگ پڑا۔

اب ان حالات میں اسے بہت معلومات بھیںان ساتوں کے پاؤل المی سمت تھے۔ مسکم چبروں کی طرف اور پنج پیچھے کی کی آ واز انجری۔

'' ٹھیک سوجاتم نے لعمت علی ۔ یہ چڑیلیں ہیں۔ سات چڑیلیں اور پیخش جس کی جتا جل رہی ہے۔ اپنی موت نہیں مراہے۔ شاید ہمہیں اس بات پر چیرت ہو کہ اسے زندہ جلایا گیاہے۔''

ا دورس موجودی اورکی ایس ایس ایس ایس ایسان کرالدین خیری الدین خیری کی آواز میس خوف کاعضر نظر نبیل آیا تھا۔

الماہر ہے دو دیناوی تکلیفوں سے دورتھا۔ وہ کس چیز سے خوفتر دہ ہوتا۔ لیکن تعمت علی اس جال میں اسے عجیب سا کھوٹ مورد ہوتا۔ اس نے جال پر ہاتھ یاؤں ادرے اورایک لیے کے اندر اس جال سے باہر نگل میا۔ لیکن جال ایک اندر سے کھی اس جال کے اندر سے کھی اس جال کے اندر سے کھی اس اور کی تعمیل موجود تھا۔ اس کے اندر سے کھی اور کی تعمیل موجود تھا۔ اس کے اندر سے کھی اور کی تعمیل موجود تھا۔ اس کے اندر سے کھی اور کی تعمیل موجود تھا۔ اس کے اندر سے کھی جا اور کی تعمیل موجود تھا۔ اس کے اندر سے کھی جا کہ اور کی تعمیل موجود تھا۔ اس کے اندر سے کھی جا کہ اس اور کی تعمیل بدن سے آواز کے علاء کسی اور کی تعمیل بدن سے آجی ہوگئی ہوگیا تھا اور اس ملکے تھیکا بدن سے ایساس ہو تھا کہ اس وقت خیر الدین خیری اس کے ایساس موجود میں موجود م

استومحرم کہاں ہوتم ؟''نعت علی نے آواز دل نین تین جرآ وازیں دینے کے باوجود اسے کچھ سنائی ندویا تبھی بیل کی بلندی سے کوئی بیجی اتر نے لگا ایک انسانی جسم وانتہائی ہولناک اور بھیا تک تھا۔ یہ سادھوکا روپ دھرے ہوئے تھا۔ لیے لیے بال کمی واڑھی ، انگارہ آگیں ، تقریباً نیم برہتہ بدن ، مجلے میں منکوں کی مالا کیں بی ہوئیں ، وہ کوئی بہت ہی خوفناک شخصیت معلوم ہورن تھی۔ دفعتا اس کے حلق سے ایک

Dar Digest 161 October 2011 Uploaded By Muhammad Dar Digest 160 October 2011

"چل .....ايرتو ميرابير ب\_ برتو كون ب رے؟" بیسوال تعب علی ہے کیا گیا تھا۔ آواز اتن بھیا تک تھی کا فعت علی کرو تکھٹے کھڑے ہو مستقے۔ ورمنش ہےتو۔ جانا ، جا کمامنش ، پر ریہ ہا ہا۔۔۔ رے کون ہے رہے تو؟ اپٹے پارے میں تو بتا دے کم از کم تو'' سادھونماتھ نے کن باراس حال کی طرف رخ كركے كيا تھا جس سے صاب محسوس ہوتا تھا كدوہ سى انسانى جىم كواچى لىيىت بين ليخ موت ہے۔ اور دفعتأ سأ دهونما مخص كالهجنونة ك بهوكميا ... "جواب و \_\_ .... جواب در كون ب توكه

اب تو تومیرے جال میں ہے میرابیر - تو - جواب نہ ديا توجيكاريال مينك كرجسم كروول كالمسسرر، كون

«میں حیرا بیر ہوں ۔ سمجھا۔ میں تیرا بیر ہوں۔ آ وازنعت علی کی ہی تھی۔

" جھے جا نہا ہے۔ میں کون ہوں؟" ''توسنت پروهان سنگھ ہے۔'' "اورتو كون ٢٠

"ميرانام خيرالدين ہے۔ خيرالدن جيري-" '' ساوعو کی است. ارے .... ارے ساوعو کی قدم پیچیے ہے گیا۔ پھر حیرت زوہ آواز ٹی ابولا۔ ""تومسلمان ہے ....ارے مسئل ہے تو؟"'

'' وهت تیرے کی .....' تو کہل چیش گیارے ميرے جال ميں۔ ارے واہ رے اہ .... واہ رے واه ..... بيتو مره آسميا ..... بيتو مره آسميا - تو كدهر = سينس كيامير عال مين - بابا - نب مونى سيتوخوب ہوئی۔اے کہتے ہیں۔ چیڑی اور .... دور .... اب مره آئے گا۔ارے دیکھول گا اب ان لوگول کو بھی جوتعوید گنڈے کر کے ہمارارات کنے ہیں ۔ لوے کولو ہا كافي كاروب كولوما كافي كا جل تحديد على

ہے۔اب تک ..... پر میرکون ہے بسرا.....ارے کول ہےدے تو؟ .... "اس بارسادھونما تھ نے جس كانام سنت بردهان سنكه ليا كميا تها تعمت على كي طرف و يكيت

ہوئے کہا۔ کنیکن فمت علی کے منہ ہے آ واز کیس نکل تھی۔ ''ارے ہولے گائیں تو .....؟''

"تو کون ہے؟" اس بار نعمت علی نے ہمت کرکے بوجوہی کیا۔

''سنت مردهان سنگه مهان مسمجها - بهت برزے ہیں۔ہم برے مہان ہیں۔اور اب اور مہان ہوگئ يں۔ کيا تمجما؟"

"اوربيكياموايد؟" "مين بتأتا مول حمين ..... هين بتأتا مول-تعت على '' به آ واز خیرالدین خیری کی تھی۔'' تعت علی ا

اس کی جانب متوجہ ہوگیا۔ " ذراس چوک ہوگئی نعت علی۔ ای محض نے السربه انسان كوجلايا بـ اورات جلا كريه أيك جادونی کرد ہاتھا۔اس نے سات چڑیلیں ایج قیفے میں کرلی بیل جواس کے گرد ماج رہی سیس بین لا ملیں ال گندگی رہ سے قبضے میں تھیں۔ جسے ال محقوم نے جال مصمر کردیا۔ اسکیساتھ ساتھ ہی ہی ایک منز بھی پڑھ رہاتھا۔ اس سے ایس روح کو قید کرنا تھا وہ روح جواس کی بیر بن جانعہ الکام ایک دائر ہبنایا ہوا تھا۔ پیمل کے پیڑے کر وادما نفون آ بات یہ ہے کہ ہم نے اس دائرے برغور نیس کیا۔ اللہ کے جادومنتر کا وائرہ تھا۔اور اس دائرے سے والی کوئی بھی روح اس کے قبضے میں آ جاتی ، ادر ال ہے ہم و عجمے بغیراس وائرے سے گزر کر آ مے آ كيونكه بميں ان ناجنے واليوں كانجسس تھا۔ تو تو خير الم

انسان ہے۔اس کتے اس سے جال میں نہیں آیا گیا میں ....میں اس سے چنگل میں مجنس کیا۔" "استادمحترم! آپ لکل آئیں- میرآپ ت زیادہ طاقتورتونہیں ہے۔

و دنهیں نکل سکتا ..... نبیس نکل سکتا میں '' تعت على، آ ه مين مجيس گيا \_ آ ه..... مين ميس گيا مجھے بزا انسوس ہے۔ کیکن علظی میری مجھی نہیں۔ بس ہو گیا۔ بالكل اتفاق ہے۔ ہوگیا ہے....سب مجھے'' خیرالدین جَبِرِي كِي آ وارْ مِينِ اضحالال تھا۔ تعمت على كا ول جھي ا

"بو چراب کیاتم اس کے تیدی رہو سے؟" ''نہیں۔اس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے۔اس منتر ے، ایک میعاد ہونی ہے۔ لتن میعاد ہے مجھے کہیں معلوم لیکن آخر کار مجھے رہائی مل جائے گی اور جب بیہ ر ما أَيْ شَ جائيةً كَي تب بن شن تِحْدَ تك يَهِ نِحِول كالنعت على مجھے اندازہ ہے کہ صورت حال خراب ہوگی ہے۔ تمہارے لئے میرامشورہ ہے کہتم یا کستان چلے جاؤ۔اور وبال جا كرخاموتى سے دفت كزارو يتمارى ايك ساكھ **یں اس ساکھ سے فائدہ اٹھا دُ اور دہ یا بچ سورو بےروز انہ** جوتبارے والدكوملتے بيں ملتے رہيں مح\_اس ميں كوئى کی ہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک چلے اور وظیفے کے نتیج میں لطنے ہیں۔ بس بہ سارا سلسلہ ہے۔ میں اس کمبخت کے قبض میں جکڑ اجاج کا ہوں۔اوراب جب تک بے میعاد ختم کیس موجائے گی۔ میں اس کے قبضے میں رہول گا۔ مہیں الکیار بنا ہوگا۔ میرے دوست! وہ وقت گزر محيال ركهنااس چيز كاكه جب تم هر چيز يرقاور تضاور ہم دونوں ساتھ۔اب جارے درمیان تھوڑی سی جدائی رہے گی۔" فعمت علی کی آئھوں ہے آنسونکل آئے۔ ونعتااس کے بدن میں جنگاریاں ی محرکتیں۔

"ميرسادهو..... بيرسادهونماشخص" اورنعت على باختیار موکیا۔اس نے غراتے ہوئے۔سادھو مرحملہ كرديا\_' وليكن بيكيا.....وه سادهو كقريب پہنچا تواس کے بدن سے دوسری جانب لکل گیا۔سادھو کاجسم تفول حیثیت بی نبیس رکھتا تھا۔ وہ دانیں پلٹا اوراس نے ساوھو کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن سادھود وقدم پیچھے ہے گیا۔ . "واه،رے واه ..... كيا۔ ياكل بيتو؟ مجھے مكرر ما

بسنت بردهان تکورجس کے قبضے میں سات جریلیں اورایک بیرآ چکا ہے۔اور تو مجھ برحملہ کرے مجھے نقصان ببنجانا حابتا ہے۔جابھاک جا۔میرانتحدے کوئی جھکڑانہیں ہے۔ مجھے میرے مطلب کی چیز مل گئی۔ ارے واہ رے واهد چیری اور دو دو ..... ایک تو مسلمان اوردوسرے روح .... كيابات بـ اب تو ديكمناء كيا كيا تماث دكها تا مون میں چل جا بھاگ میں بھی جار ہاہوں <u>'</u>'

ا جا نگ ہی اس نے اینے دونوں ہاتھ بلند کئے اور دومرے ہی کیے وہ تعت علی کی نگاموں سے اوجھل ہوگیا۔اس کے بعد چرمزیداقد امات ہوئے۔

ا جا نک ہی نعمت علی کو بوں لگا۔ جیسے اس کی ہلکیں جھک تی ہوں۔ اس نے تھبرا کر گردن جھٹلی اور جب آ تکھ کھولی تو نہ اس کے سامنے وہ شمشان گھانے تھا نہ بيل كا وه بير اور نه ده سات تاييخ واليال اور نه ده چّا۔'' وہ تو ایک عجیب وغریب ہی جگہ کھڑا ہوا تھا اور اے جگہ کے بارے میں کچھیں معلوم تھا۔

اس کی میشی میشی نگاہیں جارون طرف بھٹک ر بن تفس فيرالد من خيري بيجاره بدي عجيب من الكماني کا شکار ہوا تھا۔ کیکن وہ بھی اس کی معلومات میں ایک اضافه تفاكران طرح بهي موسكتاب\_

مبتدوسادهو جاد ومنتز كرربأ تقا اوراس جادومنتر کے ذریعے اسے سی روح کو قبضے میں کرنا تھا۔ جسے وہ اینا پیر بنا کراینے نایاک مقاصد کی تحمیل کرسکے ۔خیراس بات كاتو نعت على كويفين تها كه خير الدين خيري سي بهي ایسے نایاک عمل کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ جا ہے اسے تتنی تی اؤیس برواشت کرنی برس بوکسی مسلمان کے خلاف ہو۔لیکن پھربھی ہیجارہ عجیب وغریب مشکل میں تر قار ہو گیا تھا اور سب سے بڑی بات میھی کہ فعت علی اس کی کوئی مدنبیس کرسکتاتھا۔

تعمت علی نے بیجاری کے عالم میں وہاں سے آ معے قدم پڑھاد ہے۔ نامعلوم اورسنسان راستے پر وہ سغركرتا رمار تجاني مندوستان كاكون ساعلا قدتها ليكن سرزمین اجنبی اجنبی می لگ ربی تھی۔حالانکہ کافی ون

میرے بارے میں بوچھوں گاک کون ہے۔ کیال رہتا Dar Digest 162 October 201

سے یہاں موجود تھا۔ اور بری بری بنگامہ آ رائیاں ہوچکی تھیں لیکن پھربھی استے اجھی ڈاتی طور پرنسی بھی جگہ ہے مانوسیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بس وہ تو خیر الدین خمری کے سہارے چل لیا تھا۔ جدھراس کا رہ خ ہوتا۔ وہ چل پڑتا۔ کیکن اب صاف صاف بنا چل گیا تھا کہ خیرالدین خیری اس کی کوئی مدونہیں کرسکتا۔ مال۔ ایک عزم اس کے دل میں ضرور جا گا تھا۔ یہاں ہندو سادھوسنت جادومنتر کرتے ہیں۔ان چادومنتروں کے نتیج میں خیرالدین خیری اس سنت پردھان تھے کے قبضے میں تو آھیا تھا۔لیکن سنت پر دھان سنگھ اکیلا ہی تو جادو کی و نیا کا بادشاہ نبیں ہوگا۔ ہوسکتا ہے کوئی اس سے بڑا مجھے مل جائے اور میں اسے سنت بردھان سکھ کے مقابلي برلا كفرا كردول اوراس طرح خيرالدين خيري کوسنت بردھان سنگھ کے چنگل سے آزادی ولاؤں۔ اصل میں نعمت علی کووہ بات یاد آسٹی تھی کہ آیک زندہ انسان کوجلا کرسنت پردھان سکھ نے اپنا وردھان حاصل کیا تھا۔ تو اب کوئی اوراییا انسان بھی بل سکتا تھا۔ جوسنت يروهان سنحه كوجلا كراينا مطلب حاصل كرستك ۔ ہبرحال تعت علی چاتیا رہا۔ ہندوستان کے دیجی علاتوں کے مخصوص مناظرات کی آنکھوں کے سامنے آئے گئے۔غالبًا ایس حکی ہے۔جہاں انسانی وجود موجود نہیں تھا۔ پھراس نے آیک گیڈنڈی کارخ اختیار کیا۔ اس مگذی می وقد مول کے نشانات ال سے تھے اور آخر کاراے ایک مخص بھی نظر آ عمیا۔ جو دھوتی باعدھے موئے تھا۔اس نے كندھے بركلبازى ركھى مونى تھى برى برئى موقیس اور مخصوص قتم كى دا رهي تهى \_اس كاچېره كانى خطرناک نظر آرما تھا۔ دائیں رضار پرزخم کا ایک حمرا نشان تھا۔اس نے ملیٹ کرنعمت علی کودیکھا اور رک عمیا۔ عَالِبًا السيم محمى يهال كسي اور انسان كي موجودكي كا احساس نہیں تھا۔ نعمت علی آ ہستہ آ ہستہ جاتیا ہوا اس کے

قريب بيني كيا\_و ويخص غور \_\_ نعمت على كود بكيور باتها\_

میں یو حصا۔

''کون ہے رے تو؟'' اس نے کرخت کیجے

''مسافر ہوں بھائی *راستہ بھٹک عمیا ہو*ں۔'' "اوہو ..... كذهرجانا ب تحقيد؟" "بس آمے جو بھی آبادی آجائے؟" "مری بورہے۔ ہری بور۔ ہری رام بور۔ ہری رام يورجائ كا؟" و بال- بال كيول نبيس ..... كيول نبيس - " تعمت

"تو چل ....مير عاته آجا-يس تحم بري رام بورک مؤک پرچھوڑ دول گا۔ جھے وہال سے آ مے جانا ہے۔ ہری رام پوری نہرآ جائے کی تو تو اس سے گزر كر چلے جانا۔' اس نے كها۔اوراس كے بعد قدم آ مے

ببرحال أيك بمسفرك ضرورت بقى اورآ ياديون کارخ تو کرنا ہی تھا۔ جنانچہ نعمت علی اس محص کے ساتھ ساتھ جلنار بارائے میں مجھ تفتگو کرنے کے لئے اس

"أورتم كهال جارب مو؟" دوبس مری رام بور سے تھوڑے قاصلے پر ہمارا بھی گاؤں۔۔۔' " تھیک۔ کوئی تام ٹیس ہے۔ تہمارے گاؤل

"ارے چیوٹا ساگاؤں ہے۔جس کی مرضی آئی ہے اس کا اپنی پیند کا نام رکھ لیتا ہے۔ 'اس نے ہس کر کہا۔ عجیب ساآ وی معلوم ہوتا تھا۔ کوئی آ وسطے یا ہونے سی تک دونوں جلتے رہے اور پھراس کے بعد ہاغوں اور تھیتوں کا سلسلہ شروع ہو کیا۔

آ مے جل کر بہت سے درخت نظر آ رہے تھے۔ ورختوں ہے آ گے بڑھنے کے بعد پھھ میدان نما چیز نظر آئی تھی۔ سروبول کے وان تھے۔ اس کئے دھوب مجمی کچھٹا گوارٹبیں گزررہی تھی ۔ نعت علی کوانداز وٹبیں تھا کہ سفركة تاطويل موكا\_

ببرعال اس كے بعد عمرة مے دوختوں كاسلسله شروع موممياً-اوروه درختول ميں داخل مو محيئے-عجيب و

غریب جگر تھی۔ تعمت علی کو بڑے تجربات ہورہے تھے۔ چنگل کے اندرایک بتلاسا کیاراسته دکھائی دے رہاتھاجس میں بیل گاڑیاں ملنے کی وجہ سے دونوں سمت کرے كرهين كي تقدال داسة يرمني الرري كي\_ " ہری رام بور کا سفر کتنا ہوگا؟" "ارے بھیا، یہال کوئی رکھاہے۔ رام بوراجھی

"يهال جنگل من درند بي توميس موتع ؟" ' بھی بھار جنا درنظر آ جاتے ہیں۔ ویسے ان الدروني علاقول مين ڈاکوجھي مواکرتے ہيں۔آھے چل كرجنكل صاف ہے۔ابكيا كياجاسكتاہے۔جيون كے ليئ تو برجكه خطر موجود بوت بين "

"اس کا مطلب ہے کہ پہال درندے ہی آجاتے ہیں۔''

" تيرى بات بابا .....ارے بابا ورندے تو ہرجکہ بى نظرة جاتے ہیں۔ كيا جنگل كيا شهر۔ بس تنظيس بدلي

''موں نمیک ہے۔ بڑھالکھا ہے تو بجھ....'' '' یا چکی جماعت یاس ہوں۔ پورے گاؤں میں سب کے خط میں ہی لکھتا اور پڑھتا ہوں۔" اس نے شاباندا ندازسے کیا۔

''یہال لوٹ ماریھی ہوتی ہے۔''

" الله - بال ميس بهي أيك دفعدان سے واسطه برويكا ہے۔ بيدو يلمونان۔ بيرزخم اصل ميں وہ بہت زيادہ يتھے۔ اور ہم الكيلے تھے۔ برليلا ب بھوان كى ہم ان كا كَمِيراوُتُورُكُرُنْكُلِ مِحْدِ البِينَةِ بِكِهِ حِوثِينِ لِكَ أَيْ تَعِينِ لِكَ

ببرهال نعت على خاموش ہو كيا۔ برواعجيب سا\_ عدم تحفظ کا احساس ہور ہا تھا۔اس سے پہلے جنگی شیر کی طرح وندناتا كمرتا تفارلين اب خير الدين خيري كا مِالْتُونِينِ تَقَالِهِ تَعُورُ ي دِيرِ تَكَ مَمَلَ خَامُوثِي رَبِي حِثْلُ مِينِ كبيل كبيل بكريول كريور بحى تظرآ جات تصادران کے ساتھ جرواہے بھی ۔ انہیں ویکھ کر تعبت علی کے ول سے خوف چھم ہوگیا تھا۔اس نے سوجا کہاب ڈرنے

کی بات جمی سیں ہے۔ بیانوگ بھی تو انسان ہیں ۔غرض سیکے پیفر سطے موا۔او کچی او کچی جھاڑیاں دور دور تک پھیلی مونى تقيس اور كافي لمباسفر موجيكا تفا\_

نعمت علی محسول کررہا تھا کہ اس کے ہمسفر کے انداز میں بڑا اطمینان ہے اور ذرائیمی تھی تہیں ہے۔ ایک بار پھراس نے سوال کیا۔

"اب اور كتناسفر با تل يه؟"

''لیں زیادہ فاصلتہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی نہرا جائے گی۔ادھرے میں دوسری طرف چلا جاؤل كااورتم ادهرس مرى رام بوريس داخل موجانا بہر حال تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ چھوتی نہر

تک پہنچ مگئے۔ یہاں ہے راستہ دوحصوں میں بٹ گیا تفاليكن أل مقام يرجنكل يجهدزياده بي گهنا لگيا تفا\_ سرد بول کے دن تھے۔آ سان برسورج مجھی نہیں فکلا ہوا تھا۔ یہاں چیچ کرآ خر کار لعمت علی کا ہمسفر اس سے رخصت ہو گیا اور تعت علی تھرے کنارے کنارے اس می تر شری رہا ہا۔ جس بر کہیں سل کا رہوں کے نشانات نظرا جاتے تھے۔جھاڑیوں میں کیڑے موروں کی آوازیں بلند ہورہی تھیں۔ماحول کافی خوفتاک ہوگیا تھا۔ تعمیت علی نے سوحیا کہ اسکیلے زندگی بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ واقعی اس میں کوئی شک تہیں کہ مجھودن مہلے ہی کی بات هی که خیرالدین خبری نے اسے راج رجار کھا تھا۔ اجا تک نعمت علی کوایک عجیب سا احساس ہوا۔

ال كالمسفر مسافريد كهدر حمياتها كهنهرية تحور اساآ مح بريطه كالوهري زام بورآ جائے كاليكن ابھي دور دور تك برى رام يوركة فارنظرتين آرب عن يعت على کے بدن میں سرولبریں دوڑ نے لکیں۔ ابھی مشکل سے وہ پندرہ بیس منت ہی چلا ہوگا کہ اجا تک ہی اس کے بدن میں سردلہریں ووڑتے لکیس اس کے سر برہے وو یرندے خوفزدہ ی آ وازیں نکالتے ہوئے ایک طرف اڑتے ہے گئے۔ان کی پرواز بہت پیچی تھی۔

یرندول کی شکل و صورت بھی نا مانوس تھی۔ کبوتر

ہے کسی قدر ہڑے ہول گے کوئی لمحہ بھر کے بعد ہی ان

برعدوں نے چھررخ تبدیل کیا۔اوروکی ہی بھی برواز رتے ہوئے نعمت علی کی سمت بڑھے۔اس باران کے حلق ہے نکلنے والی آوازیں۔ بہت زیادہ خونناک تحمیں ۔ نعمت علی تھوڑا سا بنتے جھک گیا۔ نجانے کیوں ایک دم اے بیاحساس جواتھا کدوہ اس کے سر برینج مارے دالے ہیں۔ وہ آ کے جا کر جھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو سکتے۔

سامنے بہت بڑے حجاڑ نظر آ رہے ہتھے۔ پھر اجا تک بی فعت علی کے کا نول نے ایک الی آ وازی که اس کے یاوں رک مجے۔اس نے ادھرادھرو کھا۔ جار دن طرف ہولناک سناٹا بھیلا ہوا تھا اور ماحول میں حملی بیدا موتی تھی۔اے یوں اگا جیسے کی کے قدمول کی عاب ابھررہی ہو۔ یہ پر تہیں انسانی قدموں کی آ واز تھی یا گھرکسی جانور کی۔ کیکن پھر ایک ادر احساس ہوا۔ قدموں کی آ واز کے ساتھ ہی جیٹ جیٹ کی آ وازیں بھی آرای تھیں اور اجا تک جی اے جماڑ ہوں کے آیک شكاف كى طرف كوئى چىزمتحرك نظراً ئى ـ دوسرى طرف مسى قدر كھلاميدان تھا۔جو چيز ا<u>ست</u>فظر آئى تھى۔ دہ قد میں کسی گدھے کے برابر تھی۔ رنگ بھورا اور گرون بر لے لیے یال تھے۔ جب کداس کی تفویمنی ساہ رنگ کی تھی۔اوردم کافی تھنی۔آیک کمنے میں اسے و کی گرنعمت علی کے ول میں سمی بھیڑیے کا احساس جا گا تھا۔جنگی بھیڑیوں کے بارے میں اس نے سنا بھی تھا۔

ابھی وہ سویتے سیجھنے کے قابل بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے اس جانور کے بیجھے ایک اور جانور انجرتا ہوا نظر آیا۔ وہ بھی اس قند وقامت کا تھا۔ کو یاوہ دو تھے۔ ہوسکتا ہے نراور مادہ ہوں۔حالا نکہ اس محص نے نعمت علی کو سے بتأديا تفاكداس علاقي ميس بهي بهي ورند فظرآ جات ہیں۔ کیکن ان دوخوفتا ک درندوں کودیکھ کر تعت علی کے بورے بدن نے بسینہ چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے ادھرا دھر و میصنے لگا۔ دور دور تک سناٹا طاری تھا۔

اور اس کے دونوں طرف ورخت سر اٹھائے رات کے منتظر تھے۔ درختول کی چوٹیول پرسے دھوپ

رخصت موربی تھی اور بوراجنگل جھینکروں کی آ وازوں ے کو نجنے لگا تھا۔ نعمت علی اینے کئے کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے لگا۔ اس کو اندازہ خبیس تھا کہ ان درندوں نے ۔ اسے دیکھا ہے۔ یانہیں۔وہ اکٹے قدموں واپس جلے تو شایدان سے نیج سکے۔اوراس نے ابیابی کیا۔اسےرہ رہ کراس دیہاتی برغصہ آرہا تھا۔جس نے اسے اس طرح مصیبت میں لا کروال دیا تھا۔ پھراس نے راستہ تبديل كرليا اور بيجيه بهث كربائيس ست كاراسته اختيار كيا\_اس كے بورے وجود ميں سنائے تھلے ہوئے تھے اوردہ اس خوف کا شکارتھا کہ اس کے قدمول کی آہث کہیں ان درندوں کواس کی جانب متوجہ شرکردے۔ ا جائك ہى درندوں كى خوفتاك غرابث سنائي دى اورنعت على ير يجه اليي ومشت طاري بوني كهاس

نے بے اختیار دوڑ ناشروع کردیا۔

اب اے بول لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سی طلسمی واوی بین آ کر مچنس گیا ہو۔ بہت بری حالت کا شکارتھا وه بھی خواب میں بھی نہیں سوجاتھا کہ ایک دن اس طرح کا آ جائے گا کہ اس پر ایسی بیتا پڑے گی۔ حالانکہ خیر الدين خيري صرف ايك روحاتي وجودتها ليكن اب تعت علی کو کیا معلوم کہاس پر اسرار دنیا کےعوال کیا ہوتے ہیں۔جوانسانی مقل فہم سے بہت دور کی دنیا ہے۔ وہال کیا کیا ہوتا ہے اور کیے کیے ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اس نے سوچی ہی تہیں تھی۔ ورنساس کو بھی ذہن میں رکھتا۔ بهبت بزادوست بهمصيبت مين فيمس كميا تفاجبكه فعت على كاخيال تفاكه اس يربهي كوئي اليي مصيبت آبي تبيس سکتی۔ آ ہ۔ کیکن مصیبت آ ہی گئی تھی اور اب پیتے ہمیں کیا ہور ہاتھا۔سنت ہر دھان سنگھ نے خیرالدین خیری کوایٹے 🔻 جنگل میں محانس کیا تھا۔

اور تعمت علی کے لئے اس سے زیادہ و کھ کی بات اور کوئی تبیل تھی کہ وہ اینے اس پہترین دوست کی کوئی ا مدوجیس کریا رہا تھا۔ اس کے دل میں عم سے ساتے۔ لرزاں تھے۔لیکن اس وقت تو اسے اپنی زندگی ہی گی۔ يريش موني تھي۔

ہری رام پوراسے تو بول لگنا تھا۔ جیسے کہ ایک کہائی ہو اور اس سے زیادہ پکھ تہیں..... اوہ..... آبادیال کہال ہیں۔وہ دوڑتار ہااوراے یول لگا جیسے وہ دونوں در تدیے اس کا پیچھا کررے ہوں۔ چرکائی فاصلے براسے پی مٹی سے بے ہوئے کھر کے آثار دکھائی دیئے۔لیکن بیکھر بھی تنہااوروبرائے میں تھا۔ "اوه ..... كونى أس مين ربتا موكا" نعمت على

نے رفتار تیز کردی۔ پھر ایک جگہ ذرا رک کر اس نے آ المث لين كا كوشش كي - يجهية أف والى آ وازين اب کچھ مدہم پرٹی جارہی تھیں۔ ڈرتے ڈرتے اس نے گردن تھما کر چیجے دیکھااوراس کا خون جم کررہ گیا۔وہ دونول در ندے اس سے کوئی سوگز کے فاصلے بر درختوں كے اللے كھڑے تھے۔ ان كى زبانيس باہرتكى ہوئى تيس اوراً تلحمول من بهوك نظراً ربي تعي \_

لیکن ان کااس طرح رک جانانعمت علی کے لئے **ج**رت کا یاعث تفار سامنے والے گھر کی دیواریں اپ تھوڑے ہی فاصلے برتھیں اور ان دیواروں میں اے أيك ككرى كالجهائك تظرآ رباتها اس في سوجا كهاس میا ٹک و کھو گئے کی کوشش کر ما تو بڑا ہی خطر ناک ہوگا۔ ببرحال أكراتهل كراس برجز هجائ يتوجوسك

ہے کہان درندول کی گرفت سے بچ جائے۔ زندگی جب خطرے میں ہوتی ہے تو انسان کے اعمد بہت سی اجبی توتنس بیدا ہوجاتی ہیں۔لمت علی کی ایک لمبی چھلانگ است احالطے کی دیوار پر لے گئی۔ کیکن وہ اس دیوار پر ايخ آپ كوروك تبين سكاتفا اورخود بخو داندر جايز انفا\_ ال في ول من سوحا كراكران درندون في بهي اس كي طرح پھرتی کامظاہرہ کردیا توابھی چند کھوں کے اندراندر وہ جی اس کے میکھے اندر میکھنے والے ہوں سے یہ

الدر كرف سے كوئى جوت تيس كى تھى۔خوف رہائے میں بری طرح بسا ہوا تھا۔ بہر حال وہ کھڑ ہے ہو کر ادهرادهر وليمين لكامه مكان بن تعار كافي وسيع احاطه تعار ملشنے گھر تظرآ رہاتھا۔جو پچی مٹی کا بنا ہوا تھا اور اِس تک المنتجة ك المحمل على كالبرهال جرهن يرق المى جو

بِ شُكِ ٱثرى نُرْهِي بَي بُولَي تُقين لِيكِن صاف تقري اور پوری عمارت ہی کی طرح معبوط تھیں۔اس نے سوجا كديية ونخوارد دندے بھى اب ديوار عبور كرنے والے بى ہوں سے اس کئے اب جنتی محرتی سے اس مکان کے ائدر داخل ہوا جائے تو اسے بناہ مل سکتی ہے۔ چنانجہ وہ برق رفآری سے اس نے دروازے کو کھول کر دیکھا۔ دروازه اعدرے بندتھا۔ پھراس کی تکاہیں کیٹ کی جانب اٹھ منیں اور اس نے ان ہولنا ک درندوں کودیکھا جو گیٹ كى مائى كى ركالى كى طرف دىكى دىسے

الیها لگ رہاتھا جیسے ان دونوں کواسینے شکار کے نکل جانے برسخت عصر ہور وہ خاموش کھڑے ہوئے تھے۔لیکن انہوں نے اس مکان کی طرف بردھنے کی کوشش تبیں کی تھی، چند کمیے انتظار کرنے کے بعد نعمت علی نے دروازے بردستک دی۔اے امید مہیں تھی کہ وروازہ کھل جائے گا۔لیکن اجا تک ہی اسے دوسری طرف سے آ ہمش محسور ہوتی اور درواز و کھول ویا گیا۔ نعمت على كى نكابيل سائية كى جانب الحديثين اس ننها، وبران ادر مح مكان من رہنے والا سخص أيك بلندو بالاقامت كامالك تعاراس في باريك لممل كى دهوتى باندهی مونی تھی اور سلک کا قیمتی کرتا ہے ہوئے تھا۔ چرے کے نقوش تیکھے تھے اور آ تھوں میں ایک چک تھی۔اس کی مدھم اور پاٹ دار آ واز ابھری۔

''آئے۔اندرتشریف کےآئے؟''اس کا ہے انداز بھی نا قابل یقین تھا۔اییا لگ رہا تھا جیسے اے تعت علی کا بی انتظار مواور ویے بھی جیسے بی اس نے وستك دى تھى درواز ، كھل ميا تھا۔ جيسے درواز ، كھولنے والا دروازے کے قریب ہی کھڑا ہوا ہو۔ بہرحال اس وقت نعمت على كوان درندول سے يناه دركار تھى بيتانجدوه مسى تعرض كے بغير اندر داخل موكيا اور اس محص نے دروازه اندر سے بند کردیا۔ اندر کھورتار کی پھیلی ہوتی تھی۔ کیکن جس جگہ نعمت علی کھڑا تھا۔ وہ اس کے اندازے کے مطابق کوئی بہت بڑی حال نما جگیری ۔ كي المحادث المحسن تاريكي مين ويمضي عادي موكتي

اور لعت علی نے ویکھا کہ قریب ہی ایک اور کمرہ موجود ہے۔جس کے روشن واٹوں ہے اچا تک ہی روشی چھنٹے لکی تھی اور ماحول کافی نمایاں ہو گیا تھا۔ دھوتی ، کرتے والا شخص اس دروازے کی طرف بڑھ گیا ادر پھراس نے وہاں رک کر تعمت علی کواندر آنے کا اشارہ کیا۔

نجانے کیوں تعت علی کو یہ احساس ہور ہا تھا کہ جیسے اس کے اعصاب اس کی آ واز کے تالع ہو گئے ہوں۔
اور وہ جو کچھ کہ رہا ہے۔ اس پڑمل کرنا بہت ضرور کی ہے۔
چنا نچہ وہ بھی اس دروازے سے اندرواخل ہو گیا۔ دوسرے
کر ہے میں کافی روشنی تھی اور اس روشنی کا مرکز چھت پرلگا
ہواوہ فالوس تھا۔ یہ کمرہ بھی کافی کشادہ تھا، ایک جانب بڑوا
ساتخت بڑا ہوا تھا۔ اس پرگاؤ سکتے گئے ہوئے ہے۔
دوسرے کونے میں بوی سی میز موجود تھی۔ جس پر ایک
بہت ہی خوب صورت گلدستہ رکھا ہوا تھا۔

بہت ان بہت ہوئے ہوئے ہوا ہے ہتھیار ہوی خوب صورتی سے ہے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں آیک عورتی ہے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں آیک عجیب ی خوشبو کے بارے میں کوئی سے اندازہ نہیں لگایا جاسکتا تھا۔ لیکن ماحول انتہائی منظر دلگ رہا تھا۔ سب سے جیرانی کی بات بیتی کہاں جنگل نما جگہ جہاں دور دور تک کوئی آ بادی نہیں تی ۔ سے میکان کیا حیثیت رکھتا تھا۔

اجا تک ہی اس محض کی آ داز اجری۔

''آ و بیٹھو..... تمہاری زندگی تھی کہتم نے گئے۔'

نیس علی نے چو بک کراہے دیکھا اور دہ پھر پولا۔'' اس
میں جرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے دروازہ
کھولتے وقت یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ دونوں، درندے
دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بیٹھوٹکلف نہ کرو۔ میں
یانی کا انتظام کرتا ہوں۔ منہ ہاتھ دھولو..... وہ مڑا اور
مرا اور میں خاب ہوگیا۔

نعمت علی تحف کی ایک جائب فک کراسے دیکھنے

لگا۔ای وقت اے وہی آ واز سنائی دی۔ ''وشالی .....وشالی .....مہمان کواندر بلالو۔ میں نے بانی اندر رکھ دیا ہے ..... وشال '' تعست علی کے

کانوں میں یہ آواز دوبارہ انجری۔ یقیناً وشالی کسی
عورت یالؤکی کا نام ہی ہوسکتا تھا۔ پھروہی دروازہ کھلا
اوراس کی آئیمیں جیرت سے کھلی کی کھلی رہ کئیں۔
وہ لڑکی نہیں جیسے جا ند کا نکراتھی۔ جوز مین پراتر
آیا ہو۔ انتہائی مناسب قد و قامت، گدانہ بدن سرخ

سفیدر تکت، کمرے نیجے تک لہراتی ہوئی چوئی، وہ بے ہناہ حسین تھی اور سفید رنگ کی گلائی کناری والی بوثی باندھے ہوئے تھی۔اس کی حسین آ واز ابھری۔

دوس ہے مہاراج اندر آجائے اور ہاتھ منہ وحولیے ہیں۔ وحولیے ہیں۔ نوس علی کو یوں لگا جیسے کوئی نفہ فضا میں اجرا ہو۔ ستار کی اندہ فضا میں اجرا ہو۔ ستار کی تاروں پر کسی نے ہاتھ چھیر دیا ہو۔ اور وہ آ واز بن مجھے ہوں۔ وہ پچھے ہولئی کوشش کرنے لگالیکن آ واز بیں کئی تو وہ خاموثی ہے اٹھ کراس کے جیسے چل پڑا۔ دوراز رہ جنگل کی ست کھلی تھا۔ وہیں وہ بلند و درواز ہ جنگل کی ست کھلی تھا۔ وہیں وہ بلند و بالا قامت والا شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نعمت علی کو و کھے کہ بال قامت والا شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نعمت علی کو و کھے کہ اس اشارہ کیا۔ جوایک مخصوص ہندوستانی طرز کا لوٹا تھا۔ دس ہوئے کی جانب اشارہ کیا۔ جوایک مخصوص ہندوستانی طرز کا لوٹا تھا۔ دستے ہوئے گئی جانب اشارہ کیا۔ جوایک مخصوص ہندوستانی طرز کا لوٹا تھا۔ دستے با تمی کریں ہے۔ ن مجشکل تمام نعمت علی کی زبان سے منہ ہاتھ دھو لیجئے بھر آپ

ی۔

"معانی چاہتا ہوں۔ آپ کو میری وجہ سے

ہزے مشکلات کا سامنا کرنا ہو رہا ہے۔ میں آپ کا
شکر بیاداکرتا ہوں۔ "وہ خص مسکرادیا۔ پھر بولا۔

"منہ ہاتھ دھولیجے۔ آپ خود غور کریں گے کہ

اپ کوائی بات ہنی آئی چاہئے آئے۔ آپ کے لئے

دروازہ کھولنا اور اس کے بعد اندر تک لے آنا۔ اگر کوئی

مشکل کی بات ہے تو بے شک، مجھے بوی مشکل کا سامنا

مشکل کی بات ہے تو بے شک، مجھے بوی مشکل کا سامنا

تعت علی خاموثی ہے اپ کام میں معروف ہوگیا۔

تعت علی خاموثی ہے اپ کام میں معروف ہوگیا۔

منہ ہاتھ وغیرہ دھونے سے فراغت حاصل کرنے

ك بعدوه بابرآ يا توده تص اس أيك ادر كمر على الح

گیا۔ جہاں ایک بڑی کی میز کے گردکرسیاں بچھی ہوئی تصد تصل ادر میز پر بہت سے پھل ہج ہوئے تصد دبیغے مہارات۔ میرا نام شکر دیال ہے اور بیا میری چھوٹی کی مخمی کی بہن وشالی ہے۔ ہم لوگ بہیں رہتے ہیں۔ اصل میں ہم دولوں تنہائی بہتد ہیں اور یہاں جو تنہائی موجود ہے وہ کہیں اور نہیں مل کتی۔ "لعمت علی نے فرض سمجھا کداسے اپنے بارے میں بتادے۔ اس نے کہا۔

"معاف سيجة كاميرا نام نعت على ب- اور ميل- ميل بستى مرى رام بور جار ما تفا كدراست ميل بيد ورند انظرا ميء

"اچھا۔ اچھا۔ ۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔ کے ہیں۔ پرجلدی ہی
طلاقے میں بیدورند نظرا نے گئے ہیں۔ پرجلدی ہی
گاؤں والے آئیں بھگادیں کے یا مار دیں گے۔ پچھلے
دنوں انہوں نے بہت سے لوگوں کونقصان پہنچایا ہے۔
گاؤں کے لوگ انہیں تلاش کررہے ہیں۔ آپ۔ اس
بات کی چنا نہ کریں کہ یہ ہمارے گھر کی چڑیں ہیں۔
آپ مسلمان ہیں۔ پھل تو بھگوان کے دیتے ہوئے
ہوتے ہیں۔ان میں کی انسان کا ہاتھ نہیں گلا۔"
ہوتے ہیں۔ان میں کی انسان کا ہاتھ نہیں گلا۔"
ہوتے ہیں۔ان میں کی انسان کا ہاتھ نہیں گلا۔"

'' چلوتو پھر۔ آپ ان میں سے پھے پھل لیں۔ دوسری چیز دورھ ہوتی ہے۔ وشالی آپ کے لئے دودھ کے آئی ہے دورھ بھی آپ خود جائے ہیں کہ ایک شب چیز ہے۔ یہ بھی بھگوان کی وین ہوتا ہے۔''

''میں آپ کوزیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ تھوڑی دریے بعدیہاں سے چلاجا دُل گا۔''

مرتے ہیں آپ۔ دات کا سفر ایک میں آپ۔ دات کا سفر آپ جانتے ہیں کتا خطرناک ٹابت ہوگا اور ہم آپ کو اجازت بالکل خبیں دیں ہے۔'' شکر دیال نے محبت اجازت بالکل خبیں دیں ہے۔'' شکر دیال نے محبت محرے لیج میں کہا۔خاموثی کے علاوہ کوئی چارہ کا زنیوں تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہ رہا تھا۔خود نعمت علی ان در ندوں کے تھورے دو تھا۔

اس دوران وشالی بھی بیبیں موجودتھی۔اس کی من مؤفی صورت بندآ تھوں ہے بھی دیکھی جاسکتی تھی۔ من مؤفی صورت بندآ تھوں ہے بھی دیکھی جاسکتی تھی۔ تھاوں میں ہے بچھ بھل کھانے کے بعد نعمت علی نے ہاتھ درد کے تو فشکر دیال نے کہا۔

"درات کے کھاتے میں اگرہم بھاجی ترکاری تیار کردیں ۔ تو آپ کواعتراض تونہیں ہوگا۔"

''آب جمعے شرمندہ ند کریں۔ بے شک میں مسلمان ہوں رکیکن انسان تو ہوں۔''

''واہ ……اپھالگا۔ چلیں پھرآئیں۔ میں آپ کواپی اس دہائش گاہ کی میر کراؤں۔ آسے۔''اس نے کہااور نعمت علی کری سے اٹھ کراس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اس کچے مکان کی سیر کرنے لگا۔ جس کے اندر کی وسعیں بے بناہ تھیں۔ پھر وہ اسے اپنی کتابوں کی لائیر مرکی میں نے گیا۔ جہاں بہت ساری قدیم کتابیں موجود تھیں۔ نعمت علی نے ان کتابوں کود یکھااور بولا۔

''آپ کو کتابیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے۔'' ''ہال .....ہم صدیوں برانے لوگ ہیں اور پیہ کتابیں بھی جاری مرجعتی ہی برائی ہیں۔'' نعمت علی نے اس کے الفاظ برغور نہیں کیا تھا۔

تب اس نے آیک کتاب کی طرف اشارہ کی طرف اشارہ کیا۔۔۔۔۔اورات نکال کراس کے اوراق کھو لئے نگا۔ اس وقت شام کے تقریباً چھ بیجے شے۔ کھڑ کی سے باہر کا چنگل صاف نظر آ رہا تھا۔ دن بالکل تاریک ہو چکا تھا۔ پوری فضا میں کیڑے کوڑوں کی آ وازوں کے سوا پچھ نہیں تھا۔ وہ تھت علی کو کافی دیر تک اپنی کتابیں وکھا تا رہا۔ اچا تک ہی وشالی اندرواغل ہوئی اوراس نے کہا۔ رہا۔ اچا تک ہی وشالی اندرواغل ہوئی اوراس نے کہا۔ رہا۔ اچا تک ہی وشالی اندرواغل ہوئی اوراس نے کہا۔

''آ وَ۔ میرے معزز مہمان!'' شکر دیال نے محبت سے کہااور تعمت علی کواٹھا کر کھائے کے کمرے بیں لے آیا۔

سی کرے میں زیردست خوشبوکیں پھیلی ہوئی ۔ فیس۔

(جاری ہے)

# شهروحشت

### تسطنبر:13

اليم المراحت

رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرتا ارزیدہ لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کپکھی طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

### ول و د ماغ كومبوت كرتى خوف وجرت كيسمندر مين غوطه زن خيروشر كي انوكهي كهاني

کھ ان ہے ہے ہے تہ افت حاصل کرنے کے بعد شکر دیال نے تعمت علی کوآ رام کرنے کے لئے کہا۔اوراس کچے مکان کے آیک خوبصورت کرے میں اسے سونے کے لئے جگہ دے دی گئی۔ نعمت علی حالا تکہ محکن سے جورتھا۔لیکن اس آ رام دہ بستر پر لیٹنے کے بعدا سکے ذہن میں خیرالدین خیری آگیا۔

ایک بے نقش وجود جس کا نہ کوئی چرہ تھا نہ کوئی بدن بس ایک احساس تھا۔ لیکن اس احساس نے نعمت علی کوزیرگی کا سب سے برا اسکون اور مان دیا تھا۔ وہ بے نقش وجود جس کے بارے میں سید خیال تھا۔ کہ وہ لاز وال ہے ۔ ایک روح جسے کوئی نقصان نہیں کہنچا سکتا۔ ایک ہوا۔ لیکن سینیں معلوم تھا کہ اس ہوا کے لئے میں ایک قید خانہ موجود ہے۔

وق ه ..... انعت علی کایا ه ..... خیرالدین خیری کایا ه ..... خیرالدین خیری کایا کیا حال ہوگا۔ نعت علی کویوں نگا۔ جیسے آگی زعدگا میں سب سے بڑا خلاء بیدا ہوگیا ہو۔ نجائے کب تک کیسے کیسے احساسات ذہن وول میں آئے رہے۔ اور آخر کار نیند نے مہر بانی کی اور وہ سوگیا۔ جب وہ میں کو اشا۔ تو اسے تریب کے کمرے سے روشنی کا احساس ہوا ۔ بھراجا تک بی جلتر نگ نگا شھے۔

''آپجاگ گئے۔؟'' ''ہاں۔''وہ ہڑ ہڑا کر بولا۔ ''نیندٹو سکون کی آئی۔''

''ہاں ۔۔۔۔آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں آ پکوزندگی ہیں بھی نہیں ہملاسکوں گا۔'' کوئی جواب نہ ملائعت علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔اسے بہترین ناشتہ کرایا گیا تھا ۔اوراس کی میز بان اس وقت وشالی ہی تھی۔

> ''آپناشتهٔ بیس کریں گی وشال-؟'' ''نہیں''

'' تعت علی نے سوال کیا۔ '' نعت علی نے سوال کیا۔ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا اس نے نظریں اٹھا کر وشالی کا حسین چرہ دیکھا۔ اس کے چبرے پرافسر دگی کے آثار شخے نعت علی سمنے لگا۔

''دل توبیرچاہتاہے کہآ ب سے بار بار ملاحائے۔ لیکن پیتین آگ لوگ مجھے دوبارہ لیس کے یانہیں۔'' ''نہیں۔ہم'تہیں دوبارہ بیس مل کئیں گے۔'' ''کوں۔؟''نعت علی نے کسی قدر متبجب لہجے میں بوجھا۔

''ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ عکر دیال آ گیا اور اس نے کہا۔سفر کے لئے بہترین

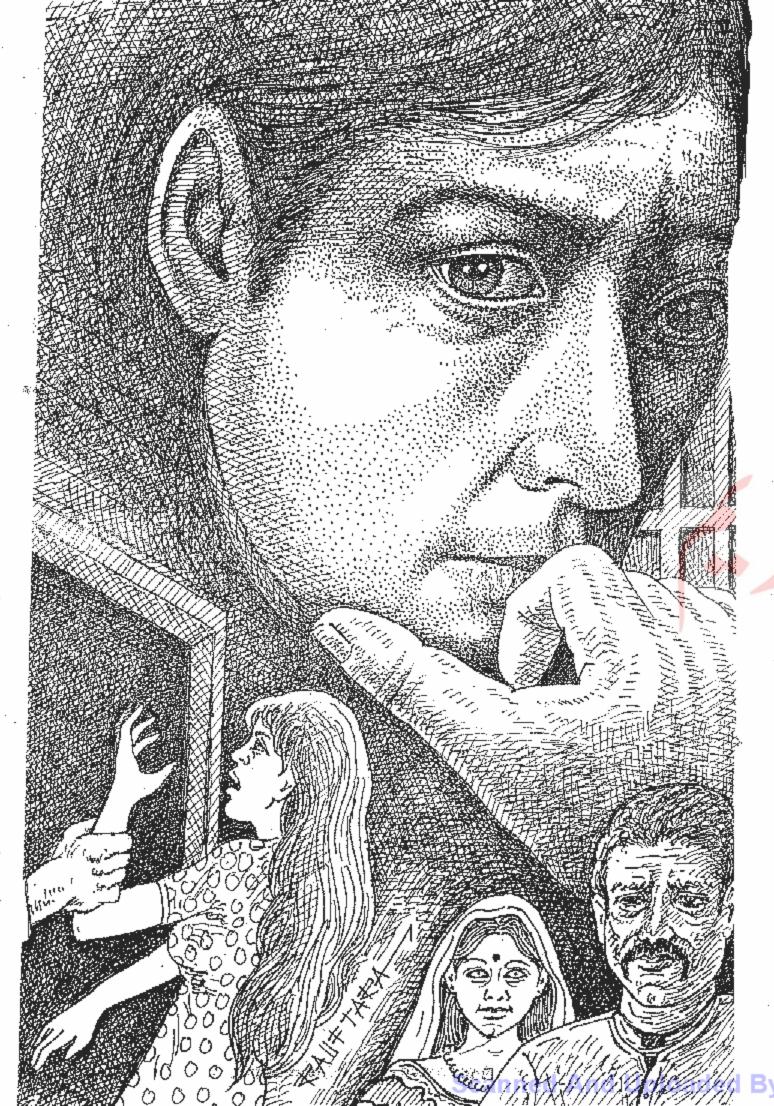

Dar Digest 122 November 2011

Nadeem

وقت ہے۔ مہمان ہری رام زیادہ دورنہیں ہے۔ اگر آپ محسوں نہ کریں تو آ ہے ہم آ پ کوتھوڑی دور تک چھوڑ دیں۔ "مجیب می بات تھی۔ یول لگ رہا تھا۔ جیسے وہ لوگ نعت علی کو یہاں سے بھانا جا ہے ہوں۔

بہرحال وہ اپن جگہ ہے اٹھ گیا۔ اسے بچھ جیب سامحسوں ہور ہاتھا۔ وہ لوگ اسے کافی ودر تک چھوڑنے آئے ۔ اور اس کے بعد دونوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے الوداع کما۔

وہ کیا گھر تھوڑے فاصلے پر موجود تھا۔ یہاں دک کرانہوں نے کہا۔

'' نہت علی نے آگئیں بند کرلیں ۔'' نہت علی نے آگئیں بند کرلیں ۔ وشائی اورشکر دیال کا تصور ایک عجیب می کیفیت رکھتا تھا۔ چند کھے آگئیں بند کرنے کے بعد اے اپنے آپ پر قابو ہوا۔ تو اس نے نرم لیجے میں کہا۔ میں کہا۔

"" آپ لوگ ..... "کیکن اس کے بعدوہ ٹاج کر ً ره گیا۔ وہ دونوں وہاں برموجود تنصہاور نہ ہی وہاں نظر أَ نے والا کیا مکان۔وہاں صرف ایک حاموش جنگل نظر آرہا تھا۔ البتہ اے سر کے اویر دد برندوں کی پھڑ پیٹر اہٹ سنائی دی اس نے اوپر دیکھا۔ آ ہ ..... ہے وہی دونول برندے تھے۔جواسے بہلے بھی نظرا کے تھے۔ کیکن وہ مکان چلا گیا۔ مکان کہاں چلا گیا ۔ اور پھر ا جا تک ہی تعمد علی کے ول پر ایک خوف سا طاری ہوگیا۔اے میمحسوں ہوا کہان دونوں کی شخصیت میں کوئی الیمی عجیب بات ضرور تھی جو رات سے اسے الجھار ہی تھی۔ وہ انسان تہیں تھے۔ شنگر دیال نے اس ے کہا تھا۔ کہ وہ ماضی کے لوگ ہیں۔ آ وء یہ بات اے يهك مجھ كيول جيس آئي۔ وہ زندہ انسان تبيں تھے۔ وہ صرف روطن تھیں۔ صرف آئما تیں۔ نعت علی نے غور كيا \_ اورائك ول من دكه ك وريا موجيس مارف الكيدائيك فريكون يمن وشالي كاجره ويا

لعنت ہے مجھ پر اتنیٰ کی بات ذہن میں نہیں آسکی۔ وشالی .....وشالی۔۔۔۔۔ایک روح تھی ایک آتما

منتمی \_اوراس کا بھائی شکر دیال بھی وشالی کی آنکھوں کی: تحریر نعمت علی کی سمجھ بیس آر ہی تھی \_وہ آنکھیں تومسلسل اسے پچھ یاد دلار ہی تھیں \_ اسے پچھ یاددلار ہی تھیں \_ ''اوہ 'ملطی ہوگئی \_غلطی ہوگئی \_' وہ تھوڑی وہر

''اوہ علی ہوئی ۔ علی ہوئی ۔ 'وہ تھوڑی دیر تک و ہیں کھڑا رہا ۔ آگھوں میں آسو ڈبڈہا آئے شھے۔اور ہاہر کاماحول اوجھل ہوگیا تھا۔وہ ایک طلسمائی رات تھی ۔ صرف ایک طلسمائی رات ۔ اس کے سواء کھ مہیں تھا۔ بس قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ اب ندکسی درندے کا خوف تھا۔ نہ اچا تک کسی پیش آ جانے والی مصیبت کا۔ کچھ وقت کے لئے وشائی کی یاد نے سیب کچھ بھلادیا تھا۔

پھر تھوڑے ہی فاصلے پرایک آبادی نظر آنے گی۔ بقیبتائیہ ہری رام پور ہی تھا۔ چھوٹے سے تصبی تما آبادی تھی۔ زندگی کی بہت می سہولتیں بہاں موجود تھیں۔ نیکن ان سہولتوں سے کیافا کدہ اٹھایا جائے فیمت علی آگے ہوتھا۔

اسائید است مرتا ہوا ملا۔ دیلوے پھا تک تھا ۔ جو بندتھا۔ ٹرین گزرنے وائی تھی۔ وہ دوسر بوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ جبٹرین چلی گئاتو آگے ہوں گیا۔ وجود پر آیک مجیب می تھکن سوارتھی۔ دل چارہ دہا تھا کہ کہیں لیٹ جائے ۔ دیسے بھی کائی لمباسنر پیدل تھا کہ کہیں لیٹ جائے ۔ دیسے بھی کائی لمباسنر پیدل طے کیا تھا۔ آبادی بیس داخل ہوا تو اے آیک جگہرام سرائے لکھا ہوا نظر آیا۔ سرخ اینٹوں کی اس ممارت میں سرائے لکھا ہوا نظر آیا۔ سرخ اینٹوں کی اس ممارت میں ایک میلے کچلے بستر پر لیٹ گیا۔ اور دہ تھکے تھکے انداز میں ایک میلے کچلے بستر پر لیٹ گیا۔

زیرگی میں پہلی باراتیا مرحلہ در پیش ہوا تھا۔ کہ
اس کے ول نے آتھوں تک آنسووں کی سپلائی شروع
کردی تھی۔ بہت پرانی بات تھی ۔ اس وقت جب وہ
ایک آزاد چھی کی طرح فضا وَل میں اڑ رہا تھا۔ مدوعلی
نے اسے چلکٹی کے لئے مجبت پر بھیجا تھا۔ جہاں اسے
شاہدہ نظر آئی تھی۔

اوراس نے شاہرہ ہیں دلچین لینا شروع کردی۔ بعد ہیں حالات نے اسکی عاقبت درست کردی ۔اس کے بعد سے اب تک جب تک خیر الدین خیری کے

ماتھ رہا کیمی اس کے ذہن پر کسی لڑک نے رسائی حاصل نہیں کی ۔ اور اس نے خیر الدین خیری کے ساتھ زندگی کے جولطف اٹھائے۔ وہ اب نا قابل یقین سے لکنے کے تھے۔

اور اب بالكل بے يار و مددگار تھا۔ اور اسے
زندگی کی بہت می حقيقة ل كا احساس ہور ہا تھا۔ اور ان
میں سب سے بڑی حقیقت اس وقت وشالی تھا۔ جس
نے اس كے دل و د ماغ پر قیضہ جمالیا تھا۔ اور وہ اپنے
آ پکو یالکل بے بشمحسوں كرر ہاتھا۔

سرحال وقت گزرتا رہا۔ یہاں اس تصید میں اس کی کوئی شامائی نہیں تھی ۔ جس ہے دل بہاتا یا کوئی امید کی کرن نظر آئی ۔ اور پھر یہاں ۔ میں طبیعت اکتائی تو ایک دن ریلوے اشیشن پہنچا۔ اورٹرین کا ٹکٹ لے کر زین میں جا بیٹا۔ بیمزل بے نشان کوئی منزل تو تھی نہیں ۔ کہ کہاں جانا تھا ۔ کئی بار یا کستان جانے کے بارے میں سوچالیکن پھر بہت ہی یا توں نے مقل پر ٹہو کی اس کا ٹائٹ تھی ۔ وہ تو خود ایک یا سپورٹ تھا ۔ ویزہ کی بات الگ تھی ۔ وہ تو خود ایک یا سپورٹ تھا ۔ ویزہ تھا۔ کی بات الگ تھی ۔ وہ تو خود ایک کام ہوگا۔ اے گرفار کرایا جائے گا۔ ہوسکتا ہے ۔ اس پر یا کستانی جاسوں کرایا جائے گا۔ ہوسکتا ہے ۔ اس پر یا کستانی جاسوں ہونے کا افرام بھی لگا ویا جا ہے ۔

زندگی جیل ہی بین گرر جائے گی۔ موت کی سزا مجھی مل جائے موت کوئی خاص چیز نہیں تھی لیکن کیوں موت حاصل کی جائے۔ بہر حال جس ڈیے بین سوار ہوا تھا۔ اس بین اچھے خاصے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ڈرین چل یوئی۔

شام كے سائے فضائ الررہے ہے۔ اوروہ اور سے ماحول سے بے نیاز بیٹھا سوچ رہا تھا۔ كہ كہاں عائے گاڑين جہاں ہے جائے ہى اسے بى ابن منزل بنانوں گا۔ خبر الدین خبری كوچھوڑ كرتو يہاں سے بھا گئے كی كوشش نہيں كرسكتا۔ ابھی سے بھا گئے كی كوشش نہيں كرسكتا۔ ابھی سے بات بالكل وہن ميں نہيں آئی تھی كہ خبر الدین خبری كواس مشكل سے بھائے كے لئے كیا كیا جائے۔ وہن ميں طرح

طرح کے خیالات بیٹے ہوئے تھے۔ نعمت علی کے ہالکل سامنے والی سیٹ پرایک بہت ہی اچھی شکل کے بزرگ بیٹے ہوئے تھے۔ ایک دوبار انہوں نے نگا ہیں اٹھا کر لغمت علی کو دیکھا بھی تھا۔ بڑا پر وقار چرہ تھا۔ ایسے لوگ بڑے بااصول اور معتبر نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ خاموثی سے بیٹے رہے۔ لیکن رات کو جب انہوں نے کھانے کا سامان کھولا تو انہوں نے ایک پلیٹ میں اپنا کھانا رکھا۔ اور دوسری پلیٹ بنا کرنعت علی کی طرف بڑو ھادی۔ اور دوسری پلیٹ بنا کرنعت علی کی طرف بڑو ھادی۔

'' کھاٹا کھائے۔ صاحبزادے۔ مجھے محسوں ہور ہاہے۔ کہ نہ تو آپ نے کھاٹا طلب کیا اور نہ آپ نے کھانے کی کوشش کی ہے۔ نعت علی نے چونک کران کی طرف دیکھا۔

کوئی تعارف تھا۔ نہ کوئی بات چیت۔ بہرحال اے معذرت تو کرنی جاہئے تھی۔اس نے کہا۔ ''بہت بہت شکر ہے، آپ بہم اللہ کیجئے۔' ''کیوں آپ کھانا نہیں کھاتے۔'' انہوں نے عجیب سے انداز ہیں سوال کیا۔

''کھا نائبیں کھا ڈن گا تو زندہ کیسے رہوں گا۔'' ہے علی بولا۔

''اچھا تو اب زندہ رہنے کا ارادہ ٹبیں ہے۔'' انہوں نے کسی قدر شکفتگی ہے بوچھا۔ دوش

'' منہیں جناب خود کئی کرنے کے گئے اس ٹرین میں بیٹھنا ضروری تو نہیں تھا۔وہ تو کہیں بھی کی جائے تھی۔''

''واہ .....اچھا جواب ہے ٹورکٹی آپ بے شک تہیں کریں گے محتر م لیکن کھانا کھائے بغیر جینا بھی تو مشکل ہو جاتا ہے۔ براہ کرم وقت ضائع نہ سیجئے کھانا کھائے۔ بیٹا! کوئی ایس بات نہیں ہے۔ لو۔ پلیٹ پکڑو۔''نعمت علی نے وہ پلیٹ تبول کرلی۔

بہر حال کھانا کھایا گیا۔کھانا کھانے کے بعد انہوں نے گزرتے ہوئے چائے والے سے جائے طلب کی۔اورنعت علی کوبھی ایک کپ پیش کیا۔ "اب دیکھوا ہمارا تعارف تو اس کھانے اور

جائے نے کرادیا ہے۔ مزید تعارف کے لئے ضروری ہے کہ آپ مجھے اپنا نام بتائے اور یہ بتائے کہ کہاں جارہ ہیں۔ اور پھر سفر میں کوئی الجھن کتنی ہی گہری ہو۔ ہم سفر سے باتیں کرنے سے کٹ جاتی ہے۔

'' دلیں جناب ایک بے نشان سا آ دمی ہوں۔ ایسے ہی زندگی کے چیچیے بھاگ رہا ہوں۔''

''ارے واد۔ کیا بات ہے۔ زندگی کے بیچھے تو کا نئات بھاگ رہی ہے ہم اس زندگی کی بقاء کے گئے کروگے کیا۔؟''انہوں نے سوال کیا۔ ''کہیں توکری تلاش کروں گا۔''

''خوب - بہت مزہ آیا تمہاری باتیں سن کر۔
زندگی ضرور تلاش کرنی چاہئے بیٹے کیونکہ بیالتہ کی امانت
ہوتی ہے - اسے کھونے میں تفصان ہی نقصان ہے ۔
بلکہ اسے جدد جہد کر کے بہتر بنانے کی کوششیں کرنی
چاہئے - بیر میرے اللہ کا تھم ہے - اور بیتم جانیج ہوکہ
اللّٰہ کا تھم مانو تو اس میں اس کی مدد بھی شامل ہوجاتی ہے
- خیر اللہ تمہاری خواہشوں کو پورا کرے ۔' نعمت علی کو
ایک عجیب سااحیاس ہوا تھا ۔ اسے عدو علی یاد آئے تھے
۔ آسیہ بیگم یاد آئی تھیں ۔ خدا کرے وہ سکون کی زندگ
گزارر ہے ہول۔

ہمر حال اس کے بعد ساری تفصیلات معلوم ہوئیں۔ ان کا نام محمطی تھا۔ اور وہ آیک اچھے خاصے جا کیردار کے ہال، ملازمت کرتے تھے۔ اور ان ک زمینوں کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ جا کیردارصاحب کا نام انہوں نے اقبال احمد بنایا تھا۔

کافی دیر تک ان سے ہاتیں ہوتی رہیں۔ تعت علی ان سے کافی متاثر ہوگیا تھا۔ پھرشاید آئیں نیند آنے گی ۔ انہوں نے اپنی برتھ سیدھی کی اور اس پر لیٹ کر ایک جا در تی اوڑھ لی نعمت علی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اور مسافروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ٹرین کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ تھوراسا دروازہ کھول کراس نے باہر جھا ڈکا تو تاریک رات بھا گئی ہوئی نظر آئی ۔ لیکن اچا تک ہی اس کے بدن میں سرسرا ٹیس پیدا ہوگئیں۔ اچا تک ہی اس کے بدن میں سرسرا ٹیس پیدا ہوگئیں۔

اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لیکھی۔ جس نے اسے چند لمحول کے لئے حواس باختہ سا کر دیا تھا۔ بیصرف وہم نہیں تھا۔ تاریک رات میں سفید لباس میں ملبوس ایک سایٹرین کے ساتھ دوڑ تا نظر آرہا تھا۔

به وشالی تھی۔ ٹرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دوڑ رہی تھی۔ پیتنہیں کیوں نعمت علی کے دل کی رفتار تہدہ بالا ہونے لگی ۔ وشالی کے انداز میں بھی بے بسی تھی۔ دہ دیوانوں کی طرح دوڑرہی تھی۔

''اوه کیسےٹرین رکواؤں''

باختیاراس کا دل جاہا کہ ٹرین سے بیچے کود جائے۔وشالی کو ہاز دوک میں لے لے کیکن رید دیوانگی ہوتی ایسا کیے ممکن تھا۔

ی کہتی ہارہ وہ عشق کی لذت ہے آشنا ہوا تھا۔ بہلی ہار دل میں سمی کے بیار نے انگر انکی کی تھی۔ آہ ۔'' دشالی۔''

یہ آواز بے خیالی میں چیخ کی شکل میں نکلی تھی۔ دروازے کے برابر واش روم کا درواز وتھا۔ جس سے ایک آ دمی ہاہرنگل رہا تھا۔ بےاختیار زور دار چیخ سن کر وہ بری طرح انچھل پڑا۔

ادرغراب سے واپس واش روم بین چلا گیا۔
نعت علی خود بھی ایک دم سنجل گیا تھا۔ وہ تھوڑ اسا تجل
ہوگیا تھا۔ ذراسارخ تبدیل ہوا تھا۔ پلٹ کر دیکھا۔ تو
وشالی عائب تھی۔ اس نے ایک ٹھٹڈی سانس لی۔ اور
درداز ہے کے پاس سے ہٹ گیا۔ واش روم بین گھیے
ہوئے آ دمی نے تھوڑ اسا دروازہ کھول کر ہا ہر جھا تکا۔ اور
جب امن کی فضاء یائی بتو ہا ہر نکل آیا۔

'' کیا ہوگیا تھا بھائی ۔؟''اس نے ناخوشگوار کیج میں بوچھا۔نعمت علی کو جواب دینا مشکل ہوگیا۔ تاہم اس نے اطمینان سے کہا۔

'' کی کھٹیس بھائی۔ میرا۔ ہاتھ دروازے میں دب گیا تھا۔''

"یار! اتن رات گئے ۔ کیا کردہے ہو یہاں کھڑے ہو یہاں کھڑے ہوئے۔ہوابھی تیز چل رہی ہے۔جاؤا بی سیث

رِ جادَ۔ 'نعمت علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسکی نظریں بار بار دروازے کے باہر جارئ تھیں۔ نیکن اب دشالی وہاں موجو ذبیل تھی۔ فضاء میں خاموثی اور تاریک ستاٹا پھیلا ہوا تھا۔ آسان پر ستارے چنگے ہوئے تھے۔ اور موسم بڑا خوبصورت تھا۔ نعمت علی نے ایک ٹھنڈی سائس کی اور دروازے سے فیک لگا کر کھڑا ہوگیا۔ اسکے دل میں ایک ہوک تی اٹھر بی تھی۔ دلی خواہش تھی۔ کے دشالی دوبارہ نظر ہوک تی اٹھر بی تھی۔ دلی خواہش تھی۔ کے دشالی دوبارہ نظر بالکل کھنڈروں جیسی زندگی گزاری تھی۔

کین اب محبت کا زخم کھایا تھا۔ اور حقیقتوں ہے بھی آشنا تھا۔ جائنا تھا کہ وشالی صرف ایک فریب تھی۔ ایک آتما۔ وہ دونوں پر تدے وشالی اور شکر دیال تھے۔ جواسے اپنی رہائش گاہ تک لائے تھے۔ پیتنہیں ان کے باضی کی کہانی کیاتھی۔

بڑادگی دکھی ساہوگیا تھا۔ بھی خوابوں میں ہیں سوچا تھا۔ کہ اس طرح خیرالدین خیری سے رابط ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ ہندوستان کی سرزمین پر کئی نینگ کی طرح ڈولٹا مچرے گا۔ لمحہ لمحہ خوف سے آشنا مجھ دیر تک وہیں کھڑار ہا۔ اوراسکے بعدوایس آ کراپنی برتھ پرلیٹ گیا۔

دوسری منج اس وقت آئکھ کھی جب کافی دن چڑھ گیا تھا۔ تعت کی سے نیچے کی برتھ کا مسافر بھی ہیچارہ سامنے والی برتھ پر ہی ہیٹا ہوا تھا۔ او پر والی برتھ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نعمت علی جلدی سے اٹھ گیا اور اس نے معذرت کرتے ہوئے کیا۔

"معافی جاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔"

''کوئی ہات تہیں۔آپ اب بھی جا ہوتو آ رام سے لیٹے رہونچے والی برتھ کے مسافر نے کہا۔ کیکن تعت علی نے جلدی سے نیچے اتر نے کے بعد برتھ بندگی اور عنس خانے کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا۔ تو محمطی صاحب ناشتے کا سامان لگائے ہوئے اسکا انتظار محمطی صاحب ناشتے کا سامان لگائے ہوئے اسکا انتظار

''سلائس پر کھن لگا کر کھاتے ہو یاسا وہ ……؟'' ''جی۔''نعمت علی جیرت سے بولا۔ ''جلو بھئی! آجاؤ۔ جلدی کرو۔ بھوک لگ رہی ہے۔''

''آپ۔۔۔۔آپ کیول میں تکلیف کررہے ہیں۔ میں ناشتام عکوالیتا ہوں۔''

'' ٹھیک ہے بھائی۔اب اتن ہارتم سے کہہ چکے ہیں۔اب بھی اگر تکلف ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ویسے ایک بات پرمسکراؤ۔ہم سے تو ہمارانام پوچھ لیاتم نے اپنا نام ابھی تک نہیں بتایا۔؟''

''ارے ۔۔۔۔۔میرانام نمت علی ہے۔'' ''واہ ۔۔۔۔۔واہ ۔۔۔۔۔ اللہ کی نعمت کو شکراتے ہو۔ بھتی تم اپنانام بدل لو۔اب آرہے ہو یانگاؤن ایک تھپٹر منہ پر ۔۔۔۔'' مجیب سا اعداز تھا۔ بالکل مدد علی جیسا ۔''نعمت علی کادل ایک لمجے کے لئے بھرآیا۔گھریاد آیا۔ وہ خاموثی ہے مجمع علی صاحب کے سامنے جاہیں شا۔

و بھی اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہرانسان کی اپنی کچھ کمزوریوں اور اپنی کچھ کمزوریوں اور اپنی کچھ کمزوریوں اور محرومیوں کا شکار ہوں۔ بیٹا نہیں ہے کوئی میرا۔ بھی بھی بوی حسرت زدہ میوی حسرت ہوتی ہے۔ اور یقین کرو۔ ایسا حسرت زدہ انسان ہے لوث ہے نموش، بہت ہے چیروں میں اپنائیت تلاش کرتا ہے۔ بس کسی کو اپنا سیجھنے کو دل جا بتنا ہے۔ ' نعمت علی جو مک کرھی علی کود کی کھنے لگا۔

ان گی اس بات سے اسے ایک عجیب ی کیفیت کا احساس ہوا۔ اس کے بعد خاموثی چھا گئی۔ ناشتہ ختم ہوگیا۔ باہر مناظر بھاگ دہے تھے۔ ٹرین اپنا سفر بد سنور کررہی تھی ۔ جھوٹے جھوٹے اٹیٹین گزر رہے شھے۔ بڑے اسٹیشنوں پر وہ رک جاتی تھی ۔ محم علی صاحب نے بہت دیرے بعد کہا۔

'' یہ بچ ہے گہ انسان اینے طور پر فیصلے کرتا ہے ۔اسے کس سے زیادہ روابط ہڑھانے جاہئیں ۔اور کس سے نہیں ۔ شاید ہم تمہیں متا ٹر نہیں کر سکے۔'' نعمت علی جو مک مڑا۔

است احمال جوا كه نعمت على صاحب اسكى خاموشی سے بدول ہو گئے ہیں وہ جلدی سے بولا۔ وونبين .... مِرعلى صاحب بن سوچوش دُويا موا تھا۔ میں بھی زندگی کے مشکل کھات سے گزور ہاہوں۔''

"ارے کتابوجھ اٹھائیں گے آپ خود پرمیری

'' ذراجيحة تجها وَ يُسمِها وَ لِي كِيا كِها بِهِ مِنْ ؟''

"جناب ..... بيثرين كاسفر ب-اورزندكي ك

سفر میں ایسے بے تارلوگ ملتے ہیں۔ ہرا یک کو بیا پیشکش

مہیں کی جاسکتی۔ کون جانے میں کون جوں اور آپ مجھے

ایے گھر لے جارہے ہیں۔ ہوسکتا ہے۔ آپ کومیری

"الورتم مجھے بيوتوف مجھتے مور كويا- بم نے س

چلوا تھیک ہے ہم مہیں چین کرتے ہیں کہ آؤہ

اس نے متاثر کیج میں کیا۔"آپ سبہت

'' عجیب ہی تہیں بیٹا ،غریب بھی ہوں۔ ہڑا تو ٹا

ہوا انسان ہول ۔' رشنوں کو ترسا ہوا۔ ہر ایک سے

رشتے تائم كرتار بتا ہول - ہرجگہ محبت كى تلاش ميں سر

گرداں رہتا ہوں۔ اور جب محبت تبیل ملتی تو بے چین

ہوجاتا ہوں لیکن معطناتو پڑتا ہی ہے۔آ ستدآ ہستد

متہیں بھی ای لئے پیشکش کی ہے۔ محبت کے جواب

مين بينا، صرف مين محبت جا متا مون \_اگر كهين عد كوئي

لاچ تمہارے سامنے آئے ۔ تو سب سے پہلے مجھ پر

لعنت بھیج کر چلے جانا۔ بھلاتمہیں کون روک سکتا ہے۔''

محمطی صاحب کا ایک ایک لفظ نعمت علی کے سینے پر برجھی

كى طرح لك رما تفاية خركاراس في كرون بلاكركبانه

"دل خوش ہو گیاتم ہے۔ رئیس کہتا کہتم ساری

''آپ کے تھم کی تعمیل ہوگی۔''

ہمیں نقصان پہنچاؤتم جب ہمیں نقصان پہنچاؤ کے تو

میں بہت خوتی ہوگی ۔ کیا سمجھے۔ ؟ "تعت علی کو بے

اختیار ہلی آئی تھی۔ بڑے بیب سے انسان تھے۔ محمد

طرف ہے کوئی نقصان ﷺ جائے۔''

بال دهوب من مفيد كئة بين - كيوب -؟`

ہے۔ " نعمت علی نے کہا۔ اور محمر علی صاحب چونک کر

اے دیکھنے گئے۔ یول لگاجیے آئیس میریات نا گوارگزری

ہوتھوری دریتک وہ خاموش رہے۔ پھر بولے۔

ہمارابھی کوئی تجربہہے۔'' ''میری کوئی شخصیت نہیں ہے۔ محمعلی صاحب! بہت ہے نا کارہ انسانوں کی طمرح ایک ایساانسان ہوں جس كى شخصيت قابل ذكر تبين - "

''ہم بڑھ رہے ہیں تہاری شخصیت کو۔۔۔۔آخر

" مول ..... مجھ گيا۔"

« كياسمجھ گئے۔ ذرا مجھے بھی بتاد ہجئے " نعمت علی کے ذہن میں مزافت جا گ انھی۔ " نتاؤں۔ ' محموعلی صاحب بچوں کی سی شوخی

''بس میاں!وہی مسئلہ ہے۔جوہتد دستان کے ای فصدنو جوانوں کا ہے۔ بندرہ فصدوہ ہیں جن کے والدين ان كے لئے بہت كھے جھوڑ جاتے ہيں - يا يك فيصدوه بين جو يجهر ترميس بين يعني كوني كام دهنده مہیں ہوتاان کے پاس تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ کیا مِس غلط كهـ رياجون - "

''جی۔ جی۔''نعمت علی نے گردن ہلا دی۔ " تواب به بتاؤ۔ جا کہاں بہے ہو۔؟" "وبى تومسئله كى يات ہے۔ سوچ رما ہوں كهال جاؤں؟ تھوڑا سا وقت کہیں گزار دن گا۔ تھلے آسان کے نيچين سي اوراس كے بعد كھيشہ كھي فرور ہوجائے گا۔" 'واہ .....واہ اور کیا اس بات سے الکار کرتے ہو۔ کہ انسان سے انسان کارشتہ جیں ہوتا۔''

''جی.....'' نعمت علی نے کہا۔ ''تو بس سے جھے لو کہ تمہاری رہائش گاہ کا انتظام ہوگیا ہے۔' میں ہول نان! جب میرے دل میں سیہ بات آ منی اور علم میں بھی آ گئی تو یہاں تمہارا کوئی شناسا تہیں ہے۔ تو پھر مجھ پر کیا ذے داری عا تد ہوتی ہے۔

عمرمیرے قضے میں رہو۔ جب بھی تمہاری بہتری کے لے کوئی مسئلہ سامنے آئے گا جمہیں خوش دلی کے ساتھ رخصت کردول گا۔' اس کے بعد بہت ی باتیں ہوتی ر ہیں۔سفر طے ہوتا رہا۔ طاہر ہے۔ نعمت علی آئیس اسپتے بارے میں سے تقصیل تو تہیں بنا سکتا تھا۔بس التی سیدھی کہانیاں سنا کر انہیں مطمئن کردیا ۔سیدھے سادھے معصوم ہے انسان تھے۔خاموش ہو گئے ۔اس کے بعد ایک بہت بوے شہر کا استیشن آ گیا۔ بہیں برانہیں رکنا تھا۔محدعلی صاحب نے پنچےاتر نے کے بعد ٹیکسی روگ اوراس کے بعد ایک بہت ہی شاندار کوشی کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا۔

"بے اقبال احمد صاحب کی کوشی ہے۔ ہمارے

"اجھا گر .... نیکسی تو یہاں ہے آ کے بڑھ گئے۔" " ال ..... الوكول ك كوارثر ويحص كى سمت ميل -یہ کوارٹر اقبال احمد صاحب ہی نے دیتے ہیں ۔ ایخ خاص خاص ملازموں کے لئے ،اندرہے بھی ایک راستہ كوتنى مين جا تا ہے۔''

ں جاتا ہے۔ ''احیما .....اجیما'' نعمۃ علی نے کہا۔ ٹیکسی رک گئ <u>ے تریکی صاحب نے کراہادا کیا۔اوراس کے بعد تعت علی کو</u> کے کراندر چل ہڑے۔ ایک کوارٹر کے در داڑے ہو گئے کر انہوں۔نے نیل بجائی۔دروازہ کھل گیا۔

محمعلی صاحب اندر داخل ہوگئے ۔ انہوں نے بغلی ست کا درواز ہ کھولا ۔ ریشا پدمہمان خاندتھا۔اے تحييں \_ايک طرف عسل خانة بھی تھا۔

"ابتم ذرا آ رام كراو مين كيرك بدل كرآتا

ببر حال ذہن پر ہوجھ اپنی جگہ تھا۔خاص طور پر رات كوجود اقعد فيش آيا تفاروه براستني خيز تفارسيوشالي كون

تھی \_اوراسکا تعاقب کیوں کررہی تھی؟اس سوال کا جواب اس کے یاس بالکل نہیں تھا۔ زندگی کیونکہ بے شار واقعات کے درمیان گزری تھی ۔اس کئے اس برامرار واقع نے اسے خوفز دہ نہیں کیا تھا۔ نیکن ایک بات وہ حاص طور سے محسوس كرر ماتفاروشالي ايب بهت بإدآتي بي-

بہت ہی انو کھے انداز میں کاش! وہ ایک بار پھر سامنے آجائے۔ مجھے اسے بارے میں نتائے ۔ ' نعمت علی نے حسرت تجرے انداز میں سوجا اور اجا تک ہی اسے آ جئیں سنائی دیں ۔ اور اس کا سارا وجو وسنسنی میں ووب كيا - كونى آيا تھا - كياوشالى ؟ اس في آئلهي كھول كرويكها \_اوراس خوبصورت بكي كوديكها بي رو كيا بيس کے چبرے برشرارت اور معصومیت بھیلی ہو کی تھی۔ وہ اس سے یاؤں کے نزدیک چپکوں کا ایک جوڑ ارکھتے ہوئے بولی۔

"اصول طور برتو يهل مجهة بكوسلام كرنا عابية کیکن چیلیں دونوا اہاتھ میں کے کرسلام کے لئے ماتھے ك لاتم كي لے جايا جائے ۔ ال كئے اب....السلام وعليهم ـ''

' ' كون بين بيني آپ -؟' ' نعمت على كو پچي بهت

"مول توانسان ہی۔ بیالگ بات ہے کہ چھوٹی

" مجھے تو آپ بڑی دادی امال معلوم ہوتی ہیں۔" " تھيك ہے۔آب جا بين تو جھے دادى امال كهد لیں۔ویسے میرانام .... نیلا ہے۔اب بنائیں۔دادی اماں کہنا پیند کریں گے یانیلا''

«ونهیں\_دادی امان ٹییں ..... نیلا .....<sup>.</sup>'' ''بڑی انجھی بات ہے۔اور ہم آپ کو کہیں گے بهاني جان، نام آپ جا بين توبتائين، ياند بتائين، بهائي جان کہنا کائی ہے۔ہمارے گئے۔''۔ '' کون کی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ ۔

·" يا تيوين كلاس ميس-"

ڈرائنگ روم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بہر حال یہاں بھی ایک یلنگ بچیا ہوا تھا تھوڑی ہی لکڑی کی کرسیاں بڑی ہوئی

"جى " نعمت على نے كها \_ اور محم على صاحب اندر چلے گئے۔اس نے آئیسس بند کرے گرون ہلائی۔

''میں نے کہاناں ۔۔۔۔آپ جھے ایم اے پاس معلوم ہوتی ہیں ۔ا تناذ ہین ہونا تھیکٹہیں ہے۔اس عمر میں''

"ارے واہ ،لوگ تو سمجتے ہیں ۔ فہانت اللہ کی دین ہوتی ہے۔"

"آپ ہے بات کرنا تو بردامشکل کام ہے۔ چلئے، ہماری تھی ی، چھوٹی ی، پیاری می نیلا۔اب آپ بنائے۔ہم آپ کے لئے کیا کریں۔؟"

" دبس آپ سرف ہم سے محبت سیجئے اور ہم آپ کے لئے لارہے ہیں ۔ ناشتہ۔ '' وہ شرارت سے بولی۔اور بھاگتی ہوئی باہرنکل گئی۔

تعت علی کو آخ کیدا حساس ہوا۔ کے حسین بچ قدرت کا ایک ایساانعام ہوتے ہیں۔ کہانسان ان کے سہارے مشکلات ہے گزرجا تا ہے۔ اس پچی نے ذہن میں تازگی پیدا کردی تھی۔

بہر حال اس کے بعد نعمت علی نے جوتے اتارے اور چیلیں پائن کوشل خانے کی جانب جیل پڑا۔

نیلانے اس کے ذہن کے گوشوں بیں خوشگوار تبدیلی پیدا کردی تھی۔ اور منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اسے اس کی بڑی بیدا بروی ہاتوں پر بنسی آرہی تھی۔ غرض بید کے تھوڑا ساوقت گزر کیا۔ اور جب وہ شسل خانے سے باہر لکٹا۔ تو سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اور جب وہ شسل خانے سے باہر لکٹا۔ تو سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اور دھو تیں کی جوٹی تھی۔ اس کے ساتھ چھاور چیزیں جوٹا شنے کے لئے تھیں۔ اور ساتھ جھاور چیزیں ہمی تھیں جوٹا شنے کے لئے تھیں۔ اور ساتھ ہی تھے۔ چیزیں ہمی تھیں جوٹا شنے کے لئے تھیں۔ اور ساتھ ہی تھے۔ علی صاحب بھی آیک کری پر بیٹھے ہوئے شام۔

یا نے وں اور او و ہیں۔ کتنے پیوں کے ل جاتے ہیں۔ میں نے گلے میں پیسے جمع کئے ہوئے ہیں۔ باتیں بہت بناتی ہے۔ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے۔ تم دیکھوگے کہ تم نے ذرا سا بیار کیا تو تمہارے کان کھا جائے گی۔''

" میری دعا ہے جمع علی صاحب کے اللہ تعالیٰ اسے صحت اور سلامتی کی زندگی عطا کرے۔ اس کی تقدیم کے ستارے اس فقدر روثن ہول کہ وہ بھی تاری بیس نہ آئے۔ بہت بیاری بجی ہے۔ نعمت علی نے خلوص دل سے کہا۔ اور جم علی صاحب بہت متاثر ہوئے۔ ایک لیح کے لئے ان کے جسم بیس ایک ہلکی می ارزش محسوں کی تھی ۔ نعمت علی سے اپنے احساس جھیانے کے لئے کیتل ۔ نعمت علی سے اپنے احساس جھیانے کے لئے کیتل اضابی۔ اور جائے کیتل بیس جائے انڈیلنے گئے۔ پھر اضابی۔ اور جائے کی بیالی میں جائے انڈیلنے گئے۔ پھر اضابی۔ اور جائے کی بیالی میں جائے انڈیلنے گئے۔ پھر انسانی جھیائے انڈیلنے گئے۔ پھر انسانی جو کے اندیس ہوئے۔

ال مدر بران ہوں ہواریس کرد۔ '' چلو بھئی ناشتہ شروع کرد۔'' نعمت علی ایک عجیب می کیفیت محسوں کرر ہاتھا۔ بہر حال اس نے خاموثی سے ناشتہ شروع کردیا۔ ناموثی سے ناشتہ شروع کردیا۔

" کیا ہوگیا۔ ضرورت سے زیادہ خاموش گئے "

'' ''نہیں کوئی الی بات 'نہیں ہے۔ بس آپ کے بارے شن سوچ رہا تھا۔ بےلوث اور بے غرض کیا کسی کو انٹا بیار دیا جاسکتا ہے۔ بہت سے مسئلے ذہن میں آ رہے شخصاس کے ، بات اس وقت پھی نہیں تھی۔

اس کی اپنی مشکل تو الگ ہی تھی ۔ لیکن بس محمطی صاحب نے جس طرح اس کا استقبال کیا تھا۔ اور اسے بیار دیا تھا۔ اس نے نعمت علی کو بہت متاثر کیا تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک بہت ہی پا کیزہ شکل کی پر وقار خاتون اندر آ گئیں۔ ان کے بارے میں اندازہ تو نہیں ہوسکا کہ وہ کون ہیں لیکن میا ندازہ لگایا جاسکتا تھا کہ وہ نیا کی والدہ ہوسکتی ہیں۔ بہر حال محملی صاحب نے کہا۔

'' بہ ہیں بھئی ہمارے نبست علی، ویسے سیجے ہات ہے ہے کہ مہمان اللّٰہ کی رحمت ہوتے ہیں ۔لیکن ہم آ پ سے۔

ہیں گے کہ بیا کے مستقل نعت ہیں ہمارے گئے۔'' '' بیٹا آپ یہاں کوئی تکلیف نداٹھائے گا۔جو مشکل ہووہ بتائے گا۔'' ''اچہ ہم تر حلتہ میں عائشان کا ذرا خیال

"اچها جم تو طلتے بیں ۔ عائشہ ان کا ذراخیال رکھنا۔ میر اخیال ہے۔ آئیس سوجانا چاہئے۔ آؤ۔۔۔۔۔ اور ہاں۔۔۔۔نعت علی صاحب آپ آرام سیجئے۔ وہ دونوں باہرنکل گئے ۔تھوڑی دیرگز ری تھی کہوہ جسین چہر ونظر آیا ۔جو واقعی اپنی مثال آپ تھا۔ اور جسے دیکھ کر آ تھوں میں تازگی پیدا ہوجاتی تھی۔ اور وہ تھی نیلا۔''

" سوچا تھا آپ سوگئے ہوں گے۔ دیکھنے آئے شے کہ آپ نیند میں کیسے لگتے ہیں۔" " تواندرآ کردیکھنے تاں۔" نعمت علی نے کہا۔

''ہاں ....اب تو مجوری ہے۔ اگر واپس جائیں گے۔ تب بھی غیراخلاتی حرکت ہوگی۔'' ''ہالکل ....۔ تشریف لائے ۔'' نعمت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"میخوشی کی بات ہے کہ آپ مسکرانا جانے ہیں ۔ رویسے مسکرانے والے اللہ کو بھی پہند ہوتے ہیں ۔ خدا محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے جومسکرانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ جیسے حیات ماموں۔"

''اور بیجیات مامول کون ہیں۔؟'' ''اللہ رکھے رشتے دار ہی ہیں۔ بس ہروقت شکل بنائے ہیٹھے رہتے ہیں۔'' نیلانے کہا۔ اور نعمت علی بے اختیار ہنس پڑا۔

ای وقت باہرے آواز انجری۔

"نیلا کیا بکواس کردہی ہو۔؟" بیآ واز .....ی

آواز نجانے کیوں نعبت علی کے ڈہن میں ایک جہنجمنا ہے کی پیدا کر گئی ہی۔ لجبہ شگفتہ تھا۔ لیکن بیآ واز وشالی۔ وشالی کے سواکسی کی نہیں تھی۔ سو فیصدی وشالی۔ سوفیصدی وشالی۔ نعبت علی کے بدن میں ایک سوفیصدی وشالی۔ نعبت علی کے بدن میں ایک سوفیصدی وشالی۔ نعبت علی کے بدن میں ایک دی۔ سوفیصدی وشالی۔ نعبت علی کے بدن میں ایک دی۔ سالک سوفیصدی واز بیاں کہاں ہے۔ سالک دی۔ دوسری آواز بیس آئی تھی۔ چٹا تچہ نیلا اپنی جگہ ہے۔ اور سری آواز بیس آئی تھی۔ چٹا تچہ نیلا اپنی جگہ ہے۔ انہوں کی میں باہر جھان کا اور پھرائدر آگئی۔

"كون تعاشلا - كياد كيضة كئ تحيس - ؟"

"ار و و ي جارى بورهى با ي جي جي - گنانه صاحب!!" ابھى خلا نے اتنا ہى كيا تھا - كه عائشہ بيكم كر ہے ميں داخل ہو كئيں - كمر ہے ميں داخل ہو كئيں - 
"خيلاتم باز بيس آ و گي نال - ؟"

"الگا و الى نال - ميرى شكايت - ايك تو ميں الن گناز يا جى ہوں - ہميشہ ميرى خالف بات كرتى گناز يا جى سے تنگ ہوں - ہميشہ ميرى خالف بات كرتى

" من من فرائيس سوتے سے كيوں جگايا ؟"
" آپ بوچھ ليج جاگ رہے تھے كيوں آپ
مجھے بتا كيں بھائى جائ آپ جاگ دہے تھاں "
" باں ..... ہاں ۔... جاگ رہا تھا میں آئی۔
واقعی جاگ رہا تھا۔"

" بینے ۔۔۔! ہوئی مشکل ہوجائے گی تہیں۔اگر اسے زیادہ سرچ مایا تو۔ بہت تیز ہے ہیں۔ ہروقت تہارے کان کھایا کرے گا۔''

اس دن بارش ہورہی تھی۔ اچا تک ہی بارش بہت تیز ہوگئی تھی محمطی صاحب اپنے کام پر گئے ہوئے شھے۔اور شاید تیز بارش کی وجہ سے آبھی تک والیس نہیں

Dar Digest 131 November 2011

آئے تھے۔ ہارش تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔اس وقت اندر سے ایک آ واز سنائی دی۔

"اندرآ جائے۔ باہر بہت سردی ہورہی ہے۔
بھیگ گئے تو بھار ہوجا میں گے۔" نعت علی کے بدن پر
ایک بار پھر ارشیں طاری ہو گئیں۔ بیآ واز سوفیصدی وشالی
کی آ واز تھی۔ وشالی کی آ واز تھی۔ وہ بیجانی انداز میں کھڑا
ہوگیا۔ اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ وہ بیجانی
انداز میں کھڑا ہوگیا۔ اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا
تھا۔ سوفیصدی وشالی ہی کی آ واز تھی۔ اس نے بلید کر
دیکھادروازے کے بیچھے ہے آ واز آئی تھی۔

ول بری طرح تؤینے لگا کہ اندر جلا جائے۔ دیکھے تو سبی میآ واز کیسی ہے۔ میالفاظ کس کے منہ سے نکلے بیں۔ وہ اپنی سوچوں بیں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر جانے کی ہمت نہیں بڑی تھی۔ ذراسی سرزش ہوجاتی تو بات بالکل ٹھیک نہ ہوتی۔ وہ اندر نہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجمعلی ساحب بھی آ گئے۔ بیگم صاحب بھی آ گئیں۔ لیکن اس دن نعت علی کی بے جینی انتہائی عروج بڑھی۔ بارش بند ہوگی تھی لیکن آ سان باولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔

رات بھی وقت سے پہلے ہی ہوگئ تھی۔رات کا کھانا بھی بس واجی سا کھایا۔ محمد علی صاحب کچھ در باتیں کرتے رہے۔ پھرانہوں نے کہا۔

''آن طبیعت پر پچھ گرانی محسوں ہور ہی ہے۔ مورک نے مار میں میں بیاند

اگرآ رام کرنے چلا جاؤں تو پورتو نہیں ہوگے۔''

جواب دیا۔ اور مجمعلی صاحب چلے گئے۔ ماحول بہت عجیب سا ہور ہاتھا، ایک بے چینی کی اس کے دل میں گھر کیے ہوئے تھی۔ ماحول بہت چیب سا ہور ہاتھا، ایک بے چینی کی اس کے دل میں گھر کیے ہوئے تھی۔ بہت دیرائی طرح گزرگی۔ اچا تک اس کی تکا ہیں کھڑی ہے بہت دیرائی طرح گزرگی۔ اچا تک اس می تکا ہیں کھڑی سا یہ با ہوا تھا۔

می المنے سے گزرا تھا۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ چہرہ سفید رنگ کے گئرے سے ڈھکا ہوا تھا۔ تعمہ علی چکی اوراس نے سفید کپڑے چوت علی میں لیٹے ہوئے چہرے کود یکھا۔ اور اس کے سارے میں لیٹے ہوئے چہرے کود یکھا۔ اور اس کے سارے وجود میں ایک ہیں تاک سنستا ہے دوڑگی۔ وشالی کے وجود میں ایک ہیں تاک سنستا ہے دوڑگی۔ وشالی کے وجود میں ایک ہیں۔

حسین پیکر کولا کھول میں کیا کروڑوں میں پیچان سکتا تھا - وہی تھی۔سو فیصدی وہی تھی۔ نجانے کیا ہوا اس کے سارے وجود میں آگسی دوڑ گئی۔ادراس کے بعدوہ بےاختیار ہوگیا۔

وشائی تحق ہے ہا ہرنگل گئی تھی۔ نعت علی نے کوئی انتظار نہ کیا۔ اور خود بھی ہا ہرنگل آیا۔ وہ اس راز کو جانتا چاہتا تھا۔ ہا ہراس نے گلی کے آخری سرے پروشالی کا سامید دیکھا۔ سر پر سفید کپڑا اور بدن پر اوڑ ھا ہوا سفید لباس نعمت علی کی راہنمائی کررہا تھا۔

ہامرگلی میں پائی بھراہواتھا۔اوراس کے قدموں کی جاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔نعمت علی آگے بڑھ کراس کا تعاقب کرتارہا۔اورتو کچھیں کرسکاتھا۔ بس اس کے بیچھے جی پڑا۔گل کے آخری سرے پر بہنچنے کے بعدوہ سڑک بیآ گئی۔

"کہاں جاری ہے وہ؟" اس وقت وہ تمام
احساسات سے آزاد ہوگیا تھا۔ بہت سافاصلہ طے ہوگیا
۔ اس دوران یہاں کے بہت سے علاقے ویکھ چکا تھا۔
لیکن جس علاقے کی سمت وشالی جا کر مڑی تھی دہ آگے
جا کر بائیں سمت مڑر ہا تھا۔ اور پھراس کا سلسلہ قدیم
گفتڈرات پر جا کرختم ہو جاتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے یہ
گفتڈرات بیقی طور پر تاریخ کا حصہ ہوں گے۔لیکن وہ
کفتڈرات بیقی طور پر تاریخ کا حصہ ہوں گے۔لیکن وہ
ان کے بارے میں زیادہ نہیں جائی تھا۔ وہ تعاقب
کرتارہا۔ وہ سابہ ایک گفتڈر میں جا کر غائب ہوگیا۔
نہت علی پر ایک بحرکی می کیفیت طاری تھی۔ وہ یہ بات
جاننا چاہتا تھا کہ وشالی اور گناز میں کیا مما تگت ہے۔
جاننا چاہتا تھا کہ وشالی اور گناز میں کیا مما تگت ہے۔

اوراگروہ وشالی ہے۔ تو وہاں کیا کرنے آئی ہے۔
ہمرحال وہ تیز رفتاری ہے چانا ہواای کھنڈر میں
داغل ہوگیا۔ اور بھی ٹوئی پھوٹی ممارتیں تھیں۔ جن کے
ہارے میں نعمت علی کو پھی معلوم تھا۔ وہ تو بس جیرت کا
مثارتھا۔ سب سے بڑی جیرت یکھی کہ گلنا زایک نیک اور
دیندارمسلمان کی بٹی تھی۔ اور وشالی شکر دیال کی بٹی، ہندو
میرت ایک روح ، جس کا اعتراف ان لوگوں نے کرایا تھا
صرف ایک روح ، جس کا اعتراف ان لوگوں نے کرایا تھا

لین پھر بیدا کیے مسلمان لڑکی کے روپ میں کہاں ہے آگئی ۔اس کی نگاہیں جاروں طرف بھٹکنے لگیں ۔وشالی کھنڈروں میں آگر کم ہوگئی تھی۔

رات گہری ہے گہری ہوتی چلی گئی۔ نعت علی نظر ندآیا تو ہا ہوتی ہے گئی۔ اور جب وہاں پکھ نظر ندآیا تو ہا ہرنگل آیا۔ آسان پر گہر سے باولوں کی وجہ سے ستارے بھی نہیں نکلے سے ۔ تاریکی اتن گھورتھی کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نددے اس تاریکی ہیں ان کھنڈرات کی جیب وغریب شکلیں صرف محسوں کی جاتی تھیں۔ گئا تھا جیسے بہت ہے آسیب گرون جھکائے ہینے ہوں۔ تا تھی ہوں۔ مات آ دھی سے زیادہ گزرگی ایکدم وہ چونکا اگر محم علی صاحب یا عائشہ بیگم کسی ضرورت کے تحت ادھر نکل صاحب یا عائشہ بیگم کسی ضرورت کے تحت ادھر نکل مات کی ہیں تو اسے غائب پاکر جیران ہوجا کیں گے۔ کسی کے واقع میں رہتا بھی آسان کا منہیں ہے، جب وہ گھر ہیں داخل ہواتو درواز ہ کھلا ہواتھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور داخل ہواتو دروازہ کھلا ہواتھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دائی کے ایک کے دروازہ بند کیا اور دائی کے دروازہ بند کیا اور دائی کی سے داخل ہواتو دروازہ کھلا ہواتھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دائی کی سے داخل ہواتو دروازہ کھلا ہواتھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دیگی ا

ول بری طرح دھڑک رہاتھا۔ یہ بھی نہیں پدی تھا

الے گاز واپس آئی ہے یا نہیں۔ بہر حال بڑی پریشائی کے عالم میں پوری رات گزرگئی ۔ فیج آئیسیں جل رہی تھیں ۔ اورجہم ملکے ملکے بخارش بہتلاتھا۔ لیکن اس نے تھیں ۔ اورجہم ملکے ملکے بخارش بہتلاتھا۔ لیکن اس نے تھی ۔ اب یہاں کسی کو پچھنیں بتایا۔ بڑی شرمندگی تحصوں ہوتے گئی تھی ۔ اب یہاں کسی دوسرے کے گھر پراس طرح پڑکر زندگی نہیں گزاری جاسکتی تھی۔ بہر حال وہ سوچتار ہا۔ مجمد علی صاحب معمولات سے فارغ ہوکر چلے گئے ۔ تو وہ بھی گھر سے باہرتکل آیا۔ اور رات کے راستے پرخور کرتا ہوا آگے بردھتارہا۔ وہ ان جگہوں کو تلاش کرنے میں ہوا آگے بردھتارہا۔ وہ ان جگہوں کو تلاش کرنے میں ناکام نہیں ہوا۔ جہاں سے وشائی یا پھرگلناز گزری تھی۔ ادر ان کھنڈرات کی تاریخ کا ادر ان کھنڈرات کی تاریخ کا اسے کوئی علم نہیں تھا۔ اسے کوئی علم نہیں تھا۔

اسے یوں ہم ہیں ھا۔ وہ بہت دیر تک گھومتا رہا۔اور پھرایک جگہ جاکر بیٹھ گیا۔اس کی سوچیس بہت منتشر تھیں ۔اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اے کوئی غلط نبی ہوئی ہے۔لیکن چہرہ تک د کچھ لیا تھا اس نے کیا کروں ۔کیانہ کروں ،اس نے سوچا

کہ مجھے اب میر جگہ چھوڑ دینی چاہئے۔آ ہ اکن مشکلات میں گرفتآر ہو گیا ہوں میں۔ خبرالدین خیری۔ تم یفتین کرو تمہارے ساتھ دندگی کاسنہری دور گزرا تھا۔ لیکن اب تمہاری گمشدگی ہے مجھے بیاحساس ہور ہاہے۔ کہ جیسے میراکوئی بہت بڑاا ٹاشگم ہوگیا۔

تم نے میرے گئے دنیا کا ہرکام کیا۔ میرے گھر کی حالت سدھار دی۔ لیکن تہہیں مشکلوں سے نہیں بچا سکا۔ میں تہہیں اس شیطان کے چنگل سے نہیں بچاسکا۔ جس کا نام پر دھان سنگھ تھا۔ آ ہ، میں کیا کروں۔ کس طرح سے تہہیں ان مشکلات سے نجات ولا دَں۔ کیا میر سے سنہری دن بھی واپس نہیں آ سکتے۔ انہی سوچوں میں گم تھا۔

یہاں کھنڈرات میں کوئی نشان تک تہیں ملاتھا۔ چنانچدگھر واپس آ گیا۔ درواز ہنیلانے کھولاتھا۔ نعمت علی کی طرف دیکھے کرمسکراتی ہوئی بولی۔

" تشریف لائے جناب! آپ تو بس مہمان بن کررہ گئے ہیں حالانکہ ہم نے آپ کومہمان کے بجائے بھائی جان بنایا تھا۔"

ئے بھائی جان بنایا تھا۔ ''کوئی خلطی ہوگئی مجھے سے نیلا؟'' ''بہت بوی غلطی لیکن بنائی نہیں جاسکتی۔'' ''پھرتو مجھے افسوس ہوگا۔اس ہات کا۔'' ''سوچ کیجئے! آ یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک

یں سرمید "نیلا ..... نیلا ..... کیوں فضول بکواس کرتی رہتی ہوتم ۔ فاموش نہیں رہ سکتیں ۔ "اندر سے آ واز آئی۔ " چلئے فاموش ہوجاتے ہیں ۔ " نیلا نے کہا۔ لیکن نعمت علی کے دل ود ماغ میں پھروہ ی کیفیت ہوگئ تھی ۔ وہ جانتا تھا کہ بیآ واز گلناز کی ہے ۔ لیکن بیآ واز اس کی ٹیس وشالی کی آ واز تھی ۔ اس وقت وہ بے اختیار ہوگیا ۔ وشالی یا گلناز دروازے کے باہر تھیں ۔ وہ

دروازے ہے ہاہرنگل آیا۔ادرایک کھے کے اندراندر

اس کا گلناز ہے سامنا ہو گیا۔وہ تیزی ہے پیچیے ہٹی اور

ایک دیوار سے تک کر کھڑی ہوگئی ۔ میں نے اس کے

Dar Digest 133 November 2011

چېرے پرخوف کے آ څارد کھے لیکن وہ چېره .....وہ چېره و شالی کا تو تنہیں تھا۔

ال وقت نیلا بھی جیران رہ گئ تھی۔ اور گلناز بھی۔
بیا ختیار نبست علی کے منہ سے دیوانہ وارآ واز نگی۔
'' مجھے بول کردکھاؤ ہے۔''
'' ججھے بول کردکھاؤ ہے۔''
'' گلناز خوفر دہ انداز میں بولی۔
'' بول کردکھاؤ ہجھے۔ میں تمہاری آ واز میں اور گلناز کے مول ۔' نعمت علی نے جنونی آ واز میں کہا۔ اور گلناز کے جرب پرانہائی خوف کے آ خار نظر آئے گئے۔
جرب پرانہائی خوف کے آ خار نظر آئے گئے۔
دوسری طرف نیلا بھی جیرانی سے کھڑی ہوئی تھی ۔ بیتہ نہیں عائشہ بیگم کہاں تھیں۔ گلناز کی سہی ہوئی آ واز

"مم ....م ....م ....م ....م ....م .... تب سے بردہ کرتی موں ۔ اور الو نے بھی مجھے بیای تھم دیا ہے۔ کہ میں آ ب سے بردہ کرون ۔ آپ براہ کرم اندر چلے جائے۔" گانازی آ واز اجری۔

لیکن بیآ وازسوفیصدی وشالی کی آ وازشی نعمت علی سخت وششت زرہ ہو گیا۔ اپنے جنون میں جو ممل اس نے کر ڈالا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک تھا۔ بیچاری گلناز کیا موج رہی ہوگی۔ادھر نیلا کے چرے کی رونق بھی سٹ گئی تھی۔ نعمت علی نے پھٹی پھٹی آ تھھوں سے ان دونوں کود کھا۔اور پُھرا ہے کرے میں واپس آ گیا۔

بستر پر لیٹ گراس نے آتھ میں بند کر لیں۔اس کی کیفیت دیوانوں جیسی تھی۔ نجانے کتا دفت ای طرح گرز گیا۔ کینٹیاں جانے لگیں۔ آتھوں سے شعلے نکلتے لگے۔ لیکن اس دوران کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی۔ بھراچا تک بی عاکشہ بیٹم کی آ داز سنائی دی۔ اندر کسی بات پر بول رہی تھیں۔ لیکن وہ اس کے کمرے میں بات پر بول رہی تھیں۔ لیکن وہ اس کے کمرے میں داپس نہیں آتیں۔ادر ماموثی سے ٹرے رکھ کر دائیں جلی گئیں۔ ان کے ماموثی سے ٹرے رکھ کر دائیں جلی گئیں۔ ان کے در ہے جاتھ کا کہ انہیں صورتحال کاعلم ہوگیا ہے رہیں تھیں۔ نے زور سے گردن جھیگی۔

'' برا ہوگیا ہے۔ مار ابرا ہوگیا ہے۔ ویسے تو خیر

سال الی کوئی بات نیس ہے۔ اصولی طور پر میں یہاں دہ بھی کتنا سکتا ہوں۔ خاموثی سے نکل جانا ضروری ہے ۔ لیکن اس نے بید فیصلہ کیا کہ آئیس ساری تفصیلات بتانے کے بعد ہی وہ یہاں سے جائے گا۔ پید نہیں شرمندگی سے یاحالات کی وجہ سے اسے تیز بخار ہوگیا تھا ۔ لیکن اسے اس باری تفصیل ہے ۔ لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ البتہ اس سے کیا جا ہی تہیں گیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں تھیل رہا تھا۔ اور سوچ رہا تھا کہ وشالی اس سے کیا جا ہی ہے۔ تھا۔ اور اس کی وجہ سے کیا گیا ہوگا۔ اور دوسری ضبح اس نے اور اس کی وجہ سے کیا گیا ہوگا۔ اور دوسری ضبح اس نے محسوں کیا۔ کو محمد علی صاحب کام پر نہیں گئے۔ وہ اس خصوں کیا۔ کو محمد علی صاحب کام پر نہیں گئے۔ وہ اس خصوں کیا۔ کے محمد علی صاحب کام پر نہیں گئے۔ وہ اس خصوں کیا۔ کو محمد علی صاحب کام پر نہیں گئے۔ وہ اس خصوں کیا۔ کو محمد علی صاحب کام پر نہیں گئے۔ وہ اس خصوں کیا۔ کو محمد علی صاحب کام پر نہیں گئے۔ وہ اس خصوں کیا۔ کو محمد علی صاحب کام پر نہیں گئے۔ وہ اس خصوں کیا۔ کو محمد علی صاحب کام پر نہیں گئے۔ وہ اس خصوں کیا۔ کو محمد علی صاحب کام پر نہیں گئے۔ وہ اس کی بیاں آ کے تھے۔ پھر انہوں نے کہا۔

" "رات کا کھانائین کھایا۔ نعمت علی۔؟" " جی ہاں۔"

''کیابات ہے۔ چبرہ کیسا ہور ہاہے۔''انہوں سنے سوال کیا۔اسی وقت ان کی بیگم بھی اندر آ کمئیں۔ان کاچبرہ بھی ستا ہواسا تھا۔ نعمت علی کو بیچسوں ہوا۔ جیسے وہ دونوں اس سے پچھے کہنا چاہتے ہوں ۔وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عاکشہ بیگم دالیں جانے لگیں۔ تو نعمت علی نے کہا۔

المراق ا

'' بلیشو....'' عائشہ بیگم بیٹھ گئیں۔ تو نعت علی ا

"محمطی صاحب میں کچھ کہنا جا ہتا ہوں۔ آپ سے اجازت جا ہتا ہوں۔"

''ہاں۔ بولو۔۔۔'' وہ شجید گی سے بولے۔ ''واقعہ ہوا ہے۔ اس کا تھوڑا سالیں منظریتانا چاہتا ہوں۔ جھے پہتہ ہے آپ کواس کاعلم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بتانا ضروری ہے۔ میرے ہارے میں جو کچھ گلتاز نے بتایا ہے۔ یا نیلانے لیکن دونوں اس حقیقت ہے تا واقف ہیں۔ جن کا تعلق میری زندگی ہے۔ میں نے یہ ہی سوچا تھا کہ قاموثی سے

بن میرایی کمل مجھے خودایے آپ سے نقرت کرنے پر مجود کر دیتا۔ چنا نچہ ش نے بینیں کیا۔ بیں انتظاد کر تارہا روں مجھ علی صاحب میں آ سیب زدہ ہوں۔ میری زندگ بیں بچھ ایسے داقعات شامل ہو گئے ہیں۔ جونہ میری مجھ میں آتے ہیں۔ اور نہ بی میں کسی کو مجھ اسکتا ہوں۔ ایک ایسی روح میرا تعاقب کر دبی ہے۔ جسے میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں اس کی وجہ سے در بدر ہوں۔ بس میں جس مشکل کا شکار ہوں۔ اس کی تفصیل آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام وشالی تھا۔

بہ اس میں میں میں اس میں اس میں اس میں ہوگا ہے۔ مجھے ایک جگہ کی تھی ۔ بہر طور آپ کو جیرت ہوگ کہ گاناز کی آواز وشالی ہے لتی جگتی ہے۔ اور کل اتفاق کی ہات کہ آنٹی موجود نہیں تھیں ۔

نیلا مجھ سے کچھ بات کردہی تھی کہ گلناز نے نیلا

کوپکار کر کچھ کہا۔ اور بیآ وازسو فیصدی وشالی کی آ واز تھی

ہیں ہے اختیار با ہرنگل آ یا۔ اور میں نے گلناز کود کھا۔
گلناز کی آ واز وشالی سے لمتی ہے۔ لیکن چہرہ بالکل نہیں

ملتا۔ میرے پاس اپنی صدافت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
ملتا۔ میرے باس اپنی صدافت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
موائے اس کے کہ میں آ ب کو بیتا دوں۔ اس بات کے
کھل جانے کے بعد میں یہاں سے بھاگ جاتا۔ لیکن
میں نے سوجا کہ جس پیارے آ پ نے مجھے اپنے پاس
رکھا ہے۔ اس کی تو ہین ہوگ۔ 'محموظی صنا حب اور عاکشہ
رکھا ہے۔ اس کی تو ہین ہوگ۔ 'محموظی صنا حب اور عاکشہ
بیگم۔ ہمدرد نگا ہوں سے مجھے د کھے رہے تھے۔ تب عاکشہ
بیگم۔ ہمدرد نگا ہوں سے مجھے د کھے رہے تھے۔ تب عاکشہ
بیگم۔ ہمدرد نگا ہوں سے مجھے د کھے رہے تھے۔ تب عاکشہ

رو مربیخ ایر کیفیت کب سے ہے تہ ہاری ۔؟''
د تھوڑ اعرصہ گزرگیا .... بس مجھے اتنائی بتانا تھا
۔ آپ بیر نہ کہیں کہ میں نے آ پکو دھو کہ دیا۔ شاید وقت
میری باتوں کی تصدیق کردے۔'' نمت علی نے بیرتمام
باتیں مجمع علی صاحب کو بتا کیں۔ دونوں میاں ہوی بہت
متاثر ہوئے رمجم علی صاحب نے نعمت علی کے بازو پر
ماتھ در کھتے ہوئے کہا۔

ہاتھ در کھتے ہوئے کہا۔ ''ہاں۔ بیٹے ، غلط بہی انسانی فطرت میں شامل سے لیکن جمیں تہاری بات بریقین ہے۔تم بے فکررہو۔

میرے ایک بزرگ دوست ایک معجد میں رہتے ہیں۔ تھوڑے بہت مملیات سے بھی واقف ہیں۔ میں تمہارے ہارے میں ان سے بات کروں گا۔اور وہ یقیبتا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔''نعمت علی سکراکر خاموش ہوگیا۔

وقت اس کے خلاف تھا۔وہ یا کتان جانے کے لئے حدوجہدیھی کرسکتا تھالیکن جس نے زندہ انسانوں سے زیادہ نعت علی کی مردی تھی۔مشکل میں گرفتار تھا۔ اے چھوڑ کر یا کتان جانے کے لئے جدوجہ بھی نہیں كرسكنا تفارنعت على نے مدفيعله كراياتها كەقدرت نے ماں باپ کے لئے تو انتظام کر ہی دیا ہے۔ مددعلی اور آسیہ بیم کو یا بچ سورو بے روزانہ ل جایا کرتے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں ۔ وہ زندگی گزار ہی لیں گے ۔ نعمت علی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ برسوچیں گے۔ کہ وہ کہیں موت کا شکار ہو گیا۔اس کا اپنا فرض بورا ہو گیا ہے۔ان دونوں کا کام چلتا رہے گا۔لیکن اگر خیرالدین خیری کووہ ال طرح چھوڑ كرچلا گيا تو دوتى كى اس سے زيادہ تو بين اور کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن اب محموعلی صاحب کے پاس بھی جہیں رہا جاسکتا تھا۔اس نے سیجھ نیصلے کئے اور اس کے بعدای رات خاموتی ہے وہاں سے تکل آیا۔اور نکلنے ك بعد چاتار با فيان كتا فاصله طي كيار جب اس ریلوے اسٹیشن تظرآ یا۔ادراس کے ہوتوں برمسکراہا مسل کی۔ایک بہترین ذراید ہوتا ہے۔ایے آپ ہے اورحالات سے بھاگ جانے کارچنانچدوہ ٹرین میں بیٹھ گیا۔ بیاندازہ جیس تھا کہ دہ کہاں جارہا ہے۔اور کہاں تک جائے گا۔بسٹرین چل پڑی تھی۔

اوروه خاموشی سے راستوں کی طرف دیکے رہاتھا

۔ بیمناظرانے کہاں لے جانے ہیں۔ بیا ندازہ نہیں تھا

۔ نجانے کتنے گفتے سفر کرتے گزر گئے ۔ وہ نیم خوابی کا
شکار ہوگیا تھا۔ ٹرین کی مسلسل آ داز غنودگی لانے کی وجہ
بن گئی تھی۔ پھر جب ٹرین کو ایک زور دار جھٹکا لگا۔ تو وہ
جاگ گیا۔ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ بلکہ ٹرین کسی اشیشن پر
جیھے رک گئی تھی۔ بہت دور روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔
لیکن ٹرین کسی بلیٹ فارم پر کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ باہر

بہت ی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اور پھر اچانک ہی ٹرین کے ایک ڈے میں بہت سے پولیس والے تھس گئے۔انہوں نے جلدی سے کمیارشنٹ کے دوسرے دروازے برجھی پہرہ لگاوہا

ہوتے تھے۔

۔اوراس کے بعد دہ ایک ایک شخص کا جائز ہ لیننے گئے۔ ان میں پچھ کانٹیبل بھی تھے۔اور پچھاعلی افسران بھی اور کچھالیے ور دی پوش جو کسی خاص ڈیپارٹمنٹ کے معلوم

پھرایک وردی پوش نعت علی کے پاس آ کررکا۔ اور پھرامیا تک ہی احیمل پڑا۔اس نے اپنے ہولسٹر میں لگا ہوا پستول نکال لیا۔اور دونوں پستو اوں کا رخ نعت علی کی طرف کر کے بولا۔

''ہاتھ اٹھاؤ ۔۔۔۔۔ورنہ گولی ماردوں گا۔'' نعمت علی کا مند جیرمت ہے کھل گیا تھا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھادیئے تھے۔

''نو .....سنجالوات ....سنجالو.....''اس نے کہا۔اور بہت سے بولیس والے نعت علی پرٹوٹ پڑے ۔ الانیں جھیٹر، گھوسے ،نعمت علی کے ہوش وحواس رخصت ہونے گئے۔ کہارٹمنٹ کے تقریباً سارے ہی لوگ جاگ گئے ہے۔

اور مہی ہوئی نگاہوں سے یہ منظرد کھے دہ ہے تھے ۔ المحت علی کی مجھ میں تو ہجھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ پولیس والوں کی مار کھار ہا تھا۔ اور اس کے حواس جواب دیے جارہ ہے تھے۔ پھر وہ شاید نیم غشی کا شکار ہوگیا۔ اور نجائے کہ ہت تھے۔ پھر وہ شاید نیم غشی کا شکار ہوگیا۔ اور نجائے کہ ہت تک ہیں اس بر طاری رہی ۔ ہوش آیا تو آیا۔ برٹ سے ہوئے تھے۔ اور دونوں پاؤں بھی شاید بیٹ بر بند ھے ہوئے تھے۔ اور دونوں پاؤں بھی شاید دن کی روشنی ہور ہی تھی۔ کرے میں اسی طرح کا اجالا کھو انہ واتھا۔ وہ خوف و دہشت کے عالم میں۔ چاروں طرف نگاہیں دوڑ آنے لگا۔ برٹ ایر نما کم وہ تھا۔ دیواروں کا طرف نگاہیں دوڑ آنے لگا۔ برٹ ایر نما کم وہ تھا۔ دیواروں کا مایاں ہوگئی تھیں۔

م چھر کچھافرادا ندرآئے۔اس کے پاؤں کھولے

گئے۔ اورائے باز وؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا گیا۔ نعمت علی
کے مندسے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔ اس کا پورابدن
د کھ رہا تھا۔ کائی مار لگائی تھی ان لوگوں نے آخر کاروہ
اسے اس کمرے سے نکال کر ایک دوسرے کمرے میں
لے کر آگئے۔ جہاں ایک بڑی سی میز کے پیچے بچھاعلی
افسران بیٹے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک کری پڑی
ہوگی تھی۔

۔ فعنت علی کواس کری پر بٹھادیا گیا۔اس کے ہاتھ رہے ہوئے تھے۔

المول ....شكل تووی ہے۔ اسكرين وكھاؤ۔'' ميز كے پیچھے بيٹھے ہوئے لوگوں بيں سے ایک نے كہا۔ اور ایک طرف لگے ہوئے برائے سے اسكرين پر ایک چېره نمودار ہوگیا۔ جو كمى پروجيكٹر پر دكھایا جارہا تھا۔ لعمت على اپنی شكل و بكھ كر جيران ره گيا۔ ليكن اسے بيد احساس بھى ہوا كہ بيشكل ہے تو اسى كى ليكن برى طرح بدلى ہوئى۔ كوئي اليم تبديلى اس بين تھى جوندت على كى بجھ بدلى ہوئى۔ كوئي اليم تبديلى اس بين تھى جوندت على كى بجھ

چند لحول تک اس کا چہرہ اسکرین پر رہا۔ اور پھر کہا گیا۔'' ٹھیک ہے۔۔۔۔۔اب تو زبان کھو لے گا نہیں تو ہم تیری زبان گدی سے کھینچ کر باہر نکال دیں گے۔'' نعمت علی نے جیران نگاہوں سے بولنے والے کو دیکھا اور بولا۔

''میں سمجھانہیں سر!'' ''نام بتا۔اپنا۔؟'' ''من سسنن سسنن نام سسنام۔''نعت علی کے دماغ کی کیسٹ ایک دم گھوئی ۔ اس نے سوچا۔ اصل نام بتا کر مصیبت میں گرفتار ہوجائے گا۔ چنانچہوہ ایک لمحے کے اندر بولا۔

'' گگ.....گگ،گگ....گویال.....'' ''کوئی شناخت نامه ہے۔ تیرے پاس۔'''' ''نہیں۔'' ''اصلی نام بتا۔ کیوں موت آئی ہے تیری۔''

'''اصلی۔اصلی نام یہی ہے ہیے۔''

''کہاں کارہے والا ہے۔'' ''بب سب بب بب بب بہ ہے اپورکا۔'' ''جھوٹ بولتا ہے ۔ کتے ۔ تو پاکستانی ہے ۔ پاکستانی جاسوں۔ ہم تیری تلاش میں کب سے ہارے مارے پھررہے ہیں ۔ تواب ہاتھ لگاہے۔'' ''ج سب جج بیت انگل دے ۔ کس نے بھیجا ''ہاں سستی بات اگل دے ۔ کس نے بھیجا ہے تجھے اور کس مقصد کے لئے ۔ آیا تھا۔ اگر ساری بات نہیں بتائی تو زندہ وفن کر دوں گا۔ تجھے ۔''

وومم مسلمیری بات تو سنو مسری بات تو سنو بتم لوگول کوغلط بهی ہوئی ہے ۔ میں کوئی جاسوں و اسون نہیں ہول۔''

''ہندو ہے۔تو۔۔۔۔'' ''ایں۔۔۔۔'' نعمت علی کے منہ سے بیٹہیں نکل یار ہاتھا کہ وہ ہندو ہے۔''

" بیلیہ لے کرجاؤ۔ نظا کرو سالے کو۔ ایک لے جاؤ۔ بلکہ لے کرجاؤ۔ نظا کرو سالے کو۔ ایھی پتہ چل جائے۔ لگہ ہندو ہے یا مسلمان ۔ "اس محض نے کہا۔ اور نعمت علی کے اوسان خطا ہوگئے ۔ بید کیا افراد پڑگئی ۔ پاکستانی تو وہ تھالیکن جاسوسوں سے اس کا واسطہ بیس تھا۔ ابھی وہ یہ ہی بات کرر ہاتھا کہ باہر سے ایک خض بھا گا ہواا عرر آیا۔

مرر ہاتھا کہ باہر سے ایک خض بھا گا ہواا عرر آیا۔

"دسس ....سس ....سرا وہ ....مروہ پنڈ ۔ مات ہے۔ مات ہے۔ ایک علی ایک ایک سے مات ہے۔ ایک علی ایک سے مات ہے۔ ایک سے مات ہے کی سے مات ہے۔ ایک سے مات ہے۔

'' 'بیں۔۔۔۔کیامطلب؟'' ''پنڈت ٹیآ کے ہیں۔'' ''یہاں۔''

"پال ..... با هرموجودین \_"

"ارے .....بلاؤ انہیں بلاؤ۔" پنڈت دیپ ناتھ شاید کوئی بہت بڑی چیز ہتھ۔ایک لمباتز نگا آ دمی جس نے سفید رنگ کا ڈ صیلہ ڈ ھالا چوند پہن رکھا تھا۔ جس کے بال بہت لمبے اور داڑھی بھی کمی تھی۔اور جس کی آ تکھیں نہایت جاندار تھیں۔ ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا ۔اندر داشک ہوااور و وسب لوگ کھڑ ہے ہو گئے۔

"ارے پنڈت تی! آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی ہمیں بلالیا ہوتاوہاں۔" دیپ ٹاتھونے نعست علی کی طرف دیکھا۔اور مرحم کیچے میں بولا۔

'' يهال آنا ضروري تھا۔ كيونكدتم أيك غلط بندے كو يكر لائے ہو۔''

"غلط بنده؟"

''ہاں....کیا کہتا ہے ریہ اپنے ہارے ہیں۔ گو پال نام بتاتا ہے ۔ لیکن پنڈٹ ٹی ریہ پاکستانی جاسوس ہے ۔ ہمارے پاس اس کی تصویر میں وغیرہ موجود ہیں۔''

" نیزردشی کرو بیل تمہاری تسلی کیے دینا ہول " نیزت دیپ ناتھ نے کہا ۔ نعمت علی جیران نگا ہوں سے اس کی طرف دیکی رہاتھا۔ اس وقت تو یہ فرشتہ رحمت بن کر بی آیا تھا۔ حالا تک فرشتہ رحمت ہندوئیس ہوتے ۔ لیکن اس مختص نے اس وقت اس کی مدد کی تھی۔

'' ہاں .....کیا ثبوت ہے۔ تمہارے پاس اس کا کہ بدیا کتانی جاسوں ہے۔'' دیپ ناتھ نے سوال کیا۔ اوراسکرین کود دہارہ روش کردیا گیا۔

" پند ت جی! آپ اس کا اور اس اسکرین پر لگا مواجم و د مکھتے؟"

''وکیولیا .....وکیولیا ۔ ایک بات جوسب کے لئے اہمیت کی حامل ہے۔''

" تى يېدُت ئى بتائيے۔"

''کیاتمہارے پاس اس کے ہاتھوں کی ککیروں کے برنٹ ہیں۔''

''ایں ۔۔۔۔ تی پنڈت بی ہیں۔'' ''تو پھر۔۔۔۔۔وہ چیک کرو۔سب پچھٹل جاتا ہے ۔ ہاتھوں کی کیسریں بھی نہیں ملتی۔اس کے پرنٹ لو۔اور بنہ

'' پنڈت جی ٹھیک کہتے ہیں یہ کام کرلو ۔۔۔۔ ویسے قوینڈت بی کا ایہ کہنا کافی ہے کہ یہ۔۔۔۔'' ''ہاں ۔۔۔۔۔ یہ گویال ہی ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔'' بہر حال کا رروائی ہوتی رہی پنڈت جی کوایک

آ رام دہ کری پیش کی گئی تھی اور وہ اس پر بیٹھ گئے تھے۔ نعمت علی کے ہاتھ بدستور ہندھے ہوئے تھے۔ بیر پراسرار واقعات اس کی مجھ بیل نہیں آ رہے تھے۔ اور وہ نہیں جات تھا کہ ریہ پینڈت جی جواجا تک ہی نمودار ہوگئے ہیں یہ کون ہیں۔ اور اس کے ہمدرد کیسے ہو گئے ہیں؟

ہمرحال اس کے ہاتھوں کے برنٹ کئے گئے۔ پھرتھوڑی ویر کی کارروائیوں کے بعد پرنٹ ملائے گئے۔ جواس پاکستانی جاسوس سے ہالکل مختلف نکلے۔ ''تسلی ہوگئی تہماری۔؟'' ''جی بینڈت جی۔''

''میں اے اپنے ساتھ گئے جارہا ہوں۔ اس کے نام ہے جو پکھ بھی لکھا گیا ہے اے کاٹ دو۔'' ''بیت پکھ بچھے بٹی تہیں آربی تھی لیکن نعت علی نے خاموشی اختیار کرلی تھی۔ اس کے ہاتھ کھول دیئے گئے۔اور پھر ہا ہر سے دوآ دی اندر

آربی می بین عمت بی نے خاموی اختیار کری می ۔ اس کے ہاتھ کھول دیئے گئے ۔ اور پھر ہا ہر سے دوآ دی اندر آئے ۔ جواسے ہاز دوں سے پکڑ کر ہا ہر لے چلے ۔ نعمت علی کواپنے ہاؤں سے چلنے میں کوئی دفت نہیں ہور بی تھی ۔ لیکن ان لوگوں نے اے اس طرح تھام رکھا تھا جیسے اس کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو۔ ہا ہرا یک بہت شاندار مرسڈین کھڑی ہوئی تھی ۔ اسے اس میں بٹھا یا گیا ۔ اس کے بعد بیڈت کی اس کے جیجھے تیٹھے ۔ اور گاڑی اسٹارٹ ہوکر چل بیڑی۔

بہرطور نعت علی جوایک بھیا تک کیفیت کا شکار ہوگیا تھا۔اپنے نے جانے پرخدا کاشکرادا کرنے لگا۔اس نے دل ہی دل ٹی اللہ تعالیٰ سے تو ہدکی کہ اللہ تعالیٰ بحالت مجوری مجھے اپنا نام گو پال بتانا پڑا ہے۔ میری اس مجوری کومعاف کردینا۔

مرسیڈیزجس شاندار تارت میں داخل ہوئی تھی ۔ وہ بالکل ایک تل معلوم ہوتی تھی۔ ویسے بھی پنڈت دیپ ناتھ بہت اہم شخصیت کے مالک گئتے ہتے۔ کی ملازم مرسڈیز کی جانب دوڑیڑے دیپ ناتھ انزے اور انہوں نے بڑے بڑم لیجے میں کہا۔

پنڈت کی نے کہا۔ "میرے پیچے پیچے چلے آؤ۔" نعمت علی فاموثی سے ان کے پیچے چل پڑا حو بلی یا ہر ہی سے اتن شاعدار تھی۔اندر سے و کھنے کے قابل تھی۔ پنڈت بی اسے لئے ہوئے ایک کمرے میں بہنچ گئے ۔ یہاں انہوں نے اسے بیٹھنے کے لئے کیا۔ پھروہ یولے۔

'' گوپال ..... گوپی یا کچھاور۔ بیل تہمیں آیک بات بتاؤں۔ دین دھرم سب کچھٹیک ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ ہند و ہوتا ہے۔ نہ سلمان نہ بیسائی ہوتا ہے۔ بھروفت اسے بتا تا ہے۔ کہ وہ کس کے گھر میں۔ وہ میں پیدا ہواہے۔ ہندومسلمان یا عیسائی کے گھر میں۔ وہ وہی قہ ہب اپنا تا ہے۔ جواس کے ما تا پتا کا ہوتا ہے۔ کہ وہ کمی پیدا ہونے والے بچے نے یہ بات کہی ہے۔ کہ وہ ہندوہیں مسلمان ہے۔ مسلمان ہیں، کرچن ہے۔ ہیں ہندوہیں مسلمان ہے۔ مسلمان ہیں، کرچن ہے۔ ہوا ہیں جیل کہی ۔ یہ ہیں سے کا پھیر ہے۔ جواسے دین دھرم سکھا تا ہیں کہی ۔ یہ ہی پیدا ہونے والے بچے کو سب سے پہلے میں کہی ہے۔ وہ دوتا ہے۔ اور اپنی ما تا ہے دودھ ما نگرا ہے۔ کیا ما نگرا ہے۔ دودھ .... تو اس کی سب سے ہوی ضرورت اپنا ہین بھر تا ہوتا ہے۔

اصل نام ہے۔؟"صرف ایک کمجے کے اندر اندر تعمت

علی نے فیصلہ کیا۔ کہا ہے اصلیت بتانی جا ہے۔ میخص بہت زیادہ شاطر معلوم ہوتا ہے۔ کیکن اصلیت بھی اس حد تک جنٹی ممکن ہو۔ اس نے کہا۔ "جی نہیں ۔ میرا نام گویال نہیں ہے۔"جواب میں دیب ناتھ بنس پڑا پھر بولا۔

د میبلای بیج به تبهای خوشی هو کی مجھے۔ پس بھی جانتا مول کہتم ہند دنیوں ہو۔...مسلمان ہو۔؟"

'' چلوچوڑو۔۔۔۔ان بالوں کو۔ گو پال تمہاراا چھا نام ہے۔ اور پکھنہیں پوچھنا جھے تم ہے۔ بس ایک شناخت ہے۔ تمہاری ایک سمسیاہے۔ ایک منڈلی ۔۔۔۔گو پال ۔۔۔۔۔گاری ایک سمسیاہے۔ ایک منڈلی ہے۔ ہماری ۔ اور ہم تمہیں اس منڈلی میں شامل کرنا چاہیے ہیں۔ میں تم ہے تمہارے ماضی کے بارے میں گرونیں بوچھوں گا۔ بس تمہیں سچائی کے ساتھ اس منڈلی میں آنے کے لئے کہتا ہوں۔ بولو۔۔۔۔تم کیا کہتے ہو۔''نعمت علی بہت پریٹان تھا۔اس نے کہا۔۔

ی دروں۔ ''نو پھرٹھیک ہے۔ابتم ہمارے قبیلے میں آ جاؤ کیا سمجھے؟ آ جاؤ۔۔۔۔ یہاں تقریباً چیسات دن گزرگئے۔ دنیا کا کون ساالیاعیش تھا۔ جونعت علی کوحاصل نہیں تھا۔ پھرایک دن دیب ناتھ نے اس سے کہا۔

" " میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لئے

ووشہیں گیان تھتی کے لئے گوٹلا کے پاس جانا ہوگا۔ وہ جہیں پا تال کنڈ لے جائے گی۔ جہاں تہہیں ہمارے قبیلے کاممبر بنایا جائے گا۔ کیا سمجھے۔ ''

و تعلی کے کہا۔ ان چھسات کی نے کہا۔ ان چھسات دوں بیں اس نے بہت کچھسوچا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی ذریعہ بہت کے کھسوچا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی ذریعہ بہت تھا۔ کہ وہ اس خوفناک ماحول سے اپنا ہجاؤ کر سکے۔ ہندوستان سے باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ پینے نہیں وہ کون تھا۔ جسے اس کے دھو کے بیس بکڑ لیا گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو تھا بعنی اسے باکستانی جاسوس کہا گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبار اس چکر بیس دھرلیا جائے۔ جاسوس کی سزا تو موت ہوتی ہے۔ سینکڑ وں واقعات من چکا تھا۔ اور پھر

Dar Digest 139 November 2011

اس وقت تک مندوستان سے جانے کا تصور بھی ول سے نکال چکا تھا۔ جب تک کہ خیرالدین خیری کومشکل ہے

اگراس طرح دیب ناتھ کے ساتھ قبلے و بہلے کا چکر چلنا ہے تو کوئی حرج تہیں ہے۔اب تک کوئی مشکل مجھی پٹیٹ تہیں آئی ۔ گوٹلا کیا تھی ۔اور کون تھی ۔اس کے یارے میں جھی کیچے ہیں معلوم تھا ۔ کیکن اسے تفصیلات بتادی کئی تھیں۔ آخر کاراہے ایک بیند بتایا گیا۔ اور کہا گیا كه وه وبال جلا جائے گوٹلا سے وہيں ملاقات ہوگی ۔ مطلوبہ بے بر جا کرنعت علی نے آیک خوشما بنگلے کی بمل يجاني \_ اور بجه محول بعد دروازه آسته آسته طل كيا \_ دروازے سے جوشخصیت ظاہر ہوئی۔ وہ کسی قدر براسرار شکل کی مالک تھی۔ چیرہ جڑیلوں جیسا مکمبی ٹاک جھوٹی چھوٹی آ تکھیں نعمت علی ایک وم منتجل گیا۔اس نے کہا۔ ''میں گوٹلا سے ملنا جا ہتا ہوں۔؟''

"كون مو يااوريهال كيول آع موي" '' کچھے پینڈت دیپ ناتھ نے بھیجاہے۔'' "أ و الدرآ جاؤ .... " حِرْيل نماعورت نے کہا۔اور نعت علی اس کے ساتھ اندر داخل ہوگیا۔اندر آیک تاریک سا بال ۔ اور اس میں آیک کمرہ اور اس کمزے میں ایک مدھم سالیمپ روش تھا۔ یہاں فرنیجیر مجھی بیٹا ہوا تھا۔اس نے کری کی طرف اشارہ کر کے

''بينه جاؤ....'' نعمت على كرى ير بينه گيا ـعورت کی نظر پوری طرح اس بر تکی ہوئی تھی ۔ اور اس کا چیرہ جذبات ہے عاری لگ رہاتھا۔ تعت علیٰ نے اس سے کہا۔ " " كيا آب بن گوڻلا بين ؟"

'' پنِدُنت، ديپ ناتھ کوجانٽ بيل؟'' ''مال۔ جائتی ہوں۔''

''آپ کی عمر کتنی ہے۔؟'' نمجانے کیوں ہے

سوال نعمت على كيمنه سي نكل كيا تفايه '' تقریباً گیارہ سوسات سال'' اس نے

جواب دیا اور تعت علی اینا سر تھجانے لگا۔ اے این ساعت برشبهه ہواتھا۔ یا پھراس نے سے جھاتھا کے عورت اسے مداق کردہی ہے۔''

'' زرا بھر<u>ے کئے</u>۔؟'' " "كياره سوسات سال \_ يانچ مبيخ، پيٽتاكيس

'' کیا آپ نداق کررہی ہیں۔'' "میرائم سے مذاق کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔" وہ

"آب كِمشاغل كيابين-؟" '' جادو گری ۔'' 'فعت علی پھر چکرا گیا ۔عورت جس شجیدگی ہے مات کررہی تھی ۔ وہ نداق ہی محسوس موتی تھی لیکن اس کا چ<sub>ب</sub>رہ یا لکل شجیدہ تھا۔

'' جھے آ پ کے ماس کیوں بھیجا گیاہے۔؟'' و و مهیں خور تبین بتایا گیا کہ مہیں مارے تبیلے

میں شامل ہونا ہے۔'' ''بتایا گیا ہے۔''

''نو پھر کيوں بيہوال کررہے ہو۔'' " آپ ہیں کون گوٹلا؟"

''میں شیطان کی بیٹی ہوں۔اور میں نے اپنی عمر محتہیں بالکل سیج بتائی ہے۔'' " مجھے اب کیا کرناہے؟"

" مي مي رجانا جا موتو جاسكته مو" وه بول اورلعمت على ايني جگه ہے اٹھ گيا۔ وہ خاموش جيھي رہي۔ اس نے درواز ہے کی طرف رخ کیا۔لیکن اجا تک اس فے محسوس کیا کہاس کا رخ میج سمت جیس ہے۔ دروازہ ادھر نہیں ہے۔ پھراس نے دروازے کی تلاش میں جاروں طرف نگاہیں دوڑا تیں اور یہ دیکھ کراس کے ہوش کم ہوگئے۔ کہاس بڑے سے نیم تاریک ہال میں کوئی درداز ہنیں تھا۔اس کی آسمیس جیرت سے پھلی کی سیمٹی رہ گئی تھیں۔

بير كيم موسكات ب دروازه آخر كيا كمان؟ وه آ کے بڑھ کراس جگہ پہنچا جہاں سے وہ اندرواقل ہوا تھا

لیکن وہاں سیاٹ و بوار کے علاوہ کچھٹیس تھا ۔ کوئی غلطہ فہی تو مہیں ہورہی اے کین اصل میں اس طرح کے واقعات ہے اس کا بہت ی بار واسطہ پڑیے کا تھا۔اس لئے اسے کوئی جیرت نہیں ہوئی۔اس نے جیران نگاہوں ے گوٹلا کی طرف دیکھا۔ تووہ بولی۔

"میں نے تم ہے کہاتھا نال ۔ کہ مہمان اپنی مرضی ہے آتے ہیں نیکن جاتے میزیانوں کی مرضی ہے۔ بیٹھو.....ابھی تو میرے اور تمہارے 👺 میں کوئی ہات چیت بھی ٹمیں ہوئی ۔'' اس کی آ واز بہت عجیب ک تھی۔ تعت علی حیرانی ہے اسے ویکھار ہا۔ پھراس نے کہا۔ ''گُراَّ بِ جُھے بتائے! کہ جھے کرنا کیاہے؟'' ''این خوش نصیبی کاانتظار '' دو کیامطلب؟''

" إلى ....خوش تعينى اتى آسانى ئىس آتى ـ كياسمجيج؟ "نعمت على خاموثي سے اسے ويڪمار ہا۔سپ کچھ ہی عجیب تھا۔ دیب ناتھ نے اسے یہاں بھیجا تھا۔ اور دیب ناتھ نے جو کیچھ کیا تھا۔ وہ بھی نعمت علی کویا وتھا۔ ہر حال اس نے عجیب ہے انداز میں ایک ہار پھر گوٹلا کو دیکھا۔ اور بید مکھ کرحقیقت ہیں اس کے رو تکٹے کھڑ ہے۔ ہوئے گئے ۔ کہ گوٹلا کا چیرہ بدل رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوفناک شکل اختیار کرتی جارہی تھی ۔ اس کے سر کے وونوں طرف کمے کمیے سینگ انجرنے کگے تھے۔ اور وہ أبك وحشت ناك صورت اختيار كرفي للي تحى - سياه بال، ﷺ ہے نگالی ہو کی ہا تگ موز وں قد و قامت ، کین اب جو پچھ ہور ہاتھا۔وہ تا قابل یقین تھا۔اس کی ناک تمنی چونچ کی مانند مڑی ہوئی تھی ۔ آ تکھیں تیز اور حچونی ،اور بہ کیفیت کچھو میرتک رہی۔اوراس کے بعدوہ نارل ہوتی چکی گئی۔ پھراس نے کہا۔

" اصل میں اب میرا کاروبار ٹھنڈا ہوگیا ہے۔

ستجھے، بالکل زم۔'' ''کاروبار۔؟''نعمت علی نے چونک کر اسے

" الى ..... كالے جاود كا كاروبار يہلے بہت انچيى

طرح چلتا تفاليكن اب لوگ جاود كوئهمي سائنس بي سجحته لگے ہیں ۔ اور ہمارا کاروبار تقریباً حتم ہوتا جارہا ہے۔ كيونك لوك اب ال يريقين نهيس ركهت يتم يقين كروش نے کتنے عرصے جاد د کا کوئی بیٹلاً میں بنایا۔'' "جادوكا پتلايه؟"

" السسرة في كاكي ألي الأيانا في جاتى ب-اور اس میں سوئیاں چھپوکر کسی بھی جانب رکھ دی جاتی ہیں۔ اوراب توبيكام انجام ديين كي نوبت يحي بين آني بيسالول یہلے کی بات ہے کہ لوگ اینے دشمنوں کو اس طرح حتم كرتے تھے۔اب تو خدا كرے اس سائنس كو كہ صور تعال بى بدل كى ہے۔بس دو گولياں چلا ؤ۔ادرانسان تياہ۔ادر ا گرزیادہ لوگوں کو مارنا ہوتو ہم کھینک دوراس کے علادہ كرائے كے قاتل بھى جگد جگد دنداتے پھرتے ہيں۔اور معمولی سے معاوضے پر وہ بیکام کر ڈالتے ہیں ۔جوہم ہے لیا جاتا تھا۔اب ان کاموں کے لئے تعارے یا س کوئی تہیں آتا۔ بلکہ ان کرائے سے قاتلوں کے باس جاتا ہے۔ارے .... تم کیامیری صورت دیکھ رہے ہو۔" " و کھے رہا ہوں کہ آب س شجید کی سے غاق

" إلى .... تم ات نداق محالو - بيتهاري مرضى کی بات ہے۔ تمریس نے تم سے ابھی کہا ہے۔ کہتم يهال سے نہ جا ڈ''

" ' تو پھر مجھے کب تک پہاں رہنا ہوگا۔'' '' 'تم نہیں جا سکتے ۔'نہیں میر \_ے ساتھ چلنا ہوگا كياسمجهي؟" كيايندت جي تيمهين بيبين بتاياتها كه تہمیں ہمارے قبیلے میں شامل ہونا ہے۔تو قبیلے میں اليسے بى شامل تھوڑا ہى ہوا جاتا ہے۔"

> دېختېمىل ـ. كالى سجاحا نا جوگا ـ. " و الكالي الماري "

'' ہان .... نجات حاصل کرنے کے لئے مجھے مجھی تمہاری ضرورت ہے۔'' «و کبیمی نجات\_؟"

''مِنَائی ہوں ۔ٹھوڑی دریر رک جاؤ کیکن کیا مہیں اس مات کاعلم ہے۔ کہ مہا کالی نے اینے مہا بيرول كوكيا احكامات ديئے تھے۔"

«مم....مم....مم....مها كالى \_؟ "لعمت على

''اوہو.....چلوٹھیک ہے کوئی بات نہیں ۔ ہر انسان کی مجھ میں آ ہستہ آ ہستہ بی مجھ آتا ہے۔ ہم کالی سبھا چلنے والے ہیں ۔میرا مطلب ہے۔مہا کالی کے

ودمم ..... مريس؟" العمت على نے كہا۔ '' يبالآئے تو ظاہر ہے۔تم نے ميرا دفت بھي لیا ہے ۔ دیسے مہیں وہ جگہ پیند آئے گی۔ جہاں ہے

<sup>دو</sup> کون ی جگہہےوہ؟''

"الک بہاڑی پراس کے لئے ہمیں ایک لمبا سفركر نابموگا\_چلوتيار بهوجاؤ....."

" منہیں میں نہیں جانا جا ہتا۔"

''حباؤ گے تم .....جاؤ گے ۔کون کہتا ہے ۔تم تہیں جاؤ گے۔'' اس نے کہا ۔اور پھر وہ نعت علی کو

عجائے کیوں تعت علی کو بیاحساس ہوا کہ اس کی آ تھوں سے روشن کی لہریں نکل کیراس کے وجود میں واظل ہور ہی ہیں۔وہ آئنگھیں الی تھیں کہ کیچھ در قبل جو باتیں مذاق لگ رہی تھیں ۔ لیکن اب بےلگ رہاتھا کہ رہے نداق میں حقیقت ہے۔ ریم عورت میٹنی طور پر کالے جادو ك مابرے ـ "نعمت على كاول لرزنے لگا ـ اس نے مرهم

'' خيرالدين خبري \_ مجھے بياندازه نبيس تھا كهتم اس طرح کسی برے وقت میں میراساتھ چھوڑ دو گے۔ آه، دیکھو! میں کتنا اکیلا ہوگیا ہوں اور کس طرح ہیہ شیطانی تو تیں میرے گرواپنا حصار قائم کیے جارہی ہیں۔''جھی عورت کی آ واز انجری۔

"اب میں تمہیں تیار کرنے کے لئے اپنی ایک

خاص دوست کو بلاتی ہوں '' میہ کہہ کراس نے دیوار کی <sub>'</sub> طرف ديکھا۔اور بولی۔

''آ وَ ....اے تیار کرو۔''اجا تک بی تعت علی کو لگا جیسے دیوار ہے روشی پھوئی اور پھروہ روشی اندر داخل مو کی کیکن جو کوئی اندر آیا تھا۔اے دیکھ کر نعت علی خوف ہے سکو کررہ گیا۔

ایک چھوٹے سے قد کی تو جوان عورت تھی۔جس کے بورے جسم پر کمنے کمیے سیاہ بال تھے۔ وہ عجیب ہے انداز میں پیعدک بیعدک کرفرش برجل دبی تھی۔اور نعمت علی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تب اس کی آ واز ابھری۔

''مجھے کیا کرنا ہے؟''مہاوتی۔''اس نے سے الفا ظاعورت كومحاطب كرمح كميستھ\_

"جم ہے دیوی کی سیما میں شرکت کرنے جارہے ہیں ۔ اور مہیں اے تیار کرتا ہے۔ ' فعت علی خاموقی سے سیرسب مناظر دیکھار ہا۔ لیکن ایسانی ماحول اس میں کوئی شک نہیں گئی مرتبدان کے سامنے آج کا تھا۔ ليكن ہر بارا يك نئ صورت حال سامنے آ جاتی تھی۔

- بهر حال وه عجیب وغریب بر اسرارعورت جو جھوٹے قدی مالک تھی نعت علی ہے پیروں کے نز دیک مَنْ فَيْ كَلِي اوراها مَك بِي يول لِكَا جِيسِ جَلِيْ مِي جِيزاس كَى ا ٹانگوں سے لیٹ کئی ہو۔ پھر کیفیت کچھ تبدیل ہو ألى اور بول لگا۔ جیسے احیا تک بورا بدن شعلوں میں گھر گیا ہواس نے اندھیاری آ تھوں سے دیکھا۔ کہ کوٹلا بھی اینالیاس تبدیل کررہی ہے۔اوراس کی شخصیت ایک دم سے بدلتی جار ہی تھی۔اس کے ہاتھ لیے ہو کر تھٹنوں تک لٹک گئے تھے۔ چیرے کی رنگت بھی بدل کئی تھی۔ پیچھ کھوں بعدوہ آ گے بڑھی۔اوراس نے نعمت علی کا ہاتھ اسے ہاتھ میں بكراكيا ينعت على كولول لكاجيب وه قضاء ميس بلند وتا جار با ہو۔اے اسینے جارول طرف اندھیروں کے باول کھے ہوئے لگے۔ یول لگا جیسے رات ہوگئی ہو۔

اس نے جھٹک کر ہاتھ چھٹرانا چاہا۔ کیکن اس کا يورابدن بهجان ہوگيا تھا۔ ايسے لگا جيسے فضاء ميں کا في بلند ہو گیا ہو۔وہ جس نے آج تک بھی ہوائی جہازیں '

سنزنبیں کیا تھا۔لیکن آج اسے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ جیسے سی جہاز کی بلندی سے شیخ زمین کود کھیر ہا ہو۔ ہواؤں کی شائنیں شائنیں گونج رہی تھی ۔اور پنیچے مرہم مدہم روشدیال تمثمار ہی تھیں ۔

وه سیاه اور جولناک اندهیرے میں بیسفر کرنار ہا ۔ اور اندازہ تہیں ہوسکا کہ یہ انوبھی برواز لکتی دیر تک عاری رہی \_ ..... پھراجا نک اس کے بدن کو جھڑکا لگا اور جب اس کے قدم زمین پر گلے تو اس نے اپنے آپ کو سی بے بناہ بلندی بریایا۔اس سے اطراف میں کالی كالى يهاركى چوشال سراتھائے كھرى تھيں۔

اوروه حيران ويريثان ائے جابروں طرف دمکھ ر ہاتھا۔ بیتو سارا کا سارا ہاحول بالکل ہی الگ تھا۔ بیہ سب كيا هو كيا - پنڌت ديب ناتھ كيا چيز تھا؟

يهرطوراجا تك اس يول بھي لگا تھا۔ جيسے گوٹلا اب اس کے پاس موجود نہ ہو ۔ وہ اندھیرے ہیں آ تھے ہوئے گا رکین رفتہ رفتہ روشی ہونے گی ۔ اورتب اسے اپنے اردگر دبہت ہی پر چھا ئیاں رقصال نظر آئيں اور وہ نماياں ہوتی جلي تنئيں ۔ ايک نہيں بلکہ کئ افراد تھے۔لیکن سب کے سب عجیب دغریب صورتوں کے حامل \_ان کے چہرے بھی انسانوں جیسے ہیں تھے۔ ان چېرول پر نگامیں جمانا مشکل کا م تھا۔اور پھر الك اورمنظرنگا مول كے سامنے آگيا۔ چندانو كھے وجود جن كاجسم انسانوں حبيباتھا ليكن چېرے مختلف،لسي كا جیرہ گائے کا بھی کا بکر ہے کا بھی کا کتنے کا بھیل وہ لوگ جن لوگوں کو پکڑ کر لارے تھے۔وہ لوگ چھوٹی جھوٹی عمر کے دیں، دیں گیارہ، گیارہ سال کے بیچے تھے۔جن پر أبك عجيب ساسحر طاري تعارانبين كوئي نشتركي جيز كللاكر یے خود کردیا گیا تھا۔ان کے قدم لڑ کھڑاتے ہوئے انداز من الحدرب عقر يح كافي خوبصورت يقيدادر ان کے چرول کی معصوبیت دلول براٹر انداز ہوئی تھی۔ · نعمت علی کے بدن میں ایک دم سنسنا ہث دوڑنے کی۔''یہ کیا ہور ہاہے۔؟''اس نے خوف مجرے

انداز بین موجاران لوگول کے ارادے تھیک معلوم ہیں

ہوتے تھے۔ نعمت علی کے بدن میں ایکھن ہونے گی۔ أكر ان بجون كو كوكي تقصان بهنجاما كيا \_ تو شايد وه برداشت نہ کر سکے ۔ لیکن ایبا ہی ہونے والا تھا۔ وہ بجوں کوا بک جگہ کھڑا کرے ادھرادھرمنتشر ہوگئے ۔اور بھران میں ہے ایک آ گے بڑھا۔اس کے ہاتھ میں ايك بهت لميا كجل والاحيا تو دبا مواتها مجوج بك رباتها -

اس نے اچا تک ہی ایک بیج کوز مین برگرایا۔ اوراہے دبوج کراس طرح اس کے سینے براپنا

گھٹنا رکھ کر ہیٹھ گیا۔ جیسے اسے ذریح کرنا جا ہتا ہو۔ اور اب نعت على كى قوت برداشت جواب دے كئى۔ أكراس معسوم ييچ كي كرون برجهري پهرځي تولعنت اس زندگي یر، کم از کم زندگی قربان کی جاعتی ہے۔اس نے ادھر ادهر دیکھا۔ آیک بہاڑی بھرسائے نظر آیا۔ اور بیای اس ونت اس کے لئے ہتھیار بن سکتا تھا۔اس سے مل کے اس جلاو کی حیمری اس نیچے کی گردن پر پھر جانی ۔ نعت علی کے ہاتھ سے زنائے کے ساتھ وہ چھر نکلا اور کیا پوری قوت ہے وہ بقمراس مخص کی پیشانی پریڑا تھا۔ کسی کے سرکواس طرح نکووں میں تقسیم ہوتے ہوئے شایدہی بھی کسی نے ویکھا ہوگا۔ ہرطرف بھگدڑ رمجے گئی۔نعت علی آ کے بڑھا۔ اور اس نے ان باقی بچوں کو بھی این تحویل میں لے لیا۔ تواس کی خوفناک آواز انھری۔

" کیا ہورہا ہے ۔ ریج ۔ ایسا بھی نہیں ہوگا ۔ ایسا بھی نہیں ہوسکتا۔' نعمت علی نے وہ حیا تو اٹھالیا۔ جواس زخی تخص کے ہاتھ میں تھا۔ بچوں کووہ اپنی پناہ میں گئے ہوئے تھا۔اجا نک ہی ایک گردوغیار فضاء میں بلند ہوا۔ کیکن فعمت علی نے ان بچوں کو پیچھے ندسٹنے دیا۔ای وقت گوٹلا آ گے بڑھی اوراس نے تعبیت علی کےسامنے بھنے کر غراکی ہوئی آ واز میں بولی۔

" ييو كياكر باب كميني ريو كياكر بإب؟" " يحصي بث جا كونلا ....ان يجول كواكر تسي نے نقصان کینجایا۔ تو مجھ سے برااور کوئی نہیں ہوگا ۔ تعت علی کی غراہث انھری۔

(جاریہ)

## شهروحشت

#### قسط نمبر: 14

#### المجالب داحت

رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکتہ طاری کرتا لاریدہ لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیے طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نه ھونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

#### دل ود ماغ کومبہوت کرتی خوف وجیرت کے سندر میں غوطہ زن خیروشر کی انو تھی کہائی

هسو آئھ میں نجت علی کیلئے نفرت اہل رہی کھی۔ وہاں موجود ہمیا کک شکلیں خوفناک انداز میں استے گھور رہی تھیں۔ یول لگ رہا تھا جیسے اگر آئیں فررا مجھی موقع مل جائے تو وہ نتمت علی کو کیا چیا جا کمیں۔ای وفت گونلا آگے ہڑھی۔اور اس نے نفرت بحری آواز میں کہا۔

"ميركيا كررما بو-؟ بهاداسب بيكه كيادهرامتي بن ملائے وے رہا ہے-"

پی ملائے دے رہا ہے۔''
میں ملائے دے رہا ہے۔''
میں تجھے بھی مٹی میں ملادوں گا۔
مجھی؟''نعمت علی خود بھی آ ہے ہے ہاہر ہوئے لگا تھا۔
ان معصوم بچوں کا بہ حال و کیے کراس کے دل ہیں مجت کا
مستدرامنڈ آیا تھا۔ کیسی معصوم شکلیں تھیں ۔ جو بھی
ہوئی نگاہوں ہے اس ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں ۔
ان میں کون ہندو تھا۔ کون مسلمان ، کون کر پی اس
وقت ان تمام ہاتوں کی تحقیق کا وقت نہیں تھا ہے سب
انسانوں کے بچے تھے معصوم اور بے گناہ ، ندانہوں نے
انسانوں کے بچے تھے معصوم اور بے گناہ ، ندانہوں نے
مسلمان کو ہندوین کر نقصان پہنچایا تھا۔ اور ندکسی
مسلمان بچے نے کسی ہندو بیج کا۔

بیسب تو انجھی ان تمام ہاتوں سے بے نیاز ہتے ۔ اور نہ بھی ہوتے اس وقت نعمت علی ماحول کا تحکمران تھا

کیونکداس کے اندر جذیے کی دیوائی پیدا ہو پیکی تھی۔وہ اپنی زندگی دینے برتل گیا تھا۔اور زندگی کی قیمت بران پچوں کونقصال جینچنے دینانہیں جا ہتا تھا۔لیکن گوٹلا ایک بھیا تک شکل اختیار کرتی جارہی تھی۔اس کا جسم پھولٹا جارہا تھا۔اور چہرہ انہائی خوفناک ہوگیا تھا۔وفعتا ہی، تعمت کوایٹا بچین یا وآ گیا۔

ہدد علی نے مار پیرے کراسے کئی ہی بار کلام پاک

پڑھایا تھا۔ اور کلام پاک وہ چیز ہے کہ جس کا ایک بھی

نقش نہیں منے سکنا۔ اس وقت اسے ایک آبت یاو آگئی

تھی اور چی بات ہدہ کہ جب انسان مصیبت ہیں گر
جاتا ہے۔ اور اگروہ کی اہل ایمان کی اولا وہوتا ہے۔ تو
جاتا ہے۔ اور وہ ضرور اس کے دہن ہیں انجرا تا ہے۔
جاتا ہے۔ اور وہ ضرور اس کے ذہن ہیں انجرا تا ہے۔
چاتا ہے۔ اور وہ ضرور اس کے ذہن ہیں انجرا تا ہے۔
چاتا ہے۔ اور دہ ضرور اس کے ذہن ہیں انجرا تا ہے۔
چاتا ہے۔ اور دہ ضرور اس کے دہن ہیں انجرا تا ہے۔
جو ایک ہمیا تک بدن اور بھیا تک شکل اختیار کرتی
جو ایک بھیا تک بدن اور بھیا تک شکل اختیار کرتی
جو ایک بھیا تک بدن اور بھیا تک شکل اختیار کرتی
جو ایک بھیا تک بدن اور بھیا تک شکل اختیار کرتی
جو ایک بھیا تک بدن اور بھیا تک شکل اختیار کرتی
جو ایک بھیا تک بدن اور بھیا تک شکل اختیار کرتی
جو ایک بھیا تک بدن اور بھیا تک شکل اختیار کرتی
خور تی بھی برحملہ کرے اور اس کے کہ وہ آگے برہ ھاکر



Dar Digest 120 December 2011

l By Muhammad Nadeem

لکین اچا تک ہی اوں لگا بیسے کسی غبارے بیں سوئی چبھ جاتی ہے۔ اور گوٹلا کا بھوٹتا ہوا بدن ایک دم سوئی چبھ جاتی ہے۔ اور گوٹلا کا بھوٹتا ہوا بدن ایک دم یکنے لگا۔ اور اس کے بعد اس بیل سے ہوائگئی چلی گئی۔ گؤٹ گوٹلا خود پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اور نہت علی کو بہت اسچھا لگ رہا تھا۔ وہ ہڑے اعتاد کے ساتھ کلام پاک کی آبیت پڑھ رہا تھا۔ اور دیکھتے ہی ساتھ کلام پاک کی آبیت پڑھ رہا تھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بھگدڑ چی گئی۔ وہ سب لوگ جو یہاں موجود شخصے وہاں بھگدڑ چی گئی۔ وہ سب لوگ جو یہاں موجود شخصے۔ چیتے چلا تے۔ جدھرجس کا منہ اٹھا، دوڑتے چلے گئے۔ چھے۔

وہ بچے جو سہے ہوئے سے ۔اب جران نگاہوں سے ان منتشر ہونے والے اوگوں کو دیکھ رہے سے ۔ یہاں تک کہ گوٹا صرف ایک فٹ کی رہ گی۔اوراس کی باریک جینیں فضاء میں گو بخے لگیں ۔وہ زمین پر گر کر لوٹے گئی ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل ہی بست ہوگئ ۔اب وہاں اس کی تھی کی لاش پڑی ہوگئی تھی ۔ معصوم جی ہی ہوگئی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہے ہے ۔اب انہیں اس بات کا بیتہ چل گیا کہ ان کی مدد کرنے والا انہیں موت سے بچانے والا کون ہے؟ چنانچے وہ بالا انہیں موت سے بچانے والا کون ہے؟ چنانچے وہ بار بھر سے انداز میں آگے بڑو سے اور تعمین علی مدد کرنے والا انہیں موت سے بچانے والا کون ہے؟ چنانچے وہ بار بھر سے انداز میں آگے بڑو سے اور تعمین علی مدد رامنڈ آ یا تھا۔ اس نے بچوں کو بیار کیا۔ اور پھر ان سے سے ان کے بارے میں لوچھنے لگا۔ چند بچوں نے اپنے سے بارے میں تعمیل بتائی۔

جوبیقی کہ انہیں جگہ جگہ سے افواء کیا گیا ہے۔
دہ اپنے ماں باپ سے ملنے کیلئے رونے گئے تو نعمت علی
نے انہیں کی دیتے ہوئے کہا۔ 'دنہیں بچوا رونے کی
ضرورت نہیں ۔ میں تمہیں تمہارے گھروں تک
بہتجادوں گا۔' اس وفت نعمت علی کے دل میں اور کوئی
خیال نہیں تھا۔ وہ بس ان معصوم بچوں کی مدد کرنا چا ہتا تھا
۔ ماضی میں جو پچھ ہو چکا تھا۔ اس نے اس کونظر اعداز
کردیا تھا۔ چنا نچہ وہ احتیاط سے بچوں گوئیکر اس بہاڑی
سے نیجے اتر نے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا۔ کہ یہ کون ک

جگدہ اور بہاڑی کے دامن میں کیا ہوگا۔ بس وہ احتیاط کے ساتھ بچول کوسٹھا لے ہوئے پھونک پھونک کو مقاہوا نیچ اتر رہاتھا۔ فقدرت بھی ایسے موقعوں یر پوری پوری مدد کرتی ہے۔ آپ نکیاں کرے تو دیکھیں۔ آپ کے داستے ابتداء میں بہت مشکل ہوتے ویک بین آخرکار آ سمال ہوتے جلے جاتے ہیں۔

ان بچوں کو بہاڑی ہے اتار کریے تک لانا فعمہ منالیا تھا۔ اور پھر نجانے کتنا وقت کر رائی زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔ اور پھر نجانے کتنا وقت کر رائی کا عالیالا پھوٹے لگا تھا۔ اور ماحول روشن ہوتا جارہا تھا۔ جب وہ بہاڑی کے دامن میں پہنچا تو سورن نکل آیا تھا۔ اور سائے ہی ایک پستی نظر آری میں ایک پستی نظر آری کو سورن نکل آیا تھا۔ اور سائے ہی ایک پستی نظر آری کا سی سے بھی پوچنے کی کوشش کی۔ وہ سوج رہا تھا کہ اے کیا تعمیم بچوں کے ساتھ وہ آبادی ہیں کرنا جا ہے کیا خار ہوں کے ساتھ وہ آبادی ہیں داخل ہوگیا۔ تب اسے بہلی بار ایک پولیس کا نظر کرنا جا ہے کیا آیا۔ جو متدوستانی پولیس کی وردی پہنے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں ویٹن انکار ہاتھا۔

نعمت علی کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اور وہ آگے بڑھ کراس کے پینچ گیا۔

"سنیے بھائی صاحب!" اس نے کہا۔ اور کانٹیبل اسے دیکھنے لگا۔ بھراس نے ان بچوں پر نگاہ ڈالی۔

''ابے کیاان بچوں کواغواء کرکے لایا ہے۔؟'' ''ہاں ۔۔۔۔آپ جھے بولیس آئیشن لے چلیں ۔'' نتمت علی نے جواب دیا اور دہ جیرانی سے نتمت علی کو و یکھنے لگا۔

''قصہ کیا ہے۔ بتائے گانہیں۔؟'' ''بھائی! میں نے اغواء کرنے والوں سے ان بچوں کوچھٹرایا ہے۔ اور میں انہیں ان کے ماں باپ تک بہتجانا عابتا ہوں متم مجھے پولیس اشیش کا راستہ بتاؤ ۔یا جھے خود پولیس انٹیشن لے چلو۔''پولیس واللا پچے سوچنے لگا۔ پھراس کے ہونوں پرمسکرا ہوئے چیل گئے۔ اس نے کہا۔

''آؤ۔۔۔'' اور وہ آگے آگے جل پڑا۔ نعمت علی بیٹوں کے ساتھ جل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بیٹر۔ پولیس اشیشن میں داخل ہوگئے کانشیبل نے اسے برئے پولیس اشیشن میں داخل ہوگئے کانشیبل نے اسے و بین روکا۔اور روکئے کے بعد اندر چلا گیا۔وہ بچھا ورہی سوچ رہا تھا۔ اندر پہنچ کر اس نے پولیس اشیشن کے انجاری سے کہا۔

"صاحب جی! بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیاہے بیں نے؟" انچارج نے اسے دیکھا اور تفصیلے کہتے بیں بولا۔

''کیا کارنامہ سرانجام دیا ہے تونے؟'' ''صاحب تی! پچھلے دنوں جو پچوں کے اغواء کے کیس ہورہے تھے۔ میں نے اغواء کرنے والوں کے سر براہ کا سة لگالیا ہے۔''

سر براہ کا پیۃ لگالیا ہے۔'' ''کب، کہاں، کیسے ۔؟''انچارج نے جیرت سے کہا۔اور کانشیبل کوگھورنے لگا۔

''صاحب جی ابس یول مجھ لیجئے کہ میں نے سپر ٹین کا کردارادا کیا ہے۔ چلوبھٹی چلومیراساتھ دو۔ اسے اندر لےآؤ کا تشییل نے کہااور پھروہ بچوں کے ساتھ نمت علی کو کیکراندرداخل ہو گیا۔

'' یہ ہے وہ بندہ سر جی! جو بچوں کواغواء کر کے لئے جارہا تھا۔ بس میں نے اے کور کرلیا۔ اور سہال تک لئے آیا۔' انجارج نے ان بچوں کو دیکھا۔ اور اپنی جگہ ہے کھڑا ہو گیا۔

"ارے بیتو سیٹھ دھرم لعل کا بیٹا ہے اس کے افوائی رپورٹ اور نیے سیسے دھرم لعل کا بیٹا ہے اس کے افوائی رپورٹ اور نیے سسیہ کاشی ناتھ کا بیٹا ہے۔
او ہو ۔۔۔۔ تو بہت بڑا کارنامہ سرانجام دے دیا جگت شیری، ترقی ہو جائے گی۔ پرواہ مت کر ۔ تجھے ہیڈ کاشیبل بوادوں گا۔ اور اے پکڑ د۔۔۔۔۔ پکڑ و۔۔۔۔۔ پکڑ و۔۔۔۔۔ پکڑ و۔۔۔۔۔ پکٹر و۔۔۔۔۔ پاک نے نہ پائے ۔'' انچاری صاحب نے پولیس والوں کے اس کے باس آکر سے کہا۔ اور پولیس والے نعمت علی کے باس آکر کھڑ ہے۔ ہوگئے۔۔

نعمت علی حیران نگاہوں سے انچارج کود کیمرر ہا تھا۔ پھراس نے کہا۔

''سر! میں نے ان بچوں کواغواء نہیں کیا ہے۔ میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ میں تو انہیں اغواء کرنے والوں کے چنگل سے چھڑا کرلایا ہوں۔آپ ان بچوں سے یو چھے لیجئے۔''

" نوچھوں گا بیٹا۔ اچھی طرح پوچھوں گا۔"
انچارج نے کہا۔ اور پھر فعمت علی کو حزید کچھ کے بغیر لاکر
میں بند کر دیا گیا۔ جبکہ انجارج صاحب بچوں کولیکر
دوسرے کرے میں چلے گئے تھے۔ نعمت علی حیران
خیران سا اپنی عبد بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا۔ کہ کیا اس کی
نیکیوں کا اسے یہ ہی صلہ طے گا۔ مگر کوئی بات بیس اس
نے جوکارنامہ سرانجام دیا تھا۔ اس کے بعد جا ہے پچھ
بھی ہوجائے۔ اس کا دل اور شمیر تو مطمئن رہے گا۔

دو پر تک وہ لاک اپ میں بندرہا۔ کوئی تین بہتر ہا۔ کوئی تین بہتے کے قریب اسے لاک اپ سے نگال کرانچارج کے کمرے میں لایا گیا۔ یہاں ایک ایس کی صاحب! اپنے ہاتحت ڈی ایس کی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے تعمین کو ویکھا ۔ اور ایکدم حیران سے ہوگئے۔ پھرانہوں نے ڈی ایس کی کان میں پچھ کہا ۔ اور ڈی ایس ٹی بھی نعمت علی کو گھورنے لگا۔ ایس، پی ساحب نے کہا۔ صاحب نے کہا۔

" جاؤ۔ ذرا فائل لے كرآؤ جلدى سے ياكسى " جاؤ۔ ذرا فائل لے كرآؤ جلدى سے ياكسى

'' جی سر!.....جی سر!'' ڈی ایس پی نے کہا۔ اور سیلوٹ کر کے باہرتکل گیا۔

"اے قبضے میں رکھو۔۔۔۔وروازے ہند کروو۔"
ایس پی صاحب نے کرخت کہے میں کہا۔ بھاری بدن
اور بروی بردی مو چھوں کے ساتھ ان کا چروہ بہت
خطرناک نظر آرہا تھا۔ اور نعمت علی سوچ رہا تھا کہ اب
کوئی نئی کہانی آغاز ہورہی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔کوئی
آ و ھے گھنٹے تک اے ایک جگہ کھڑے رہنا پڑا۔ اسے
بیٹھنے تک کیلئے نہیں کہا گیا تھا۔

پھرڈی الیس ٹی مصاحب ایک فائل لے کراندر آئے ۔ اور الیس ٹی صاحب کے سامنے پیش کردیا۔

الله يا صاحب اسے الله لرديكھنے لكے تھوڑى وري تك وه فائل ويكفة رب- ال كه بعد انبول ن بھاری کی میں کہا۔

" مول .... توبير بات ٢- ١٠٠٠ كيابات تقى ـ يه بات نعمت على كى مجھ ميں نہيں آئى۔ ايس بي صاحب

"توتم ياكتاني جاسوس مو- بإكتان ساء ك ہو۔ " لعمت علی کا دل دھک سے ہوکررہ گیا تھا۔ آیا تو وہ ياكستان سے بی تفار بے شك جاسوں نبیں تقارلیكن كتني بی باراس کے ول میں خیال آیا تھا۔ کراسے جب بھی پکڑا جائے گااہے یا کتانی جاسوں سمجھا جائے گا۔لیکن اسے اس بات کی امیر نہیں تھی کہ اس کا با قاعدہ فائل بن

وه ال بات پر جمران ره گیا تقاایس پی صاحب نے فائل برنگا ہیں دوڑ اتے ہوئے کہا۔

"اُدراب تم مجھے میہ بتاؤ کے کہ یہ بیجے تمہیں كهال ست سطے اور .....اور .....؟" ايسى وه اتنابى كهد یائے تھے۔ کہ اچا تک دروازے پریکھ ہنگامہ ساہوا۔ اور پھرکوئی اغدر داخل ہوگیا۔ بیدا بیک دراز قامت عورت تقى - جس كابدن بھى بھارى تھا۔ليكن چېردانتېائى دكش بلكه بدكهنا خابية كه يرسخ تقارات ويكي كرول پرايك مجیب وغریب سااحیاں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ دو عورتیں اور بھی تھیں۔ جو خاص متم کا لباس پہنے ہوئے تھیں ۔ بیسے وردی ہو۔ لیکن ان کی کمر میں بندھی ہوئی بلی میں مولیسٹر کے ہوئے تھے۔ اور ان میں پہتول عظے ۔ گویا وہ اس مورت کی باڈی گارڈز تھیں، چیرے ہےوہ بھی کافی خطرناک نظرا تی تھیں۔

اليس في في أنيس ويكها اورا يكدم كفر ابوكيا -"ارے والی جی ا آپ سات يهال كيع؟"الس بي في في جراني سه كها ـ اورعورت نے مروزگا ہول سے اسے دیکھا پھر ہولی۔

الاورتم جانة مواليل في كه جب ميركس آدى پركوئى مشكل يونى بهاتو بين فورااس كى مدركيلية

آ جاتی ہوں ۔ تہیں سب سے پہلے اس سے بیر او چھا چاہے تھا۔ کدریے کون ہے؟ "عورت نے کہا۔ اور تعبیقاً کی كى طرف دىكى كريرى احتياط عدايك آئكود بانى تنبيت على في ال كي آكور كيولي في ليكن بي مينيس بايا فيا الين في في تيرت سي كهار

" " میں شمجھانییں دیوی تی ا آپ آ ہے براہ کرم بیشے ۔ 'الس پی نے اپنی جگہ چھوڑ دی کیان عورت مرد كبيج بلسا يولى\_

وينيس الس في -تبيارا تام راجكمار ي نان - ؟ " تبيل دا جكمار مين ميض كيلي تبين آئى \_ تم في ميرك آدى يرباته ذالا ب-اسف ايك اچها كام كيا اورتم نے اسے جاسوں قرار دے دیا۔ "عورت نے کہا اورايس بي كي آئكين جرت عن بيل كئير \_ "دمم .....مم ..... بل سجمانيين .....

"اس كانام فكر ب- اورسيرا تفاره سال ي میرے پال رہتا ہے۔ یہ بچاسے گونگی پہاڑی پر ملے مصران كے ساتھ انيائے مور ہا تھا۔ اس نے آئيس يجايا۔ اورخود انہيں لے کر پوليس تھانے پہنچ گيا تمہارے سیابی نے جھوٹ بولا ہے تم سے اور اس کے بعد سے ایس التي اوصاحب جو خود كو يهت ميان يحظة إلى ايد آب كو - سيرجاموي نبيس ہے۔ افغاره سال سے ميں اسے جانتی يون \_ اگر جمي شكلين مل جائين \_ تواس كاييرمطلب تبين ہے کہ تم کی بے گناہ پرشک کریا شروع کردو۔

" " منهيل …..زيين "ميرك سائت يه فاكل كيا تواس بهاوكر يجينك دول كى - لاؤ دكھاؤ مجھے كہاں ہے فاكل ۔''عورت نے کہا۔

نعمت على بيرسارا بنگامه جيران نگاموں ہے ديکھ

"و .....و كي الجيم مرادوش تبيل ب " اليس في صاحب في كها- اور فائل آك برها ويا ينتمت على توليد مب مجينين ويكيد كالقال ليكن فائل ميل

ونفوريكي بوئي تهي - وه سوفيصدي اي كي تهي - ليكن الماسى بى بدل كئ تعى -اب اس تصوير مين برى برى وَكُوارِمُونِجُينِ تَطِينِ إِلَيْكِ آئِكُونِ مَنْ مُنْ الْأِلْ اللَّهِ الْكُلِّ الْكُلِّ الْكُلِّ اللَّهِ ى بدى شكل كا آ دى نظر آر ما تھا۔

عورت نے تعمت علی کی طرف دیکھا اور پھرالیں

و میراخیال ہے۔آپالوگوں کی آٹکھیں بری طرح خراب ہوگئ ہیں۔،اےادھرآ ؤ۔''اس نے تعت علی کواشارہ کیا ۔اور پولیس کے وہ سیابی جونعت علی کو پکڑے کھڑے ہوئے تھے۔جلدی سے اسے چھوڈ کر يجيم برف گئے۔

" سنانبين تم في ادهرا أو "عورت في كبانعت علی بے اختیار آ کے بڑھ کیا اسے یہ عورت جادو کر لی معلوم ہورہی تھی۔ جس کے متہ سے نکا ہوا ہر لفظ جبران کن تھا۔وہ آ گے بڑھا۔عورت نے ایس نی ہے کہا۔ "اب ذرابه چیره ملاؤ آؤی ایس بی متم جمی ادهر آؤ .....اورتم جھي ....وانشور..... عورت نے طنز کے لیچے میں ۔الیس ایج اور سے کہا۔ وہ لوگ تصویر پر جوك كية ـ اور پر جرت سے آئكسيں بھاڑتے لگے۔ اليں بی نے کہا۔

" تعر ..... بخر ..... بخگوان کی سوگنده ..... به گوان کی سوگنده ..... پیر .... بیر کیا ہوا۔اس میں تو ابھی ابھی اس بندے کی تصویر گلی ہوئی

''اس میں تو تصویر نہیں گئی ہوئی تھی ۔ رانجکمار جی! مجھے منسٹر صاحب ہے بات کرنی پڑے گیا ۔ کہوہ آپ کی آتھوں کا جیک اپ کرائیں۔اور پہ بنائیں کہ آپاس مهدے کے قابل ہیں بھی یانہیں۔" النش .....شش ..... شا كرديجي، ويوي ريا مم .....مم ....معافى حيا بتا مون \_ آب .... سے معطى ہوگئی مجھ ہے۔ 'ایس بی صاحب بری طرح کر کرانے کیے۔اورعورت آ گے بڑھ کر بولی۔ " فتكر اندر آؤ ....ميرے ساتھ - آؤ ....سنا

حبیں تم نے۔'' اس نے نعت علی سے کہا۔ اور نعمت علی نے اس وقت یہ بی غثیمت سمجھا۔ کداس عورت کے بیچھے پیچیے چل پڑے ۔ باہر ایک ایک بہت خوبصورت گاڑی کھٹری ہوئی تھی۔جس کا ڈرائیوراس کے باس موجودتھا ۔اس کے بیچھے ایک دوسری گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ عورت آ کے برهی تو ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ توعورت نے کہا۔ ''تم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔'' بیالفا ظافمت علی کوٹنا طب کرکے کیے گئے تھے۔'' نعمت علی کے پاس اس سے علاوہ کوئی جارہ کہیں

تھا۔ کے عورت کے احکایات مرحمل کرے ۔اوروہ ڈیرائیور کے برابر بیٹے گیا۔ وہ دونوں باؤی گارڈ عورتیں دوسری گاڑی میں بیڑھ گئی تھیں ۔ بیرشان وشوکت اور میدانداز و کیچرکر بی نعمت علی کو میدید چل گیا تھا۔ کدعورت بہت یوی شخصیت کی ما لگ ہے۔اور اس کےعلاوہ سے کہ وہ پر امرار حیثیت بھی رکھتی ہے۔ دو کام موئے تھے۔ کہلی بات أوبه كهوه عين اس وقت بيجي تهي - جب نعمت على كسي بروی مصیبت میں گرفتار ہونے والا تھا۔ دوسری بات میہ كه وه تصویرالیں بی نے نعمت علی کوچھی وکھا کی تھی ۔ جوسو فصدی نعمت علی کی تھی لیکن دوسری باراس تصویر کے نقوش بدل گئے تھے۔ یہ کوئی معمولی عمل تہیں تھا۔ کیکن ببرحال اس عمل نے فوری طور پر نعمت علی کو فائدہ پہنچایا تھا۔ اور اب آ کے کیا ہوتا ہے کہ اچھی خاصی تقریح کی زندكى كزارر ما تفارسارے معاملات بہتر سے بہتر جل رے تھے۔ کہ اجا تک بی زندگی میں خبر الدین خبری واخل ہوا۔اوراس کے بعد کامائی ملیث کی۔

<u>بوے شاندارا قدامات ہوئے۔ بہت کچھ ملا۔</u> لکین اب جب بگڑا تھا تو بنائے تہیں بن رہی تھی۔لیکن بس ایک عزم اس نے اینے ذہن میں زندہ رکھا تھا۔اور منهائيون عن بار باركتا تها- "خير الدين خيرى-ووست! تم اس دنیا ہے جا بھے ہو۔ لیکن تمہاری روح نے مجھے کہاں ہے کہاں پہنچا دیا۔ میرے گھر کے حالات پیٹر ہوگئے۔میری این

مخصیت پیتر میں کیا ہے کیا ہوگئ ۔اوراب تم مشکل میں

Dar Digest 125 December 2011

پڑے ہوتو ہیں مت مجھنا کہ نعمت علی ایک خور غرض دوست سے ۔ اور تمہیں جھوڑ کر ہندوستان سے پاکستان واپس جلا جائے گا۔ اول تو اس کے امکانات ہی مشکل نظر آرہے ہیں۔ لیکن اگر دفت نے اس کا موقع بھی دیا۔ تو تم یقین کرو۔ کہ نعمت علی تمہاری روح کے ساتھ ہی اپ وطن واپس جائیگا۔''

گاڑیاں سفر کرتی رہیں۔ میدعورت کون ہے۔ اور اس سے کیا جا ہتی ہے۔ اور اسے متکر کہد کر کیوں مخاطب کیا ہے؟

سیروالات بھی نعمت علی کے ذہن میں تھے۔لیکن سارے سوالات کے جوابات فوراً ہی نہیں مل جاتے البتہ جس حویلی میں عورت داخل ہوئی تھی۔ وہ خالص ہندوانہ طرز کی پرانی حویلی بنی ہوئی تھی۔عورت جس قدر سٹان وشوکت کی مالک تھی۔اس کے مطابق حویلی کوہمی ویسا ہی ہوتا جا ہے تھا۔گیٹ کھلا اور دونوں گاڑیاں اندر واخل ہو گئیں۔ڈ رائیور نے دروازہ کھولا اور عورت نے واخل ہو گئیں۔ڈ رائیور نے دروازہ کھولا اور عورت نے ہا۔

" شکر جی مہاراج کومہمان خانے میں لے جاؤ -اورایک معزز مہمان کی حیثیت سے ان کے سارے کام کرو۔ جائے شکر جی!"

رون. "ليكن ميذم! آپ.....؟"

'' کے تبیق شکر مہاراج! ہماری میزیانی کالطف انھائے ۔ ہم آپ ہے ملیں کے اور بہت می باتیں کریں گے۔ جائے۔''عورت نے پاٹ دار کہے میں کہا۔اور فعت علی کے جواب کاانظار کئے بغیراندرجو ملی میں چلی گئی۔

"جبکہ وہ دونوں باڈی گارڈ عورتیں فیمت علی کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔"

ا مہاراج" انہوں نے بھی اسے مجاراج" انہوں نے بھی اسے شکر ہی ! مہاراج" انہوں نے بھی اسے شکر ہی ! مہاراج" انہت علی میں بھونہیں ہاتھ کیا تھراس کے پس پایا تھا کہ مورت کوکوئی غلط نہی ہوئی ہے یا پھر اس کے پس منظر میں پھر بہر حال جن منظر میں پھر بہر حال جن حالات سے وہ ایکدم گررا تھا۔ ان کے تحت اسے اس

عورت سے تعاون ہی کرنا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے عزم ہو میں پختہ تھا۔ اور خیر الدین خیری کے ساتھ والیس نہیں جانا جا ہتا تھا۔ جس مہمان خانے میں اسے لایا گیا تھا، وہ شمی بھی طرح ایک شاعدار حویلی ہے کم نہیں تھا۔

ایک بہت ہی ہوا کمرہ جس میں موتا قالین بچھا۔ ہوا تھا۔ کئی جگہ تخت بچھے ہوئے تھے۔ ایک چھیر کھٹ تھا ۔ پرانی طرز کی کھڑ کیاں اور دروازوں پر پردے پڑے۔ ہوئے تھے۔ چھت پر قانوس لٹکا ہوا تھا۔ مسل خاندالبتہ جدید طرز کے مطابق کمرے کے ایک کونے میں موجود تھا۔ یہاں ہرآ سائش فراہم کردی گئی تھی۔ دونوں ہاڈی گارڈ عورتوں نے کہا۔

"آپ کی سیوا کے لئے ہم کمی کو مقرر کئے دیے ہیں۔ جو ضرورت ہو۔ آپ انہیں بتادیجئے گا۔" بید کہ کروہ جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل کئیں تھوڑی ہی دہر کے بعد آیک خوبصورت جوان عورت جس کی عمر تمیں بتیں سال کے قریب تھی۔ ہاتھوں میں لباس لئے اندر داخل ہوئی۔ بیلیاس دھوتی اور کرتے ہم شمتیل تھا۔

ی مہاراج ایکٹرے بدل کینے ا یکٹ

''مم ……م …… مجھے دھوتی باندھیانہیں آتی۔'' بے اختیار نعمت علی کے منہ سے نکل گیا ۔عورت بے اختیار ہنس پڑی۔ ''دھ سک سریوں۔''

'' میں سکھائے دیتی ہوں۔'' ''تت .....تم .....؟''

''تو کیافرق پڑتاہے۔آ ہیئے۔''عورت نے کہا۔ ''مبیں ….نہیں تم جاؤ ۔ میں جو پکھ بھی ہوگا کرلول گا۔''نعمت علی نے کہااور عورت ہنستی ہو کی واپس چلی گئی۔

نست علی نے اندر سے دروازہ بند کرلیا۔ پھروہ اس لباس کودیکھنے لگا۔ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی سلک کا کرتا تھا۔ اور ہاریک ململ کی دھوتی تھی۔ اے ہنی آنے گئی۔ بینڈت کا روپ دھارتے ہوئے تو اسے کوئی مشکل بیش ٹیس آئی تھی۔ کیروالباس پہنا تھا۔ لیکن اب

چوتی اور کرتا۔ بید ذرا میڑھی چیزتھی۔ کیکن بہر حال آیک دلچہ ہے مشغلہ تھا۔ اس نے بیہاں ہندوؤں کو دھوتی باندھے ہوئے دیکھاتھا۔ آ وھے گھنٹے تک کوشش کرتا رہائیکن دھوتی سیج

آ و هے هئے تک توسن کرتا رہا مین دھوی ہی انہیں بندھی واس نے ہمند کے انداز میں جسم پر لپیٹ کیا ۔ اوراد پر سے کرتا کیان لیا۔ پندرہ میں منٹ کے بعدو ہی عورت واپس آئی۔ اور فعت علی کود کھے کرہنس پڑی۔

مورت واپس آئی۔ اور فعت علی کود کھے کرہنس پڑی۔
"میآ پ نے دھوتی ہاندھی ہے۔"

''میآپ نے دھوی ہائدی ہے۔ ''بیآپ جیسی ہائدھنا آئی تھی ہائدھ کیا۔'' ''دیکھئے ہیں آپ کواس کی ترکیب بتائے دیتی ہوں ۔''عورت نے کہا۔

''مم....مِن فِيمْتُعُ كَيَا ہِمَال تَهْمِين ۔'' ''میں بتاتی ہوں آ پکو۔'' اس نے کہا اور باہر رخ کر کے آواز دی۔'' دھوٹی ۔اندرآؤ۔'' ایک ادھیڑ تمر کا مخص اندرواغل ہوگیا۔

'' فشکر جی مہاراج کو دھوتی با تدھنا سکھا ؤ۔ پس باہر جارہی ہوں ۔''عرض یہ کہ دھوتی نے اینالباس اتار کرجس کے بینچے وہ زیریں لباس پہنے ہوئے تھا۔ کی بار دھوتی باندھ کردکھائی۔

" پرزیرین لباس نعمت علی کوبھی دیا گیا تھا۔" نعمت علی کوبھی دیا گیا تھا۔" نعمت علی کوبھی دیا گیا تھا۔" نعمت علی کے بہر حال بینئیمت سمجھا کہ دھوتی با ندھتا بھی کھی سکھے لے۔اور اس کے بعدا۔ دھوتی با ندھتا بھی آ گیا۔ دھوتی نے مطمئن انداز میں مسکرا کرگردن ہلائی اور ادا

"اورایک دوبارسیکی کیس مہارائے۔"

"فتہیں ۔۔۔۔ بہت سندر لگ رہے ہیں ۔ کتنے سندر

میں آپ ۔ " جا بھائی ۔۔۔۔ پاہر جا ۔۔۔۔ میں سندر ہوں یا
سندرلال یو ہو ہا ہر جا ۔۔۔۔ " دھونی خاموش ہے ہاہرنگل
گیا تھا۔ بھرتھوڑی دیر بعد دو پہر کا کھانا آ گیا۔۔

کیا تھا۔ بہر طور ہی در جعیدوں پہرہ تھا تا اسیا۔ سبزی کی ہو گی تھی۔ پوریاں رکھی ہو گی تھیں۔ ایک طرف حلوہ تھا۔ بردی ہی تھالی میں سے کھا نالگا ہوا تھا۔ کئی تھم کے اچاراور چٹنیاں بھی تھیں۔ نعمت علی نے اس

پر تعرض نہیں کیا۔اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعداسے اپنی آئکھوں میں بوجھ محسوں ہونے لگا۔بستر پر جاکر لیٹ گیا۔اور تھوڑی دہر میں اسے نبیدآ گئی۔

شام کو پارچ بچے تھے۔ جب اسے اس خوبصورت مورت نے بھرستے جگایااور بولی۔ "جاگ جائے مہاراج ، اشتان کر کیجے۔ آپ

جا ک جانبے مہاران کاودمرالباس اندر موجود ہے۔''

المور مرب بال المجھے ہر گھٹے کے بعدلباس بدلنا پڑے گا۔" "آپ کی مرضی ہے مہارات ویسے آپ ان کیڑوں میں بھی بڑے سندرلگ رہے ہیں۔"عورت بڑی ڈھیٹ سم کی معلوم ہوتی تھی۔آ تھوں میں حیاءنام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بہر حال نعمت علی حسل خاتے میں داخل ہوگیا۔

عشل خانہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ نعت علی نے سوچا چتنا دفت اس عورت کے ساتھ گزرتا ہے۔ گزارلیا جائے کہ از کم اس تحفظ حاصل تھا۔ ورنہ بڑا مسئلہ ہوجا تا اسے کئی طرح پیچان لیا گیا تھا۔ اور نجانے کیوں اس بر یا کتانی جاسوں ہونے کا الزام لگادیا گیا تھا۔

تُ کُائی دیر کے عشل کرتار ہا۔ باہر آیا تو وہی عورت علائے لئے موجود تھی ۔ اور بیر جائے انتہائی خوبصورت شرائی میں گئی ہوئی تھی۔اس نے حسب معمول مسکراتے معد بیرکیا

المرائب جائیں تو ہا ہر کھی قضاء میں بھی جائے پی سکتے ہیں۔ "نعمت علی نے سوچا کہ اب بلا دجہ اس سے گریز کرنا حماقت ہے۔ "اس نے کہا۔ "نہیں، یہیں تھیک ہے۔ تم نے اپنانا مہیں جائیا۔" "نہمگوان کا شکر ہے۔ آ پکو خیال تو آیا۔ شکر جی مہاراج ۔ میں شاخی ہول۔" مہاراج ۔ میں شاخی ہول۔"

<u>گےتو کروں گی۔''</u>

د *و توبيه* جاؤ ......

'' حَمِولِ ثَهِينِ \_؟''جو با تَمِنِ آ بِ كُرِمَا حِامِينِ

Dar Digest 126 December 2011

"جى-"ال فى كها اورسائية أرام سى ينيه كل -

" میں تم سنے یو چھنا حیا ہتا ہوں شانتی ! کہ میں

"بال مسوقى جوآ چويهال كرآ كي ين."

'' لبراسمچھ کیلیجئے ۔ سنسار بہت بڑا ہے ۔ کہیں نہ

" و منبیں شانتی آگر مجھ ہے دوستی کرنا جا ہتی ہو۔ تو

" دوى توب - جارى شكر مهاراج مجھے آب كى

"تو چرمجھ بناؤ كەرائى بورن دىلى كہال كى

" كېيىل كى جھى تېيىل بيل \_ بس رانى كېلاتى بيل \_

کیوں کررانیوں جیسی ہیں۔ بہت برای شخصیت ہےان

كى - بس يون مجھ ليجيئ كەسارى حكومت ميں ان كابردا

مل دخل ہے۔ یو پچھ مجھے معلوم ہے۔ اس سے آپ

نے دیکھے ہی لیا ہوگا۔ کہ لوگ کس طرح ان کی عزت

'' کیاتم جانتی ہو۔ میں کون ہوں ۔؟''

رانی بی این آب کا نام منظر جی بنایا سوجم نے مان لیا۔

اس سے آگے کی جانے کی ہمیں کوئی آ گیا ہیں

كدوه بهت بروى تخصيت كى ما لك ب\_اور بكوه پية بيس

جل سكا تھا۔ وہ سوچنے لگا۔ كه شائل سے اور كيا كے

چنانج فيملديدن كياكه خاموش رباجائ راوروت كا

ہے۔" تعمت علی سوچ میں ڈوب گیا۔

انتظار کیاجائے۔

و منیں ۔۔۔میری اتن حیثیت ہیں ہے۔ بس

عورت كانام معلوم هو كميا تفاريدية جل كيا تقا

سيوار لاً يا كيا ب- داى جول آب كي مراكر آب داى

کے بچائے دوست کہنا جائے ہیں تو کہ کیجئے میں تو ہر

ىمس كامهمان يول؟''

كېيىل كى تۆمۈل كى بى\_"

"راني پورن وٽي ڪا\_"

" کھال کی رائی جیں ہے؟"

سب کھھ کے گئے بتا دو۔ در نہتمہاری مرضی \_''

حالت من آسيد عن تعاون كرون كي ""

خیران تمام باتوں کیلئے جو بھی آنے والا وقت کہے وہ دیکھا جائے گا لیکن کچھ بھی ہو جائے نظیر الدين خيري كوچيوڙ كر بها كنا نامكن ہے۔ غالبًا يهان آئے ہوئے یا نجوال دن ہوگیا تھا۔اس شام موسم ابر آ لودتھا۔آ سان پر گہرے کالے یاول چھائے ہوئے تنف فضاء میں ایک سونی سونی ی کیفیت تفی بدن میں ایستھن ہورہی تھی۔ جس کمرے میں اے رکھا گیا تھا ۔وہ مہمان خانے کا ایک بہت ہی روش کمرہ تھا۔ دا تیں جانب آبیک بردی تی کھڑ کی تھی۔ جولان کی جانب تھلتی تھی ۔ اور بہال سے خوبصورت پھولوں کا نظارہ بہت ہی خوبصورت لكثانها -

پھول بھی رانی بورن وٹی نے بہت ہی خوبصورت لگائے ہوئے شفے۔ عالیًا اے بھولوں کا شوق تھا۔ شام ہوگئے۔ پھر ہلکی ہلکی بوندا ہا عربی، ہونے لکی ،اور پھرا جا تک بی شافق اس کے یاس کی گئے گئی۔ "دانی بی نے آپ کو بلایا ہے ۔ فظر جی

پیند ہیں۔ آگر ہلکی ہلکی بارش ہور ہی ہوتو پھر آئییں چکین تهيل آتا۔ ثنايد آپ کووہ اينے ساتھ شريک کرنا جا ہتی۔

> " محمال بين وه؟" "باہرباغ میں۔"

یبال است مرطرح کی آسائش ماصل تھیں ، سب مجھیل گیا تھا اسے لیکن ایک خوف ایک احساس اب جھی دل میں موجود تھا۔ وہ یہ کہ ہندوستان کی حکومت اسے پاکستانی جاسوں مجھتی ہے۔اس کی علاش حاری، ہے۔ میرتوخیس ین چل سکا تھا اے کہ اگر وہ گرفتار ہوگیا۔ تو اس پر کیا ہتے گی ۔ لیکن بہت ساری ماتیں: صرف موجفے كيلي مونى بين اورائيس آسانى سے سوحا جاسکتا ہے۔اہے پیتہ تھا کہ اگر اس کی اصل حیثیت تمایاں ہوگئ ۔ تو پھراس پر کیا گزرے گی۔

"این ……"نعت علی انجیل پرا۔ '' جی - اصل میں آئییں ہارش کی بوندیں بہت

بات سب نے دیوی کہ کہ کرمیری مت مار دی ہے۔ "جھياغ بيں بلايا ہے؟" كوئى تو الياب جو مجھے يورن ولى كهدكر يكارے بلكه ''تم میری راہنمائی کرو۔''نمت علی نے کہا۔ اورشانتی استه کے کرچل پڑی۔

تھوڑی دیر کے بعد وہ باغ میں داخل ہوگئ ۔

بهت ہی خوبصورت اور حسین لان بنا ہوا تھا۔ اور اس

لان کے آیک خوبصورت محمولوں والے گوشے میں رائی

پورن وتی نظرآ رہی تھی ۔سفیدرنگ کی ململ کی ساری

یا ند ہے ہوئے ۔ خود بھی سفیداور پھولوں جیسی کھلی ہوئی

رِنْظِرَ آ رَبِي تَقْيِ بِلَكِي بِلِكِي بِونْدُولِ مِينِ اسْ كِي سِفْيِدِ سارُ ي

بھگ گئی تھی۔ اور جگہ جگہ ہے اس کے سفید بدل سے

چیکی ہوئی تھی۔ساڑی کے نیجے سے اس کا گلانی رنگ

اس طرح جھلک رہا تھا کہ اس پر نگا ہیں نکانا مشکل ہو

عائے فیت علی کے دل بیں ایک ہوک کی آتھی ۔اے

دشالی باد آگئی \_ وشالی بی تو اس کی محبت تھی \_ اور وہ

اے بہت باریا وکر چکا تھا کیکن چوتکہ خود برے حالات

كاشكار تهاياس لئے محبت كوكوئي جنون تبييں مل سكا تھا۔

رانی بورن ونی اسے دیکھے کرمشکرائی۔

اں کی مشکرامٹ میں بڑی لگادٹ بھی ۔ ویسے

"أو وسينعت على ، آوسن الله بارراني في

'' آؤ…. بيغضين - قبلي گھاس بري تونهيس ڪھھ

ووتهيس \_ يورن وتي جي !" نعمت على نه بهمي

"واه ..... بتم نے مجھے میرے نام سے ایکاراہے۔

ووشمیں ماہا ....تبیس ۔ کون کہنا ہے تم سے میر

استداس کے نام سے مخاطب کیا۔ اور وہ بنس پڑی۔

آپھی بات ہے۔ویسے لوگ مجھے یہاں دیوی کہتے ہیں۔''

''میں بھی آ پیکود بوی کہوں گا۔''

بھی انتہائی حسین نفوش کی ما نکے بھی ۔ اور اس ونت تو

بادلوں کی حیصا وں میں بہت ہی بیاری لگ رہی تھی۔وہ

اسے اس کے اصل نام سے بکارا تھا۔ اور تعمدعلی کو

آستما ہتہ جل کراں کے باس کی گا۔

بيرصورت اس بات يرجيرت بهوني بي على -

''ووست يتم مجھے صرف يورن کبو-کبو<u>گ</u>؟'' ''اگرآپ کا حکم ہوگا تو ضرور کہوں گا۔'' " چلونیشو سرویسا ایک بات سی کهون دھو آن کرتے میں تم بڑے پی<u>ا</u>رے تظرآ رہے ہو۔'' "من بھی آیک بات کھول آپ سے، بورن جی ۔ " الإلولو ..... بولو .....؟

"نے سب آپ نے مجھے پہنا دیا ہے۔

" *وريه.....کيا....* 

" ورنه مجھے بھی ہیلیاس پہننا بھی ٹبیس آتا تھا۔" '' مجھے بہت سندرلگ رہے ہو۔اور پھراس وقت بادلوں کی جیماوں میں تو تم بہت ہی بیارے لگ رہے ہو ربيمت مجمنا كديش مهين غلط جذبي سے بيسب بجھ که رای مول \_ ایکھی دوست والحجھ ہی لگتے ہیں ۔'' "الوكيا أب ني مجھ دوي كا درجدديا ہے۔" ''ہاں .....دینا حامتی ہوں ۔اگر تم سوئیکار

"ميري خوش صمتی ہوگا۔" و دمتم بينهوتو سهى \_خوش قسمت " پورن وتي نے سى قدر شوخ ليج مين كها\_اورخود بحي گھاس پر بيٹھ گئا۔ نعمت علی کی نگاہ خود ہخو داس کی جانب اٹھے گئی۔اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ کہ اگر غور ہے بورن ویں کو دیکھا عا تا تو ایمان ڈ گرگانے لگنا تھا۔اس نے پہلے بھی کمی کو الىيى نگاە \_ نىجىيى دېكھا تھا لىكىن اب دل چا ۋر ماتھا كە · بورن وتی کے ایک ایک نقش کوغور سے و تھا رہے۔ پورن و تی نے اس کی آ تھھوں میں دیکھااور ہٹس پڑی۔ "نوويكهونال منعكس في كياب تهمين "" وه بولی، اور نهمت علی ایک دم جھیشپ سا گیا۔ پوران و تی ہنس یر ی تھی۔ پھراس نے کہا۔

Dar Digest 128 December 2011

ووجمهیں تعجب ہورہا ہوگا کہ تمہارے من کی بانتیں کیے پڑھر ہی ہول۔" "بيل تيران بول \_ پورن تي ـ"

''یہ'' تی'' بھی نکال دو۔ پورن کے آگے ہے

'' چیسی آپ کی مرضی .....''

"اصل میں ، میں ، عمانا سیوک ہوں۔ مجھ رہے ہونا؟" بھانا سیوک \_

''میں تہیں جا نتا۔''

"ميرے كرد بھانا مهاراج بيل \_ انہول في مجھے بہت ی شکتیاں دی ہیں۔انہوں نے مجھے انو تھی شکتی بھی دی ہے۔اس انو کھی شکتی کے ذریعے ہیں،من کی باتنس جان کیتی ہول ۔اور بھی بہت ہے کن دیتے ہیں انہوں نے مجھے ،ادرا نہی گنوں کی بنایر مجھے تبہارا پنہ ملا۔ "اب جب آب نے اتن بات کی ہے پورن لا مل آب ہے بچھاور بھی پوچھنا جا ہتا ہوں۔'' "أن من في من المحمين الله المن الما المناها

"آب جھے کتنا جانتی ہیں۔"

"مبت زیاده تیس به ش نے ایسے گیان ے یہ یہ چھا۔ کہ میں جو بچھ جا ہتی ہوں اس کے لئے کوئی ایسا کردار مجھے بتایا جائے۔جو بمرے کام آسکے تو ال مِن تَمْهَارانا مِ نَكُلُ آيا۔

پھر میں نے سوجا کہتم مجھے کہاں ملو کے تو میرے گیان نے مجھے بتایا کدائ کھے تم تھانے میں ہو الدرمشكل كاشكار موايس فيتمهاري مشكل كايت لكايا اور آخر کار میں وہاں بھنے گئی ۔ اور تمہیں ان کے چنگل ئاللائي"

وو کیا آ ب کو پنے بات معلوم ہے ۔ بورن! کہ مِن يا كستاني جاسون ببين مون \_"

" إلى ..... مين جانتي بهون \_ " " کیا آپ کومعلوم ہے کہ میں یہاں کیے

" "نهيل ..... ب<u>ه مجهر نهيل</u> معلوم ـ" "كياآب في معلوم بيل كياج" ''کیا تھا۔۔۔۔ی<sub>ہ</sub> ایک بات کہوں ۔؟''تم کی لال جاوريس ليخ موئ مور"

''لال .....عا در؟''نعمت على نے سوال كيا يہ " بال-جارے گیان ش کھے باتیں الی ہوں بحن کے ایک ہم وقل جیس وے سکتے ۔ بھانا بی مہارارج نے مجھے بتایا ہے کہ اگر کوئی حمیں لال جا در میں لیٹا تظر آئے تو اس کی گھرائیوں میں جانے کی کوشش مت کروں ہاں ۔۔۔۔۔اگر جمہیں اس ہے کوئی کام ہے۔ تو دوستوں گئ طرح سیوا کر کے اس سے اپنا کام تکالو۔"

"مم ..... مر اسم مسلم بين الله الله الله حا در کے بارے میں کھی تھی تبیں جا میا''

'' پيتائبيں ۔ پہال ميں رينيں کہ سکتی ۔ کہ تمہارے من میں جما تک کر میں بچے اور جموٹ کا پرہ چلا سکول ۔ ' تعمت علی کے ول میں احلے تک ہی بہ خیال آیا كىمكن ہے بيرلال جا دراس كى اينى ۋات سے تعلق ر<del>ائتى</del> ہو۔ اور اس کا تعلق خیر الدین خیری سے ہو۔ جس نے اسے بھی تھوڑی بہت تو توں میں لیبیٹ دیا ہے ، کیونک دہ أيك أوي تبين تفاله بلكه أيك عالم تفاله

آیک کھے کے لئے میریات اس نے سوچی ۔اور پھر چونک کر بیرن وتی کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ اس کے ذہن کو پڑھاتو جمیں رہی۔

'' کوشش کررہی تھی۔ مگر جب میں نے تبہارے من ش جها نكاتو مجهدلالي ، بي لالي نظر آلي راس لمحتم این اس جا در کے بارے میں سوچ رہے ہو۔" نعت علی كأوماغ چكراكرره كياثقاب

بڑی پر اسرار شخصیت می تھی اے \_ پورن وتی استيزيلفتي رببي بجربولي به

" وعيلوآ وَ .....ايك معامده كريس" و الكيا.....؟ " المعت على ية سوال كيا\_ "الرتم ارك ياس-لال چيش بـ قرتم اي مجھ پر استعال مہیں کروگے۔ اور میں تمہارے من میں

جِها تَكنيه كِي كُوشْشُ نَهِيل كرول كى \_سيد ھےسيد سے باتيں كرية بين بم لوگ ـ" " آپ کمر لجئے بورن ، پر میں آپ کو یکی بتا وک

میرے پاس کوئی شکتی تہیں ہے۔سیدھاسادھاسا آ دمی ہوں۔ ہاں! کسی چکر میں پڑ کر پاکستان سے مندوستان چلاآیا تھا۔میراایک ساتھی تھا۔جو یہاں آ کرجھے۔ بچرا کیا ہے۔ یوں مجھ لو پورن کددہی سب کھھا۔ میں توبس اس كاماته ويدبا تفاراور پيهيس

" تم ع كمدرب مورايك بات اوركهول -میرے مامنے جھوٹ یو لنے والے کی آ تھوں کا رنگ مرانيل موجاما ہے۔ اور جو یج بولا ہے۔ اس کی آ تاسیں سفید ہی رہتی ہیں ۔ میں نے وعدے کے مطابق تہارے من میں نہیں جمانکا۔ لیکن تمہاری آ تھوں میں ضرور ویکھتی رہی ہوں ۔ اور تمہاری الم كلصيل بناتي بين كمتم جو يكي كهدر بي بوسي كهدر مو چوکوئی بھی تبہارے ساتھ تھا۔ میں اس کے بارے میں تم سے پچھ نیس ہوچھوں گی ۔ کیونکہ وہی لال شکتی والا تھا۔ وہ کہاں تم ہوگیا رہیمی بھگوان ہی جانے۔خیر .... نو میں تم ہے کبدر ہی تھی کہ میرے گیان نے جھے تمہارا تام بنایا۔اور میں تمہیں طاش کرتی ہوئی تھانے بھی گئی۔اور وہاں سے پہال کے آئی۔

اصل میں تعت علی تنهائی میں میں تنہیں نعت علی کے نام ہے جی پکاروں گی۔ کیونکہ مجھے تمہاری جی ضرورت بھی ۔ ایک مسلمان کی ۔'' نعمت علی کو گز را ہوا

جادوگروں کی سرز مین ہندوستان براسرار قو توں يًا مركز بيهان تو قدم قدم برايسي بي محصيتين يجيلي موتى تھیں \_ بالکل ایسے ہی کر دار ہے وہ کچھ عرصے پہلے خیر الدين خيري كي معيت مين نمث چكافها - اوراس نے کے لوگوں کو مشکلات سے نجات ولائی تھی۔ بوران وتی تهيى تقريباً ويبي بي تقي ليكين اب صورتعال بالكل مختلف تھی \_ کیونکہ خبر الدین خبری اس کے ساتھ قبیں تھا۔ جہاں تک اس سرخ قوت کے بارے میں بوران وتی

نے بتایا تھا۔اس سے پہلے ندتو نعمت علی کواس کا کوئی تجربه بهوا تقار اور ندائي اس بارے میں معلوم تھا۔ اور سب سے بڑی بات میسی کہ خیرالدین خیری نے اسے اس سلسلے میں بچھیس بتایا تھا کیکن پیو خوشی کی بات تھی كه خير الدين خيري كي كوئي قوت اس ك ياس موجود ہے۔ بعنی اگر کوئی اس بات کوجائے کی کوشش کرے کہ ووس طرح یا کتان ہے ہندوستان آبا۔ اور یہال کیسے كيسے مسائل ميں كرفتار جواتو كوئى جان نہيں سكے گا۔ اس بات نے اسے بڑاسکون بخشا تھا۔اب اسے اپنی فهانت ہے کام لے کر بورن وتی سے فائدہ اٹھانا تھا۔ جنا محاس نے مطمئن کہے میں کہا۔

"آپ مجھے بتائے ....میں آپ کے س کام

" الله والى سوج راى مول \_ ديليموا مم كيان شکتی والےلوگ أیک دوسرے ہے تگراتے رہتے ہیں -مارے ماس کالی طاقتیں میں موتی ہیں۔ اور روشی والی تو تیں بھی میں کالی شکتی کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں ۔جومیرے لئے بہت زیادہ ہے۔ادر تمہیں ایک بات بناؤں کہ بھاناسیوک ہونے کی وجہ سے میرے کرو ۔ بھانا جی مہاراج میری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ورندوه ما في اب تك مجيد كها چكا موتا-"

''''فکون یا یی؟''نعمت علی نے سوال کیا ۔ تو اجا نک ہی بورن وتی کی آ تھوں کارنگ بدلنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک دانت چیتی رہی۔ اور اس کے بعد آ ہت

" پرمیت سنگه، راجه برمیت سنگه، بیه نام نعمت علی کے لئے اجنبی تھا۔اس نے کہا۔

" كون ہے بيراجد أبر ميت سنگھ-؟" "مردائ والى ب - كالے جادوكا ماہر-سنسار مين نيائے كيے كيے نقصان پہنچا چكاہے، بہت ظالم ہے ۔ پر بردا دھر ماتما بنا ہوا ہے۔ بیر میں ہی جانتی ہوں کہ وہ اندرے کیاہے؟''

" ہوں ۔ تو پھر؟"

''میں تمہیں بتارہی ہوں۔ وہ خودتو جو پہلے بھی ہے۔ سے ۔ سوے ہی ۔ گرایک اس کا مددگار بھی ہے۔ جس نے اسے حتی معنوں میں کالی شکتی دی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ اس مددگار کا ہے۔ وہ مددگار اسے ہر طرح کی طاقتیں دیتا ہے۔ اور وہ ای کے بل پر جو پچھ کرتا ہے۔ سوکرتا ہے۔ وہ مددگاراس کا گرد ہے۔ اور کون جانے وہ سیطان ہی ہو۔ بس کالی شکتی اس کے ذریعے پرمیت شیطان ہی ہو۔ بس کالی شکتی اس کے ذریعے پرمیت سٹیل کو بہنچتی ہے۔''

''برمیت شکھ ہے کہاں؟'' ''ریاست''الور'' میں ہتم نے اس ریاست کا نام سنا ہوگا۔''

"بال ساید بھی میر نے کانوں سے گزراتو ہے۔"

اللہ بھی میر نے کانوں سے گزراتو ہے۔ اللہ بھی ، میں تہمیں یہ بناتا ہی ۔ کہم نے جس طرح ان بچوں کو بچایا ہے۔ اس میں تہمیارے ایمان کی شکق شامل تھی ۔ اور ایمان کی شکق شامل تھی ۔ اور ایمان کی قطق وہ تھی صرف تہمارے ہی پاس ہے۔ کیوں کہاس کا تعلق تمہارے دین دھرم سے ہے۔" ایک بار بھر تمت علی چکرا تمہارے دین دھرم سے ہے۔" ایک بار بھر تمت علی چکرا کررہ گیا تھا کہ پہاڑی پراس نے کررہ گیا تھا کہ پہاڑی پراس نے گوٹلا کے چنگل سے ان بچوں کو بچانے کے لئے ۔ کلام پاک کی ایک آ بیت پڑھی ہوں کو بچانے کے لئے ۔ کلام اور اس آ بیت بڑھی کی وجہ سے اسے گوٹلا پر جی حاصل ہوئی میں۔ اور وہ معموم ہی جی نے گئے تھے۔ اس نے کہا۔

''نو پھر ۔۔۔۔ پورن؟''
ایک اور بات تم ہے کہوں ۔؟'' میرے پاس
اتی بی شکتی ہے ۔ پر ہیں تہہیں اپنے کام کیلئے مجور نہیں
کر سکتی، ہاں ۔اگرتم میراساتھی بن جاؤ۔ تو ہیں تم ہے
یوچھوں گی کہتم کیا جا ہتے ہو۔ ہیں تمہاداوہ کام کردوں
گی ۔اور میری ایک اور پیشکش ن او ۔ تم اگر پاکستان جانا
جا ہے ہوتو ہیں تمہیں پوری عزت آیرو کے ساتھ
یاکستان کی سرحد پار کراسکتی ہوں ۔ سرکاری طور پر بھی
یاکستان کی سرحد پار کراسکتی ہوں ۔ سرکاری طور پر بھی
جانا جا ہو گے ۔ تو کوئی بھی تمہیں نہیں روک سکا ۔ بچھر جانا جا ہو گے ۔ تو کوئی بھی تمہیں نہیں روک سکا ۔ بچھر جانا تا ہو گی ۔ جب تم

میرا کام کردو گے۔''نعت علی اسے بیاتو نہیں بتاسکا۔ کہ اس کے دل میں کہا ہے۔ لیکن اس نے اپنے طور پرول میں بیسو چا کہ ذراسا وقت گزرے گاتو بورن وتی ہے ہی یہ بچر چھے گا۔ کہ کیا وہ اسے اس کے ساتھی کی تلاش میں مدد دے سکتی ہے ۔ لیکن مسئلہ تو بیرتھا کہ خیرالدین خیری بیجارہ کہیں گم نہیں ہوا تھا۔ بلکہ اس کی روح ایک شیطان کے چنگل میں پھیس گئی تھی۔

پھراس کے ول بیں بید خیال بھی آیا کہ مکن ہے۔ بیہ چادد گرعورت اسے السی کوئی ترکیب بنا سکے جس سے خیرالدین خیری کی روح کوآ زاد کرانیا جاسکے۔ بہتر بیہ ہے کہ بوران وئی سے تعاون کیا جائے۔ اس وقت پورن وئی۔ گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے نہواس کے ڈہن بیس جھائکنے کی کوشش کی تھی۔ اور نہ ہی اس کی آ تھوں بیس و کیھنے کی کوشش۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔

تعت علی نے کچھ دیرسو پینے کے بعد کہا۔ ''تو کیاتم ہی جھتی ہو پورن! کہا گرتم مجھے راجہ پر میت سنگھ کے مقابلے پر بھیجو گی تو میں اس میں کامیاب ہوجا دُل گا۔''

''لکہ بھے اس کیلئے ہوشیار بھی کیا گیا ہے۔ کہ اگرتم دل سے میری اس کیلئے ہوشیار بھی کیا گیا ہے۔ کہ اگرتم دل سے میری معاونت کیلئے تیار ہوجاؤ۔ تو میراکام بن سکتا ہے۔'' معاونت کیلئے تیار ہوجاؤ۔ تو میراکام بن سکتا ہے۔'' بال سے کھے دفت دوگی پورن دتی۔'' بال سے کھی تو سے ہی سے ہے۔ تو تم اس کام کا آغازاماوں کی دامت سے کروگے۔ جب کالی شکتیاں پر کیا آغازاماوں کی دامت سے کروگے۔ جب کالی شکتیاں پر کیمیا ان کے نہیں سے ترمین ان کے نہیں۔اس سے تمہیں ان کے نہیں سے ترمین میں کروں گے۔ کی دراجد ھائی الور پہنچانے کی کوشش کروں گی۔

الراجدهان الورپ پیانے کی تو سرون کی۔
"داجدهان الورپ پیانے کی تو سرون کی الجارت ہے؟"
"دارے ہیں ۔ ریاسیں ۔ ساب ریاسیں کہاں رہی ہیں ۔ پراس کے برکھے داجہ ہے۔ اور انہوں نے لوگوں پرخوب ظلم کیے ہیں ۔ اور اب وہ داجہ جیسیا بنا ہوا ہے۔ حکومت ہیں ہی ہی اس کی بات ہے اصل ہیں حکومت ہیں اس کی بات ہے اصل ہیں حکومت ہیں اس کی بات ہے اصل ہیں حکومت ہیں اس کی بات ہے اس کی قلق

ہوتی ہے۔ راجہ پرمیت سکے مجھ سے میری شکی چھین لینا چاہتا ہے۔ اور بیل اس سے اس کی ۔ پر بیل نیک ارادوں ہے اسے نیچا دکھانا چاہتی ہوں ۔ جبکہ تم اپنی ارادوں ہے دیکھو گے کہ اس نے کھیل ہی نیارے کئے ہوئے ہوں ۔ جبکہ تم اپنی جون ہوئے گاہ ہوئے ہوں ۔ جبکہ تم اپنی خصول سے دیکھو گے لائم ہے۔ اور دھر ماتما بناہوا ہے۔ جب تم اپنی آئے تھوں سے دیکھو گے لائم جب با تیں تمہیں اس لئے بتاری ہوں کہ اگر تم میں میر رے کام کیلئے تیارہ وجا وَ تو میصرف میرا کام ہی نہیں ہوگا۔ ابھی تم نے جھے سے ما نگا ہوئے۔ ہی خورجی تمہیں کہ چکی ہوں کہ چا ندو و بنے میں ہوگا۔ ابھی تم نے جھے سے ما نگا ہیں۔ بین خورجی تمہیں کہ چکی ہوں کہ چا ندو و بنے میں اس کے میں ہوگا۔ ابھی تم نے جھے سے ما نگا ہیں۔ بین خورجی تمہیں کہ چکی ہوں کہ چا ندو و بنے میں ایکی بہت دن باتی ہیں۔ تم کوئی جی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوجاؤ گے۔ "

" اور میں تہیں بناؤں ۔ میں ایسانی کروں گا۔"

" اور میں تہیں بناؤں ۔ میں بار بارتمہارے

سامنے تہیں آؤں گی ۔ بات یہ ہے کہ میں بھی انسان

ہوں ۔ میرے من میں بھی انسانی کھوٹ ہے۔ تم یہت

سندر ہو۔ دھوتی اور کرتے میں تم راجکمار لگ رہے ہو۔

ہوسکتا ہے میرے من میں تمہارے لئے بھی کوئی برائی

آ جائے۔ اگر کوئی ایسی برائی میرے من میں آئی تو تم

میرے سی کام سے تہیں رہو گے۔"

میرے سی کام سے تہیں رہو گے۔"

" پرشانتی تمهاری بوری بوری دیکھ بھال کرے گی۔اور تمہیں ہرطرح کی آسانیاں دے گی۔تم اس سے من کی ہر بات کہ سکتے ہو۔ وہ میرے بحروسے کی سے۔"

'' تھیک ہے۔ پوران۔''
دو کھو۔۔۔۔ موسم کتنا اچھا ہے۔ اس سندر موسم کتنا اچھا ہے۔ اس سندر موسم کتنا اچھا ہے۔ اس سندر موسم شیں ایک سندر شتر اوہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ حالا نکہ بیں ہارش کی دیوائی ہوں۔ بریقین کرو۔ من بیل کھوٹ آ رہی ہے۔ تمہارے گئے۔ تم اگر چا ہوتو چلے جاؤ ۔ یا پھر اس موسم بیں رکنا چاہیے ہو۔ تو رکو۔ بیل جاؤ ۔ یا پھر اس موسم بیں رکنا چاہیے ہو۔ تو رکو۔ بیل جارہی ہوں۔ بیجھے جارہی ہوں۔ بیجھے جارہی ہوں۔ بیجھے سکون ال

جائے۔' وہ کچھ کے سے بغیرا پی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے نعمت علی کی طرف دیکھا اور پھر آئیسیں بند کرلیں۔ پھرآئیسیں بند کئے سکتے ہی واپس مڑگئی۔

نورت علی اس کی کیفیت مجھ رہاتھا۔ اس کے اندر عورت علی اس کی کیفیت مجھ رہاتھا۔ اس کے اندر عورت کو قابوتہیں کر پارہی تھی ۔ وہ واپس بلٹی ۔ سفید ساڑی اب اس کے پورے بدن سے چپک گئی تھی ۔ اور تھوڑی دور نکلنے کے بعد یوں نگا۔ جیسے دہ ساڑی بھی اس کے بدن پر تہ ہو۔ نور علی اے دیکھارہ گیا تھا۔

اچا تک بن کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ اچھل کر پیچھے دیکھنے لگا ۔ لیکن پہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے حلق سے ڈری ڈری آ واز لگی۔ ''کک .....کون ہے؟ کون ہے؟' کین کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے بلٹ کر پورن وٹی کو دیکھا۔ تو اس کا وہاں کوئی وجو دنہیں تھا۔ جبکہ اتنی در بیس دہ کسی بھی طرح حو لی کے اس دروازے تک نہیں پینے مسی تھی۔ جہاں سے اندر واخل ہوا جا سکے ۔ نعمت علی ایک شھنڈی سانس لے کررہ گیا۔

ان تمام حالات نے اسے چکرا کر دکھ دیا تھا۔ حالا تکہ اس سے پہلے بھی اسے اس طرح کے واقعات پیش آ چکے تھے لیکن پراسرار واقعات کا نیانیا سلسلہ ہر ہار منفر دہوتا تھا۔ تھوڑی ویر تک وہ وہیں کھڑا ہارش کی بوئدوں میں بھیگتا رہا۔ یہ بوئدیں اسے بھی اس وقت اچھی لگ رہی تھیں۔ پھراجا تک ہی اس کے دل میں ایک پرسوز احساس جاگا۔ یہ وشالی کا احساس تھا اور اس کے منہ سے ایک مرحم کی آ واز نگی۔

ے سید ہے ہیں میں ہوں ہوں ۔
''وشالی! تو نے مجھے زندگی کی اس مشکل سے
روشناس کرایا ہے۔ جس میں بھی نہیں پڑا تھا میں ۔ تو
مجھے بہت یاد آئی ہے ۔ کون ہے کہاں ہے ۔ میں نہیں
جانتا ۔'' وہ وہاں سے واپس چل پڑا اور آ ہستہ قدموں ۔
ہے چلنا ہواا پنی رہائش گاہ کے اندرداخل ہوگیا۔
مہمان خانے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔
ہاں شائتی اس کے کمرے کے دردازے برمیٹھی ہوئی تھی

Dar Digest 133 December 2011

۔اس نے مسکراتے ہوئے نعمت علی کودیکھا۔اور بولی۔ ''مل آئے رانی جی اے؟'' ''ہاں .....''

> " بھیگ گئے ہو پورے کے پورے۔" " کیٹرے بدل اول گا۔"

"ہاں ۔۔۔۔۔ ہیں نے دوسرے کیڑے رکھ دیے ہیں۔ تولیہ بھی وہیں ہے، میرے لئے اگر کوئی سیوا ہوتو ہیں۔ تولیہ بھی وہیں ہے، میرے لئے اگر کوئی سیوا ہوتو ہیں۔ تاریخ رہی تھی۔ لئے سائڈ ۔ "اس کی آنکھوں ہیں شرادت ناج رہی تھی۔ لئے سن علی نے اس کے چیرے سے نگاہیں ہٹالیس ۔ اور کمرے میں داخل ہوگیا ۔ اس نے شائق کا چیرہ نہیں ویکھا۔ جو بہ سور آگ سے سلگ رہا تھا۔ اندر داخل ہوکر اس نے لباس تبدیل کیا۔ اب است دھوتی باندھنا بھی آگیا۔ اب است دھوتی باندھنا بھی آگیا۔ اب است دھوتی باندھنا بھی اور مسہری پر جا بیٹھا۔ اللہ قات کے بارے ہیں سوچنے لگا۔ بڑی انو تھی لیکن اور کھی لیکن اور کی ہے اس کے سامنے آئی تھی۔ راجہ پر میت سنگھ۔ ملاقات کے بارے ہیں بورن دئی نے بتایا تھا دی ہے بتایا تھا کہ ''برا اطالم آدی ہے۔ کا لیے جاد وکا ماہر ہے۔''

دیکھیں توسہی یہ سب ہجھ کیا ہے؟ ویسے حقیقت 
یہ ہے کہ پورن وتی نے بھی نعت علی کے دل پر ایک 
عجیب سائفش جیوڑا تھا۔ اگر استاد محتر مساتھ ہوتے تو 
ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کی جاتی نے بر 
اللہ بین جمری کا خیال بھی ایکدم اس کے دل میں آیا۔ اور 
اللہ بین جمری کا خیال بھی ایکدم اس کے دل میں آیا۔ اور 
اسے بول لگا جیسے اس کی کوئی بہت ہی عزیز ستی اس 
سے رخصت ہوگئی ہو۔ اچا تک ہی شانتی نے کرے میں 
حصا تک کرکھا۔

'' ''نسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے ۔؟'' فنکر پہ''

بدیلی در نہیں ہم جاکر۔آرام کرو۔ بیں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں ۔ ' نعمت علی نے بے رخی سے کہا۔اور اس نے شاخی کے چبرے پرایک مجیب ساتاثر ویکھا۔وہ ختک ہوتوں پرزبان پھیرتی ہوئی واپس مزگئ تھی۔ دروازہ اس نے خودہی بند کردیا تھا۔

تعت علی کچھ در سوچتا رہا۔ بھراس کے بعد مسہری پر لیٹ گیا۔ خواب نظر آتے رہے تھے۔ مدد علی اور جیب بجیب خواب نظر آتے رہے تھے۔ مدد علی اور آسیہ بیگم کوبھی خواب نظر آتے رہے تھے۔ ان کے اپنے اور پرسکون وقت گزار رہے تھے۔ ان کے اپنے مسائل تو علی ہو ہی تھے ہے تھے ۔ ان کے اپنے مسائل تو علی ہو ہی تھے تھے ۔ فیج تنک وہ خوابوں میں مسائل تو علی ہو ہی تھے تھے ۔ فیج تنک وہ خوابوں میں گھرارہا۔ دوسراون معمول کے مطابق تھا۔ شانتی اسے ہر چیز دے رہی تھی۔ لیکن شام کو پچھ جب واقعات بیش ہر چیز دے رہی تا کہ کرے کی ایک کھڑی پائیس ہائے کی ہر جیز دے رہی ہائے کی ایک کھڑی پائیس ہائے کی ہائے گئی ہولوں کی خوشبو کے ایسے جھو گئے آتے ۔ کہ سازا ہے کہ سازا ہے کہ وہ کھڑی ہو جا تا۔

رات کے کوئی ساڑھے گیارہ پونے ہارہ ہے شے۔ تمام کا مون سے فراغت ہوگئ تھی۔ پورن وتی اس سے روزانہ ملا قات نہیں کرتی تھی۔ بس جب بھی کھی ملنا چاہتی اسے اطلاع بھجواد ہی تھی۔ شاخی ہی اس کی ہر طرح کی دیکیے بھال کرتی تھی۔ اتنی رات گئے شاخی بھی آرام کرنے چلی گئی ہوگی۔

تعت علی کو نیز نہیں آربی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس جائے کھڑکی اس جائے کھڑکی گھول دی۔ کمرے کی روشنی بندھی ۔ اس کھڑکی بین تھیں۔ بلکہ اس طرح مشیشہ سکتے ہوئے کہ اگر دروازے کھول دیئے جاتے کو کھڑکی ہیں ہے آئے جانے کا راستہ ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کھڑکی ہیں ہے آئے جانے کا راستہ ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کھڑکی ہے ہیں کوئی دفت ہوتی اور اس وقت کھڑکی سے باہر جومنظر نعمت علی نے دیکھاوہ خاصا دلچہ ہے تھا۔ سے باہر جومنظر نعمت علی نے دیکھاوہ خاصا دلچہ ہے تھا۔ اس نے دیکھا کہ پوران وتی ایک ورخت کے اس میڈ

اس نے دیکھا کہ پوران وقی ایک درخت کے پینچا میں میں اس نے دیکھا کہ پوران وقی ایک درخت کے پینچا میں تھائے بیٹھی ہوئی ہے۔اس نے پوگا کے انداز میں آس جمار کھا تھا۔ادراس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے سے تھے۔آئی میں بندھیں۔کافی دیر تک وہا ی طرح جاپ کرتی رہی۔اس وقت جا ندنکلا ہوا تھا۔ادراس کی روشی پوران وتی بر بڑرہی تھی۔

بورن ونَّی در حقیقت اس وفت آ کاش کی

اپسراہی لگ رہی تھی کافی دیر تک دہ جاپ کرتی رہی۔ اور اس کے بعد اس نے آسن ہدلا۔ زمین پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور دونوں گھٹوں کے بل عجیب سے انداز میں ہوگئی کیکن پھر تھت علی نے ایک انتہائی حیرت انگیز منظرد یکھا۔

پورن وتی کا بدن چھوٹا ہوتا جار ہا تھا۔ چھوٹا ، چھوٹا ، اور چھوٹا۔ اس وقت بھی وہ ایک خاص متم کی ساڑی ہا تدھے ہوئے تھی لیکن تعمت علی کو یوں لگا جیسے بدن چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بچھ تبدیلیاں بھی رونما ہوئے گئی ہوں۔اور پھر تعمت علی نے دنیا کے سب سے جیرت انگیز منظر و یکھا۔

پورن وتی ایک فاختہ کی شکل اختیار کر گئی تھی۔
خویصورت فاختہ جوابیخ قد وقامت کے مطابق تھی۔
اچا تک ہی اس نے پر بھیلائے اور زیمن پر
پاؤں ٹکا کرایک وم فضا میں اڑگئی۔اس کے بعد نعت علی
نے اسے فاختہ کی شکل میں اڑتے ہوئے ویکھا۔ نعمت
علی کا سر چکرانے لگا تھا۔اس نے دونوں ہاتھوں سے سر

قاخة تقور ی دورتک نضاء ش بلند ہوئی۔ اوراس

کے بعد آ ہستہ آ ہستہ بلند ہوئی جلی گئی۔ پھر وہ غائب
ہوگئی۔ نعمت علی حیرت کے مارے مجمد کھڑار ہا۔ دفعتا ہی
اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ جا کر دیکھے تو سہی کہ
پورن وٹی فاختہ بن کر کہاں گئی۔ کیا وہ اپنے کمرے میں
ہے؟ کیا بیصرف اس کا وہم تھا۔ یا پھر جو پچھ ہوا ہے وہ
حقیقت ہے۔ نیکن اس وقت اس کی حیرت کی انہتا نہ
میں۔ جب کمر ہے کے درواز ہا برجا کراس نے دروازہ
کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ اندرسے بندتھا۔ نیمت
علی آیک شختری سائس لے کرمسیری پر آ بیٹھا۔ یہ انہائی
حیرت ناک منظراس کے ذہن سے نہ منتے والاتھا۔
حیرت ناک منظراس کے ذہن سے نہ منتے والاتھا۔
دورت بردان دوری بی بیا گا جو ملی میں موجود

دوسرے دن پورن دتی عالیاً حویلی میں موجود تبین تھی۔شانتی نے یہ ہی بتایا کہ' دیوی تی احویلی سے باہرگئی ہوئی ہیں۔'' دوسرا، تیسرا، جوتھا۔اور پھرکئی دن گزر گئے بیاور

یہاں تک کداماوں کی رات قریب آنے گی۔ اس میں صرف دو دن یاتی رہ گئے تھے۔ اس دن پورن وٹی نے اسے خاص طور سے اپنے پاس بلایا۔ اور بڑے مسکراتے ہوئے اسکا خیرمقدم کیا۔

" تتمہاری صحت پہلے سے بہت اچھی ہوگئی ہے۔ یشکر جی مہاراج! نیکن میرا خیال ہے کہ اب بیل سہیں شکر جی! کہنے کے بجائے دکرم رائ کہا کروں گی۔" "دکرم راج .....؟" نعمت علی نے جیرانی سے

''ہاں۔''یتمہارا نیانام ہے۔'' ''گر کیوں؟ میرااصل نام توتشہیں معلوم ہے۔'' ''تمہارادوسرانام تنکرتھا۔ تھاناں۔'''

وولکین اب تم وکرم راج ہو۔ اور تمہارا تعلق ریاست کرما کڑھی ہے ہے۔ جسے تم بہت عرصے پہلے چھوڑ بیکے ہو۔''سمجھر ہے ہونا*ن تم۔اب سے آ* گیا ہے وكرم راج كمتم راجه يرميت سنكه ك ياس عطي جاؤ-تههيل الورجانا موكار أيك آواره كردسياح كى حيثيت ے ۔ میں مہیں اور بہت ساری تفعیلات بٹاؤل کی۔ راجہ برمیت سنگھ گھوڑوں کارسیا ہے۔ اس کے اصطبل میں ایک سودو گھوڑے ہیں ۔ بے شار کھوڑوں کا تعلق مشرق وسطی سے بے۔اس نے بھاری بھاری قیموں یہ یے گھوڑ ہے خریدے ہیں۔ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کیلئے چوہیں بندے ہیں۔ جوسب کے سب ماہرین فن ہیں اس کی بہن کرنا وتی بھی گھوڑوں کی رسیا ہے۔اوراسیتے آ ہے کو یہت بڑا گھڑ سوار مجھتی ہے۔ دونوں بہن بھائی گھوڑوں کے دیوائے ہیں۔ اکثر دیلی ، اور مبلی میں ان کے گھوڑے رکیس میں شریک ہوتے ہیں ۔اوراس طرح وہ بورے مندوستان میں مشہور ہے۔ میں مہیں خاص طور سے بیے بتانا جا ہتی ہوں ۔ کہ مہیں ان تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ایک ماہر تھوڑ سوار کا کر دارا دا کرنا ہوگا۔اس سے مہیں بیآ سانی ہوجائے کی کہ وہ خود مہیں اینے قریب رہنے کی دعوت دیں گئے ۔'' نعمت علی نے

تعجب سے بیورن دتی کود یکھااور بولا۔ ''لیکن مجھے تو گھوڑ سواری نہیں آتی۔'' ''مجھے تو آتی ہے۔'' بیورن وتی مسکرا کر بولی۔ ''کیا مطلب؟''

"مطلب بیہ ہے کہ میں تہمیں گھوڑ سواری سکھا "گئ"

"اتے مختفر سے وقت ہیں۔"
"پیند نمحول کے اندراندراس بات کی تم بالکل
چنتا مت کرو۔ بیٹمہارائیس میراکام ہے۔"
چنتا مت کرو۔ بیٹمہارائیس میراکام ہے۔"
"ٹھیک ہے "نعت علی نے اس بات کودل سے
سنٹیم کیا کہ جوعورت فاختہ بن کراڑ سنتی ہے۔ جو آسانی
سے ذہنوں کو بڑھ کر دلوں کا حال جان لیتی ہے اس کے
لئے ہیکام شکل نہیں ہوگا۔ پھر پورن وتی اس بہت پکھ
بنانے گئی۔ ساراکام چوکس کردیا تھا اس نے ۔ اور اس
کے بعد اماوس کی رات کا انتظار کیا جانے لگا۔ جس کے
دوسرے دن نعمت علی کوریاست الورروانہ ہوجانا تھا۔ یہ
ماری یا تیں ہورہی تھیں اور نعمت علی اس چکر ہیں تھا کہ
ساری یا تیں ہورہی تھیں اور نعمت علی اس چکر ہیں تھا کہ
ساری یا تیں ہورہی تھیں اور نعمت علی اس چکر ہیں تھا کہ

روح کوئس طرح ہروھان سنگھ کے قبضے ہے آ زاد کرائے

۔ کیکن ایسے کام جلد بازی میں نہیں ہوتے ۔ان کیلئے

وقت كا انظار كرنا يراتاب - اورنعت على بهي صبروسكون

كے ساتھواس وقت كا انتظار كرر ہا تھا۔ جب اسے اسے

مطلب کی کوئی الیی شخصیت ملے جو خیر الدین خبری کی

ر ہائی میں اس کی بدرگار ثابت ہو سکے۔ امادس کی رات کو پورن وتی کا ڈھنگ ہی نرالا تھا۔ وہ بالکل دیویوں جیسالباس پہنے ہوئے تھی۔ گلے میں مالا ئیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہاتھ میں ترشول تھا۔اور اس درخت کے یاس اس نے نعمت علی کو بلایا تھا۔

رات گری تاریک تھی۔ ہرطرف اندھرا جھایا ہوا تھا۔اوراس وفت ساری چیزیں ایک ہولے کی شکل میں نظر آ رہی تھیں لیکن اورن وتی کی آ تکھیں بلی کی آئے تھوں کی طرح چیک رہی تھیں۔ان آئے ھول سے نیلی شعاعیں خارج ہورہی تھیں۔ اور پورن وتی کا حسین

چیرہ اس وقت انتہائی بھیا تک نظر آ رہاتھا۔اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اوراس کے بعد نعمت علی پر بھونک ماری اور نعمت علی کو بوں نگا جیسے گہر ے زر در نگ کا ایک غباراس کے بدن سے آ کر لیٹ گیا ہواور وہ غبار آ ہستہ آ ہستہ ہوتا جارہاتھا۔
آ ہستہاں کے بدن میں پوسست ہوتا جارہاتھا۔
یہاں تک کہ وہ غبار نعمت علی کے بدن میں گم ہو

گیا ۔ اور نعمت علی اینے آپ کو تھوڑا سا بھاری بھاری محسوں کرنے لگا۔ تب پورن وتی نے کہا۔

"اور تخیے اب وہ شکق مل کی ہے۔ وکرم راج، جو تخیے راجہ پر میت سکھ کے پاس لے جائے گی۔ اور پر میت سکھ کے پاس لے جائے گا۔ کین خیال رکھنا اس کے ساتھ کوئی الیمی ہتی منسلک ہے۔ جو نامعلوم ہتی ہے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اور نعمت معلوم ہے۔ تجھے اس نامعلوم ہتی ہے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اور نعمت علی نے اے وہ کا رائے گی۔ اور نعمت علی نے اے وہ کا رہا تھا۔ پھراس نے پوران وٹی ہے کہا۔

''ایک بات کہوں۔ تم ہے بورن۔؟'' ''ہاں .....'' تیرےاس تخاطب نے ہی جھے سر شار کر دیا ہے۔ بول؟ کیا کہتا ہے؟'' ''مری کا کی مشکل سر جسرتم سانتی ہوگا۔''

''میری آیک مشکل ہے جسے تم جانتی ہوگی۔'' '' ہاں۔لیکن تونے مجھے اس کے بارے میں بھی نہیں بڑایا۔اور میں اس بات کا اعتر اف کرتی ہوں۔کہ میں تیرے من کے اندر جھا تک کربھی اس مشکل کو تلاش نہیں کرسکتی۔''

" اگریش اس کام میس کامیاب ہوجاؤں تو کیا تم اس مشکل بیس میری مدد کردگی۔" " بھگوان کی سوگندھ کردل گی۔ اگر تو ذراجی مجھے بتادیتا تو میں دل وجان ہے کوشش کرتی۔" " بہلے میں تہارا کام کردول۔ اسکے بحد تمہیں میری مدد کرتا ہوگی۔"

مرس اوعدہ ہے تھوسے۔''پوران دتی نے کہا۔ کافی دیرتک وہ مختلف مسم کے کمل کرتی رہی۔اور بار بارنعمت علی کوانو کھے معاملات سے دوجیا رہونا پڑا۔

اس کے بعدوہ اپنے اندر ایک عجیب سا ہلکا پن محسوس کرنے لگاتھا۔

ادرائے یوں لگ رہاتھا۔ جیسے وہ انتہائی پھر تیلا اور طاقتور ہو۔ اسے اپنے بدن کی توانائی میں ہزار گنا زیادہ اضافہ محسوس ہوا تھا۔ اور بید یا تیں اس کے لئے کافی خوش آئند تھیں۔ یہاں تک کہ تی کا ستارہ نمودار ہواتو پورن وتی نے کہا۔

''جااب جاگر سوجا۔ دو پہر تک سوتارہ۔ گجھے ٹرین سے سفر کرنا ہے۔ میں اس کا انتظام کر دوں گی۔' ادر ایسا ہی ہوا۔ تھوڑا سا ناشتا کرنے کے بعد نعت علی گہری نیندسو گیا تھا۔ پھر ہارہ بیجے کے قریب شانتی نے ہی اسے جگایا تھا۔ شاتی ادائی نظر آرہی تھی۔

''آپ کی سب چیزیں تیار ہیں مہاراج۔آپ
کوتھوڑی دیر کے بعد چلے جانا ہے۔ باہرگاڑی کھڑی
ہوئی ہے۔ڈرائیورآپ کوائیٹن تک لے جائے گا۔'
شانتی کے لیج کی اوائی نعمت علی اچھی طرح
مسوس کردہا تھا۔لین ساری با تیں فضول تھیں۔ جواس
کے دل بیں واغل ہو چکی تھی۔ اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں
تھا۔اورنعت علی کوامید بھی نہیں تھی کہ وہ دوبارہ بھی اس
کے یاس آسکے گی۔ بیایک احتقالہ تم کا بیارتھا۔ جواس
کے یاس آسکے گی۔ بیایک احتقالہ تم کا بیارتھا۔ جواس

بہر حال پورن وتی اس کے بعد اس کے پاس
نہیں آئی۔ یہاں تک کہ شائق نے آ کر کہا۔ ''تمام کام
تیار ہو چکے ہیں ۔ گاڑی کا وقت بھی ہونے والا ہے۔
ڈرائیور آنے والا ہے۔'' نعمت علی اپنے مختصر سے سامان
کے ساتھ جوایک بے بناہ خوبصورت اور جدید کمٹ بیگ
میں تھا۔ ہاہر نگل آیا۔ اور اس کے بعد وہ اس گاڑی تک
بینی گیا۔ جو بہت قیمتی اور شاندار گاڑی تھی۔
بینی گیا۔ جو بہت قیمتی اور شاندار گاڑی تھی۔

اس ڈرائیور کوبھی وہ پہلے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ ڈرائیورنے اس کیلئے درواز ہ کھول دیا۔ادر تعت علی اندر بیٹھ گیا۔ تمام انتظامات کردیتے گئے تھے۔ائیشن تکنیخ کے بعد ڈرائیورنے نعت علی کے کمٹ اس کے حوالے کردیے۔ادراسے مختصری با تیں بتا کیں۔ایک قلی نے

اے ٹرین کے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں پہنچادیا۔اور نعمت علی کی زندگی کے شفے سفر کا آغاز ہو گیا۔

اب اس کے پاس بے پناہ سوچوں کے موا کچھ میں۔
ہی نہیں تھا۔ کننے کردارا کے شھاس کی زندگی ہیں۔
کننے لوگوں سے داسطہ پڑا تھا۔ ہندوستان آتے ہوئے
بہت سے احساسات دل میں شھے۔ ہندوستان کی زندگی
بہت سے احساسات دل میں شھے۔ ہندوستان کی زندگی
ماتھ وہ بناہ خوبصورت ہوتی اگر خیرالدین خیری کے ساتھ وہ
حادث نہ پیش آ جاتا ۔ اس نے ٹوٹے ہوئے دل کے
ساتھ آ وازدی۔

''استاد محترم .....استاد محترم ۔! آپ نے تو کہا تھا کہ جب بھی میں آپ کواستاد محترم کہد کرآ واز دوں گا ۔آپ یا تال میں بھی ہوں گے تو میر ہے پائں آ جا کیں گے۔کہاں ہیں استاد محترم ۔کہاں ہیں؟''

کین خیرالدین خیری کی آ واز میس سنائی دی۔
وقت گزرتار ہا۔ نعمت علی کاسفر جاری رہا۔ پھراس
نے ٹرین کے شخشے سے باہر دیکھا۔ رات برق رفتاری سے
بھاگ رہی تھی۔ سفر کرتے ہوئے ساراون ہی گزرگیا تھا۔
ٹرین کے باہر کا ماحول بہت جیب تھا۔ ہندوستان کی سر
سنروشاواب سرز بین نگاہوں کے سامنے تھی ۔ لیکن اس
وفت پھراس کے دل میں وشائی کا خیال آگیا تھا۔ اس کی
اگر آئے۔ وہ آگھیں پھاڑتار ہا۔ لیکن اب وشائی کا وجود
اس کی آگھوں کے سامنے ہیں تھا۔ اس نے ایک شوٹری
سانس کے کر بر برواتے ہوئے کہا۔
سانس کے کر برورواتے ہوئے کہا۔

"سب ہی ساتھ چھوڑ گئے۔" اس دوران اس کے ذہن میں اور بھی بہت سے خیالات آئے رہے تھے ۔ رہاں تھا کہ ۔ رہاں تا کے دہن میں اور بھی بہت سے خیالات آئے رہے تھے دہاں تک کاسفر کوئی بارہ تھنے کا ہے اسے آرام سے دفت طعے گا۔ بہر حال مید بارہ تھنے رائے کو کوئی ساڑھے تین ہے کوئی ساڑھے تین ہے کوئی ساڑھے تین الور کے اسٹیشن بررگ ۔

سرخ بیتروں کے پہاڑ چاردں طرف کھڑے تھے۔ ماحول بہت خوشگوارمحسوس ہور ہاتھا۔ان علاقوں

بیں گرمی کی شدت ہوتی ہوگی۔لیکن سے موسم بہت خوشگوار موسم تھا۔ پہاڑیاں محصنڈی ہور ہی تھیں۔''الور'' کا اسٹیشن بھی جدیدترین بینا ہوا تھا۔

مرین کو یہاں آ دھے گھنے رکنا تھا۔ وہ اطمینان

سے نیچ از گیا۔ ہاتھ میں خوبصورت ساسوٹ کیس تھا۔
جس میں اس کے لباس وغیرہ موجود تھے۔ آ ہستہ
قدموں سے چاتا ہوا وہ انٹیشن سے باہر آ گیا۔
ریاست ' الور' کا نام اس نے بہت پہلے سنا تھا۔
راجیوتا نہ کے علاقے میں بیدیاست تھی۔ وہ جیس جانتا
ما کہ بیدیاست اس قدر جدید ہوگی۔ ویسے تو ہندوستان
کے تمام بی شہر موجودہ وقت کے لحاظ سے بے مثال ہو
ھے تھے۔

پرریاست بھی کافی خوبصورت نظر آرہی تھی۔ باہر اکلا او میکسی ڈرائیورول نے اسے گھیرلیا۔

"سرجی! کہاں۔؟" سرکہاں جاناہے؟ سرکہاں جانا ہے؟''آ فرکارایک کیلی ڈرائیورے بات چیت ہوگئ اور اس ڈرائیورنے اے ہوگل دیوداس بہنیا دیا۔ بس يبال تك بن كي بات تحى . د بوداس كافي احيماً موثل تھا۔اے وکرم راج کے نام سے ایک کمرہ کرائے ہر حاصل ہوگیا۔اور وہ اینے سازوسامان کے ساتھ اس مل مقيم ہوگيا۔اب ذہن ميں صرف ايك ہى خيال تھا جس طرح ایک خاص مقصد کے تخت رائی بورن و تی نے است يهال بهيجا تقاراس طرح وه اييخ كرداركو يهال الورى طرح تبعالے۔ اب اس نے دوسرى بہت س با تیں سوچنا چھوڑ دی تھیں ۔شام تک ہوٹل دیوداس کے اس بڑے کمرے میں رہا۔ جہاں اسے زندگی کی تمام آ سائنیں عاصل تھیں۔جبکہ یہاں ہرطرح کے گوشت کا استعال یا قاعدگی سے ہوتا تھا۔ ہندو ہوکل تھا۔ زیادہ تر مندوی نظرآ رہے تھے ۔ لیکن ڈائٹنگ ٹیبلوں پر ہرطرح کے کھائے موجود تھے۔

خاص روایت شخن تھی یہاں۔ واقعی اے بہل بار کسی ہوئی کا سابقہ پڑا تھا۔ سبزی ہڑ کاری البند یہاں کی کافی عمد دھی۔شام کووہ ہاہر نکلاریاست کے بارے میں

معلومات حاصل کرنے کیلئے اس نے ایک ویٹر کا سہارا لیا۔ جس کا نام وین دیال تھا۔ دین دیال نے اسے الور، کے بارے ٹیل ساری تفعیلات بتا کیں۔ اور انبی تفعیلات ٹیل داجہ پرمیت سنگھ کے ہارس شوکا بھی تذکرہ تھا۔ یہ ہارس شویا کئے دن کے بعد ایک خاص علاقے میں ہونا تھا۔

میدن تواس نے بہاں پرسکون گزارہ۔
کنین دوسرے دن دین ویال جس ہے اس نے
اچھی خاصی دوئ کر گئی۔ کے دریعے ایک جیکی منگوائی
اور اس جیکسی عیل اس نے چھوٹے سے کیلن بہت
خوبصورت شہر کی قابل دید جگہوں کا نظارہ کیا ۔ کیکسی
ڈرائیورکو تھی اس نے پورے دن کیلئے محصوص کرلیا تھا۔
پرٹیکسی ڈرائیور نے اسے دہ جگہ تھی دکھائی۔ جہاں راجہ
پرٹیکسی ڈرائیور نے اسے دہ جگہ تھی دکھائی۔ جہاں راجہ
پرٹیکسی ڈرائیور نے اسے دہ جگہ تھی دکھائی۔ جہاں راجہ

''راجہ صاحب بڑے دھرماتما ہیں۔ صاحب بی! بس یوں سمجھ کیجیے ایک انو کھے سادھو ہیں وہ ۔۔۔۔سادھوؤں کو عام طور سے پوجایاٹ سے فرصت نہیں ہوتی۔وہ پوجایاٹ بھی کرتے ہیں۔لیکن گھوڑے ان کا جیون ہیں۔''

> " د نہیں ...... پہلی بارآ یا ہوں ۔'' '' میں آ سے کوان کامحل دکھا تا ہوں ۔''

ی جی جی تی تی تھا۔ ویسے پورن وتی نے اسے بتایا تھا کہ ' راجہ پرمیت سکھ کے پر کھے بچ کے راجہ تھے۔' یہ محل بھی ای دور کا تھا۔ لیکن راجہ پرمیت سکھ نے اس پر رنگ وروغن کرا کر اسے نئے وقت کا بنادیا تھا۔ بہتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی قدیم عمارت ہے۔ بہت ہی وسلے وعریض عمارت تھی۔ راجہ اگر چا بتا تو پارس شو یہیں پر کراسکتا تھا۔ لیکن بہر جال تمام تر معلومات کرنے کے پورنعت علی اس پارس شوکا انتظار کرنے لگا۔

حیار ون اس نے الور کی سیر کرتے ہوئے

گزارے تھے۔اس دوران کوئی ایسائمل نہیں ہوا تھا۔جو قابل ذکر ہوتا۔ پورن وتی یا اس کی پر اسرار قو توں نے اس سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔الینتدا پنے اندر جو سیفیتیں وہ محسوں کرر ہاتھا۔وہ نا قابل یقین تھیں۔

اسے بہت زیادہ اعتاد تھا کہ جب وہ ہاری شو،
ہیں اپنے کردار کی ادائیگی کیلئے اترے گا۔ تواس میں اس
کامیا بی حاصل ہوگی۔ اور بیاعتاد اسے پورن وتی نے ہی
بخشا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا۔ جب اسے راجہ
پرمیت سنگھ کے ہاری شوجی شرکت کرنی تھی۔ ریاست
کے لوگ اس میں بردی ولچین لیتے تھے۔ جس کا اظہار
اب ہور ہاتھا۔ جومیدان ہاری شوجی کیلئے خصوص کیا گیا تھا۔
وہ کھیا تھے بھرا ہوا تھا۔ بس وسٹے وعریض جگہ قالی تی ۔
جہال گھوڑوں کے کمالات دکھائے جائے تھے۔

کوشش کر کے نعمت علی سب ہے آگے کی جگہ۔ بیٹے گیا۔اس نے لوگوں سے جگہ ما نگ کی تھی۔جواسے آسانی سے دے دی گئ تھی۔ورنداس رش میں اتی جگہ ال جانا ایک مشکل کام تھا۔ لوگ با قاعدہ میلے کی می حشیت سے یہاں آرہے تھے۔

جیرت کی بات ریتھی کہان میں بڑی ماڈران متم کی حور تیں بھی تھیں۔ جو بے شک رنگ بر نگے لہاس پہنے ہوئے تھیں ۔ لیکن اچھی خاصی تعلیم یافتہ نظر آ رہی تھیں۔ان کیلئے ایک الگ جگہ بنائی گی تھی۔

پھراناؤنسر نے لاؤڈ سیکروں پر راجہ پر میت سنگھرکی آید کا اعلان کیا۔ راجہ صاحب کیلئے ایک یا قاعدہ انگلوژر بنایا گیا تھا۔ نعمت علی نے دورے راجہ صاحب کو ویکھا۔ اوران کے ساتھ جاریار پی نئج خواتین بھی تھیں۔ اور شایدوہ لڑکی بھی جس کا نام کرنا وتی بنایا گیا تھا۔

وہ گھوڑ سواری کالباس پہنے ہوئے تھی۔ راجہ کے ساتھ ہی اندرآ فی تھی۔ اور اس کے بارے میں پیتہ چل ساتھ ہی اندرآ فی تھی۔ اور اس کے بارے میں پیتہ چل چکا تھا۔ کہ یہ راجہ برمیت سنگھ کی جہن ہے۔ کافی خوبصورت الزی تھی۔ گہرے گہرے سیاہ بال سبانقوش چہرے پر جو تمکنت چھائی ہوئی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا۔ کہ کوئی شنہ ادی ہی ہے۔ اسے و کی کر تعت علی گوانی ماے۔ اسے و کی کر تعت علی گوانی

شہرادی یاد آگئی۔جو پیچاری صرف آیک روح تھی۔اور جس کا حصول ناممکنات میں سے تھا۔ پھر مزید اعلانات ہوتے رہے۔ بڑی ہا قاعد گی تھی۔ اس کے بعد دو بندے بہت ہی خوبصورت گھوڑوں کو پکڑے ہوئے داخل ہوئے اوراس گھوڑے کا تعارف کرایا جانے لگا۔ مامل ہوئے اوراس گھوڑے کا تعارف کرایا جانے لگا۔ گھوڑے کی ہسٹری بتائی جارہی تھی۔ جس نے

ھوڑے کی ہسٹری بٹائی جارتی گا۔ میں ہمبئی ہیں دوؤر لی رئیس جیسی تھیں۔ان کے بارے ہیں بہتری ہیں دوؤر لی رئیس جیسی تھیں۔ان کے بارے ہیں بہتری ہیں ایک دنیا بھر کی کئی بھی رئیس ہیں دوڑنے کیلئے تیار ہیں۔ایک ایک کرکے تھی رئیس ہیں دوڑنے کیلئے تیار ہیں۔ایک ایک کرکے تھوڑے دائی ایک ایک کرکے ایک انتہائی خوبھورت تھوڑا۔ جے چار بندے بکڑے ایک انتہائی خوبھورت تھوڑا۔ جے چار بندے بکڑے ہوئے اور جس کے تیور خراب تھے۔لایا گیا۔اور اس کے ساتھ ہی کرنا وئی ،اپنی جگہ سے اٹھ کرسٹرھیاں سے کے ساتھ ہی کرنا وئی ،اپنی جگہ سے اٹھ کرسٹرھیاں طے کرکے نیچے آنے گئی۔

عَاليَّابِينَ وه كُلُورُ الخمار جيرام كرنے كے لئے بورن وتی نے تعمت علی کو تبار کیا تھا۔ گھوڑے کی شان واقعی دیکھنے کے قابل کھی۔ جارآ دی اے پکڑے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے کافی کہی کبی رسیاں باندھی ہوئی تھیں نا کہ آئییں کھوڑے کے قریب ندآ نا بڑے ۔ کھوڑا تمسی بھی طرح ان کے قانو میں نہیں آ رہا تھا۔اناؤنسر نے لاؤڈ ائٹیکریر گھوڑے کا نام شیر دل بتایا۔اس نے کہا۔''شیر دل شفرادی کرنا وتی کا گھوڑا ہے۔اور اس ئے آج تک اپنی پیٹے بر کسی کوسواری تبیس کرنے دی۔ کوئی مال کالال کرنا وتی کے علاوہ ایسا تہیں ہے۔ بورے راجیوتا نہ میں جوشیرول کی بیٹے یرسواری کر سکے۔ شیر دل نے اب تک بارہ ریسٹیں جیتی ہیں۔اور وہ دنیا کے کئی ملکوں میں دوڑنے کے لئے جاچکا ہے۔ "عقب ے ایک خوب صورت ٹرالی لائی گئی جس پر ایوارڈ سیے موئے تھے۔اٹاؤنر نے بتایا کہ 'بدوہ ایوارڈ ہیں۔جو شیر دل کو حاصل ہوئے ہیں ۔'' بے شار تعریفیں کرنے کے بعد کرناو تی قریب آگئی۔اس نے خداموں سے کہا ۔ ' شیر دل کی بیراسیں ، کھول دی جائیں۔'' شیر دل کے قریب آ کراس نے اس کے ملکے میں بندھی ہوئی ری بر

ہاتھ ڈالا اور خاص ذریعے سے پھنسائی ہوئی راسیں، محل گئیں۔خادموں نے رسیاں تھینج دیں۔شیر دل جو انھل کودکرر ہاتھا۔ دوا یکدم ختم ہوگئی۔

یہ کرناوتی کی جسمانی قوت ہے ممکن نہیں تھا۔

الیقی طور پر کوئی الیاعل کیا گیا تھا۔ جس سے شیر دل

کرناوتی کے قابو میں آ گیا تھا۔ در ند کرنا دتی معصوم می

نرم ونا زک می لڑکی ،نظر آ رہی تھی۔ البتہ اس کے انداز

میں بہت ہی فخر وخرور تھا۔ ظاہر ہے جس حیثیت کی

مالک تھی اس میں اپنے آ ب کواس غرور سے بچانا بہت

مشکل کام تھا۔ اس نے گھوڑ ہے کی گردن میں بندھی

ہوئی رسی کیٹر لی تھی ۔ اور پھر وہ گھوڑ ہے کو پور بے

پیڈ ال میں گشت کرائے گئی۔ ہر طرف سے تالیاں انجر

رہی تھیں ۔ اور کرنا وتی کو وادو تحسین دی جارہی تھی ۔

بارہے ہے۔ اور وہشت ہے ان کا ہرا حال تھا۔ کرنا

وتی اسے لے کر گھماتی پھر دہی تھی ۔ انا وقسر ہا قاعدہ

بارہے ہے۔ اور وہشت ہے ان کا ہرا حال تھا۔ کرنا

اطلان کرر ہا تھا۔

"اور بیاعلان ہر ماہ کیا جاتا ہے۔ کدا گرکوئی شیر دل کی پیٹھ پر سواری کر سکے تو اسے بیس لا کھ روسے اور بہت بڑا اعز از دیا جائے گا۔ راجہ صاحب خود اسے اپنے ہاتھ سے انعام دیں گے۔ یہ بہت بڑا عز از جیتنے کیلئے جو بھی جا ہے اس کھیل میں شرکت کرسکتا ہے۔"اعلان یار بارد ہرایا جاتا رہا۔

بارد ہزایاجا تارہا۔ ادراب نعمت علی کی کار کردگی کا وقت آگیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ہے اٹھا ادر آگے بڑھ گیا۔ لوگوں نے جیرت سے اسے دیکھا۔ جاروں طرف سے آ دازیں انجرنے لگیں۔ لوگ شاید نعمت علی کے بارے میں کچھ کہدر ہے تھے۔ نعمت علی نے آیک مائیک بردارے مائیک لے کر

''میں اس گھوڑے کو آسانی سے قابو میں کرسکتا ہوں۔''کرناوتی رک گئی۔اس نے کینٹوز نگا ہوں سے لعمت علی کو دیکھا ۔لڑکی بہت خوبصورت تھی ۔اس ک آنکھوں کا جلال بھی قابل دید تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ چلتی

مولی لعت علی سے بیاس آگئی۔اور پھر نعت علی سے اپنی خوبصورت آواز میں بولی۔

''م کون ہوتو جوان کیا نام ہے تبہارا؟'' ''میرانام وکرم دائ ہے۔'' ''کہال ہے آئے ہو؟'' کرناوتی نے بوچھا۔ ''آوارہ گرد ہوں ۔ کوئی شہر نہیں ہے اب میرا۔ گھومتا پھرتا ہوں۔ چچھلے دتو ں دہلی ہے آیا ہول پہاں۔'' ''کسی کام ہے۔۔۔۔۔کسی کے مہمان ہو؟'' ''ہاں۔۔۔۔۔ریاست الور کا مہمان ہوں۔اورکسی کامہمان نہیں ہول۔''

" ہم مہمانوں کو نقصان نہیں کہنچنے دیئے۔ اگرتم اسی ریاست کے مہمان ہو۔ تو سجھ لو ہمارے مہمان ہو۔ حمہیں ایسا کام کرنے سے روکا نہیں جارہا۔ صرف چیناونی دی جارہی ہے۔ بہتر ہے شیر دل سے نہ کھیلو۔ بیہ مسمی کومعاف نہیں کرتا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ مہمیں اپنی بیٹھ سے گراوے۔ بلکہ تمہیں اپنے سموں سے کچل وے گا۔ جب تک تم زندہ رہوگے رہے تہیں کچلٹا رہےگا۔ یہاس کی فطرت ہے۔"

''آگرا پ ڈرر بی ہیں کہ میں آپ کے شیر دل کو گیدڈ بنادوں گا تو بید دوسری بات ہے۔ورنداس طرح کے گھوڑ ہے میر سے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔''لغت علی نے کہا۔اور کرناوتی کا چیرہ غصے سے سرخ ہوگیا۔

" تو مجر تھیک ہے اس کی راسیں اب تہارے ہاتھ میں۔" کرناوتی نے کہا۔ نعت علی کوچ کچ اس وقت فرگ رہا تھا۔ نیمن الدین خبری ہوتا تو وہ اس طرح کے دس گھوڑوں کی پرواہ نہ کرتا ۔ لیکن پورن وتی پر پورا مجروسہ تو نہیں کہا جاسکتا تھا۔ اس کے علاوہ جھی زندگی میں اس کا واسطہ گھوڑے سواری سے نیس پڑا تھا۔ اور میں اس کا واسطہ گھوڑے سواری سے نیس پڑا تھا۔ اور میں رہ گیا تھا۔

کرنا وتی جیسے ہی چند قدم چیجے ہیں۔گوڑے نے دولتیاں چلا تیں۔اور رخ بدل کر نعت علی کو لاتیں مارنے کی کوشش کی ۔لیکن اس وقت نعمت علی کو بھر پور طریقے سے اندازہ ہور ہاتھا کہ جو بچھ دہ کررہا ہے اس

میں اس کی اپنی سوچ اور عقل کا دخل نہیں ہے کوئی پر اسرار قوت اے اس مہارت سے گھوڑے سے بیچانے کی طاقت بخش رہی تھی۔

وہ گھوڑ ہے گی پشت ہے پیچھے ہٹ گیا۔
اور پلیٹ کرسا منے آیا۔ گھوڑا بہت زیادہ اودھم
عیار ہاتھا۔ بھی وہ سیدھا کھڑا ہوجا تا۔ بھی پاؤں کے بل
بر۔ جھک کر دلتیاں مارتا۔ لوگ تعقبے لگارے تھے۔ تھت فا۔ اور
علی اس کی راس مضبوطی ہے پکڑے ہوئے تھا۔ اور
آ ہتہ آ ہتہ اس کے جبرے سے اپنا فاصلہ کم کرتا جار ہا
تھا۔ وہ اب اپ آب جی جبرے سے اپنا فاصلہ کم کرتا جار ہا
تا کے ہاتھ گھوڑ ہے کے جبرے کے بیان تک کہ
مز کھول کراسے کا لئے کی کوشش کی تیکن اچا تک ہی لاحت
علی کی آ تھے میں سرخ ہو گئیں۔ اس نے گھوڑ ہے کی داس
کو جبرے کے قریب سے موڑ اور گھوڑ ہے کی گردن
موٹی چل گئی۔

لوگ ایک دم خاموش ہوگئے تھے۔ محدوث کا منداو پر کی جانب اٹھ گیا۔ نتمت علی نے اسے ایو پرموڈ ا
اور کھوڈ ابری طرح ہاتھ یا دن مار نے لگا۔ اس کی گرون
میڑھی ہوگئی تھی۔ بھراچا تک ہی وہ زمین پر گر پڑا۔ لوگ
اپنی جگہ سے اٹھ اٹھ کر کھڑ ہے ہوگئے تھے۔ دور بھا ہوا
راجہ پرمیت سکھ جرت سے آ تکھیں بھاڈ نے نعمت علی اور
گھوڈ رے کی کھکش دیجھ رہا تھا۔

گھوڑا جیسے ہی نیچ گرانست علی انھل کر۔اس
کے ہا کیں ست آگیا۔اس کے بعداس نے راس ڈھیلی
کی تو کھوڑا اشھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن نعمت علی اب
اس پوزیشن میں تھا۔ کہ گھوڑا اٹھا تو دہ اس کی پشت پر ہو
۔اس نے ای طرح گھوڑا اٹھا تو دہ اس کی پشت پر ہو
اور دہی ہوا۔راس ڈھیلی ہو کی تو گھوڑا اپنی جگہ سے اٹھ کر
بریا ہوگیا تھا۔ گھوڑا اب بھی اٹھل کو دکرر ہاتھا لیکن بول
بریا ہوگیا تھا۔ گھوڑا اب بھی اٹھل کو دکرر ہاتھا لیکن بول
گٹا تھا۔ جیسے نعمت علی اس کی پشت کا ایک جھہ ہو۔اس
گٹا تھا۔ جیسے نعمت علی اس کی پشت کا ایک جھہ ہو۔اس
نے گھوڑے کی راس مضبوطی سے پکڑی ہو گئے تھی۔
اس کے ہوش اڑے جارہ ہے تھے۔ لگ بول

رہا تھا۔ جیسے ابھی گھوڑ ہے کی گردن پر سے ہوتا ہوا اس کے سامنے آگرے گا۔ اور گھوڑا اسے کچل ڈالے گا۔لین ایبانہیں ہوا۔گھوڑا پورے پنڈال کا چکرنگانے لگا۔اس نے ہرمکن کوشش کرئی۔لیکن نعمت علی کواپی جگدے اکھاڑنے میں کا میاب نہیں ہوسکا۔ اور یہ جانور کی خاصیت ہوتی ہے۔ کہ جب وہ بے اس ہو جاتا ہے۔ تو ہار مان کراہے سوار کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔

کی چگراگانے کے بعد گھوڑا آخرکاررک گیا۔
مماشا کیوں نے تالیاں بجا بجا کر پنڈال سر پر
اٹھالیا تھا۔لیکن کرنا وتی ایک طرف کھڑی ہوئی عجیب
ہی نگا ہوں سے گھوڑے کو ذکھے رہی تھی۔ گھوڑا اب
یالکل سیرھا ہوگیا تھا۔ اور نتمت علی آرام سے اس کی
پشت پر ہیٹھا ہوا تھا۔ تیج معنوں میں اس کے ہوش و
حواس رخصت تھے۔اور دہ بیسوج رہاتھا کہ جیسے ہی وہ
گھوڑے کی پشت سے از ہے گا۔گھوڑا پھراسے اپنی
لاتوں پردکھ لےگا۔

ب رہاں ہوئی ہے۔ بہار ہے منصے۔اْنا وُنسر نے اعلان کیا۔ بہار ہے منصے۔اْنا وُنسر نے اعلان کیا۔

"سے ہنومان، ہے بھگونتی، ہے درگاد ہوی! ہے

پہلا جوان ہے۔ جس نے شیر دل کو قابو میں کرلیا ہے اور

اب شیر دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں رہی جس پر

را جکماری کرناوتی ۔ اپنی اجارہ داری دکھاسکیں۔ "فحت

طلی گھوڑ ہے ہے شیجے انر گیا ۔ راس اب بھی اس کے

ہاتھ میں تھی ۔ لیکن وہ کرناوتی کا کمل نہیں و کیے سکا تھا۔

کرنا وئی کے ہونٹوں پر ایک سفاک مسکرا ہث

رہ دو آ ہستہ آ ہستہ گھوڑے کی جانب بڑھ دبی تتی ۔ اور پھراس نے لعمت علی سے کہا۔" وہ گھوڑے کی راس اس کے ہاتھ میں دے دے۔" نعمت علی گردن خم کر کے چھے ہے گیا تھا۔

اوراپ ده داپس بیلک کی طرف جار ہاتھا۔ کیکن اچا تک ہی دھا کیں ، دھا تیں دھا کیں دھا کیں کی چار آ وازیں مسلسل ابھریں۔

اور گھوڑ ہے ہے جسم کے مختلف حصول سے خون کی دھاریں کیھوٹے لگیں۔ وہ بری طرح انجھل کرادھر ادھر بھا گا۔ اور پبلک میں بھگدڑ کچے گئی۔ کیکن وہ پبک تک جیس پہنچ سکا تھا۔ چند ہی قدم چلنے کے بعداس نے قلا بازی کھائی۔ اور نیچے گریڑا۔ جبکہ کرناوتی۔ اپنی پہنول کی نال کو پھونک مارر ہی تھی۔

پھراس نے آگے ہؤ ھاکر مزید تین فائر گھوڑے
پر کئے۔اور گھوڑے کاجہم بھڑ بھڑا کر سردہو گیا۔ مجمع میں
ایک دم خاموشی جھا گئ تھی۔ راجہ پرمیت سنگھا بن جگہ
سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔اس نے اپنے باڈی گارڈز کو کرنا
د تی کی طرف بھیجا اور وہ ڈرتے ڈرتے کرناوتی کے
یاس بھی گئے گئے۔

''راجکماری جی۔ آپکوراجہ صاحب بلا رہے '''

"ہاں "، آرہی ہوں۔" کرنا وتی نے یہ کہہ کر پہتول کی طرف دیکھا اور پھرائے گھوڑے پر دے مارا۔ اوراس کے بعد آہت آہت چلتی ہوئی راجہ پرمیت سکھ کی جانب چل پڑی تعت علی بلک کے باس چھے دکا تھا۔ بائن راجہ برمیت شکھ نے شاید کچھا ور لوگوں کو اشارہ کیا تھا۔ چارا فراد فعت علی کے باس چھے گئے۔

''آ پکہاں جارہے ہیں مہاراج؟'' ''کیوں۔؟'' کیا جھے گرفآر کرلیا جائے گا۔ یا جھے بھی گولی مارنے کاارادہ ہے۔''

''راجہ پرمیت سکھ آپ سے ملنا جا ہے ہیں۔
آ ہے '' ان میں سے آیک نے کرخت کیج میں کہا۔
اور نعمت علی ان کے ساتھ جل پڑا۔ سب پچھای ایماز
میں ہور ہاتھا۔ جس کی پیش گوئی پورن وٹی نے کی تھی۔
می منتشر ہو چکا تھا۔ ہارس شوعمل ہوگیا تھا۔ اور آج
شاید برسوں کے بعدائ میں ایک المتاک حادثہ ہوا تھا۔
کرناوتی کا پیند بیدہ گھوڑ امارا گیا تھا۔ کرناوتی کی طبیعت
کا اندازہ اس بات ہے ہوتا تھا۔ کہ اس نے گھوڑ ہے کو
ایک منٹ کی زندگی نہیں دی تھی۔ گھوڑ ہے کا لاش اب

اس کا کوئی انداز ہنیں ہوسکا تھا۔ نعمت علی کا خیال تھا کہ بیدلوگ جواسے لینے کے لئے آئے ہیں۔ اسے لے کر راجہ پرمیت منگھ کے باس پہنچیں گے۔ کیکن وہ جاروں آدی اسے لئے ہوئے ایک گاڑی کے باس پہنچ گئے گئے گاڑی کا دروازہ کھولا گیااورا ہے اندر بیٹھنے کیلئے کہا گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا گیااورا ہے اندر بیٹھنے کیلئے کہا گیا۔ در کیکن سیسیں سنٹ نعمت علی نے کہنا جا ہا تو ایک بردی مو چھول والے شخص نے خونخوار لگا ہوں سے ایک بردی مو چھول والے شخص نے خونخوار لگا ہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

''شکر کرو۔ وہ گولیاں گھوڑے کے بدن ہیں اتر گئیں ورندائییں تہارے بدن میں اتر ناجا ہے تھا۔ تم نے جو جراکت کی ہے۔ اس کا خمیازہ تہمیں جگتنا پڑے گا۔''

'' ٹھیک اس کا مطلب ہے کہ پیڈال ہیں تہارے آ دی جو بکواس کررہے تھے۔ وہ صرف آیک جھوٹ اور قریب تھا۔'' نعمت علی نے ترکی بہترکی کہا۔ اور مونچھوں والے تحص کا چیرہ غصے سے سرخ ہوگیا۔ ''کیا بکواس کررہے ہوتھ۔''

''کیا بگواس کررہے ہوتم۔'' ''تم نے کہا تھا کہ جواس گھوڑے کورام کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہی انعام دیا جانا تھا۔راجہ برمیت سنگھ کے وعدے ہیں۔''

''اگرتم نے زیادہ بکواس کی تو میں اس وقت تہمیں زئرہ ولن کردوں گا۔''

''تم ..... یا تمہارے بیرسارے ساتھی۔'' نعمت علی کوچمی غصراً گیا۔ ''کیا مطلب؟''

" " متم نے ویکھا کہ تمہارے گھوڑے کا کیا حال کیا اس سے برا حال میں تمہارا کرسکتا ہوں ہمہاری موجھیں پکڑ کر .....اور اگر کوئی فلط فہی ہے تمہیں تو پھر آئی....گاڑی سے نیچے اتر دی'

'' بیجھے نو تم پانگل ہی لگتے ہو۔ خاموش ہو کر بیٹھو۔'' مونچھوں والے نے کمی قدر گھبرائے ہوئے لیجے میں کہا۔اس دوران گاڑی آ گے بڑھ گئ تھی۔ (جاری ہے)



#### قبط نمبر:15

رات كا كه نا نوب اندهرا، برهول ماحول، ويران اجار علاقه اور وحشت و دهشت طاري كرتا وقت، جسم و جان پر سكته طاري كبرتنا لبرزينده لرزيده سنافاء ناديده قوتون كي عشوه طرازيان، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی ارزہ بر اندام کرتی لین تیرانیدان اور ساورائی مخلوق کی دیده دلیری جسے پڑھ کر پورے رجود پار کیا کہی طاری ہوجائے گی، برسوں ڈھن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کهائی۔

#### دل دو ماغ کومہوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوطہ زن خیر وشر کی آتو تھی کہانی

ن من على كهن چكرين كما تفاراك ك بعدا یک مشکل پیش آ رہی تھی۔ لیکن میر واستقامت ہے كام ليربا تفاراس في فيصله كرليا تفاركه باكتان . وایس جائے گا تو خیر الدین خیری کوآ زادی دلوا کرور نید

سرز میں ہندوستان میں ہی ایتی جان دے دے گا۔ راجه برمیت سنگھ کے آ دی اسے راجہ کے کل میں لے آئے کی محل محل می تھا۔اے عزت واحتر ام کے ساتھ مہمان خانے میں تھم ایا گیا۔ رات کوراجہ صاحب نے اسے دیوان خاص میں طلب کیا۔ پھر پراخلاق کہجے

> '' کیانام ہے تمہارانو جوان۔؟'' د الوركے رہنے دالے ہو۔'' و پہیں دہلی ہے آیا ہوں۔'' " گھوڑ ڊل *ڪه*رسيا ہو۔"

"اندازہ ہوگیا۔ ہارے پاس مہمان رہو۔ ہم عین دن کے لئے ، جوالا بورجارہے ہیں ، دایس آ کرتمہیں ، انعام دیں گے تم نے سب سے سرکش گھوڑے کو قابو میں كيا ہے براى بات ہے۔ آرام سے رہو حمهين كوئى

Dar Digest 110 January 2012

' نکلیف نہیں ہوگی ۔ ثعبت علی کووایس کر دیا گیا۔ اس کی خدمت کیلئے جس مخص کومتعین کیا گیا تھا وه ایک د بلایتلاعجیب سا آورمی تھا۔ رات كاكعانا كي كرآياتواس مين كوشت تفا\_

"مدیکیا برتمیزی ہے ۔ میں مندومول - گوشت نہیں کھا تا۔' تعمت علی نے کہا۔ تووہ مسکرادیا۔ "أب سلمان بين جناب ان لوگول كوية ہونہ ہو۔ اس جا تا ہوں ۔ "اس نے براسرارانداز اس کہا۔ "تم کیے جائے ہو۔؟"

''اس کئے کہ میں بھی مسلمان ہوں ۔'' وہ بولا اورنعت علی اے گھورنے لگا۔''آپ کھاٹا کھائیں ہے حلال گوشت ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ کرون کیا ہے۔'' و و کلمہ پڑھو۔'' نعمت علی نے کہا اور اس نے بسم اللذيز ه كرككمه طيبه يزه هاليا - بهر بولا -

''رات کوش آپ کوایے بارے بیں بتا ہُل گا۔ انہمی چاتا ہوں ۔'' نعمت علی خت مجسس میں ڈوب اللها\_رات كواس في اين كباني سالى \_

"میرانام علی خان ہے۔ ریلوے اٹٹیشن برقلی کا کام کرتا تھا۔ا چھے خاصے بدن کا ہا لک تھا۔ساری یا تیں ا بن جگہ تھیں ۔لیکن میرے ول میں ایک خواہش تھی۔

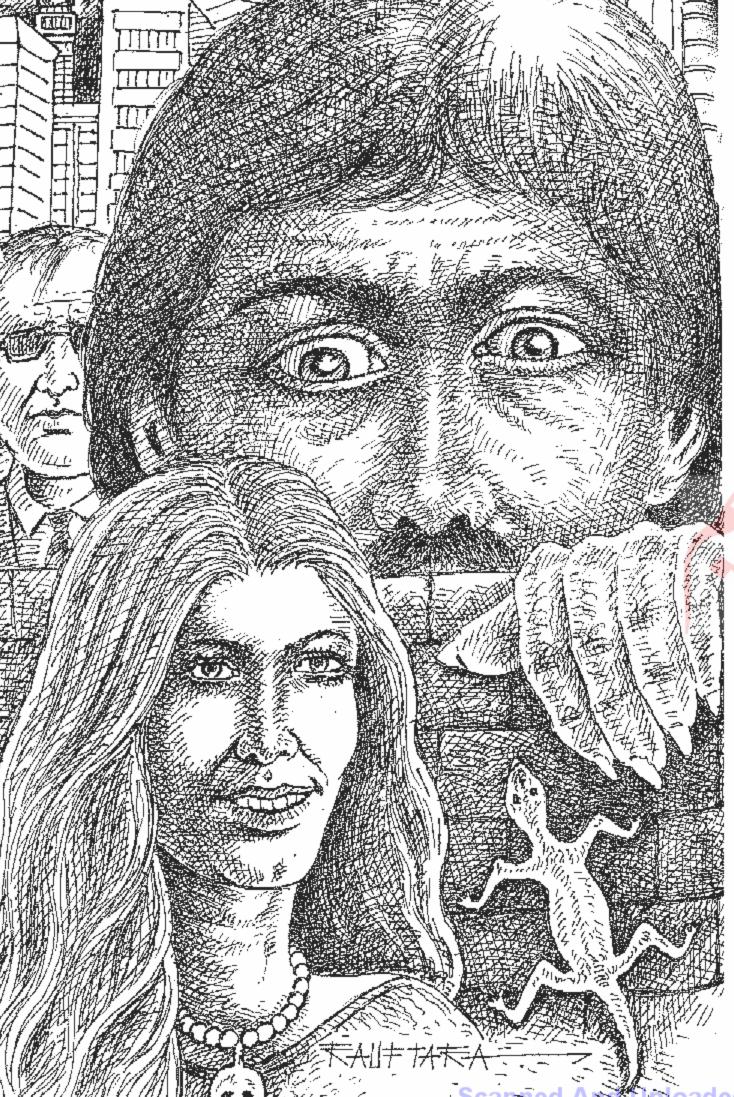

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

آ خر کار بیکم صاحبہ ایک وروازے کے پاس

"ڀال ڄين ٿو پھر.....؟"

'' د کیے میری بات س ایس مجھے کچھ دینا جا ہتی

" بیٹھوں گا جی! کھڑا ہوا ہوں ۔ جو پچھورینا ہے

و بیگم صاحبہ مجھے گھورنے لکیس ۔ پھرانہوں نے

" ميرى بات س - آگراؤ في ميرى باتيس مان

" ویکھو۔ بیکم صاحبہ! یا نجانے کیوں آ بے کے

" مجموت بولها ہے تو ۔ ساری زندگی تو دوسروں

لیں ۔ تو یوں سمجھ لے کہ تھجے زندگی کی ایسی شاندار

دھوکے میں آ گیا۔ جمیں تو بس اتنا جاہئے کہ ہماری

ك مال يرنگايي جمائ رباب\_توفي ول مين سويا

كيكونى نوثول مس مجمرا مواصندوق بهول كرچلا جائے يو

نے دل میں سوجا ہے کہ مجھے ریل کی سیٹوں کے بینچے

سے زیورات سے بھرا ہوا کوئی صندوق مل جائے ۔ تو

بمیشه امیر بننے کے خواب و یکھار ہاہے۔ اور اب میرے

مين في مي آواز مين بولا-" بيكم صاحبه! آب كوب

عَلْطَهِين ہے۔اورتو ايك بات بن ابس ميں تجھے پچھ دينا

عا ہتی ہوں۔ کیا تو میٹیس جانتا کہ بچھ حاصل کرنے کے

آب کون ہو؟ میرجگہ بروی عجیب ہے ہمیں بس اس ہے

"میرا منه حیرت ہے کیلے کا کھلا رہ گیا تھا ۔"

" مجھے جو چھ معلوم ہے۔ تیرے بارے میں وہ

" بياتو ساري يا تين ٹھيک ٻين بيگم صاحبه! مگر

جول - جل ادهر آ! ال پَقِر ير بينه جا حَقِي جو بِكُهُ وينا

ومم به فکریه .....''

ہے۔نگال کردے رہی ہوں۔"

کہا۔ نام کیاہے۔ تیرا؟"

زندگی آ رام سے گزر تھے۔"

مائے جھوٹ بول رہاہے۔''

سارى باتىل كىسے معلوم بيں۔؟''

کے محنت کرنا پڑتی ہے۔؟''

ورعل خان ''

چزیں ملیں کی کہ تو حیران رہ جائے گا۔''

- وے دو۔ ''میں نے خوفز دہ کیجے میں کہا۔

"آؤ .....! سامان لے کراندر آجاؤ۔" میر کہ کر انہوں نے درواز ہ کھولا اور آ کے بردھ کنئیں۔اس کے بعد جوراستہ طے کرنا پڑا۔ وہ ایسی جگہ ہے گزرتا تھا جو نعے دُ علان میں تھا۔ میں تے جیرت سے بیکم صاحب کو دیکھا۔اور بولا۔ ' دکتنی دورادر جانا ہوگا۔ جی \_؟''

'' کیا سامان بہت وزنی ہے۔ چلا آ میرے ساتھ۔" بیگم صاحبے نے سی قدر نا گواری سے کہا۔اور میں خاموتی ہے آ گے برمعتار ہا۔ ڈھلان توجم ہونے کا نام ہی تبیں لے رہی تھی ۔ لیکن مجانے کیوں اب میرے حوال خراب ہوتے جارہے تھے۔ یہ کیما گھر ہے؟ کیا بڑے اوگ ایسے گھروں میں رہتے ہیں۔ بیر سجھ تیں آ رہا تھا۔ بیں نے سی ایسے کرے کا تصور بھی خبیس کیا تھا۔ یہال تجیب وغریب چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔لیکن ایک دیوار کے ساتھ کچھنظر آیا۔اسے دیکھ کر میری روح فنا ہوگئ ۔ یہ انسانی ڈھائیج ہے۔ چکدارانسانی ڈھانچے جود بوار کےساتھاس طرح لگے بوئے کھڑے تھے۔ جیسے انسان ہوں میں نے كمبرائ موئ ليح مل كهار

" ریسی جگہ ہے بیگم صاحبہ؟" و بكواس مت كر! ادهر آ ..... "اب يتكم صاحبه كا لهجه بدل گياتھا۔

" بجھے ڈرلگ رہاہے جی۔"

" وه جي مگر ..... پيچگه جي مجيب ہے۔"

" سن إستحق اسيخ كام سه كام ركهنا عاسم-وولت جائے یانہیں۔؟''

" كواس كرر باب-"

ركين اورانهول نے جھے سے كہا۔

"نتو پھرمرچا۔" وونبيس جي إ اليي دولت تبيس حاسية \_ جودينا

بوروب دو مجھے، آگے تیں جا دُل گا۔''

" يەسسىيكىيا ئىلىي اپتوانسانى ۋھائىچ بىن "

لياجائي " چنانج ش فان سدوعده كرليا مم بابر فكل آئے - باہرآ كر أيك كار اسارت كركے آھے بره هادی بس میں کیابتا وں کیا لگ رہاتھا مجھے کار کی میچیلی سیٹ پر بعیشا ہوا میں کھڑ کی ہے باہر دیکھ رہاتھا۔ یہ کاربھی کیا چیز ہوتی ہے۔ بیٹھ کرنتی انسان کومزہ آتا ہے - ہم سفر کرتے رہے مجھے اندازہ میں تھا کہ فاصلہ کتا طے ہوگیا ہے۔ میں تو پیسوج رہا تھا کہ "اگر بیکم صاحبہ! نے واقعی ایک بڑی رقم دے دی او میری آئندہ زندگی كىسى گررے كى ـ "جب ميں ہوش ميں آيا تو ميں نے ايك عجيب وغريب منظرو يكهاب

کار جن گھنڈرات میں داخل ہور ہی تھی وہ تو بہت ہی پرانے تھے۔اور میں اس طرف بھی نہیں آیا تھا - سيكن بيه اندازه مجھے الچھی طرح ہو گيا تھا كەبىتى بہت چیچےرہ گئاتھی۔ اور بیکھنڈرات بستی ہے بہت دور ہیں کیکن بہرحال بڑے لوگوں کی ہاتیں بڑی ہی ہوتی ہیں۔ جہال ان کا دل جا ہے رہیں کون انہیں روک سکتا ہے۔ کار کھنڈرات میں داخل ہوگئی اور بیمال چیننے کے بعد میرا انداز ہ غلط ثابت ہوا۔ سامنے کے جھے لیے شک الوائے ہوئے منتھ ۔ لیکن اندر جو کالی کالی محارت نظر آ رہی تھیں۔وہ تو ہالکل مضبوط تھی۔ میں نے زیان ہے تو کھینیں کہالین جرانی سے اس راستے کود کھیارہا۔ يهال تك كدكار أيك اليسے دروازے كے سامنے آكر مک گنی۔ جہال لکڑی کا ایک بہت بڑا پھا تک نگا ہوا تھا۔ اوراس میں پینل کی کیلیں جڑی ہوئی تھیں۔ پھا لک کے ينيحاك كفركى يحمى اورجب بيكم صاحبة فيحصيني ارنے کے لئے کہا۔ تو میں جران حران سانچے ار آیا اور سامان اٹھا کرا ندر چل پڑا۔ وہاں بڑی ٹھنڈک تھی۔ زمين صاف شفاف راستداييا كه ديمين تؤ ول خوش بو جائے لیکن مجھے بہت عجیب سامحسوں ہور ہاتھا۔اندر کا ماحول وافعی برا صاف ستقرا تھا۔ لیکن مجھے یہ جیرت ہور ہی تھی کے بیاتی التھی بیکم صاحبہ پہاں کیسے رہتی ہیں۔ يبال تو كونى اور نظر بهى تبين آرباب بالكل خاموتى اور سنسال كا كيفيت يهال پھيلي مولي تھي۔

نہیں سے دولت کما ؤمسا فرگاڑیوں سے اتر تے <u>تھے۔</u> تو میں ان کا سامان کے کر باہر جاتا تھا۔اس وقت بھی میرے دل میں برائی ہی رہتی تھی۔ میں سوچنا تھا کہ مجھے کوئی ایسا بوڑھا مسافر ملے جس کے پاس نوٹوں ہے بھرا ہوا بیک ہو۔وہ بیار ہو۔ بیک مجھے دے اور کیے کہ فلال عِكْدِيَ بَيْ إِدِو \_ اور پُكررائة مِن مرجائي \_

مجمعی میں سوچھا کہ ریل کے سی ڈب میں سیٹ کے بیجے زیورات سے بھرا ہوا صندوق مل جائے ۔ بس میں میرے دل میں خواہش رہا کرتی تھی ایک دن من كا وقت تفاير بن آكرركي هي -ايك بيتم صاحبه مجھے ملیں۔ ان کے پاس ایک جھوٹا سا امیچی کیس اور معمولی سا سامان تھا۔ چھے لے کر ہاہرا کیں اور پھر

"قلی!میرے ساتھ چلے گا۔؟" " جي ، بيكم صاحبه! مين سمجمانهين " '' يەسامان كەكرمىر ئەساتھ يىلے گا۔؟''

"جہال میں لے جاؤں گی۔" ''مگر ہماری تو یہاں ڈیوتی ہے۔ بی۔'' "بيدوي توكي توكرر اليدي "وُيونَى بَوْدُيونَى بونَى بريكم صاحبه بي!" "وواتو اوتى ب- مرييون ك الح كام كرتا الماتو؟ پيف كے لئے كرتا بايكام ؟ "باں بی۔؟''

''اگرین مجھے نوٹوں کے استے ڈھیر دے دوں ، کہ تجھے ساری زندگی بچھ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ و کیا تھے یہ بات پندئیں آئے گا؟" " كنول يستدنيس آئ كى ربيكم صائبه! بهلا كس انسان كى خوابش تبيس موتى كەاسى بردى سے بردى

" تو پھرچل میرے ساتھ۔" "مين في ايك لحد كيك سوچا كديكم صاحب كوئى سر پھري معلوم ہوتي جين و سے رہي جين تو کيوں نہ لے

Dar Digest 112 January 2012

Dar Digest 113 January 2012

''اس بھر یہ بیٹے جا! میں ابھی تھوڑی دیرییں واپس آتی ہوں۔''انہوں نے کہااورواپس کے لئے مڑ گئیں۔ میں تو جیرت سے پریثان کھڑا ہوا تھا۔اور یہ سوچ رہاتھا کے میرے دل کی بات بیٹم صاحبہ کو کیسے معلوم ہوئی ؟ بہت بڑاد ماغ نہیں تھا۔

ہوئی؟ بہت ہڑاد ماغ نہیں تھا۔
ہوئی؟ بہت ہڑاد ماغ نہیں تھا۔
ہہر حال، وہ تو واپس چلی گئیں اور میں پریشانی
کے عالم میں اس پھر پر جا ہیشا۔ میرے دل میں بہت
ہرے ہرے خیالات آ رہے تھے۔ لگ رہا تھا ۔ کئی
مصیبت میں پھنس گیا ہوں ۔ بہر حال ایک بار پھر میری
نظر ڈھانچوں پر بڑی ۔ تو خوف سے میرے رو نگٹے
نظر ڈھانچوں پر بڑی ۔ تو خوف سے میرے رو نگٹے
کھڑے ہوگئے ۔ ساری با تیں عجیب وغریب تھیں ۔
اخر یہ ڈھانچ یہاں کیوں رکھے ہوئے تیں؟ پینا

"بانچ منف، وس منف اور پھر ایک گفته گزر گیا۔ اب میری حالت بہت بری ہور ہی تھی۔ چنا نچے بیس این جگہ ہے اٹھا۔۔۔۔۔ اور دروازے کی طرف بھا گا۔ اب کچھ ملے یانہ ملے بیبال سے نکل بھا گنا بہت ضروری ہے ۔ مجھے اندازہ ہور ہا تھا کہ کوئی مصیبت میرے سر پر آن پڑی ہے۔ بیس آ گے بڑھ کراس جگہ پہنچا جہاں سے گزر کر بہاں نک آیا تھا۔ لیکن شاید غلط جگہ آ گیا تھا۔

یہاں تو صرف ایک دیوارتھی۔اور دیوار پیل کوئی درواز ہنیں تھا مگر بیگم صاحبہ تو ادھر سے ہی گئی ہیں۔ مجھے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔؟ میں نے سوچا اور دیوارشول، شول کر دروازہ تلاش کرنے لگا۔اب تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ طلق بھاڑ کر چیخے لگوں۔

کوئی دروازہ یہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے چیخ کر کہا۔'' بیگم صاحبہ! مجھے نکالوں میں مرجاؤں گا۔ بیگم صاحبہ! مجھے نکالوں یہاں ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ''

صاحبہ بیسے رہ کو یہاں ہے۔ بین اللہ ہوار طبہ
اچا تک ہی مجھے ہلی کی آ واز سائی دی ۔ بیآ واز
پیچھے ہے آ کی تھی ۔ بین چونک کر پلٹا۔ بین نے سوچا
شاید کوئی درواز ہ ادھر ہے ۔ لیکن پھرید دیکھ کر مجھ پرشش
طاری ہونے گئی کہ ہنتے والا ان ڈھانچوں بین ہے ایک
تھا۔ وہ منہ کھول کھول کرہنس رہا تھا۔ کسی ڈھانچے کو بیں

نے پہلی بار بیٹے ہوئے دیکھا تھا۔میری آ کھیں بند ہونے لگیں ۔ اور میں خوف سے دیوار سے لگ گیا۔ وُھانچے بنس رہاتھا۔

پھر دوسرے ڈھانچے نے بھی ہنسا شروع کر دیا ۔اوراس کے بعد سارے ڈھانچے ہننے گئے۔ان کے ہننے کی آ واڑیں ہڑے ہال نما کمرے سے کمراککرا کرامجر رہی تھیں ۔اور خوف سے میراخون ختک ہور ہا تھا۔ میں نے حلق بھاڑتے ہوئے کہا۔

"جانے دو مجھے''

و هانچ اور زور زور سے ہننے گئے۔ پھر
اچا نک ہی خاموش ہوگئے۔ میں اپنی جگہ سٹ کر کھڑا
رہا۔ اچا نک ہی جھے محسوں ہوا جیسے کمرے میں دھندی
ہور ہی ہے۔ سفید سفید سدوھند
ہور ہی ہے۔ سفید سفید گئی۔ جھے یوں لگ رہا تھا۔ جیسے
میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ کرون پررکھ
گئے۔ میری آ تکھیں حلقوں سے ہا ہم نکلنے گئیں۔ سٹہیں
کیا ہورہا تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ میرے ہیروں کی جان نکلنے
گئی۔ اور اس کے بعد میں زمین پر بیٹھنے لگ۔ اور پھر جھے
گئی۔ اور اس کے بعد میں زمین پر بیٹھنے لگ۔ اور پھر جھے
گئی۔ اور اس کے بعد میں زمین پر بیٹھنے لگ۔ اور پھر جھے

" پرن اس طرح این شهر مها تیا میں بیلی اس طرح این شهر میں بڑا رہا ہوں اس طرح این شهر مها تھا۔ جیسے شدید مردی میں بڑا رہا ہور میں بڑا رہا ہے جرمیں نے اس خطے کی کوشش کی مگر بدن ایک طرف کولڑھک گیا۔ میرا اس خے کی کوشش کی مگر بدن ایک طرف کولڑھک گیا۔ میرا مارا بدن اکڑ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے ہاتھ پاؤں ہوا نے شروع کردیئے۔ اور تھوڑی دیم بعد میری کیفیت محال ہوگئی۔ بھر میں نے ادھرادھر نگا ہیں دوڑا میں اور بود کی کہ اب میں اس جگہ تیں تھا۔ جہاں بدو کی کہ کرچیرت ہوئی کہ اب میں اس جگہ تیں تھا۔ جہاں وہ خوفناک ڈھانے مرہ تو دھے۔ بلکہ بیہ کوئی دوسری ہی جہاں جہات اور تی دوسری ہی دوراروں میں ان میں گئی ہوئی تھیں۔ سامنے کی سمت ایک درواز وہ بھی نظرا رہا تھا۔

میرے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات گھومنے لگے۔ میں دل ہی ول میں اپنے آپ پرلعنت

سیجے لگا۔ تی بات ہے۔ کہ دولت کالا کی انسان کو پاگل ہنا دیتا ہے۔ کاش میں صرف ایک قلی رہتا۔ عزت ہے جور وٹی ملتی۔ اسی پر گزارہ کرتا۔ وہ روٹی جوعزت اور محنت سے کمائی جائے۔ سب ہے اچھی روٹی ہوتی ہے۔ کم از کم انسان اس کے حصول کے لئے کسی مصیبت کا شکارنہیں ہوتا۔ جبکہ دولت کالا کی انسان کو ہمیشہ ذکیل و خوار کرتا ہے۔ بلکہ بھی بھی زندگی میں مشکل بھی آن خوار کرتا ہے۔ بلکہ بھی بھی زندگی میں مشکل بھی آن پڑتی ہے۔ بہت ویر تک میں انہی خیالات میں ڈوبار ہا۔ اپ ساتھی قلی یادآ ئے۔ نجانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ وہ نوگ میر سے بارے میں کیا سوج رہے ہوں گے۔ ہمارا نوگ میر سے بارے میں کیا سوج رہے ہوں گے۔ ہمارا خوکیدار جو ہمیں شخواہ دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ہمیں حاضری لگاتا پڑتی تھی۔ بڑا ہی سخت مزائ تھا۔ کوئی بغیر حاضری لگاتا پڑتی تھی۔ بڑا ہی سخت مزائ تھا۔ کوئی بغیر حاضری لگاتا پڑتی تھی۔ بڑا ہی سخت مزائ تھا۔ کوئی بغیر دیتا تھا۔ اتنی بری طرح ڈائٹ ڈیٹ کرتا کہ بندے کا دم

نگل کررہ جائے۔اب میں کیا کروں۔؟''
میں نے ول میں سوچا ۔۔۔۔ بہر حال اپنی جگہ

سے اٹھا۔اوراس دروازے کی طرف چلا جو جھے نظر آرہا
تھا، یہ کسی اجھے درخت کی لکڑی کا دروازہ تھا۔ جس پر
جیب وغریب نقش و نگار ہے ہوئے تھے۔ کیکن وہ ہاہر
سے بندتھا۔ میں نے اسے خوب ہلایا جلایا لیکن کوئی ہات
سجھے میں نہیں آرہی تھی۔ دروازہ اپنی جگہ سے نس سے
میں نہیں ہورہا تھا۔ اس دروازہ اپنی جگہ سے نس سے
جگہ نہیں تھی جہال سے ہا ہر نگلا جاسکے۔ تھوڑی دیر کے
بید شجھے اس ہات کا احساس ہوگیا کہ میں میہاں ایک
قیدی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ بہر حال میسارا معاملہ بڑا
قیدی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ بہر حال میسارا معاملہ بڑا

اچا تک ہی میری نگاہیں دیواروں پر پڑیں۔
دیواروں پر کچھ تصویری آ دیزاں نظر اکیں۔ بیسب
مجیب دغریب تصویری تھیں۔اور مجھے یوں لگ رہاتھا۔
جیسے دہ زندہ ہوں۔ بھیا تک تصویریں جو دیوار پر لگی
ہوئی تھیں۔کسی ایسے رنگ ہے بنائی گئی تھیں۔ جو پہلا تھا۔لیکن جیرانی کی بات بیتھی کہ جوتصویر میری نگاہوں کے سامنے تھی۔اس کی آ تکھیں کھی ہوئی تھیں۔اور چند

المحول کے بعد جب میں نے اس پرغور کیا تو جھے وہ آگائیں بند محسول ہوئیں ۔ میں نے جیرت سے آگائیں بند محسول ہوئیں ۔ میں نے جیرت سے آگائیں پھاڑ کیا اُن تصویروں کود یکھا۔اور دوہر کے المحے میر سے سارے جسم میں دہشت کی شدید اہر دوڑ گئی۔ میں نے صاف و یکھا تھا کہ وہ تصویریں ایک دوسر کو اشارے کر رہی تھیں ۔اور سکرا رہی تھیں ۔ان کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے زندہ افراد ہوں ۔ اور ایک دوسر سے بالکل ایسا تھا جیسے زندہ افراد ہوں ۔ اور ایک دوسر سے باقاعد گی سے متوجہ ہورہی ہو۔ دیواروں پر سر مراجئیں بھی محسوں ہورہی تھیں ۔

''اوہ .....میرے خدا '' میرا دل خوف و وہشت سے ہند ہوتا جار ہاتھا۔

زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اجا تک ہی درواز ہے ہیں اور میں نے بہت می ہوئی اس کے بعد دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ چارا فرادا ہے کندھے پرایک تابوت اٹھائے اندر آئے۔ میں خوف و دہشت سے ایک طرف کھڑا آنے والوں کود کھے رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے لمجالات اور سے ہوئے تھے۔ اوران کے چہرے ان لبادوں میں اور سے ہوئے تھے۔ اوران کے چہرے ان لبادوں میں وہمرے دل میں صرف ایک ہی احساس اجر رہا تھا۔ اور میت اور کوشش کرتا کہ جو کچھ جھے محمقت سے مل جائے۔ وہی اور کوشش کرتا کہ جو کچھ جھے محمقت سے مل جائے۔ وہی میری زندگی کا مقصد بن جائے۔ لیکن دولت کے حصول کی کوشش نے آخر کار مجھے ذیرہ ور کور کردیا تھا۔

تابوت کا ڈھکن کھول دیا گیا۔ میری نگاہیں ہے
اختیاراس تابوت پر پڑیں۔اور میرے ڈہن کوایک جھٹکا
سالگا۔ میمیری آئکھول کی خرابی ہے۔ یا ہیں جو پچھد کھ
رہا ہوں۔ وہی حقیقت ہے۔ ''اوہ۔ میرے خدا!'' پچھ
سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ تابوت ہی تو ہیں لیٹا ہوا تھا۔
ہاں ۔۔۔۔۔ یہ بی بی تی تھا۔ وہ میرا بی جسم تھا۔ میں نے
وہشت زدہ انداز میں اپنے بدن کوٹول کر دیکھا۔ اگر
میں اس تابوت میں لیٹا ہوا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ جو
میرے وجود میں موجود تھا۔ لیکن میرا اپنا جسم میرا تھا۔
میرے وجود میں موجود تھا۔ لیکن میرا اپنا جسم میرا تھا۔

Dar Digest 114 January 2012

وه کسی اور کابی ہے۔البتہ مجھے اس کا انداز چہیں تھا کہوہ زندہ ہے۔ یا مردہ۔ وہ جاروں جواس تابوت کو لے کر آئے تھے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔نجانے ان کے ذ ہنوں میں کیاسوچ تھی۔؟

پھراجا تک ہی اس کمرے کی اندرونی دیوار میں ایک خلاپیدا موا-اس کی آواز اتنی زور دار تھی کہ اس کی طرف متوجه ہونا بڑا پھر میں انہی نیکم صاحبہ کودیکھا۔ جو مجھے بیہاں کے کرآئی تھیں۔وہ اس خلاءے اندرآ رہی تحيّل ليكن ان كاجِره احا مك بي مجھے احساس ہوا كہاس چېرے برکوئی بہت ہی خاص بات ہے۔ بال ۔۔۔خاص بات توتھی۔ چہرہ بالکل وہی تھا۔ کیکن ان کی آئھوں کی ساه پتلیال عائب تھیں ۔اوروہ جس طرح چل رہی تھیں ۔ وہ بھی حیرت انگیز ہات تھی۔ بچھے بول لگا بیسے ان کے قدم ندائھ رہے ہوں۔ بلکہ وہ سی مشینی انداز میں آگے بؤھرائی تھیں۔ وخدا کیا ہے بیسب کھی؟ میں س جال میں کھنس گیا ہول؟''میں نے سوجا۔

بهر حال! وه آ بسته آ بسته آگے برطیس اور · تھوڑی دیر کے بعداس تابوت کے پاس جا کھڑی ہوئیں ۔ جاروں لبادہ پوش بھی ای طرح کھڑے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبے نے ایک لباوہ یوش کی جانب دیکھا۔اور پھراینا ہاتھ کھیلا دیا۔اس مخص نے اپنے کمبے سے لباس میں ے ایک بمی می تو کیلی چھری نکال کر بیٹم صاحبہ کودے دی ۔ بیچھری حنجر نماتھی ۔ لعنی عجیب وغریب انداز کی بنی ہوئی تھی۔اس پر نگاہوا دستہ بے حدیثی مدارتھا۔ایہا لگیا تھا ۔ جیسے اس میں ہیرے جڑے ہوں۔ بیکم صاحبے نے وونول ہاتھوں سے وہ چھری یا تخبر بکڑا اور تابوت کے سامنے کھڑی ہوئئیں۔

نجانے کیوں مجھے رخوف محسوں ہونے لگا کہ کہیں بچھے قبل نہ کر دیا جائے ۔ کیکن میں تا بوت میں تھا بى كهال به بين تواين حِكْه كهرُ ابواقعابه تابوت يْن توايك مير يهيابدن ليثا مواقعاب

خدا کی بناه! کوئی بہت ہی برداطلسمی چکر قیا۔جس میں، میں مین اموا تھا۔ بیگم صاحب سیدھی کھڑی ہوئٹیں وہ

برے ایکھ نقوش کی مالک تھیں۔ پھرا جا تک ہی انہوں نے اینے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کئے۔ اور پھر پوری قوت صرف کر کے انہول نے دہ کمیا مخجر تا بوت میں لئے ہوئے میرے بدن کی گرون میں داخل کردیا۔

مجھے این گرون میں شدید نکلیف کا احساس ہوا۔ میرے طلق سے وہشت بھری آ داز تکل کی ۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن بکڑ لی کیکن شاتوان میں سے کوئی میری دہشت بھری آ واز پر متوجہ ہوا۔اور نہ ہی سی نے یہ جائے کی کوشش کی کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔میری گردن ين شديد تكليف أمور اي مي اور مجھے بير مسوس مور ماتھا۔ كم جيسے ده تو كيلا حجر ميرى اى كردن ميں پيوست بوامو۔

بیگم صاحبہ نے دوہرے آ دی کی طرف رخ کرکے اے دیکھا۔اوراس مخص نے دوس انحیران کے حوالے كرديا \_ بيكم صاحب نے دوسرا مختجرعين سينے ميں ترازو کردیا تھا۔اور پھراجا تک ہی میراسر چکرانے لگا۔ میری آئیس خوف سے بند ہوتی جار ہی تھیں مجھے ایے سينے بيس بھي تكليف محسول مور بي تھي۔ بہت وريتك ميں نے آ تکھیں تہیں کھولیں ۔ پھر احیا تک ہی میر 🚄 شانوں، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی تھیلی اور پیروں میں سخت تکلیف ہوئے لگی۔اور میں دردو کرب سے کراہنے اگا۔تھوڑی دہر کے بعد میں زبین پر لیٹ گیا۔ بھے ہے کھڑا تھیں ہوا جار ہا تھا۔ مجھے یون لگ رہا تھا۔ جیسے ميرے يورے بدن كا خون زبين ير بہدر با ہو-حالا نك تابوت میں کیٹے ہوئے جسم سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ البنة ميري آتكھيں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ويكها كداى حكه خلاء دوباره نمودار بوا اوروه بيكم صاحبه اس خلاء میں داخل ہوئیس ۔ پجھ دیر کے بعد وہاں پجھ بھی تهی*ن تھ*ا دیوار بالکل اپنی <u>سیلے جیسی کیفیت میں</u> واپس آ گئی تھی۔ ان جارول افراد نے وہ تابوت اٹھایا اور كند مع يرد كوكر با برنكل كئة وروازه با برس بند بوكيا - بیسے بی وہ درواز ہے سے باہر گئے میرے جسم کی تمام تكاليف حتم هو كُلُّ تقين \_

یے دریے خوفناک واقعات نے بڑھ سے میری

د ماغی صلاحیتیں چھین لی تھیں میں خوف وہراس کے عالم مين اين جگه كاني دير تك اي طرح لينار با تفار دل و د ماغ کی کیفیت بڑی مجیب ہور ہی تھی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ نجانے وہ کون می منحوں گھڑی تھی جب میں ریلوے الشيشن براس جادو گرتی عورت کے جال میں پھنسا تھا؟ كاش! ينس اس كاسامان باجرر كاكر اس سے اپنى مردورى ما نَكُنَا الرُّوهِ يَجْهُ اور كَهِنَ لوَّ مِينَ لُوكُونِ كُوا بِنِي جانب متوجه كر ليتا اور كهتا ديكھو! يه جادو گرنی عورت مجھے اپنے ساتھ کہاں لے جارئی ہے۔

صور شحال حال سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ۔ بھر ا جا تک ہی جھے اجساس نے جیسے میرے دل و دماغ پر عجیب ی نقامت پیدا کردی میری آ تکھیں برمونے لكيس-اوريس بهوش كى كى كيفيت كاشكار موكيا\_

اجانک ہی سی نے میرا شانہ جھنجھوڑا۔ "علی خان ....على خان الشف كاتبين كيار و مكير رباي كركيا نائم موكيات اورتوا بهي تك سور بات دوگا ژيال نكل چي بين \_ بلال جاجا كه *دب عقر كريتايد تيري طبيعت خراب ب*" سالفاظ میرے ساتھی تلی فیض اللہ کے تھے۔ میں نے آئی تھوں کول دیں قیض اللہ میری آئیھوں کے سامنے تھا۔ال کے جسم برسرخ وردی تھی۔اوراس پر 62 نمبر کا ایکا لگا ہوا تھا۔میرا دل خوشی ہے اٹھل میرا۔فیض اللہ خان بالکل تحيك كهدر بانقاب مين انه كربينه كياليكن يفريزي زوركا جكر آیا۔ شل نے اس سے کھینہ کہا۔ اورائی جگداٹھ کر بیٹھ گیا۔ "اوە .....ميرے خدا اکتنى خوشی کی بات ہے که میں ہوش وحواس کی دنیا میں والیس آ گیا ہوں ۔اس کا مطلب ہے وہ سب کچھ ایک خواب تھا۔ لیکن خواب سيكيها خواب ١٠٠٠٠ اور بير مب يجه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ البعة ان تمام بالول كوسوية سدد ماغ و كفف لكا تقار میں نے سوجا کہ پہلے پچھ کھانے یہنے کی بات كرون تفوز بن فاصلح برجائة كالشال كعلا بواقعابه

فيفن الله مجھ جگا كرچلا كياتھا۔ ميں نے اپني جيب ميں

ديكها \_ يكه نوث ركع جون تتح \_ بي توث يملي بي

میری جیب بیل موجود تھے۔ بیل بیہ بات دعوے سے

اورتین جا رُسکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھ کرمیرے سامنے كرديئے - ميں نے جائے كى پيالي اٹھا كر چيرے كے قريب كى اس سے بلكي بلكى بھاب اٹھ ربى تھي ليكن اس کارنگ دیکھ کرمیری آئیس جیرت سے پھیل گئیں۔ یہ بالكل خون كارتك تقام من نے پھٹی پھٹی آ تھوں سے اس خونی رنگ کی جائے کو دیکھا۔ اور حیرانی ہے جمن استادی طرف دیکھا۔ پھر میں نے اس سے کہا۔ "جمن استاد\_!" "بال! كيول كيابات بيدعلى خان؟" 'يرطِات بنا؟'' "بال....." "په پيالي شير""

کہ سکتا ہوں کہ میں جن سارے واقعات ہے گز راتھا۔

پھراس کے بعد اجا تک ہی میری جان اس جادو کرتی

سے کیسے چھوٹ کئ ،؟ مید بات میری سمجھ میں تبین آ رہی

تھی۔ بہرحال! کسی نہ کسی طرح کرتا پڑتا اسٹال تک پہنچا

" للأوّ يَعَالَى ! جلدي سے حاتے دے دو۔ اور

چونکہ اس وقت کوئی ٹرین نہیں آئی تھی ۔ اور

بلیث فارم کاماحول ستسان قفار جائے والے نے جس کا

نام جمن استاد تھا۔ جائے کی پیالی میں جائے انڈیلی۔

إدراسنال والمصيح كباز

تھوڑ ہے کیکٹ نکال دو۔''

"بال يُعنى جائے ہے۔" " فررا دیلیموتو اسے " میں نے کہا۔ اور جائے کی پیالی اسکی طرف برد هادی۔اس نے جائے کی پیالی کو و مکی کر پولا۔

"كول كيابات بـ ؟" " پيمرخ رنگ'' "سرخرنگ؟" "تواور کیا؟"

" المبين بھيا مرخ رنگ كہاں ہے۔اس ميں ؟ "جمن استاد في كها\_

'' کیا کہدر ہا ہے تو۔ ذرا اے سونگھ کرتو و کمیر

-!" بیں نے اسے کہا۔

''کیاہوگیاہے تھے؟''جن خان جیرانی سے بولا۔ ''یار کمال کرتا ہے۔ یا تو تیری آ تکھیں خراب ہوگئی ہیں۔ یا میری۔ یہ تو بالکل خون کے رنگ جیسی چائے ہے۔ اور۔۔۔۔اور اس بیں سے اٹھنے والی بد بو۔۔۔''میں نے جائے میں سے اٹھنے والی بھاپ کو سو تکھتے ہوئے کہا۔

"یار تیری کھو پڑی پچھالٹ گئا ہے۔"جمن استاد نے چائے۔ کی بیانی اٹھاتے ہوئے کہا ۔" تیرا دماغ خراب ہو گیاہے۔ ذرااسے بچکھ کرد کیھے۔" میں نے کہا۔ جمن استاد نے چائے کی بیانی اٹھالی ۔ اور چائے کا ایک گھونٹ لیا اور پھر بولا ۔" لے اب تو بھی چکھے لے۔"

وال المحال المح

تھوڑی دیر بعد بلیٹ فارم کے تمام قلیوں کواس بات کاعلم ہوگیا۔ کہ بیں بیار ہوں ۔ لیکن میں بیار نہیں تھا ۔ اچا تک ہی میری نگاہ ساسنے پھل والے بر پڑی۔ بیس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک ساتھی قلی ہے کہا۔ ''بھیا ہے بیسے لو۔ اور میرے لئے چھ کیلے لے آؤ ۔ بیس سخت بھو کا ہوں۔ کیا بتا وَل حمہیں میرے او براس وقت کیا گزرر ہی ہے۔''

''کوئی بات نہیں میں لے کرآتا ہوں۔'' اس نے کہااورتھوڑی دیر کے بعدوہ کیلے لے آیا۔ بمشکل تمام میں نے لرز تے ہوئے ہاتھوں سے

کیلئے کو چھیلا اور پھرا سے منہ کے قریب کرنے ہی والاٹھا کہ اچا تک کیلے کے سامنے کا حصہ سانپ کے پھن کی طرح لہرانے لگا۔ اس کی منھی سنھی آ تکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اور زبان بار بار با ہرنگل رہی تھی۔ ہیں نے دہشت زوہ چنج مار کر کیلا دور پھینک دیا اور مہر سے ساتھ بیٹے اہوا قلی چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ بیٹے اہوا قلی چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔

''سانپ سسانپ ہے یہ سسکھال ہے۔ اٹھالایاتو۔؟''

''علی خان! جمن استاد کہدرہا تھا۔ کہ تیری طبیعت کچھ خراب ہے کہاں ہے۔ سانپ میرے مرائی'''

''سیسسیدسیدسیدسید کیا ہے۔'' میں نے کیلوں کی طرف اشارہ کرکے کہا۔
''اگریہ سانپ ہے۔تو ہم اسے کھائے جائے ہیں۔''اس نے ایک کیلااٹھایا اورائے چیل کر کھا گیا۔
میں نے جیرانی ہے اسے و بکھا۔ پھر میں نے دوسرا کیلا اٹھایا اسے و بکھا۔ پھر میں نے دوسرا کیلا اٹھایا اسے و بھیا تو اس کی بھی زبان لہراتی ہوئی نظر ہوئی مقل ہو گئی تربان لہراتی ہوئی نظر ہوئی اٹھر ہوئی تھی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے دوڑ گیا۔ بہت سے قلی افسوس بھری تھا ہوں سے جھے و کھے رہے تھے۔ اور میں ریل کی پٹری پردوڑ اچلا جارہا تھا۔

''میرے خدا! ….. میں کیا کروں۔'' تجانے کتنی دیر تک میں دوڑتا رہا۔ اور اس کے ابعد ٹھوکر کھا کر گر پڑا پہلے تو شاید پچھ قلی میری طرف دوڑے ۔لیکن جب میں بہت دورنکل آیا تو انہوں نے بھی میرا چچھا چھوڑ دیا۔ میں گرا تو ریل کی پٹری میرے ماتھے پرگی۔ اور پھرشا پدیس ہے ہوش ہوگیا۔

اور جب ہوش آیا تو یہت دریہ و پیکی تھی۔ وہ واقعات جو میرے ذہن میں تھے میری آئکھیں بند ہورہی تھیں۔ اور مجھے ہورہی تھیں۔ اور مجھے بورہی تھیں۔ اور مجھے بول محسوں ہورہا تھا کہ میں اپنے بدن کے کسی جھے کو جبنش بھی تہیں دے سکتا۔

''اوه……میں کیا کروں، میں اپنی اس حالت

کا۔؟' میرے ہونؤں سے ایک برز برزاہٹ ی نکلی اور میں نے آئیس کھول کر اضر دہ نگاہوں سے جاروں طرف دیکھا۔ ہاتھوں سے ٹول کرریل کی پٹری تلاش کی گریے کیا میرے ہاتھ کسی نرم گدے سے نگرائے تھے۔ اور ہاحول بھی ریلوے اشیشن کانہیں تھا۔ دور دور تک نہو ریل کی پٹری کا پید تھا۔ اور نہ بی پچھاور۔'

''میرے خدا ریہ سب کیا ہے۔؟'' میں نے دیواندوارجاروں طرف و یکھا۔ بڑا خوب صورت ماحول نھا۔ بڑی ہی حسین کی کیفیت تھی اس ماحول کی ۔ میں نے ادھرادھر دیکھا۔ بھوک اب بھی شدت کے ساتھ لگ رہی تھی۔

دفعتاً سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بعدوئی بیگم صاحبہ اندرداخل ہوئیں۔ان کے بیچھے دو کڑکیاں تھیں۔جو ہاتھوں میں کھانے ہنے کی اشیاء اٹھائے ہوئے تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔اور للچائی ہوئی آئکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنے لگا۔ بیگم صاحبہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گی۔انہوں نے مدھم آواز میں کہا۔

''میرانام۔میرانام ہے پالی ہے۔'' ''میگم صاحبہ جی! میسب کیا ہے ۔میری مجھ میں ''جھائیں آرہا۔ میں بھوک ہے مرجا دُن گا۔'' ''نہیں ایسے نہیں ۔۔۔۔تم مسلمان ہوناں۔'''

''ہاں جی! میرانام علی خان ہے۔'' ''علی خان چلو۔۔۔۔امیں تمہارے ساتھ بڑار مم کا سلوک کررہی ہوں ۔اس وقت تم اس قدر بھو کے ہو کہ اگر میں چا ہوں تو تمہیں کھانے کی شکل میں زہر بھی دے سکتی ہوں ۔تم اسے آسانی سے کھالو گے ۔لیکن میں وہ نہیں کررہی جوکرنا چاہتی ہوں ۔ایک بات تو کہوتم ؟''

'' بی بیگم صاحب!'' '' بیگم صاحب بیس ہے پالی کہو مجھے۔'' '' بی …… ہے پالی!'' میں نے کہا۔ '' چلوٹھیک ہے پہلے اپنا پیپٹ بھر لو۔''اس نے اپنے چیچھے آنے والی داسیوں کو کہا۔اور داسیوں نے کھانے پیچھے آنے والی داسیوں کو کہا۔اور داسیوں نے کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھویں۔

ال کے بعدتم اندازہ لگا سکتے ہو کہ جھے جیسا بھو کا ان چیزوں پر کیسے ٹوٹ سکتا ہے۔

بہر عال میں خوب کھا ٹی کرشکم سیر ہوگیا۔ ہے پالی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ان دونوں داسیوں کو جانے کے لئے کہا۔ دہ برتن اٹھا کر چلی گئیں۔ مجھے یوں محسوں ہور ہاتھا جیسے دنیا کی ہر نعمت میرے لئے بے مقصد ہو۔ اس سے اچھی زندگی بھلا ادر کون سی ہوسکتی تھی۔

وہ میری صورت دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا ۔''میں تم سے ایک بہت بڑا کام لینا چاہتی ہوں علی خان! لیکن اس کے لئے تہہیں بہت پچھ کھونا پڑے گا۔ تم ریلوے اشیشن برقلی کا کام کرتے ہو۔ جو پچھ تہہیں عاصل ہوتا ہے۔ تم جائے ہو پولیس کی ٹھوکریں ، جوتے گالیاں اور اس کے بعد زندگی کا خاتمہ لیکن میں تہہیں مہاراجہ بنادوں تو کیسار ہےگا۔؟''

''میرے ہونٹوں برچھیکی می سکرا ہے چھیل گئے۔ میں نے کہا۔'' ہے پالی ہات تو بردی خوبصورت ہے۔ لیکن اس دور میں مہار اچہ کہاں ہوتے ہیں۔؟''

''موتے ہیں۔ تمہاری چھوٹی آ تکھیں انہیں نہیں دیکھیں انہیں انہیں دیکھیں۔ راج کرتے ہیں وہ عکوشیں ان کے تام سے چلتی ہیں۔ اصل حکومت ان کی ہوتی ہے۔ شاندار کاریں عزت ہر شخص ان کے سامنے جھکتا ہے۔ کیا تمہیں ایسے لوگ یا زنہیں ؟''

''ہاں!وہ تو آپٹھیک کہدر ہی ہیں۔' ''ویکھو۔ تمہیں دین۔ دھرم کے چکر سے نکلنا ہوگا۔ ندہندو کچھ ہوتا ہے نہ مسلمان سنسار میں شکتی جس کے پاس ہو۔ وہی مہان ہوتا ہے۔ اگر تم مہان بنتا چاہجتے ہو۔ تو دین دھرم کے چکر سے نکلنا ہوگا۔''

"بات اصل میں یہ ہے۔ ہے پالی جی اکہ میں ا جاتنا ہوں کہ ہم مسلمان جاہے دین دھرم سے دور ہی کیوں نہ ہوجا میں۔ اینا دین بھی نہیں پیچے۔ وہ بہت بد نصیب ہوتے ہیں۔ اور خدا جانے کیا ہوتا ہے۔ ان کے اندر کہ وہ اسنے ند ہب جی و سے ہیں۔ ہم ماں۔ بہن ، باپ بیٹی سب کیلئے سینہ تان کر کھڑ ہے ہوجائے ہیں۔

کیکن اگر دین دهرم کا معامله جوتو سینه تان کرمبین جم اینی کرون میلی پررکھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔اور زندگی ہمارے کئے بے حقیقت ہوتی ہے۔''

بهرحال ج يالي تجنيكي - "أكرتم ان جُفَّرُون ہے نکل کر میرے کہتے برعمل کرونو میں تنہیں اتنی ہی طافت بخش سکتی ہوں۔''

" جو پچھ بین کہوں گی تھہیں وہ کرنا ہوگا؟'' "مثلاً ....." مين في سوال كيا-

اس نے اسے لباس میں سے ایک چیز تکالی۔ بہ خوبصورت ی چھوٹی مورتی تھی۔ جوشا پدسونے کی بنی ہوئی تھی ۔اس مورتی کی لسائی، چوڑائی تین اچ ہے زیادہ نہیں تھی۔ لیکن مورتی بہت خوبصورت تھی۔اس نے كَمَا -"بيمورتي تهمين اين قبض من كرنے كے لئے أيك جاب كرنا موكار كياسمجهي؟ اور جبتم بيرجاب يورا كرلو كي تواس مورتي مين زندكي دوژ جائے كي اوراس کے بعداے سامنے رکھ کر جو پچھتم جا ہوگے کرسکو گے۔ بیمورتی حمهیں راجہ بنادے گی۔''

یں نے حامی بھرلی ۔اس بد بخت عورت نے مجھے وہ جاپ بتایا جسے پور اکر کے میں اس مورتی کا مالك بن سكتا تھا۔اس نے مجھےاس جاپ كے بارے میں بتانا شروع کیا۔ وہ ایک منتر تھا۔لیکن سجی بات ہیہ ہے کہ مجھے اس بات کاعلم نہیں تھا۔ کہ جا دومنتریز ھئے سے دین دھرم پر کیا اثریوتا ہے۔بس سیجھ لوکہ میں نے تو دولت حاصل کرنے کے لئے وہ جاپ کرنا قبول کرایا تھا۔ال عورت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے ہرکام کرنے کا فیصلہ کرایا۔

اس نے کہا۔

'' پیچاپ کرتے ہوئے تمہیں بہت مشکل ہوگی۔''

''جاپ کے پیرحمہیں ڈرائیں گے۔لیکن اس عمارت کے ایک بڑے درخت کے سائے میں بیڑ کرتم میرجاپ کرتا جمہیں آسانی رہے گی''

میں نے اس سے وعدہ کرنیا اور پھروہاں جائے کے بعد میں نے اس مور فی کوسا منے رکھ کر ایک جگ کو المچھی طرح صاف کیا۔اور پھروہیں آگتی پالتی مارکر بعثے گیا۔اس کے بعد آ تھیں بند کرے میں نے منتز پڑھنا شروع کردیا۔ تمام احساسات سے بے نیاز ہوکرنجائے کب تک منتر پڑھتا رہا۔ پھر احیا تک ہی میں نے آ تکھیں کھول ویں اور گردن کھما کر ادھرادھرو بکھنے نگا۔ منتر کے الفاظ اب بھی میرے لیوں پر تھے۔ گراہے اس غيردانستمل يرمجه خودتعب مواقفا \_ پُحر مجھے ایک عِگه كهانا ركها موانظرآ سمياب

"يكمانايهال كون لايا-؟" مجه بع إلى ك الفاظ بإدآئے۔

و النعالي الرف ع لئے ضرورت كى جيزيں خود بخو ول جائيں گي۔"

جو پچھر ہوتا کم تھا۔ بہر حال! کھانے کو دیکھ کر بھوک چیک اُتھی تھی جاپ کے پیھیر کے آخری الفاظ مير بلول يرته بهروه بهي ختم مو گئے اور ميں اظميران سے بی جگہ سے اٹھ گیا۔ کھانا انتہائی مزیدارتھا۔ یائی بھی موجود نقاچنانچے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ دو تین گلاس بانی یہا اور پھرائی جگہ آ بیھا۔ میں نے دوبارہ جاپ شروع کردیا ....اس بارآ تلميس کھي بي رهي تھيس - جاپ كرتے كرت احالك أي مين قردن الفاكراس جانب دیکھا۔ جہال کھانے کے برتن رکھے تھے۔اور ہیدد کھے کر میری حیرت کی انتها شدری که ده برتن اب وبال موجود نہیں ہے۔ یہاں تو کوئی بھی تہیں آیا تھا۔ پھر یہ برتن یمال سے کون کے گیا۔ اس جرانی کے ماوجود میرے منہ سے سلسل جاپ کے الفاظ تطلقے رہے کیونکہ اس تشكسل كوقابور كهنا ضروري تفار ورندسب يجهزهم موجاتا "وقت گزرتا ربا\_شام موئی چھررات موکئی اس مخصوص حكمه بردات كاكهانا بجيران كما تهار براي عجيب بات

تقى - بيضي بينضي إلى طرح كهانال جانا \_ دوردورتك كسي آدم زاد كانام ونشان ندمو - ببرحال كهانا كهايا ياتي بيا اورايي مخصوص جكية كربينه كيا-جاب كالسكسل برقر أرفقا بال بمني

مجهى غنودگى آجاتى تقى كيكن نينزنيين آئى تقى \_ أيك خاص بات جو میں نے محسول کی تھی۔وہ میتھی کیساری رات ایک مخصوص روشنی پورے ماحول پر جیمائی رہی تھی۔ اوراتی تھی کہ ين الييخ آپ كواورآس ياس كى چيزون كود مكيرسكتا تھا۔ بھرمنج ہوگئی۔ میں نے جاپ جاری رکھا تھا۔ میرے غیر مرتی دوستوں نے گئے کے ناشختے کا انتظام كرديا تقا۔ إلى كواور ميں كيا كہتا؟ يا تو كوئي ايبا وجود جو نظرندآ تامو.....يا پھر.....

بهرحال! ونت گزرتا رہا ۔ دومرا دن .....تیسرا ون .....اور پھر جو تھا۔ون بھی سکون سے گزر گیا۔ ہاں البنة چوشے ون كے بعدكى رات ميرے لئے انتہاكى سنسنی خیز ثابت ہوئی ۔ رات کے کھانے وغیرہ ہے فراغت کے بعد مجھےایک بلی کی آ واز سنائی دی۔ میں چونک گیا۔ - ا

تھریں نے ویکھا کہ ایک بلی میری جانب بڑھ ر ہی ہے۔ بڑی ہی جیب وغریب بلی تھی۔اس کاجسم بھی عام بلیوں سے بڑا تھا۔وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر آ کررگ کُن کھی ۔اس کے بعد ایک دوسری بلی بھی نمو دار ہوئی ۔ ال کی حالت بھی اس ہے مختلف ندھی ۔ پھروہ بلی بھی اس سے بہلے والی بلی کے برابرآ کر بیٹھ گئی \_پھر دواور پلیال نمودار ہوئیں۔اور وہ بھی عین اسی جگہ آ کر ہیٹھ كنين .....اور پھر .....اور پھران كى بانچييں كھل كئيں \_ اوران کے منہ ہے آ وازیں خارج ہونے لکیں۔خداکی پتاہ ..... وہلمی کی آ وازیں تھیں ۔انسانی ہلمی کی آ وازیں ان کی تھلی با تچھوں سے دانت باہر آ رہے تھے۔

پھران میں ہے ایک بلی نے میری جانب چھلا تک لگادی۔ ایک کھے کے لئے میرے ہاتھ یاؤں لرزيج تحداورين بري طرح خوفزده بهوكيا تفاريكن دوسرے ہی مجھ میں نے خود کوسنھال لیا۔اس منتر کے لفظ مسلسل میرے لبول پرتھے۔ بلی اچھلتی ہوئی میرے قریب آئی اور میرے سریرے ہوئی جوئی چیھیے جلی گئی ۔ میں نے مڑ کرد یکھنے کی کوشش ٹمیں کی تھی۔ اور پھر ایک عجيب ڪيل شروع ہو گيا۔

وہ بلیاں میرے وائیں یا نیں....آگے ہتھے چکرانے لگیں۔ میرے سرے اوپر مخصوص اونچائی تک چھلانگیں لگاتی رہیں ۔لیکن ایک دفعہ بھی ان کاجم مجھے۔ نبين عمرايا -اب مين سيمجه جيكاتها - كدوه بليان ميرا يجيبين بگارسکتیں۔اوراگرمیں بیمل مسلسل جاری تھوں گا۔ تو جھے كونى نقصان تبيس ينجيح كالسيسب استمل كااثر تقاله بجحيروكا جاربا تقار خوفزوه كياجار بانقار ليكن أكربين بمت سيكام لوں اور بجائے ڈرنے کے جالیس دن سلسل ہمل کروں تو كامياب موجاول كالبابياني تقالية يقينا اليابي تقاله

ينانيه ين في است حاري ركهار بليان تعك باركر این جگہ جاہیتھی کھیں ۔ میں اظمینان سے منتریز صنار ہا۔ پھر ان میں سے ایک نے دوبارہ یکی حرکت کی اور میرے سر مر سے گزرتی ہوئی ۔ دوسری جانب چلی گئی ۔ میرا دھیان بٹانے کی بھر بورکوشش آبک ہار پھر کی گئی تھی۔اور پھر یہ بلیاں ایک بار پیمرتھک ہار کر بیٹھ کئیں۔ پیمروہ جاروں جھٹکے سے اٹھیں اور ایک ست بھاگ کئیں۔ اور میری نظروں سے اوبھل ہولئیں میں نے اپنی جگنہیں جھوڑی تھی۔

پھروہی معمولی شروع ہوگیا ۔ یعنی صبح کا ناشتہ مقررہ جگہ پر مجھے مل گیا اس کے بعد تین حیار دن پرسکون گزرنے تھے۔اب تو میں اس ماحول کا عادی ہوتا جارہا تقارونت برکھا نامل جا تاتھا کھانے وغیرہ سے فراغت موتى تو بھرائيخ مل ميں لگ جا تا ....ليكن ابھي تو شايد مشکلوں کا آغاز ہوا تھا۔ بیرغالبًا آٹھویں رات تھی۔ آ دهی رات سے زیادہ بیت چکی تھی کہ چیخوں کی آ وازیں ' گو شجنے لگیں۔ وہ کسی مرو کے چیخنے کی آ وازیں تھیں۔ جو مدو کیلئے ایکار رہا تھا۔ پھر میں نے ایک آ دمی کو دیکھا۔ جو شدیدز حی تفا۔اور خوفز دہ انداز میں بھاگ رہا تھا۔

"ميماؤ.....بياؤ..... بعلوان كيلين مجھے بيجاؤ ..... "اس كے منہ ہے مسلسل أوازين نكل رہي تھيں ۔ اوراس کے چھیے ایک عورت تھی ۔ شاید وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔لیکن خود کوسنجالتے رکھنا ضروری تھا۔ پھروہ آ دی چونک کر مجھے و تکھنے لگا۔

اس کا انداز ایا بی تھا جیسے اس نے پہلے مجھے

و یکھا ہو۔وہ میرے بالکل قریب آگیا۔اس کا چہرہ انتہائی مکروہ اور بھیا تک تھا۔ تھنگر یا لے بال جو گرویں ائے ہوئے تھے۔اس کے شانوں تک جھول دہے تھے \_چہرے برزخم کے نشان تھے۔او بری ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ جس بی سے دانت باہر جھا تک رہے تھے۔

" يحالے .... يجائے .....ار ؤالے کی .....مارۋائے کی ہے....'اویری ہونٹ کٹا ہونے کی وجہ ے اس کے منہ ہے الفاظ کچھ طرح نہیں نکل بارہ ہے۔ میں مصروف عمل رہا۔ 'اے لڑکی! سنانہیں تونے ين كيا كهدر مامون .... وه مجهد كهاني برتلي ب-اورتو .... تو ....ا ين اي كام يرلكا بريائ كانبين مجهيا"

وه عورت بھی اِب میرے قریب آ گئاتھی - کالی تجینگ صورت ۔ ہال بگھرے ہوئے ۔ آتکھیں پھٹی ہوئیں ۔ ہندوانہ طرز کی ساڑھی ہا ندھے ہوئے ۔اس کے دانت بھی تجیب انداز میں باہر نکلے ہوئے تھے۔ لیکن سلین ایک عجیب می چیزجس نے میرے بدن میں لرزشیں پیدا کردی تھیں ۔اس کے دانتوں پر لگا ہوا خون تھا۔ پھراس کے منہ ہے کراری ی آ وازنگی۔

· ' 'بی ..... بی ..... بی ..... کمان تک بھاگے گا ۔ ارے کہاں جائے گا گئے کے .....چل......آ جا....." جا....."

" دخبر دار جوآ گے بڑھی۔ کتیا۔! کیا مجھے کیا چبا جائے گی۔؟'' وہ آ دمی بولا۔

" ' تواور کیا۔ تھے ہی تو کھاؤں گی۔اور کون ہے

'' ریکھی تؤ ہے۔اے کھا جا۔''اس مخص نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ اور میں بری طرح سہم گیا۔اس عورت نے میری طرف دیکھا۔وہ بالکلاس طرح مجھے گھور ربی تھی۔ جیسے کوئی بھوکا شیرائے شکار کودیکشا ہو۔ بولی۔ " كيون؟"ات أيون كهاؤل ؟ مين تجفيح کھاؤں گی۔آئ تو ہی میرا شکار ہے۔آج میں کجھے کھاؤں گی۔آج تیری باری ہے۔''

" اری بد بخت! کیا ہوگیا ہے۔ تجھے؟اسپے مرد

" میں بھو کی ہوں۔''

"اری بھوی ہے تو کسی اور کو کھا۔ مجھے کیوں کھاتی ہے۔ پیٹر نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب سکھنے

" میں کیا کروں؟ مجور ہول منش کا گوشت میری کمزوری ہے ۔میری مجبور ہے۔میری بھوک آتی 🕟 شدید ہورہی ہے کہ کیا کہوں جھھ سے چل

" ارے پایو ..... مجھے بچالورے '' " " بيكيا بجائ كا-؟ بيتو خوداي بيمير من الجها ہے۔ کچھے کیا بجائے گار''

''مجھے بچالے .....میرا جیون پیچالے ۔ کھا جائے گی ہیڈائن ۔۔۔۔ بیڈائن ججھے کھا جائے کی .....جیون نشف کردیا میرا۔اب مارڈ الے کی به میں مرنانہیں جا ہتا۔ میں ابھی مرنانہیں جا ہتا۔''

''کیا کرےگا جیون کا جیون کا بھریاپ کرےگا۔پھر لوگول کوتنگ کرے گا۔ارے تجھے تو خوش ہونا جا ہے کہ المتی ک رہی ہے۔ بھھے یا یوں سے کتی ک رہی ہے۔''

ہدکہہ کروہ عورت تیزی ہے آ گے بڑھی۔اور پھر اس نے جومکل کیا۔وہ میراخون خشک کرویج کے لئے کافی تھا۔اس نے اس آ دی کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے بکڑا اوراسینے دانت اس کے شانے میں پیوست کردیے -وه آ دی تکلیف سے تڑنے لگا۔ اور نینچ کر بڑا۔

کیکن ای عورت نے اپنے دانت وہال ہے نہیں ہٹائے تھے ۔ پھر وہ بری طرح سے شانے کو جیجھوڑنے کئی ۔اورساتھ ہی ساتھداس نے ہاتھ مروڑ تا شروع کردیا۔وہ بوری توت سے ہاتھ کو چھکے دے رہی تھی ۔ اور دانتوں ہے مسلسل گوشت کا نے کی کوشش كررى تهي سه پھر اس نے اس كا بازو الگ كرويا ... .....اب اس آ دی کا باز و \_اس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ ادر وہ مزے لے لے کراہے کھارہی تھی ۔ وہ آ دمی شدت کرپ ہے زمین پرتؤپ رہا تھا۔میرا پیجال تھا

ُ مِي لَوْ تَوْ بِدِن \_ يَهِ لِهِ وَمِد يَكُلُّهِ \_ انتَا حُوفِنا كِ منظر .....اتَنْ بعث خیزی ۔۔۔۔وہ عورت اتن تیزی سے بازو کا م رثت صاف کر گئی تھی ۔ کہ جیسے محین ہو۔ اس نے وتليوں تک کی کھال نوچ لی تھی ۔اوراب ہاتھ کی ہڈیاں سان نظرآ رہی تھیں۔اس عورت نے اظمینان سےاس الخض کا پایاں ہاتھ بھی شانے کے پاس سے جدا کرلیا۔ لیکن اس بارسیدهی میری جانب آئی تھی ۔ اور پھراس نے وہ ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ لے مانو! کھالے تخصے بھوک لگی لگی ہوگی تو بھی کھالے بڑاسوا دشت ہے ہے، بڑا

مزه آربا ہے۔اسے کھانے میں۔اس سے پہلے سی منش كوكهاني سے انتام والين آيا۔ ارے ڈركيوں رہاہے۔ کیوں گھورے جارہا ہے جھے، تہیں کھانا تو نہ کھا۔ میں کوئی زیردی نہیں کررہی تیرے ساتھ۔'' پھروہ ایک جگہ

بينية كي \_اور پيمراس طرح دوسرا باتھ بھي صاف كر كئي \_ ادھراس تخص کا پیاما کم تھا کہ وہ زمین ہے تین تین نٹ اونچا احیل رہا تھا۔اس کے حلق ہے سلسل بھیا تک جینیں بلند ہور ہی تھیں۔

ومر گیا۔ .... مر گیا۔...ارے مر گیا۔...کھا اِگَنْ .....کھا گئی .....کمجنت کھا حگنی ۔ اے یا نوا الله المه جا! من كهنا مول - بعلوان تي بهي بهي معاف مبیں کرے گا۔ تونے .... تونے میراجیون نہ بھایا تو بھی اینے عمل میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ میراشراپ ہے تھے مانو! یا در کھنا .... یا در کھنا .... آ ہ .....

ميرا روان..... روان كانب رما تقاً بيه منظر..... بیمنظر کسی انسان کے ہوش اڑ ادینے کیلئے کافی تھا۔کیکن میں نے بڑی مشکل ہے خود پر قابور کھا تھا۔پھر ال مورت نے اس آ دمی کی ٹا تک نوچنا شروع کردی۔ وه برزی مهارت سے ٹا تک کا گوشت صاف کر گئی تھی۔ اس باراس نے ٹا تک الگ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی \_ پھروہ دوسری ٹانگ بھی حیث کر گئی ۔ مجھے صبراً تا حاربا تھا۔ نجانے کیوں مجھے احساس ہور ہا تھا۔ كەدەمىرا ئىچىنى يگاڑىكىگى كىكن بىساسآ دى كوبچا مجمى تبين سكتا ميرا جاپ ٿو ٺ جائے گا۔ اور پھر.....اور

پھر.....سب پکھٹم ہوجائے گا۔ میں بہی سب پکھ سوچتا ر ہالیکن میرے جاپ کرنے کی رفتار وہی تھی ۔ تسلسل و بن تھا۔ جس پر بچھے حیرانی ہوئی سے واقعی ۔۔۔۔ آگریل دھیان کے ساتھ مل کرتا رہوں تو ضرور کا میاب ہو چاؤں گااور .....اور به میرا کچھیس بگاڑ سکے گی۔

میمراس عورت نے بقیہ جسم کو مستجور نا شروع كرويا ـ وه آوي آخري حد تك شدت سے چيخ رباتھا ـ اس کی چینیں گوئج رہی تھیں۔

 پھرآ ہتہ آ ہتہ ای کی چیاں مرحم پڑنے لکیں۔ اور پھراس کی آواز بند ہوگئ ۔ وہ عورت چیپ جیپ کرکے کھائی رہی۔اس نے آ دمی کا بدن خاتی کردیا۔ بھراس کی گردن کی طرف بردھی اس نے آ دمی کے گلے میں دانت پیوست کر دیئے اور خون بہنے لگا۔

یھراس عورت نے سراٹھایا۔اس کے ناک اور مندرر یا بجاخون کے دھیے لگے ہوئے تھے۔وانتوں سے بری طرح خون میک رہا تھا۔ اس نے خون خوار تظرون ہے مجھے و کیما۔ پھروہ اپنی جگدہے آتھی ۔اور میری طرف پڑھنے لگی۔اس کے ملق سے غرامت نگلی۔ '' ارمے بیرا....میں بھوکی جول ۔ ارمے او بیرا....میری بھوک ولی ہی ہے۔اس کمجنت کی ایک اَبِكِ بُوئِي نَوجٌ لِي مِينِ نِے لَيكِن لَيكِن مِيرِي بَعُوكِ ہِي حُتمَ نه ہوئی ۔لگتا ہے۔ پکھ کھایا ہی جمیں ۔ارے بیرا....اب میں تھے کھاؤں گیا۔''

یہ کہہ کروہ میری طرف برٹھی اس کے نوشلیے دانتوں اور ناخنوں کو دیکھے کر ہی خوف آتا تھا۔ بہر حال اب وہ میری طرف ہی آ رہی تھی ۔اس کی رفتار بہت حیز تھی۔وہ بالکل میرے قریب آگئی۔مارے خوف کے میں نے آئیس بند کرلی تھیں ۔ اور مرنے کیلئے تیار ہوگیا تھا۔ پھرنجانے کیا ہوا۔اس نے جھے ابھی تک چھوا کیوں ٹبیں ۔ میں نے آتھ صیں کھول دیں۔ایے و کھے کر آ تکھوں پر یقین تہیں آیا۔ بیں یہی سمجھا تھا کہ میری آ تکھوں کوکوئی دھو کہ ہوا ہے۔ وہ ہڈیوں کا پنجرانی جگہ تہیں تھا ۔ نہ ہی فرش پرخون تھا۔ جبکہ کچھ دیریملے خون

Dar Digest 122 January 2012

کے بے بناہ دھے اس جگہ پر موجود تھے۔ ہات اب میری مجھ بیں آ رہی تھی۔ بیسبٹل کوتو زنے کی کوشش تھی۔ بیلوگ بیابی جاہتے تھے کہ میراجاپ کسی طرح ٹوٹ جائے۔ میں اس خوفناک منظر سے ڈر جاؤں ۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاؤں۔ بھاگ جاؤں کین ایسانہیں ہوا تھا۔ وہ عورت بھی غائب تھی۔

تھوڑی جن کی روشی نمودار ہونے گی۔ رات ہمر کے دافعات دل در ماغ سے چپک کررہ گئے تھے۔ لیکن ہیں جانتا تھا کہ الن منظروں ہیں جھے ڈرانا مقصود تھا۔ یہ جھے کوئی جائی نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔ بھر ہیں اپنی جگہ لیٹ گیا۔ میر نے ڈبن پر غنودگی چھانے گی۔ نیند کا تو خیر سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا۔ ہیں اس نیم غنودہ کیفیت میں کافی دیر لیٹا رہا۔ بھر جب ذرا دل کی کیفیت ہجال ہوئی تو اٹھ کراپی جگہ بیٹھ گیا۔ ایک ہار بھرخود کو مفہوط کیا اور پوری تندہی کے ساتھ اس عمل میں مصروف ہوگیا۔ اس ماحول کی عادمت بڑتی جارہی تھی۔ شکرتھا۔ کہ ان دافعات کے بعد اور کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہیں آیا تھا۔ اب تو بس ایک ہی گئن تھی۔ کہ کب چالیس دن پورے ہول ۔ اور کب میراعمل ختم ہو۔ اس انتظار میں پوری گئن ہول ۔ اور کب میراعمل ختم ہو۔ اس انتظار میں پوری گئن شاید میر ۔ کی امتحان باتی شھے۔ شاید میر ۔ کی امتحان باتی شھے۔

الجديد و التعات كا آغاز ہو گيا تھا۔ يس اپنے جاپ التحار ہو گيا تھا۔ يس اپنے جاپ ميں مصروف تھا۔ اور بروے اطمينان سے مل پر حد ہا تھا كہ ميں مصروف تھا۔ اور بروے اطمینان سے مل پر حد ہا تھا كہ يہ برت ميں سے ایک چيز اڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے بچھ فاصلے پر زمين پر گر بروی ۔ میں نے نظر اٹھا كر اس چيز كودكھا اور مير دو تگئے كھڑ ہے ہو گئے يہ بکرے كا كٹا ہوا مرتھا۔ مير دو تگئے كھڑ ہے ہو گئے يہ بکرے كا كٹا ہوا مرتھا۔ خون میں اس كا جائزہ لے بی رہا تھا۔ كہ ایک اور مراڑ تا ہوا آیا۔ اور بھرو تھے و تھے سے بکروں كے سر اور بحرو تھے و تھے سے بکروں كے سر اگانے كے لئے آئى ميں بند كر ليں ۔ اين مروں سے مجھ سے بچھ فاصلوں پر گرتے رہے۔ میں ان مروں سے مجھ سے بچھ فاصلوں پر گرتے رہے۔ میں میں وں سے اثر نے والی تھینے میں میرے کپڑ وں پر برط تی رہی تھیں۔ اثر نے والی تھینے میں میرے کپڑ وں پر برط تی رہی تھیں۔

کیکن میں صبر سے بیشا رہا۔ کافی دیر تک دھم دھم کی آوازیں آئی رہیں۔ پھرخاموثی جیما گئے۔ پچھ دیر بعدوہ سرخود بخو دغائب ہوگئے۔

بہت ویرای طرح گزرگئی۔ پھر نجانے کہاں سے کی بیچ کے رونے کی آ داز آ لی۔ پھر بیرو نے کی آ داز کان پھاڑ دینے کی حد تک تیز ہوگئی۔ بھرا یک ادر آ داز گائے۔

"مارو اسے سارو اسے ماردو اسے سارے علامی کرو سے ماردو اسے گاہمیں ۔"
جلدی کرو سے مردائے گاہمیں ۔"
"نادان ہے سے الک ۔"

"ارے کا ہے کا نادان! ہماری آ زادی حتم کرنے
کیلئے جارہا تھانہیں چیوڑیں گے۔"
میں اب پرسکون ہوگیا تھا۔ دل میں سوچا کہ
اب ان تمام بالوں سے ڈرنا بیار ہے۔ حج تک بیم شغلہ
جاری رہا۔ اس کے بعد ماحول پرسکون ہوگیا۔ میرے
خیر خواہوں نے میری دلچی کیلئے بہت سے سامان
کرد کھے تھے۔

چنانچہ تیسویں رات میں جاپ میں مصروف تھا۔ کہ اچا تک ہی زمین پھٹنی شروع ہوگئی۔ ایک بہت براسوراخ میں سے ایک جیز براسوراخ میں سے ایک جیز نے سرابھارا۔ انہائی خوفناک شکل تھی اس کی .....او پر کو اسٹے ہوئے کان بھیڑ ہے جیسے جبڑ ہے جن سے دانت باہر آ رہے تھے۔ انگاروں جیسی دہتی ہوئی آ تکھیں اس نے دونوں ہاتھ او پر دکھے تھے۔ اور ہاتھوں پر وزن فال کراو پر آ گیا۔

اس کے ہاتھ پیر ہالکل انسانوں جیسے تھے۔لیکن اس کا قد صرف ایک فٹ تھا۔ اتنا ہیب تاک ہونا ہیں نے زندگی میں پہلی ہارد کھا تھا۔ پھراس کے پیچھے پیچھے ایک اور بونا نکلا۔اس کا بدن بھی ویبائی تھا۔ البتہ چہرہ شیر کی مانند تھا۔ بیسلسلہ ختم نہیں ہوا۔ دواور بونے ان دونوں کے پیچھے باہر نکلے اور ان کی حالت بھی مختلف نہیں مقی۔ پھرسب سے آخر میں ایک اور بونا نکلا۔

اس کا بدن بھی وییائی تھا۔اس کا جمرہ انتہالی

فوذاک تھا۔ اس کا قدیمی ان تینوں سے تھوڑ ایوا تھا۔ اس کے چیرے پر جا بجا بال اگے ہوئے تھے۔ چیڑوں سے نوکیلے دانت باہر جھا تک رہے تھے۔ پھروہ یا نچوں آیک ساتھ چلتے ہوئے میرے قریب آگئے ۔ لسابونا سب سے آگے تھا۔ پھراس کے منہ سے منہ ناتی ہوئی آ واز نگلی۔ ''وشنو۔''

''جی ما لک'' ایک دوسرے بونے نے کہا۔ ''ارے سے کون ہے رہے۔؟'' ''مید پیرابڑا کھورہے۔''

"ارے ہیں نے پوچھاں کون ہے۔؟"
"دیوں تو ہے۔ مسلا سسکین گھن تیرہ کے لئے ا جاپ کررہاہے۔"

'' ''ہونہہ مید پدی۔اور بدی کا شور بدیہ کرے گا جاپ۔؟''

'' کرے گا مالک ....کردہا ہے۔ آپ ویکھ دہے ہیں نال کیے پڑھ رہاہے۔''

'' پڑھنے دے۔۔۔۔ پڑھنے دے۔ کیلن سوچ لے نہصرف تو بلکہ ہم سباس کے پنچ آ جا کیں گے۔ د کھے دشنو، ایک تو ریٹھبرامنش ، پھر مسلا۔۔۔۔۔نہ بھی نہ۔ میں تو نہ آؤں گاس کے پھیر میں۔'' '' پھر کیا کریں مالک۔''

''تم میں ہے ایک اے مارے گا۔'' ''ہم میں ہے۔؟'' ''ہاں .....تم نوگوں میں ہے۔'' ''پر .....پر ما لک .....''

ہے کیا ۔۔۔۔ پر لگار کی ہے۔ طے کرلو۔ کون رے گا اسے۔''

'' میں ماروں گا اے''وہ بونا جسے وشنو کہا گیا تھا

بیرے دونہیں اسے میں مارول گا۔'' آیک دوسرے نے نے کہا۔

ووٹریں ہے دونوں میں سے کوئی اسے ہاتھ ٹہیں الگائے گا۔ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔''

پھران بونوں میں جنگ شروع ہوئی۔ وہ چاروں
آپس میں انتہائی ماہرانہ انداز میں لڑرہے ہے۔ پھران
میں سے دو ہونے زخی ہوگئے۔اور زمین پر گر کر کراہنے
میں سے دو ہونے زخی ہوگئے۔اور زمین پر گر کر کراہنے
گئے۔ پھراجیا تک ہی وہ دونوں خائب ہوگئے۔اس کے
بعد باتی دونوں بونوں میں جنگ شردع ہوگئے۔اس دوران
دویا نچواں بونا اچھل اچھل کردونوں کو جوش دلار ہاتھا۔

"شاباش وشنوشاباش - "اس بڑے ہوئے نے کہا اور وشنونے ادب سے گردان جھکادی ۔ اس بڑے ہوئے و نے اور وشنو کے ادب سے گردان جھکادی ۔ اس بڑے ہوئے کردان اڑادی ۔ اور چھر بیس نے جومنظرد یکھا۔ وہ تا قابل یقین حد تک بیب تاک تھا۔ ہوتا آ رام سے اس طرف مڑا۔ جہال اس کی گردان جاپڑی تھی ۔ اس نے اطمینان سے اپنی تکوار زمین پر رکھی جھک کراپئی گردان اٹھائی اور دوبارہ اپنے شانوں پر رکھ ٹی ۔ پھر دوبارہ تلوار شین سے اٹھائی ۔ اور جھکے سے اس بڑے کی طرف مڑا۔

''ما لک۔۔۔۔۔یکیا۔۔۔۔۔ییکیا حرکت کی تھی؟'' ''وشنو۔۔۔۔ بیس ماروں گا۔اسے تو ہٹ جا۔ میرا ارادہ بدل گیاہے۔اب بیس خود ہی اسے ماروں گا۔'' ''تو ما لک آپ جھے ایسے ہی منع کردیتے۔'' ''بس ! میری مرضی۔۔۔! یہ بھی تو منع کرنا ہی

ہواتاں۔'' ''اچھا۔ بھرٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔کون استے اروز میں ''ک کی میان سے دیکھتے ہیں۔کون استے

مارتا ہے۔ "بید کہ کر بونا اس بڑے ہوئے کی طرف نیکا اور ان دونوں میں جنگ شروع ہوگئ ۔ پھراڑتے لڑتے

Dar Digest 124 January 2012

Dar Digest 125 January 2012

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

وہ دونوں بھی شدیدزخی ہو گئے تھے۔

ال کے بعد پھرایک اور عجیب وغریب منظر ویکھنے میں آیا۔ان دونوں نے ایک دوسرے کو پچ میں سے آ دھا آ دھا کاٹ دیا تھا۔اور پھر دہ دونوں بھی غائب ہو گئے۔

البھی میں اس منظر کے سحر میں کھویا ہوا تھا کہ عجیب تماشے سامنے آئے۔میرے میزیانوں نے استع بیبت ناک منظر ..... بیخوفناک چیرےان کا انداز کیکن میں نے محسوس کر لیا تھا۔ کہان سب کے پیچھے مقصد وہی تھا۔ بیخی سی بھی طرح میرا جائے ۔ ادراس کے بعد میں بھول جاؤں لیکن اب شاید میمکن شقار پھرمندر کی زمین کرزنے تھی۔اور میں چونک بڑا -اب كيا هوا؟ شايدزلزلد آربا ب\_مير حريف شايد ان تمام حربوں سے ناکام ہوکر چھے زمین میں وقن کرنے بریل گئے تھے۔اوران کئے زلز لے کی صورت بیدا ہوگئی ۔ تھی۔لیکن تھوڑی ہی دہریش زمین کے لرزنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ آٹھ دی جنگلی تھینے میری جانب دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔اس یار میں بالکل خوفز دونہیں ہواتھا ۔ میں نے آ تکھیں کھول رکھی تھیں کیا ہوگا۔ زیادہ ہے زیادہ ۔۔۔۔ بیکھینے مجھے اپنے طاقتور کھروں ہے پل ویں گے۔ مجھےاہیے سینگوں پراجھالیں گے میں مرہی جاؤل گا۔ نیکن اب میں مرتے وہ تک جاپ کے الفاظ و ہرانا جا ہتا تھا۔ کہ میرے دل کی حرکت بند بھی ہوجائے \_توایخ مقصد کی تعمیل کرتے ہوئے۔

بہر حال وہ جنگی تھینے میری جانب ہوئے۔اور پھر ہڑی جیب بات ہوئی ان جنگی بھینوں کا فاصلہ بچھ سے کوئی ایک گزرہ گیا۔تو احیا تک وہ کسی چیز ہے تکرائے وہ کیا چیز تھی ؟ کیونکہ میری نظروں کے سامنے کوئی شقاف منظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بھینے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ سے حال وہ تماشہ کائی دیر تک جاری رہا سینگ ٹوٹ گئے۔ سہر حال وہ تماشہ کائی دیر تک جاری رہا ۔ وہ بھینے ٹوئی پھوٹی حالت میں میری طرف بوجے لگے۔اور پھر کسی چیز ہے نگرا کر بلیٹ جائے۔ پھر تھےکہار

کر وہ بھی غائب ہوگئے۔ بڑی افست ناک رات تھی وہ۔اس کے بعد کوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔اب توصرف ایک ہی گئن تھی کہ بقیہ دن بھی پورے ہول۔اور میں اس مورتی کاما لک بن جاؤں۔

پھر جالیہواں دن بھی آگیا۔شکر تھا۔اس کے بعد کوئی مجھے ننگ کرنے نہیں آیا۔ دل میں ایک خون کا احساس بھی تھا کہ دیکھوآگے کیا ہوتا ہے لیکن یہ خوش بھی تھی کہ چلو میہ جائے او ختم ہوگیا۔

چالیتوال دن کھی آ ہتہ آ ہتہ اپنا وقت پورا
کردہا تھا۔ میں بھی انتہائی توجہ کے ساتھ جاپ میں
مصروف تھا۔ اور ساتھ ساتھ ایسے واقعات بیش آنے
والے واقعات کا منتظر تھا۔ اس دوران جھے بہت سے
اندازے ہوئے تھے جاپ کے ان دنوں میں مجھے
ڈرانے کی ہرمکن کوشش کی گئتی ۔ لیکن میری تقذیر نے
میراساتھ دیا تھا۔ ون اور رات کی تمیز کیے بغیر میں نے
میراساتھ دیا تھا۔ ون اور رات کی تمیز کیے بغیر میں نے
میراساتھ دیا تھا۔ ون اور رات کی تمیز کے بغیر میں نے
میراساتھ دیا تھا۔ ون اور رات کی تمیز کے بغیر میں نے
میراساتھ دیا تھا۔ وین اور رات کی تمیز کے بغیر میں نے
میراساتھ دیا تھا۔ وین اور بیت ایسے انہیں زندگی
میرنہ بھول یا تا۔ ویسے ایک بہت ایسے انجے بہوا تھا۔

عام دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ جولوگ ہے ہے لوگوں سے سلتے ہیں۔ان سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔اوران سے کام بھی لیتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب کہلاتے ہیں۔لیدن میرا تو کسی انسان سے بالا ہی نہیں پڑا تھا۔ ہر لحد، ہر دن، زہر دست تحف میرے منتظر رہتے جو میرے خیرخوا ہوں نے مجھے ڈرانے اس کے لئے ۔میرا جاپ تو ڑنے کیلئے بھیجے تھے۔اپنے ان محسنوں کے تفول کو تھول سکتا تھا۔

وں سے سول و ن بین بیوں سماھا۔
دہ محروہ شکل کی بلیاں جن کی غرامت آدی کے
بدن کولرزا دے ۔ وہ انسانی آواز وں میں بلی تھیں ۔
انہوں نے میرانداق اڑایا تھا۔ مجھے رو کنے کی کوشش کی
تھی ۔ اس کے بعد وہ مرد اور عورت .....آہ ....وہ
منظر ....وہ منظر تو جیسے میرے د ماغ پرتقش ہوگیا تھا۔ وہ
عورت جس طرح سے اس آدی کو کھارہی تھی ۔ اس کا
انداز جانوروں ہے بھی بدتر تھا۔ کس طرح اس نے اس

مخص کی آئے تھیں او پی تھیں۔ کان چبائے تھے۔ وہ مخص اس کی زبان بالکل میں نے کوئی جواب میں ویا تھا۔

تعجع کام *کر دہی تھیں ح*الانکہ شروع میں <u>مجھ</u>اس کے الفاظ

سجھ میں تہیں آئے ۔ تو میں میای سمجھا کے ہونٹ کٹا ہونے

کی وجہ سے شاید ایسا ہے یہ لیکن آخری وقت میں اس

آخری وفت میں وہ ہالکل سیح الفاظ اوا کررہا تھا ۔اس کا

مطلب تھا کہ وہ دونوں بھی بدروح ہیں ۔ پھروہ بکرے

كے كتے ہوئے مرجوميرى توجه بنانے كے لئے بھينے گئے

تنے۔ پھر بچوں کے رونے کی آ واز بس۔اس کے بعدوہ

ہیت ٹاک بونے ۔ جو مجھے مارنے کے لئے بے چین

تھے۔اوراس کے بعدوہ بھینے جن کی آ تکھول میں خون

کی جھلک تھے۔اس طرح نمودار ہوئے تھے۔ جیسے مجھے قتم

ہی کردیں گے لیکن میں خوفز دہ ہوئے بغیران تحفوں کو

قبول کرتا رہا ۔ انہیں برداشت کرتا رہا تھا ۔ اور

اب ساب ال جاب كانقام كاوفت أن بينيا قار

ميرا حاب ململ هوگيا - بان ..... حيا كيسوين ون سورج

ڈ<u>اصلنے</u> کاوفت بتایا گیا تھا۔ <u>مجھے پھرا جا</u> تک میں نے کسی کو

ا بنی طرف آئے ہوئے دیکھا اور میں اپنی جگہ تہم گیا

ملین پھر میں نے سوچا کہ ہوسکتا ہے۔ کہ میر بھی میرے

محسنول كاكوني تحذهو ينانجه بن اس تحف ك استقبال

تھنگھرو بندھے ہوئے تنے ۔ اور اس کی قدموں کی

دھک کے ساتھ ساتھ آوازیں پیدا کررنبے تھے۔

آ ہستہ آ ہستہ وہ میرے قریب آگئی۔اور میں اسے دیکھتا

رہا۔ چیروہ میرے بالکل قریب آ گئی۔ اور میں اس کی

مسكراہث كا انداز لئے آتھوں میں وہي روشي تھي ۔

کیکن ....کیکن مجھےمختاط رہنا جائے ۔ ہوسکتا ہے بہتھی

فريب ہو۔ اور اگر ميں اپني جگہ چھوڑ دوں تو سب ختم

ہوجائے گا۔ پھروہ مجھے سے مخاطب ہوئی۔

آنے والی ہے یالی تھی ۔ چرے ہر وہی

شکل دیکھے کر جیران رہ گیا۔

عَالبًا وه كُولَى عورت بي حى \_اس كے بيرول ميں

كيلئة تيار بوگيار

پھرسورج ڈھل گیا۔اور یہ ہی وفت تھا۔ جب

ساتھی .....تمہاری دوست۔' جواب میں میں نے خاموثی اختیار کیے رکھی۔ ''علی خان تمہارا جاپ ختم ہوگیا ہے۔ اب تم آزاد ہوتم بول سکتے ہوئے اپنی جگدا ٹھ کر باہر جاسکتے ہو۔ باہر کی فضا دک میں سانس لے سکتے ہو۔ پچھتو بولو۔'' ''مجھس احساس موا تھا کی واقعی میں اصال آتا

''علی خان بین ہوں ۔ ہے یالی ۔ تمہاری

ہ ہر اصادی میں میں اسے سے ہوتے ہو وہو۔ '' جیجے یہ احساس ہوا تھا۔ کہ واقعی میر اجاپ تو اب ختم ہو چکا تھا۔ اور اب میں کم از کم کسی کومخاطب کرسکتا ہوں۔ چنا نچہ میں نے کہا۔

''میں کیے مان لوں کہتم ہے یالی ہو۔'' جواب میں ہے پالی کا قبقہد بلند ہوگیا۔''اب میرے پاس کوئی نشائی تو ہے نہیں جو میں تمہیں دکھاؤں اور یقین دلاؤں۔''

'' کھربھی بیمیری نظر کا دھو کہ بھی ہوسکتا ہے۔'' '''اور میری آ واز ۔۔؟''

''ان جا کیس دنوں میں میں نے جو پکھ یہاں دیکھا ہے اس کے سامنے تمہاری آواز کا ہے پالی جیسی ہونا کوئی تعجب خیز ہات نہیں ہے۔''

'' '' بنین '' علی خان میرایقین کرو بیس ہے یالی ہوں ۔ اچھا ۔۔۔۔ مید کیھو۔۔۔۔'' وہ یہ کہ کرمیری جانب بڑھی ادراس نے میرا ہاتھ پکڑلیا ۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا رہالیکن اس کی گرفت ادر مضبوط ہور ہی تھی ۔ مجھے مجبورا کھڑا ہونا پڑا۔ اس نے پھر کہا۔

''ویکھوعلی خان! بھے سے پہلے تم نے جو پہلے یہاں ویکھا یا جن چیز وں سے تمہارا واسطہ پڑا انہوں نے تمہیں چھوا تک ٹبیں اور چھوبھی کیسے سکتے تھے۔جاب کے دوران تمہارے ارد گرد ایک و بوارتھی ۔ ایک ایسی و بوار جو نہ تمہیں نظر آ سکتی تھی ۔ اور نہ کسی اور کو ۔ اور تم تک چینچنے والی ہر چیز اس و بوار سے رک جاتی تھی ۔ اور جہاں تک اس بحرے کے خون کی جھینٹوں کا تعلق ہے۔ تو اسکے لئے و بوار کی ضرورت نہیں تھی ۔ وہ ایک ضروری

Dar Digest 126 January 2012

چیز تھی۔ لیکن تم دیکھ لو۔ ایک بھی سرتم سے گراند سکا۔ بیس تمہیں ہاتھ لگا سکتی ہوں۔ بیس نے مہیں ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا ہے، بیاس بات کا ثبوت ہے کہ بیس ان بیس سے نہیں ہوں۔ بیس صرف اور ہے بالی ہوں۔ تمہاری میڈم .... تمہاری دوست .....اوراہ تم آزاد ہو۔''

میں سوچ میں پڑ گیا۔ واقعی پیرسب کچھ درست میں لگ رہاتھا۔ اگر میہ ہے بالی نہ ہوتی ۔ تو مجھے جھونہ سکتی محمی ۔ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ یا بد ہیت چیزیں میرے پاس مجھے ڈرانے کے لئے آئی تھیں۔ان سب نے مجھے جھوانہیں تھا۔

ہے یالی نے پھر کہا۔

"اب جبكة آزاد بهوتوتم النيخ انعام كوس وار بهي بورة ومر الم التحديث الله الله الله والله التحديد الله والله التحديد الله والله والله

دیتے۔ یعیے کئی سٹر صیاں بنی ہوئی تھیں۔جوغالیا کسی تہہ

خانے میں جا كرحتم موتى تھيں - ہم نے ان سيرهيول

ے بیچے اثر تاشروع کر دیا۔ ابھی ہم آٹھ دی سیرهیاں طے کی ہول گی کہ آیک جانب سے آ واز آئی۔ ''بیچالو۔۔۔۔ہمیں بیچالو۔۔۔۔''

میں نے چونک کرائی طرف دیکھا۔وہ ایک سر کٹاشخص تھا۔ .... میں نے پورے ہوش وحواس کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ وہ سر کٹا ہی تھا۔لیکن ہیسر کٹا بول رہا تھا۔ میں خوف سے کا چنے لگا۔

و دخیس علی خان! ڈروٹیں ..... بیٹمیں کیجے تیس کیے گا۔'' جے یالی نے کہا۔

ہم پچھاور نیچاترے تو ایک اور شخص کو دیکھا۔ اس کے پورے بدن پر کانٹے تھے۔اور دونوں آ تکھیں

عَا سُبِ شِيسِ ـ

''ارے کڑے! بچالے .....برداانیائے ہوائے ۔ ہمارے ساتھ بلکہ ظلم کیا ہے۔ ہم نے اپنے جیون کے ساتھ، بھگوان کے لئے بچالے ہمارا جیون۔''

میں بہر حال انسان تھا۔ ڈرتو لگ رہا تھا۔ لیکن انتا بھین تھا۔ مجھے کہ ہے پالی کے ہوتے ہوئے اب مجھے کچھ ہے تھیں ہوگا۔ نیچے اتر نے کے دوران ای طرح کے لوگ مجھے سے تکراتے رہے۔ کسی کا سرنہیں تو کسی کے جسم پر کانے تھے۔ کوئی کوڑھ کا مریض تھا۔ تو کوئی ہاتھ سے محروم تھا۔ لیکن سب کی زبان پرایک ہی پکاررہی تھی ۔ کہ آئیس بچالیا جائے۔

پھر ہم شیجے تہدخانے میں پین گئے۔ یہاں مدھم روشی پھیلی ہوئی تھی۔اور ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ ہے یالی ہوئی۔

۔'' جانتے ہو بیلوگ کون تھے۔؟'' جواب میں، میں نے نفی میں سر ہلا ویا۔ ''بیاس مورتی کے حصول کے خواہش مند تھے۔'' ''کہا؟''

اس نے میری طرف ویکھا۔ اوہ .....وہ آگھیں .....
ان آگھوں میں انگارے دوئن ہتے۔ پھر طبلے کی تھاپ دوبارہ شروع ہوئی۔ اور وہ اس کے ساتھ دوبارہ رقص کرنے گئی۔ اس بار میں نے عجیب وغریب منظرد یکھا۔
اس کے بدن میں ہاتھوں کی جگہ ہے مزید دو ہاتھ دکھانا شروع ہوگئے۔ پھراس کی لمبائی اصلی ہاتھوں جتنی ہوگئ ۔ پھراس کے بدن سے اس کی ٹائگیں بھی دوسے چار ہوئی ۔ پھر مزید نکلنے لگیں ۔ اب دہ اپنی اصلی ٹائگوں برناچ رہی تھی۔ جس کی جیہ ہوئی ۔ بھر مزید نکلنے لگیں ۔ اب دہ اپنی اصلی ٹائگوں برناچ رہی تھی۔ جس کی جیہ ہوئی ۔ برا ایر اسرار اور ہولناک منظر تھا۔ جبیالی بیا میں طرف جھک جاتا۔ اور بھی یا کی جہ ہوئی دبان اس کے سار ۔ برا ایر اسرار اور ہولناک منظر تھا۔ جبیالی بیا کی جو کھرے بال بھی بیا کی دبان اس کے سارے ہاتھ پاؤں پھٹا ہوا گوشت ہوئی دبان اس کے سارے ہاتھ پاؤں پھٹا ہوا گوشت بھر رقص کرتے کرتے اجا تک وہ دک گئی۔ اور تیزی بھر رقص کرتے کرتے اجا تک وہ دک گئی۔ اور تیزی سے میری طرف مڑی۔

َ '' وَ'عَلَی خَان ۔!''بروی عجیب ی آ واز کھی اس کی۔ '' بی ..... بی۔''

''علی خان تجھے مورتی جا ہے ناں۔؟'' ''جی.....'' میں شدید خوفز دہ تھا۔ ''آ .....میرے یاس آ۔''

د کی<u>ا</u>.....؟"

''میرے باس آ ۔۔۔۔ علی خان۔''اس نے نرم لیجے میں کہا۔ لیکن میں اس کے صلیئے سے شدید خوفر دہ تھا۔ ''میں آج خوش ہوں۔ علی خان! بہت خوش ہوں ۔ تو اپنے مقصد میں کا میاب ہوگیا ہے۔ تو نے وہ حاصل کرلیا ہے جس کیلئے کئی لوگ اپنا جیون گنوا بیٹھے۔ کیا تو خوش ہے؟''

> ''تى۔'' ''بہت خوش؟' ''جی ہالکل۔''

''احچھاتو پہلے یہ مورتی لے لے۔''

اس نے الکیے لباس سے ایک مور تی نکالی۔ میہ وہی مور تی تھی جواس نے پہلے مجھے دی تھی۔ میں ڈرتے ''آ و سیملی خان امیرے پیچھے آؤ۔'' میں اس کے پیچھے پیچھے اس خلاء میں داخل ہو گیا۔ یہاں نسبتاً زیادہ روشن پیملی ہوئی تھی۔ اس روشن میں۔ میں نے سامنے ایک بہت بڑا مجسمہ و یکھا جوز مین سے تقریباً یا پچ فٹ او نبچا تھا۔ اس کا پھیلا و کوئی آ ٹھے فٹ تھا۔ عجیب سے بے ڈھنگ ہاتھ یا وال دور تک چھلے ہوئے تھے۔ چیرہ انتہائی بھیا تک بدن برابادہ تراشا گیا تھا۔ جس میں

ے ہاتھ پاؤں ہاہرنگل کر تھلتے چلے گئے تھے۔ جے پالی نے کہا۔''پیشلا کا ہے۔ گن تیرہ کا چہیٹا

۔ میرے من کامیت ۔ واقعی میرے من کا میت۔' میں نے ویکھا۔ کہ ہے پالی کی آتھوں میں خمار بڑھتا جارہا تھا۔ اس کی آتھ میں بار بار بند ہورہ ی تھیں ۔ بھر ہے پالی نے تھر کنا شروع کردیا۔ کہیں سے طبلے کی آواز آرای تھی ۔ لیکن اس طبلے کا اس کمرے میں نام ونشان نہیں تھا۔ بس آواز ہی آرای تھی ۔ وو کسی ماہر رقاصہ کی طرح رقص کررہی تھی ۔ اور میں جیرانی سے اس کی کیفیت و کھے دیا تھا۔ بڑا ہیجان خیز رقص تھا۔

تھی۔ پھروہ بھی ختم ہوگئ اور ہے یالی بھی رک گئ تھی۔

Dar Digest 129 January 2012

کردوں۔ آئیس اس تکلیف سے ہمیشہ کیلئے کمی مائے کہ میں ابھی تک زندہ کیوں ہوں ۔ توسمجھ رہا ہے ناں میری بات ۔؟''

"جي سيڙم!"

''اوراس کام میں تو میراساتھ دےگا۔ بلکہ ان پانچوں دشمنوں کو تلاش کر کے تو بی ان کا خاتمہ کرےگا۔ ''جی میں ۔؟'' میں نے خوفز دہ لیجے میں کہا۔ ''ہاں …… تجھے میرایہ کام کرنا ہوگا۔ مجھے اپنے پانچوں دشمنوں کا خون جا ہے'' پانچوں دشمنوں کا خون جا ہے''

پہنیا میں میں میں میں میں میں مسلسل گھرایا ہواتھا۔
''کن تیرہ کی مورثی ہے۔ تیرے باس سے بہت

بڑی شکق ہے۔ اور اس شکتی کا مظاہرہ تو دکھیے چکا تر تیب وار

ان دشمنوں کا خیال کرنا۔ سے مورتی ان تک شیختے میں تیری

معاون و مددگار ہوگی۔ اس کے بعد کیا کرناہے۔ تجھے خود بی

معاون و مددگار ہوگی۔ اس کے بعد کیا کرناہے۔ تجھے خود بی

موچنا ہوگا۔ مجھے بس ان کا خون جا ہے اور جب تو ان

بانچوں کا خون میرے باس لے آئے گا تو بیتہ ہے کیا ہوگا۔

بانچوں کا خون میرے باس لے آئے گا تو بیتہ ہے کیا ہوگا۔

بانچوں کا خون میں ہے۔

'' بیر آن نیرہ کی شکتی کچھ معاملات میں محدود ہے لیکن ان پانچوں کا خون لانے کے بعد تو امر شکتی کا مالک بن جائے گا۔ میں کچھے وہ شکتی دوں گی کہ پھر شاید بچھ سے بڑا شکتی مان کو کی نہ ہو۔''

پھراس نے شلا کا کے جمعے کے پنچے رکھا ہوا ایک پیالہ اٹھایا۔اس پیالے ہیں ایک ججیب ساسیال تھا ۔اس کارنگ ہالکل سفیدتھا۔وہ بالکل پانی کی طرح تھا۔ لیکن پانی سے گاڑھاتھا۔اس نے وہ سیال میرے منہ پر ڈال دیا۔

''حابالک ۔۔۔ وہے ہوتیری۔ تیری وہے ہو۔ گن تیرہ کی شکق تیرے ساتھ ہے۔ ہے پالی کا آشیر باد تیرے ساتھ ہے۔ وہے تیرا مقدر ہے۔ تیری وہے اوش ہے۔ تیری وہے ہوگی۔''

جے بالی بلند آواز میں کہتی رہی لیکن میں خاموش کھڑارہاتھا۔

(جاری ہے)

ڈرتے آ گے ہڑھا۔اور پھر میں نے وہ مورتی اس کے ہاتھ سے لے لی-اس نے پھرکہا۔

"علی خان تونے بید مورتی ہے شک حاصل کرلی ہے۔اور تو اس کا حق وار ہے۔لیکن بیکام تو نے صرف اینے لئے کیا ہے تاں۔؟" "جی۔!"

''اوراس کام کے بدلےمورتی سے ملی۔؟ کجھے ہی ملی ناں؟'' بسی ملی ناں؟''

" جي بالڪل "

''نواس میں تو سارا فائدہ تیرا ہی ہوا۔ اس میں مجھے کیاملا۔؟''

> '"آپمیری جان لیے عتی ہیں۔'' ...

''الا نے نہیں۔ ایک اتنی ہمت والالڑ کا جس نے بڑے بڑوں سے ادھور ہ رہ جانے والا کمل کر دکھایا۔ اس کی زندگی تو میرے لئے اشہائی قیمتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کرید کہ تو میرا دوست ہے۔ اور اس دوسی کے صلے میں۔ بیں تجھ سے ایک کام لیما جا ہتی ہوں۔''

'' بیجھے بتائے کیا کام لیٹا جا ہتی ہیں آپ جھ سے۔ میں وعدہ کرتا ہول۔ آپ کا ہر کام کرول گا۔'' میں نے سبعے سبعے انداز میں کہا۔ میری اب بھی وہی کیفیت تھی۔

''نہیں ۔۔۔۔ علی خان! ڈرنے کی ضرورت تہیں۔ اب گن تیرہ کا مجسمہ تیرے پاس ہے،اب تو خود ڈرانے والی چیز ہے۔ ایک طاقت کا مالک ہے۔ اب تو اس طاقت کواستعال کرتے ہوئے۔میرادہ کام کرےگا۔'' حلاقت کو ستعال کرتے ہوئے۔میرادہ کام کرےگا۔''

۔ اس دنیا میں ہر شخص کے کچھ دوست ہوتے ہیں۔ جیسے تو میرا دوست ہوتے ہیں۔ جیسے تو میرا دوست ہوتے اس کے دخمن بھی اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے۔ اپنے حریف کا نقصان یا پھرائ کی موت۔ اس چیون پھیر میں میرے بھی پانچ دخمن کی موت۔ اس چیون پھیر میں میرے بھی پانچ دخمن ہیں۔ جو میری جان لینے کے خواہش مند ہیں۔ ہیں جیات کے جیون سے آزاد دیا تھیں ہوں کے میں ہی انہیں ان کے جیون سے آزاد

Dar Digest 130 January 2012

# شهروحشت

#### قبطنمبر:16

اليم البراحت

رات کے گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکتہ طاری کرتے لرزیدہ لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لین تیرانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیے طاری ہوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ہونے والی اپنی مثال آپ کھائی۔

#### ول و دیاغ کومہوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوطہزن خیر وشرکی انوکھی کہانی

آنکھوں میں ہونے والی شدید جلن نے جھے ہے جین کر دیاتھا۔ میں اپنی ہے جینی کا اظہار ہے یا لا سے کرنا چاہتا تھا۔ تین پھریہ جلن شدید ترین ہوتی چکی کئی ہاور میں نے دونوں ہتھیلیاں آ تکھوں پرد کھ لیس مورتی میرے یا کیس ہاتھ کی انگلیوں میں دبی ہوئی تھی ۔ کائی دیر تک میں اپنی آ تکھیں ملکا رہا ۔ بیشایدای پانی کا اثر تھا۔ جو ہے پالی نے میرے چرے پر ڈالا تھا۔ اس پانی میں مرجیس یا ایسی کوئی چیز شامل تھی کہ بچھ دیرے لئے میری مرجیس یا ایک ہندی ہوگئی تھیں، پھریہ جلی شم ہوگئی کین میں اب بھی آ تکھیں ال رہا تھا، اور پھر آ ہستہ آ ہستہ ہے جگی ختم ہوگئی کین میں اب بھی آ تکھیں ال رہا تھا، اور پھر آ ہستہ آ ہستہ ہے جگی ختم ہوگئی۔

کین .....کین .....یکون کی جگرتھی ۔ سارامنظر ای تبدیل ہوگیا تھا۔ اب ندوہ مندرتھا، نہ شیلا کا مجسداور نہ ہے یالی میر ہے سامنے تھی بلکہ میں ایک میدانی ڈھلان پر کھڑ اتھا۔ ایک ایسا میدانی ڈھلان جس پر مختلف قتم کے خودرو پورے ایکے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں کہی گھاس ان نودر ویر کے درمیان جھا تک رہی تھی ۔ دور دور تک کھلا میدان نظر آتا تھا۔ کانی دورائیک سڑک نظر آرای تھی۔ میں اس سڑک کی طرف جل پڑا۔

ول بين يبي خيال تفاكيمي طرح اس مؤك تك

اور جور اور کسی ایسے تفس کو تلاش کروں جوآباد علاقے کا داستہ بنائے یا ججھے وہاں لے جائے جنانچہ بیں چلنارہا اور چھر ہڑک تک چھے وہاں لے جائے جنانچہ بیں چلنارہا دور تک کسی آدم زاد کا نام ونشان نہ تھا۔ سڑک کے دور کل طرف بھی ایسے ہی ڈھلان شھے ۔ کافی دیر تک بین ای طرف بھی ایسے ہی ڈھلان شھے ۔ کافی دیر تک بین ای طرح کھڑارہا ۔ پھرا کی جانب دھول اڑتی ہوئی نظرآئی فال گائی اس طرف آرہی تھی ۔ میرااندازہ درست فالبا کوئی گاڑی اس طرف آرہی تھی ۔ میرااندازہ درست فالبا کوئی گاڑی اس طرف آرہی تھی ۔ میرااندازہ دراصل فالبا کوئی گاڑی اس طرف آرہی تھی۔ کیاروں پر موجود تھی اور جیزی سے گزرنے دالی گاڑیاں اس دھول کواڑاتی ہوئی اور جیزی سے گزرنے دالی گاڑیاں اس دھول کواڑاتی ہوئی گرزی ہوں گی۔

بہر حال میں اس بات کے لئے تیار ہوگیا کہ اس گاڑی کو ضرور روکوں گا۔ چنا تچہ میں سڑک کے در میان آگیا۔ البتہ اتن جگہ میں نے ضرور چھوڈ دی تھی کہ آگر گاڑی والا مجھے ندد کھے پائے تو میں ایک طرف ہو جاؤں تاکہ محفوظ رہوں۔ پھر میں نے دونوں ہاتھ اٹھا دینے اور تور، زور سے اس انداز میں ہلانے شروع کردیئے۔ جیسے میں مدد جا ہتا ہوں۔ پھر اس گاڑی والے نے شاید جھے د کھے لیا تھا کیونکہ اس کی گاڑی کی رفتار کم ہونا شروع ہوگئی۔ گاڑی میر سے قریب آ کررک گئی۔ یہ بالکل ٹی چکتی ہوئی



گاڑی تھی۔ 'پھراس میں سے آیک آ دی باہر لکلا۔ اپھا خوش شکل آ دی تھا۔ رنگ گورا، خوبصورت لیے بال، جو شانوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ آ تکھوں میں سنہری فریم کی عینک ہاتھوں میں انگوٹھیاں، گلے میں چین پڑی تھی۔ حدید تراش خراش کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا۔ حدید تر آش خراش کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا۔ میں انگوٹھیاں تنہا اس دریانے میں کیا کررہے

" کیجینیں ۔۔۔۔ایک مسافر ہوں۔" "راستہ بھول گئتے ہیں کیا۔؟" " جی۔"

''لین آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔' ''نہیں جی ایس شہر جانے والی بس میں سوار ہوا تھا ۔ پھر بس ایک جگہر کی سب نیچا تر کرادھرادھر گھو منے لگے ۔ میں بھی ایک درخت کے شیچے بیٹھ گیا۔ اور میری آ تکھ لگ گئے۔ آ کا کھلی تو بس جانچی تھی۔''

''اوہو.....پاریو بہت براہوا''

" بى اشهر جانا جا بها ہول كيا آب ميري مدد هے؟"

"ہاں ..... کیوں تہیں ؟ میں شہر کی طرف جارہا ہوں۔ میرے ساتھ چلیں، شہر میں آپ جہاں کہیں بھی کہیں گے میں آپ کو اتار دوں گا۔" اس نے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والا دروازہ کھول دیا۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیڑھ گیا۔ پھراچا تک اس نے کہا۔ "آپ کا سامان وغیرہ ؟"

''وہ بس میں ہی تھا۔''سامان کے ذکر ہے مجھے مورتی یادآ گئی جو میں نے اندرونی لباس میں چھپالی تھی۔ ''اوہ……اریتو بہت براہوا۔ آپ کا پرس دغیرہ تو

ہے۔آپکے پاس؟'' ''ج آپھی''

''نو کیاوہ اس سامان کے ساتھ ۔۔۔۔'' ''جی ہاں! ہالکل ''

'' پھرتو اس کو تلاش کرنا ہوگا۔اگر سامان نہ ہلاتو اس کی رپورٹ کرنا ہوگی۔''

''حصورٹریں صاحب!اب جو ہونا تھا دہ ہوگیا۔' ''لیکن پھر بھی اہم کا غذہ کوئی ایسی دستاویز ، جو اہم ہو،ادر جس کے لئے رپورٹ کرنی پڑے۔'' ''دنہیں صاحب!اس سامان میں صرف میرے

کیڑےاور کچھ بیسے نتھے۔'' ''جلو! میر جھی غنیمت ہے۔ بہر حال بہت براہوا۔ تم کہو تو اس سامان کے حصول کے لئے میں کوشش ''

رونہیں صاحب! آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں ۔ ۔؟"جانے والی چیز تھی چلی گئی۔اب اس کاعم کیا کرنا۔" دو تمہارا نام نہیں ہو چھا میں نے ابھی تک تمہارا نام کیاہے۔؟"

''ملی خان ہے جی میرانام'' ''مجھے شیرگل کہتے ہیں۔'' ''علی خان! تم رہتے کہاں ہو؟ کیا ای شہر '''س''''

دونہیں جی ! اس شہر میں تو میں ایک اجنبی کی حیثیت سے جارہا ہوں۔ میں تو کرشن پور کے ایک علاقے مبدی کی علاقے مبدی کیستی میں رہتا ہوں۔''

"اچھاآپ کے والد کیا کرتے ہیں۔؟" "والد میں ہیں۔"

> "اوروالده\_؟" معرضه شد

''وہ بھی نہیں ہیں۔'' ''دیزا افسوں ہوا سن کر ۔۔۔۔آئی ایم سوری ''جواب ہیں، ہیں خاموش رہا۔

"آپرڻي تين؟"

"نبيل جي!"

'' پھرکوئی کام دغیرہ کرتے ہیں؟'' '' بھی ہاں۔ایک دکان پرملازم ہوں۔'' ''اچھااچھا۔'' پھر وہ خاموش ہوگیا۔ کافی دیر تک عصل 7 خاموش جھااگیں ہی تھراس نے کیا ''مشہ جگ

ای طرح خاموثی جیمائی رہی پھراس نے کہا۔ 'مشیر جنگ آباد میں کہاں قیام کریں گے؟''

اس کے پوچھے پر میل بار جھے اس شرکانام ہے جلا

جہاں ہم جارہے تھے۔ میں نے کہا۔''وہاں میرا کوئی جاننے والانہیں ہے۔''

''اورآپ کے پاس تو پیسیے بھی تہیں ہیں۔'' ''جی۔'' میں نے افسر دہ کہتے میں کہا۔ ''آپ ایسا کیوں ٹہیں کرتے کہ میرے ہاں قیام کریں۔'' بلکہ بہی مناسب رہے گا۔''

"جی آپ کا بیاحسان ہی بہت ہے کہ آپ مجھے شہرتک لے جارہے ہیں ور نہ ش تو ان بیابالوں میں سر مکرا تا پھرتا۔"

"اس میں احسان کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بحثیت انسان سیمیر افرض ہے۔ اور اگر کوئی شخص سیسب نہیں کرتا تو ہیں بھتا ہوں کہ وہ انسانیت سے خارج ہے۔ چنا نچا ہے کیلئے بہتر ہے کہ آپ بھر وزمیر سے ہاں قیام کریں۔ جس مقصد کے لئے آپ بیماں آئے ہیں اسے پورا کیجئے۔ اور پھراہے شہر دوانہ وجائے۔" پورا کیجئے۔ اور پھراہے خیال میں۔"

''خیال وغیرہ آپ جھوڑیں ، آپ کواب میرے گررہنا ہڑے گا، اللہ کا دیا میرے پاس بہت یکھ ہے۔ آپ کو وہاں کوئی ٹکلیف نہیں ہوگی۔اور ہاں رقم وغیرہ کی یرواہ بھی بالکل نہ ہے گئے۔''

میں اس کا کیا جواب ویتا؟ خاموش رہا۔ پھر کائی
فاصلہ طے کرنے کے بعد گاڑی شہر میں داخل ہوگئ۔ گاڑی
کچھ دیر تک مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی راستے میں بچھے
اندازہ ہوا کہ بیے چھوٹا ساشہر ہے۔ لیکن صاف ستھراما حول
ہے۔ سڑکیس خوبصورت ہیں۔ چاروں طرف ہریائی ہی
ہریائی چھائی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے یازار ہیں۔ یوا

میں اب تک پریشان رہاتھا۔ کیکن اب بچھ سکون محسور تا ہورہاتھا۔ اب ججھے ایک مقصد تل گیاتھا۔ ساتھ ہی ساتھ طاقت بھی دی گئی تھی۔ ایک الی طاقت جو بہر حال ایک حیثیت رکھتی تھی اور پیر خص۔۔۔۔۔ پیٹھن تو میر بے لئے فرشتہ ہی ثابت ہواتھا۔

پھر گاڑی مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک

"آ وَ۔۔۔''اس نے کہا۔اور در دازہ کھول کرنے ہے۔ الرگیا۔ میں ہمی نے اتر آیا تھا۔ میں نے شیر گل، کو دیکھا۔اچھا خاصا کمہا چوڑا تھا۔انتہا کی شاندار شخصیت تھی اس کی، پھر میں نے کوشی پرنظر دوڑائی۔انتہا کی خوبصورت کوشی تھی۔ایک طرف وسیح لان تھا، جس میں مختلف متم کے پھول کے ہوئے تھے۔ ویوار کے ساتھ ناریل کے درخت بھی تھے۔کوشی کی شان وشوکت سے جھے شیرگل کی درخت بھی تھے۔کوشی کی شان وشوکت سے جھے شیرگل کی

کوشکی کے سامنے رک گئی پھراس آ دمی نے ہارن بھایا۔

آبک ملازم نے درواز ہ اندر ہے کھول دیا اور شیرگل گاڑی

ا تدرکیتا جلا گیا۔اس نے گاڑی ایک جگہ روک دی۔

جواب میں اندر سے آ واز سنائی دی۔ " ۔ آ تا سے گل جاناں الی آتا اے ۔ ۔ " و منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ اور اندر سے ایک آ دمی برآ مد ہوا۔ مضبوط ہاتھوں، پیرول والا پیھان تھا۔ معمولی لباس پہنے ہوئے تھا۔ مجھے د کی کردہ چو تک پڑا۔

"ملام .....صاب بتم آگیاصاحب." ""توکیاندآ تار؟"

د منتیں صاب! کیابات کرتا اے، ام تو انتظار کرتا تھا آ ہے کا۔''

'' چکو انتظار محتم ہوگیا اب تمہارا ۔ اب خوش ونال۔؟''

''جی ہاں۔ بہت خوش ہوں۔'' ''اچھا۔سنویہ ہمارے مہمان ہیں ہے کچھدن یہاں

قیام کریں گے۔''

" جى اچھا صاب ا" أنيس يهان كوكى تكليف نيس موكا \_ آپ فكرمت كرد "

" دیکھوعلی خان اجمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہتم یہاں رہو۔اپنا کام کرو،ادر میہ کچھ پیسے ہیں،انہیں رکھو۔"اس نے جیب سے سوسوکے چندنوٹ ڈکال کرمیری جانب بودھادیئے۔

میں جھیجگتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ "ارے اس میں جھیجنے کی کیا بات ہے۔ جھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، اور کھانے پینے یا دوسری چیزوں میں بھی تکلف نہ کرنا۔ جو جاہے ہو، بلا جھیک کہنا۔ ٹھیک ہے نالہ ریک

"\_(Z;"

"اوریہ ...." اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیپوں کی جانب اشارہ کرکے کہا۔"یہ آپ رکھیں۔" "مہیں! اگر بھے ضرورت ہوئی تو آپ ہے ہا تک لوں گا۔"

''ان نیس!'' میرسدکھ لو۔۔۔۔'اس نے زیرونتی نوٹ میری جیب میں تھوٹس دیتے تھے۔

پیرشر نے جھے ہے کہا۔ ''آؤ صاب!' اور میں اس کے ساتھ اندرداخل ہوگیا۔ کمرہ اچھا خاصا تھا۔ صاف سخرا، ایک جانب درمیان میں آیک میزر کھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی سامان نہیں تھا۔ بہر حال سر چھیانے کا بہتر طبیحانہ مل گیا تھا۔ میں نے سوچا ہجھ دن یہاں رہوں گا۔ اس کے بعد یہاں سے نکل کرکوئی دوسری جگہ تلاش کرنوں گا۔ اس کے بعد یہاں سے نکل کرکوئی دوسری جگہ تلاش کرنوں گا۔ ابھی توجے بالی کا کام بھی کرنا تھا۔

بعد ماں روں اساب اس وجبان ماں روسان اس روہ سات "صاب اسات کے رہنے کا کمرہ ہے۔ اگر کوئی چیز چاہئے ہوں تو آپ بلا جمجک چیز چاہئے تیار ہے۔" گہوہ ہم آپ کا خدمت کیلئے تیار ہے۔" "کہوہ ہم آپ کا خدمت کیلئے تیار ہے۔"

> "صاب آپ اب تھم کرو۔" " مجھے بھوک لگ دہی ہے۔"

"صاب ہم ابھی آپ کیلئے کھانا بھواتا ہے۔

آپ منہ ہاتھ دھولو۔ وہ دیکھو .....وہ ہاتھ روم ہے۔"اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ کمرے کے ساتھ ہی ہاتھ روم بناہواہے۔

''فیک ہے۔' میں نے کہا۔اور ہاتھ روم میں وافل ہوگیا۔اقرم میں دافل ہوگیا۔اقہی طرح مند دعویا مجھے مورتی کا خیال آیا۔
اور میں نے ایپے لہاس سے مورتی نکال کی۔مورتی ہالکل صحیح سلامت تھی۔ میں نے اس کو واپس اپنے لباس میں رکھ لیا۔ پھر میں باہر آگیا کچھ دیر کے لئے مسہری پر لیٹ گیا۔آ رام دہ مسہری تھی۔ اور لیٹنے میں لطف آرہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پردستک ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹے گیا۔

" كولنابه؟"

" من مول ملازم .... آپ كے لئے كانالاكى

تبول-"

یں نے دروازہ کھول دیا۔ بندرہ سولہ سال کی
ایک بیادی کالوکی کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لئے کھڑی
تھی ۔ میں ٹرے اس کے ہاتھ سے لینے لگا تو وہ یولی
ہ ''ارے آپ کیوں تکیف کردہ ہیں۔ میں کھانا میز پر
لگا دیتی ہوں۔'' اس نے کہا تو میں نے اسے اندر آئے
کے لئے راستہ دے دیا۔ پھر اس نے کھانا میز پرلگا دیا۔
ساتھ بانی کا جگہ بھی تھا۔ کہنے گئی۔

" دیکسی اور چیز کی ضرورت ہوتو بتاد یکئے \_ میں اہمی دوبارہ چکراگاؤں گی۔"

۔ کیکھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔''اجاؤ، درواز ہ کھلا ہے۔'' میں نے کہا۔ وہی لڑکی دروازہ کھول کر

اندرداظل ہوگئی۔

میں جلدی ہے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خاموثی ہے برتن سمیٹ کرٹرے میں رکھے چھر مجھ سے تخاطب ہوئی۔ 'دکسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟'' درنہیں ۔۔۔۔شکر ہے۔!'' میں نے کہا، اور دہ واپسی

''نہیں ۔۔۔۔ شکر مید۔!'' میں نے کہا، اور وہ واپسی کیلئے مڑگئی۔ میں اسے دروازے سے باہر جاتے ہوئے دیکھار ہا۔

پھریس آرام کرتا رہا۔ بیس نے اپنے خیالات کو اب ذہن سے جھٹک دیا تھا۔اور کافی حد تک پرسکون بھی ہوگیا تھا۔ کافی دیر ای طرح گزرگی ۔ پھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔

'' کون؟ا تدرآ جاؤ۔''میں نے کہا۔اور پیرشیرا تدر داخل ہو گیا۔ میں ایک ہار پھراٹھ کر بیٹھ گیا۔

"ہاں ....يرشيز" من نے جواب ديا۔ "اور جائے ؟"

''نہیں جائے ہیں ہیں۔'' ''اوہ ۔۔۔۔صاب! تم بہت شرما تا ہے اس لی بی

اوہ مسلطات ہم بہت مرہ ماہے ہی ہیں اور است میں آجاتا سے چائے کا بول دیتا ۔ دو منٹ میں آجاتا سے چھا سے ہم خود چائے گئر آتا ہے۔' بیرشیر نے کہا اور ہاہر چلا گیا۔ بہت اچھا، ردیہ تھا ان لوگوں کا میر ب ساتھ۔ایک تو کھانائی اتناشا تدارتھا۔اس کے بعد چائے اور دوسری چیزیں، میں مہر حال ان لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر بیں دوسکا تھا۔

تھوڑی دیر کے بعد پیرشیر، چاہے کے کرآ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایکٹر سے تھی۔جس میں جائے کی کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ساتھ ہی دو پیالیاں بھی تھیں۔ یہ برتن بھی انتہائی خوبصورت تھے۔ پیرشیر بولا۔"صاب! ہم کو کرانہ گلقو ہم بھی آپ کے ساتھ؟"

" ہماں سے پیرشیر، اس میں بوچھنے کی کیا بات ہے؟" میں نے کہا۔اور پیرشیر، نے دونوں پیالیوں میں جائے انڈیلی۔ پھراکیک کپ میری جانب بڑھادیا۔اور

دوسراكب ليكرزين بربيثه كيار

میں نے محسوں کیا کہ پیر شیر کے چیرے پر پچھ ایچکچاہٹ کے آتار ہیں۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ '' کچھ کہنا جاہتے ہو۔ پیرشیر۔؟''

''ہاں .....صاب! ہم جانتے ہیں۔ جو پکھے ہم کہیں گے۔اس سے ہماری زندگی خطرے میں پڑجائے گی۔لیکن ہمارادل جا ہتاہے کہ .....''

﴿ ﴿ مِنْ مِهُو ﴿ مِنْ مِيرِ شِيرِ ا ﴾ مِن نِهِ كِهَا لِمِينَ اللهِ وقت اللهِ وقت اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ وقت اللهِ عِيدِ مِنْ مُلِيارً ﴾ الكيمة عليه مِنْ مُلِيارً ﴾

پیرشر خوفزدہ نگاہوں سے دردازے کی جانب دیکھنارہا۔ جیسے کسی کی آمد کا منتظرہو۔ کیکن تھوڑی دیر کے بعد آ جیس ختم ہوگئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی دروازے کے پاس سے گذرر ہاتھا ادراب وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر بھی احتیاط" پیرشیرا پنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا ۔ادر باہر تھا تکنے لگا۔

میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور بیا ندازہ لگارہا تھا
کہ پیرشیر کس سے خوفز دہ ہورہا ہے۔ یا جو پچھ بھی وہ جھے
سے کہنا جا ہتا ہے۔ وہ کیا ہے۔ صورتحال جو پچھ بھی تھی۔
میرے علم میں تھی۔ لیکن شیرگل کے بارے میں، میں پچھ نہیں جاتا تھا۔ پیرشیر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد
واپس پلٹا، اور میرے پاس آگیا۔ اس نے بھاری آواز

"صاب! بات کوجلدی ختم کرتا ہوں۔ اصل میں آپ کی شکل میر ہے چھوٹے بھائی سے بردی ملی جلتی ہے ۔ میرا چھوٹا بھائی میری بستی میں وشمنی میں مارا گیا۔ ہمارے فائدانوں میں وشمنی چلتی رہتی ہے صاب! بس آپ بہتی ہواؤ ہے گئی بہتی بھوالا۔ میں اسپنے ہمائی کے قاتلوں میں سے جار کوختم کر چکا ہوں۔ مگر ابھی میر سے سینے میں انقام کی آگ روشن ہے۔ خیر! چھوڑو صاب! میں آپ سے کہ رہا تھا کہ آپ میر سے بھائی کے مشکل ہو۔ اس لئے میں آبیں جا ہتا کہ آپ ان لوگوں ہے جال میں پھنسوء جب میں نے بہلی بارآپ کو دیکھا۔ تو کے جال میں پھنسوء جب میں نے بہلی بارآپ کو دیکھا۔ تو اس وقت میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آگر مجھ سے ممکن اس وقت میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آگر مجھ سے ممکن

ہوسکا تو میں آپ کی جان بیجا وَل گا۔

صاب ادھر سے نگل جاؤہ یہ خطرناک لوگ ہیں ۔ ڈاکے دیدان کا اڈہ ہے۔ ہم لوگ ادھر ہیروئن بیچے ہیں۔ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ مسال کا اُڈہ ہے۔ ہم لوگ ادھر ہیروئن بیچے ہیں۔ ڈاکے ہوتے ہیں۔ صاب ایسی بھی وقت ہماری زندگی خطرے ہیں ہوتے ہیں۔ صاب ایسی بھی وقت ہماری زندگی خطرے ہیں ہے۔ آپ کو یہ لوگ ادھر لائے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ہڑا اچھا سلوک کریں گے۔ پھر آپ کے ہاتھوں کی کران کو اپنے جال ہے بعد آپ کو اپنے جال ہے ہیں تھی سے اور اس کے بعد آپ کو اپنے جال ہے ہیں نگل سکتے ۔ پھر آپ یہ کھر ان کے ہال سے نہیں نگل سکتے ۔ پھر آپ یہ کھر ان کے ہال سے نہیں نگل سکتے ۔ پھر آپ یہ اور ہوں گے۔ ابھی آپ آزاد ہو۔ ادھر سے نگل حاؤ۔ "

'' پیرشیر کے منہ ہے ابھی اتی ہی آ واز لکی تھی کہ اچا تک ہا ہا واز لکی تھی کہ اچا تک ہا ہیں۔ اور کی سنائی دینے لگیس اور کی سنائی دینے لگیس میر ہی چو تک پڑا تھا۔ پھراس نے کہا۔ میر ہے ساتھ پیرشیر بھی چو تک پڑا تھا۔ پھراس نے کہا۔ '' پٹاہ خدایا۔'' اس کے بعد دوڑتا ہوا ہا ہر لکل گیا۔ ''ولیاں بڑے زورو شور سے چل رہی تھیں۔

اس کے بعد ایک آواز سٹائی دی۔ وہ عالباً لاؤ ڈ اسپیکر برسنائی دے دہی تھی۔ آواز نے کہا۔

" خردارا بولیس نے تم لوگوں کو چاروں طرف سے گھرلیا ہے۔ اگرائیک بھی گولی اندر سے چلائی گئی۔ تو ساری جمارتوں کو بم سے اڑا دیا جائے گا۔ بولیس کی بہت بڑی تعداد نے تم لوگوں کوچاروں طرف سے گھیرد کھا ہے۔ سامنے کے درواز ہے۔ ایک ایک کرکے ہاتھ اٹھا کر باہرنگل آؤ۔ تو تمہاری زندگی ہے جائے گی۔خیال رکھنا اگر پھر بھی بھینکا گیا تواس کا جواب گولی سے ملے گا۔"

پولیس باربار بیاعلان کردہی تھی۔اور میں برحواتی اور پر بیٹائی کے عالم میں سوچتار ہا کہ پولیس نے ہمی چھاپہ مارنے کیلئے یہی وقت مقرر کیا تھا۔ پیرشیر کی تفصیل بتائے کے بعد ممکن تھا کہ میں فوری طور پر بیبال سے نکل جاتا۔ پیرشیر ضرور میری مدد کرتا ۔لیکن تقدیر نے اس کا موقع نہیں میا تھا۔سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں کیا کروں؟ پر بیٹائی کی دیا تھا۔سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں کیا کروں؟ پر بیٹائی کی ابر میرے بورے وجود میں دوڑر ہی تھی۔اور میراذ ہمن کوئی

فیصلہ کرنے سے معذور تھا۔ آخر کاریہ فیصلہ کیا کہ خاموثی
سے اپنی جگہ بیشار ہوں۔ باقی لوگ کیا کریں گے۔ بیان
کا معاملہ ہے۔ اگر میں پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو اس پر
اپنی بے گنا ہی فاہت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے سوا
اور پیچنیں ہوسکتا تھا۔

باہر ہنگامہ آرائی ہوتی رہی ۔ لیکن فائرنگ نہیں ہوئی رہی ۔ لیکن فائرنگ نہیں ہوئی رہی ۔ لیکن فائرنگ نہیں ہوئی تھی ۔ یا تو ان لوگوں نے بیداندازہ لگالیا تھا کہ پولیس نے جو کچھ کہا ہے۔ وہ الیا کرنے کی بوزیشن میں ہے۔ اور الیا کرڈ الا جائے گا۔ چنانچہ جان بچانا خروری تھی ۔ اور میرا بھی خیال درست ٹابت ہوا۔ بھاری بوٹوں کی آواز سائی دے رہی تھی ۔ بھاگ دوڑ ہورہی تھی ۔ بھر تھوڑی دیر کے بعد میرے کمرے کے دروازے پرلات ماری گئی۔

اس کے بعد چند طاتقور بولیس والے اندر تھی آئے۔ وہ اس طرح مجھ پرٹوٹ پڑے نے جھے جانور پکڑر ہے ہوں۔ ایک کمھے کے اندر اندر میری کلائیوں میں جھکڑیاں ڈال دی گئیں۔میرے منہ سے آیک مدھم سی آزاز فکا تھے گ

' سنو سنو سنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے وہ کیے ایکن میری بات سنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے وہ کھیے ہوئے ہوئے ہوئے مارت سے باہر لے آئے اور بھرا یک ٹرک میں اور بھی بہت سے لوگ سنے۔ ان میں پیر شیر بھی تھا۔ جس کے ہاتھوں میں جھکے۔ ان میں پیر شیر بھی تھا۔ جس کے ہاتھوں میں جھکے شخص تیرہ افراد بھڑے سے گئے تھے۔شیرگل ان میں نیما۔ تھی۔ شیرگل ان میں نیما۔ ان میں وہ اندر تلاشی ہور ہی تھی۔ لڑکیاں بھی تھی۔ ان میں وہ انرکی بھی تھیں۔ بس نے مجھے کھانا دیا تھا۔ سب سبے لڑکی بھی تھیں۔ جس نے مجھے کھانا دیا تھا۔ سب سبے ہوئے نظر آ رہے تھے۔

بہت دیر تک یہ ہنگامہ آ رائی ہوتی رہی اور اس کے بعد پولیس کا ٹرک اسٹارٹ ہوکر چل پڑا۔اس کی منزل پولیس ہیڈ کوارٹر تھی۔جس کا بورڈ مجھے نظر آ گیا تھا۔ پولیس کی ایک جیب بھی ہمارے بیجھے آ رہی تھی۔اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہنشیات کے اڈے سے پکڑا گیا ہول۔

ویکھوآ کے کیا ہوتا ہے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہمیں بہت ہوے ہال میں بہنچادیا گیا۔ ہال خوب روش تھا۔ چھکڑیاں پڑے ہوئے لوگ زمین پر بیٹھ گئے ۔ پولیس والے ان میں ہے بعض کوٹھو کر س بھی مارر ہے متھے۔ لیکن شکرتھا کہ میری طرف کوئی متوجہ بیس ہوا تھا۔ رات آ دھی کے قریب گزرگئی۔ اندر کے ماحول سے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتی رات ہوگئی۔ ہے۔''

پھر ایک ایس پی بنین انسیکٹروں اور کچھ سب انسیکٹروں اور کچھ سب انسیکٹروں کے ساتھ اندرآیا۔وہ ایک ایک کرے ان اوگوں کا جائزہ لیتا رہا۔ ان میں سے کچھ کواس نے نام لے کر آواز دی تھی۔ اور بوے طنزیہ الفاظ کھے۔ پھر وہ میرے پاس کی آئیسیں شدت جیرت پاس کی آئیسیں شدت جیرت ہے۔ پھیل کئیں۔اس نے ایزیاں بجا کر جھے سیابوث کیااور مدوای ہے کوال۔

"ارے سر آپ سسآ ہے کو سسہ سوری سوری ہوتو فوا جلدی کرو ۔ جالی منگوا کر چھکڑی کھولو، منہیں جہیں جہیں ۔ یکون ہیں؟"

الیں پی کے چہرے پرایے بدخوای کے آٹارنظر آرہے تھے۔ جیسے اس نے بہت ہی بڑے اور معزز شخصیت کود کھ ایا ہو۔

انسيكتر بهاك دور كرفى كه اليس في نهايت معذرت آميز لهج مين بولا - "سرآب يقين كرين ان گرهول سي غلطي بوئى ہے .....سراصل مين اس آبريشن كا انجارج ميں ہى ہول - سر .....پليز .....پليز سر .... آپ مجھے معاف كروين - كالشيمل احق ہوتے بين دور پھرسرآب "

میرے منہ ہے کوئی آ واز نہیں نگی۔ میں یہی موج رہاتھا کہ بولیس آ فیسر کسی شدید غلط نبی کا شکار ہے لیکن یہ میری خوش متی تھی۔ اور میری آ رز وبھی تھی۔ کہ یہ غلط نبی کسی حد تک ایسے ہی رہے۔ تا کہ میری جان خی میں اس بورے کھیل میں ، میں کوئی کردار نبیس رکھتا تھا۔

تھوڑی دیرے بعد جھکڑیوں کی جانی آ گئی میری

جھٹڑیاں کھول دی گئیں۔اوراس کے بعدالیں پی نے گرن کرایک انسپٹڑسے کہا۔ 'صاحب کواپنے ساتھ لے جا کر میرے گھر پہنچا دو۔ میں گھر ٹیلی فون کئے دیتا ہوں۔ ۔۔۔۔ سرا پلیز ،آپ اس دفت مجھ سے پچھ مت پوچھیں، بس آپ چلیں ۔ سر پلیز!۔۔۔۔۔جس طرح سے ہمی آپ کہیں ، میں آپ سے معذرت کیلئے تیار ہوں۔''

میں نے دل میں سوچا کہ بھائی تیری غلطانہی قائم رہے۔ادر میری زندگی ہے جائے۔ورنہ نجانے کیاسلوک ہومیرے ساتھ۔''

بہرحال میں وہاں ہے چل پڑا۔ انسپکڑ ہوئے پر احترام انداز میں میرے ساتھ باہرآیا۔ باہر پولیس کی جیب کھڑی ہوئی تھی۔اس نے مجھے جیپ میں ہیٹھنے کی پیشکش کی اور جب میں بیٹھ گیا تو وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ راستے بھراس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایس پی کے گھروا لے تجانے میرے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔

بہرحال! ابھی تک وہ عالم بدعوای میں تھا۔ یقینی طور پر الیس پی نے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں ہائیت کردی ہوگ۔ ورند اتنی رات گئے کوئی خوبصورت کوشی اس طرح روش ہو کئی تھی۔ جتنی ایس پی کی کوشی روش تھی۔

برآ مدے ہی میں ایک عورت ساڑھی باندھے ہوئے کھڑی تھی۔اوراس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی موجود تھا۔ان کے باس دو ملازم بھی تھے۔عورت نے آگے ہڑھ کرمیرااستقبال کرتے ہوئے کہا۔

" مرامرانام ہے راج کماری میں ایس پی گویال سکسینہ کی ہوی ہوں۔ یہ ہمارے بیچے ہیں۔ بیٹی کا نام کرینہ اور بیٹے کانام وشال ہے۔ سرا گوپال سکسینہ نے ہمیں آپ کے ہارے میں بتایا ہے۔ آ ہے پلیز! یہ گھر آپ کے قابل تو شہیں ہے لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں آئے۔''

میں نے ول میں سوچا کہ یہی میری خوش متی ہے کہ میں تھانے کے لاک اپ کے بجائے یا پھر کانشیبلوں

کے ہاتھوں مارکھانے کی بجائے یہاں تک آیادیکھنا ہے ہے کریڈوش متی کب تک قائم رہتی ہے۔ بہرحال اوہ لوگ مجھنا تدریا کے کہا۔

"مراآپ ایاس تبدیل کر کیجے۔ ہوسکتا ہے۔ وہ آپ کے جسم پر فٹ آجائے، گوپال سکسینہ کا جسم آپ کے جسم پر فٹ آجائے، گوپال سکسینہ کا جسم آپ کے جسم سے بہت زیادہ ملتا جاتا ہے۔ مر سکوئی ایسی، فیز معاف کر دیجئے گا۔ ہم لوگ اصل میں نیند سے جاگے ہیں گوپال توانی ڈیوٹی پر چوہیں گھنظ مصروف رہے ہیں، ہم ان کا انتظار نہیں کرتے، سوجاتے ہیں، آھے بلیز۔!"

میں نے جھی دل میں ہے ہی سوچا تھا۔ کہ جعنی آسانیاں مجھے بہاں حاصل ہورہی ہیں آئیں حاصل کرنے سے گریز نہ کروں۔ کیونکہ اس کے بعد جوہونا ہے اس کا مجھے اچھی طرح ہے تھا۔ بہر حال! مسل خانے میں گیا۔ جولیاس مجھے دیا گیا تھا۔ وہ بہنا ۔۔۔۔ گوپال سکسینہ پر گیا۔ جولیاس مجھے دیا گیا تھا۔ وہ بہنا ۔۔۔ گوپال سکسینہ پر نومی نے خور نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کالیاس میرے بدن پر پوری طرح فٹ تھا۔ میں اسے پہن کر ہا ہر آ یا تو تو جوان لوگی میر ان تظار کر رہی تھی۔ "آ ہے سر! اب آیک کپ کافی تو ہمارے ساتھ ہی ہوجائے۔ نیند تو آپ کی خراب ہوئی تو ہمارے ساتھ ہی ہوجائے۔ نیند تو آپ کی خراب ہوئی گئی ہے۔ "

کانی کانام من کرمیرے منیش پانی کھرآ یا تھا۔
چنائیے میں کرینہ کے ساتھاں ہوئے سے ہال میں بیٹے گیا
جہاں ایک ڈائنگ ٹیمل گئی ہوئی تھی۔ یہاں وشال بھی تھا
۔ راجکماری بھی تھی۔ کرینہ جھے لئے ہوئے ڈائنگ ٹیمل
گیاتو وہ ایک کری پر جھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جب میں بیٹے
گیاتو وہ ایک کری پر میرے سامنے سکراتی ہوئی بیٹھ گئ۔
میز پر بہت ہی چیز یں بھی ہوئی تھیں۔ بیوفت کا کھیل تھا۔
لیکن بات وہ تی تھی میں اس کھیل کو عارضی سمجھ رہاتھا۔ ظاہر
ہے۔ اس کے بعد جو میری تجامت ہوگ، وہ دیکھنے کے
قابل ہوگی۔

میں کھانے پینے سے فراغت حاصل کر چکا تو رائ کماری نے کہا۔ ' سرااب آپ کچھ دیر آ رام کرنا پیند کریں گے، آپئے میں آپ کو ہیڈر وم تک پہنچادوں۔''

"بال ضرور" بل نے کہا۔ اور را جماری مجھے
ایک خوبصورت بیڈروم تک لے آئی۔ سنگل بیڈ بچھا ہوا تھا
۔ بہت ہی کشادہ کمرہ تھا۔ ایئر کنڈ لیشن چل رہا تھا۔ کمرے
کا ماحول بڑارومانی تھا۔ میں نے را جکماری کاشکر بیادا کیا
اوروہ مجھے گڈ تائٹ کہہ کروہاں سے جلی گئی۔ میں نے ہشتے
ہوئے دل میں سوچا کہ "بی بی تھوڑی ویر تک تو گڈ تائٹ
ہوئے دل میں سوچا کہ "بی بی تھوڑی ویر تک تو گڈ تائٹ
ہوائی کے بعد کیا ہوگا۔ اس کا مجھے علم نہیں۔"

میں مستانہ جال چاتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا گئتیو کی مورتی میں نے اپ لباس سے نکال کرسر ہانے رکھ لی۔ بہرحال ایھی تک اس کے نقع ونقصان کا مجھے انداز ہنیس تھا۔ میں تو جن حالات سے گزر رہا تھا۔ وہ میرے لئے انتہائی ولیسی کا باعث تھے۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا، نیلا مرحم بلب جل رہا تھا۔

لیٹنے کے بعد میں نے اس کمرے کے خوشگوار ماحول پرنظر ڈالی اوراجیا تک ہی اچھل کر بیٹھ گیا۔ دیوار پر ایک خوسکورت فریم آویزاں تھا۔ اور اس میں ایک عورت کی تصویر گئی ہوئی تھی۔ لیکن میخورت میں بیچیان ۔ اس عورت کوتو میں لاکھوں میں کیا کروڈوں میں بیچیان سکتا ہوں ۔ یہ ج پالی تھی۔ جو گہری آتھوں سے میری طرف و کھورتی تھی۔ بیٹی اسمبری پر یا وَس افکا کر بیٹھا بیٹی طرف و کھورتی تھی۔ بیٹی ایک کا جائزہ لیتا رہا۔ الیس پی گھی آتھوں سے جے پالی کا جائزہ لیتا رہا۔ الیس پی گھی آتھوں سے بیٹی آتھوں کے بیٹی ایک کا راز جھے ایک کا جائزہ لیتا رہا۔ الیس پی تھا۔ وہ جھے مراس کی غلط بی کا راز جھے ایک کا راز جھے ایک کا راز جھے ایک کا راز کھی اس کے نام لیکرئیس پیاراتھا۔ آگر وہ ایسا کرتا تو کم از کم جھے بیہ تو پہنچ جل جاتا کہ اس کی غلط بی کی وجہ کیا ہے۔ لیکن ایس فو پہنچ جل جاتا کہ اس کی غلط بی کی وجہ کیا ہے۔ لیکن ایس فی خور ہے بیائی سے ہوگا۔ یہ بات میر سے علم بیل بیس تھی۔

''اوہ .....میرے خدا! یہ بیؤی خوفناک بات ہے۔ ۔الس پی بھی میر ہے ساتھ کوئی اچھاسلوک نہیں کرےگا۔ گریج پالی .....کوئی بات مجھ میں نہیں آرہی تھی۔اب تو میں بہت زیادہ ہریشان ہوگیا تھا۔

یں جہت ریادہ پر مینان ہو تیا تھا۔ ای وقت آ وازیں سنائی دیں اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا باہر یولیس کی گاڑی آ کررکی تھی ۔ ہیں نے

آبک کھڑی سے جھا تک کردیکھا۔اور میر سے اندازے کی تھر اپنی ہوگئے۔الیس پی غالباً اپنی ڈیوٹی سے واپس آگیا تھا۔ ملازم اس کے ساتھ ہا تیں گرتے ہوئے آرہے تھے ، پھر وہ اندر چلا گیا۔میرے لئے اس کے پاس جانے یا اس سے ملنے کا کوئی جواز ہیں تھا۔ میں وہاں سے ہٹا اور آ ہستہ جہتا ہوا۔ جے پالی کی تصویر کے پاس آگیا۔ اس وقت مجھے جے پالی کی آواز سنائی دی۔ اس وہ لطف آرہا ہے ناز عدگی کا ؟"

میں نے پھٹی پھٹی آ تھوں سے چاروں طرف ویکھا۔ ایک بار پھرمیری نگاہیں اس فیار کی موجود تیں تھا۔ ایک بار پھرمیری نگاہیں اس نیم تاریک ماحول ہی تصویر کا جائزہ لینے گلیں۔ تو ہیں نے ہے پالی کی تصویر کومسکراتے ہوئے دیکھا اور میرا دل دھک سے دہ گیا۔ تو کیار تصویر ہوئی ہے؟''

"نتایا تبین تم نے ....."اس بار سے پالی کی تصویر کے ہونٹ بلے اور میں نے گہری سائس لی۔ کے ہونٹ بلے یالی! تم ....؟"
" مے پالی! تم .....؟"

"مم فی مجھے بہت بیارے مخاطب کیا ہے۔ میں خوش ہوں ۔ گن تیرہ کے خوش ہوں ۔ گن تیرہ کے کمالات نہیں و کیور ہے تم ؟" کمالات نہیں و کیور ہے تم ؟" دو گئن تیرہ۔"

''تو اور کیا، پرشیر یا اس ہے بھی پہلے چلے جاؤ تہہیں جس محبت سے وہ لوگ شہر تک لے کرآئے۔ اس کے بارے میں تم کیا تیجھتے ہو؟ پھر پیرشیر نے تہہیں اپ بھائی کا ہم شکل پایا۔ یہ بھی گن تیرہ کا کمال تھا۔ اس کے بعد اتفاقیہ طور پر پولیس نے اسی وقت رٹھ کردیا تھا۔ تم بکڑے گئے لیکن ایس ٹی گوپال سکسیتہ نے تہہیں دیکھا۔ کوئی بڑا آفیسر مجھ لیا۔ بھٹی طور پروہ یہ سوج کہ اس گروہ کا سراغ لگانے کے لئے اس میں داخل ہوئے تھے ۔ ان ساری باتوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔؟''

"سب میری کوششوں کا متجدے۔ من تیرہ کے جسول کے بعدتم جتنے بڑے انسان بن گئے ہو۔خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ۔لیکن جو وعدہ تم نے مجھے سے کیا

ہے۔اس کی تخیل کے بعد ہی تم مکمل ہوسکو گے۔'' ''وعدہ ……؟'' ''ہاں …… ہار پی شکار …… میرے شکار …… ہار میں ہے۔وہ وعدہ تہمیں؟'' شکار …… ہادئیں ہے۔وہ وعدہ تہمیں؟''

"اورجائے ہوکہ پہلا شکارکون ہے۔"

"کون؟" میں نے سرسراتی آ داز میں پوچھا۔
"الیں پی، گوپال سکسینہ وہ بولی ادر میں پھٹی پھٹی آ کھوں سے تصویر کو تکتارہ گیا۔ میرے دل میں اجپا تک ایک بعنادت کا حساس اجراتھا۔ الیس پی گوپال سکسینہ نے علاقہ ہی ہی کی بنیاد پر سی الیک الیس کی جومیرے ساتھ علوقہ می ہی کی بنیاد پر سی الیکن اب تک جومیرے ساتھ سلوک کیا تھا۔ میر اردال اس کا احسان مند ہوگیا تھا ۔ ادر یہ مورت کہ رہی ہے کہ ایس پی گوپال سکسینہ اس کا حسان مند ہوگیا تھا شکارہے بچھا چی طرح یادتھا۔ اس نے بیہ بات ہی تھی۔ گران جھے اپنی طرح یادتھا۔ اس نے بیہ بات ہی تھی۔ باران بی بھی ساکو کی جھے اس کو بال سکسینہ ہی شامل ہے تو کیا مجھ ساکو کی جھے اس کو کی جو ہیں اسے نقصان پہنچا دی۔ اگران ہے۔ اور میں اسے نقصان پہنچا دی۔

اَچا تک ہی ہے آپائی گی آ داز انجری۔'' کسسوچ میں پڑ گئے۔؟ خاموش کیوں ہو گئے۔'؟''

"ج بإلى! مين الين في، كوبال سكسية ك بارت مين موج رباتهاء"

''میرادشن ہے۔ یہ۔اس دشنی کی دجہ تہمیں ہیں بتاؤں گی۔لیکن جھےاس کاخون درکار ہے۔ جانتے ہو یہ وہ پائل ہے۔''

> يون. "اران-"

"پاکس کیا ہوتا ہے۔؟"

"جو ماں کے پیٹ سے پیروں کے بل دنیا میں آئی ہو۔ وہ بائل کہلاتا ہے۔ اور اس میں ایسی خصوصیت ہوتی ہے۔ کہ ہم کالے جادو والے ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایسے بائی افراو کا خون جب میں اپنے بدن پرڈال کر پورن ماشی کی رات کواس سے نہاؤں تو جھے

امرشکتی حاصل ہوجائے گی۔ میں اپنے جیون کو ہزارول سال لیبا کرسکتی ہوں \_ین رہے ہو؟''

> ''بیہ تنہاری مسبری ہے تاں۔؟'' ''جی۔''

"اس کے تیجے ایک جخر ادرایک برتن رکھا ہوا ہے ۔
الیس کی تھکا ہوا آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سوجائے گا۔
تم جاؤ گے۔ اس کی شدرگ کا ٹو گے۔ ادرخون پیا نے بیس مجیس اس کے بعد بناؤں گی کہ متہیں کیا کرنا ہے۔ اس ممارت سے سید ھے باہرٹکل جانا کوئی تمہارار است نہیں رو کے گا۔ بیم ہرا پہلا کام ہے۔ اور مجھے امید ہے کہتم ابنا وعدہ پورا کرو گے۔ گن تیرہ تمہیں دے کر بیس نے تمہیں امرشکتی دے دی ہے۔ گن تیرہ تمہیں امرشکتی دے دی ہے۔ گن تیرہ تمہیں امرشکتی دے دی ہے۔ گن تیرہ تمہارے لئے وہ پھے کرے گی کہ آگے آگے دیکھنا تم کیا سے کیا بن جاتے ہو۔ لیکن پانچ آدمیوں کا خون مجھے دیئے کے بعد۔"

میرے ہاتھوں میں ارزش شروع ہوگی تھی۔ساری زندگی امن وامان سے گزاری تھی۔ سی کا خون کھی نہیں کیا تھا۔ میرے تھا۔ میں او کسی جانور کو نقصان نہیں بہنچا سکتا تھا۔ میرے ہوش وجواس رخصت ہوئے جارہے تھے۔ میں نے ایک ہار بھر تصویر کی طرف دیکھا۔ ہے پالی کی تصویر نے آ تکھ سے اشارہ کرتے ہوئے پھر کہا۔ ''اب میں جاموش ہور ہی ہور ہی ہور ہی

میں آ ہت آ ہت مسہری کی جانب بڑھ گیا۔ میرے ہاتھ کرزرے ہے۔ مسہری کے سر ہائے گن تیرہ کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ کیاا سے اٹھا کر ہاہر پھینک دوں۔ اور ان ساری مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کروں یا پھر۔۔۔۔یا پھر۔۔۔۔'

اچا تک ہی مجھے یوں محسوں ہوا۔ جیسے میرے ہاتھ پیرول میں مجھے یوں محسوں ہوا۔ جیسے میرے ہاتھ پیرول کے ماتھ پیرول کے عقبی حصے بیں جھاری کے عقبی حصے بیل جھاری کے ایک چکدار ججر دکھا ہوانظر آگیا اور اس کے ساتھ ہی ایک پیالہ بھی جو پلاسٹک کا بنا ہوا تھا۔ آ ہست مجھے وہی کرنا ہے۔ جو اس نے کہا ہے۔

میں جادو کے جال میں پیخسا ہوا ہوں۔اس جادو ہے لگانا میرے لئے کسی طور ممکن میں ہے۔

جو کچھ بھی کرنا ہے۔ مجھے اس کے احکامات کے تخت کرنا ہے۔ میرے لرزتے ہوئے ہاتھ آگے ہوئے۔ میں نے خبر اپنی مٹھی میں دہایا اور اس کے بعد بلاسٹک کا بیالہ بھی اٹھایا اب میں اپنی جگہ کھڑا ہوا کا نب رہا تھا۔ اور بیسوچ رہا تھا کہ '' مجھے کیا کرنا جا ہے'''

پھرآ ہتہ آ ہتہ حواس قابو میں آنے گے۔ایک
بات میں انچی طرح جانیا تھا کہ اگر میں نے ہے پالی ک
ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ تو پھر ایسے طلسمی جال میں پیش
جاؤں گا۔ جس سے تکانا میرے لئے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ
بات تو طے تھی کہ وہ شیطان زادی میری ایک ایک حرکت
برنظرد کھے ہوئے ہوتی ہے۔اور ۔۔۔۔ اور کھے حاصل کرنے
کے لئے مجھے اس کے احکامات پڑھل کرنا ہی تھا۔

☆.....☆

علی خان کی کہائی جاری تھی کہاندرے بلادہ آگیا ۔ اوردہ ادھوری کہائی چیوڑ کر چلا گیا ۔ لیکن تحت علی اس کہانی میں کھویا ہوا تھا۔ ' چھر کیا ہوا علی خان ، راجہ پر میت سنگھ کے بیاس کیسے پہنچ گیا تعمت علی کے ذہن میں ایک تیجس تھا۔ کیا راجہ کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ مسلمان ہے۔' غرض بیر خیالات اس کے ذہن میں گردش مسلمان ہے۔' غرض بیر خیالات اس کے ذہن میں گردش مسلمان ہے۔' غرض بیر خیالات اس کے ذہن میں گردش مسلمان ہے۔' غرض بیر خیالات اس کے ذہن میں گردش میں گردش مسلمان ہے۔' غرض بیر خیالات اس کے ذہن میں گردش میں گردش میت مسلمان ہے۔' میں رات جو بھاروں نے اسے راجہ پر میت مسلمان ہے۔' کی رات جو بھاروں نے اسے راجہ پر میت مسلمان ہے۔' کی رات ہو بھاروں نے اسے راجہ پر میت مسلمان ہے۔' کی رات ہو بھاروں نے اسے راجہ پر میت مسلمان ہو یا۔

"دراجه صاحب نے آپ کوبلایا ہے۔ چوبدار نعمت علی کو لے کرچل پڑا خوبصورت کل کی غلام گردشیں طے کی گئیں اور پھر چو بدار آئی۔ درواز ہے پرجا کررک گئے۔

"خواکہ اندر جاؤ۔" ای نے کہا۔ اور نعمت علی بڑا دروازہ کھول کراندرواخل ہوا۔ کین بید کیا۔ بیتو دنیا ہی تی تھی اسر زمین رائلہ وسال کا تو تصور ہی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ سر زمین رائلہ وستان ، قدیم دیوی ، ویوناؤں کا ملک، جہاں پر اسرام عقائد کے ساتھ انو کھے طلسم کدے بھرے ہوئے تھے۔ اوراس وقت بھی ایک انو کھی دنیا تعمت علی کے سامنے آگئی اوراس وقت بھی ایک انو کھی داستان کا دیدہ ور بن گیا تھا۔ ب

داستان ایک ٹاگ قبیلے اور آ دمخوروں کی تھی۔اس قبیلے کا سردارغورال تھا۔

غورال بڑی ہوٹیوں سے علاج کرتا تھا۔ چھوٹی موٹی جادوگری کی ہاتیں بھی اسے آئی تھیں۔ لیکن علاقہ ایساتھا کہ قدم قدم پرایک سے ایک جادوگر پایا جاتا تھا۔ قبیلوں میں جب ہنگامہ آ رائی ہوتی تھی۔ تو اس کے دو حسے ہوا کرتے تھے۔ ایک جادوٹونوں والا دوسرا جنگ و جدل والا۔ جب جادوٹونوں کی جنگ ہوتی تو ماحول بہت جب سوجایا کرتا تھا۔ اوراس میں بڑی خود پڑی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ذرامختف طریقے ہے اور جب تلوار کلہاڑوں اور نیز وں کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو فیصلے محوں میں ہوجایا کرتے تھے۔ اور جب تلوار کلہاڑوں میں ہوجایا کرتے تھے۔

ان کا قبیلہ تباہ ہوا تو غورال نے دائش مندی سے
کام لیتے ہوئے اپنے اہل خاندان کے ہمراہ دریائی داستے
افتیار کرکے ایک طویل سفر منتخب کرلیا۔ اور آخر تقدیر نے
اسے یہاں تک پہنچادیا۔ مقصد وی تھا۔ کوئی ٹھکانہ پچوں کی
رندگی۔ اور یہ بی سب بچھانسان ہمیشہ سے سوچنا آیا ہے۔
اس کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ
جو بچھ وہ آئیس دے سکتا ہے اس کے بعد باتی زندگ
انہیں اپنے طور بر بی گزار نی ہے۔ چنا ٹچاس پراس نے
انہا کوئی تسلط قائم کرنے کی بجائے ان سب کوآ زادی
دے دی تھی۔ وہ سب اپنی اپنی راہوں کی تعاش میں نکل
دے دی تھے۔ وہ سب اپنی اپنی راہوں کی تعاش میں نکل
کھڑ ہے ہوئے تھے۔

تگانہ کچھ زیادہ ہی خوش قسست تھی۔اسے بالکل انسانوں کے انداز میں زندگی گزار تا پہندآ گیا تھا۔اوراب اس کے جینے کا انداز بدل گیا تھا۔ادھردوسری لڑکیاں بھی اینے اپنے مشقبل حلاش کردہی تھیں ۔غورال نے ان کے فیصلے انہی پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور وہ اپنی راہوں کے انتخاب میں تھیں۔

ادھراڑکوں ہیں ہمیوش نے سب سے پہلے اپنی منزل تلاش کر کی تھی۔اصل مسئلہ انسانوں کے درمیان رہ کرانسانوں کی فطریت سے مممل واقفیت کا تھا۔ جو بہر حال تھوڑ ہے عرصے میں نہیں ہوجاتی ۔ دنیا میں کوئی ایساعلم نہیں

ہے۔جودفت سے پہلے تجربات دے، تجرب صرف عمر بی کی دین ہوتے ہیں۔ ماحول سے واقفیت ماحول ہیں رہ کر ہی ہوتی ہے غورال نے اپنے بچوں کوفطری طور پر ناگ بنا دیا تھا۔ تمام ترخصوصیات کے ساتھ۔ اور اس سے زیادہ وہ اور بچھ بیں کرسکیا تھا۔ باتی کام انہیں خود کرنے تھے۔

جیموش نے اس سلسلے بیں سب سے پہلے تیر مارا تھا کہ اس نے لوگا کواپنے وجود بیں اتار لیا تھا۔اور لوگا بہر حال ایک ہر اسرار بیر تھا۔ ہیموش کو اس سے خاصا فائدہ مور ہاتھا۔ایک دن اس نے لوگا سے بوچھا۔

"لوگالید بتاراس دنیاش رہنے والے انسان بہتر اورخوبصورت زندگی کیسے گزارتے ہیں۔؟"

اوگانے خود اسے اس کی زبان میں جواب دیا ۔ 'مشاطر، میلوگ خود اسے اس کی زبان میں جواب دیا ۔ 'مشاطر، میلوگ گھر بنا کررہتے ہیں۔ میر جو پھر، سیمنٹ، اور مٹی کے گھر دیکھ دہا ہے۔ ان میں سے ہر گھر کی ایک کہائی ہے۔ بچپن سے میلوگ مال باپ کے زمیر سامیہ پروان چڑھتے ہیں۔ جوان ہوتے ہیں تو اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی میوی بچول مالک ہوتے ہیں۔ بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی میوی بچول کے سہارے بقیہ والت گزار کرآ خرکارختم ہوجاتے ہیں۔ ضرورتوں میں دولت بنیادی چیز ہے۔ اور دولت کے صول کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔'

''فرض کرو بیش دولت حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔ نو مجھے کیا کرنا ہوگا۔''

'' میں تجھے سب کھیتا سکتا ہوں۔ ہیموش!'' بھر لوگا۔ اسے رایس کورس لے گیا۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے ہیموش کو ہڑے دلچسپ سکھے تھے۔لوگانے اس کے اندرسے کہا۔

" پہتھوڑی می رقم جو تیری جیب میں آ چکی ہے۔ لےاورگھوڑوں پرجواکھیل۔''

''وہ کیسے کھیلا جاتا ہے۔؟ کیاان کی بیٹے پر بیٹھ کر جس طرح پراوگ بیٹے ہوئے ہیں۔ جو گھوڑوں کودوڑائے بیٹ میں '' جس طرح پراوگ بیٹے ہوئے ہیں۔ جو گھوڑوں کودوڑائے بیٹ ''

" دونہیں ادھر جا کر ۔ گھوڑوں پر نمبر لگا کر۔ میں ایکے بتائے دیتا ہوں۔"

اور پھردیس میں ہیموش جیتا تھا۔ادراسے نوٹوں کا پورا تھیلائے کر رہیں کورس آئس ہے آتا پڑا تھا۔ ایک ہوٹا تھیلائے کر رہیں کورس آئس ہے آتا پڑا تھا۔ ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا۔اس نے اوراس کے بعدلوگا اسے مختلف طریقوں سے دولت حاصل کرنے کے گربتا تارہا۔ چنانچے تھوڑے بی عرصے کے بعد ہیموش ایک دولت مند آدمی بن گیا۔اس نے ایک بہت خوبصورت مکان خربیا۔ لوگا اسے ہر طرف سے گائیڈ کردہا تھا۔ تیجہ سے ہوا کرہیموش ایک امیر آدمی کی حیثیت سے اس مکان میں تیم ہوگیا۔ اس نے لوگا ہے کہا۔

"اب مجھے کیا کرنا ہے۔؟"

' دبہتر سے کہ اب تو اپنے آب کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دے۔ ایک عزت دار آ دی کی حیثیت مسلوب کی حیثیت اسے تو بہال بھی گیاہے۔ آگاہے آ ب پر بھروسہ کر، اور میری بات میں، میں تھے یہاں تک تو لے آیا ہوں ۔ لیکن میری بات میں کر۔ اس وقت تیرا بھی ساتھی بنوں گا۔ جب تو جھے آز ادکردے۔''

'' تحجّے آزاد کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔؟'' ''دوہ میں تحجے بتادول گا۔لیکن ایک شرط پر'' ''ہاں..... بول۔''

"سوچ سمجھ کر مجھ سے بیطریقد پوچھنا۔اوراگر خلوص دل سے مجھے آزاد کرنے پر آبادہ ہو۔ تو میری بات پر عمل کرنا۔اگر تونے میری بات سننے کے بعد مجھے آزاد کرنے سے انکار کیا تو میں تیرے پیٹ میں رہ کر تیرے سارے وجود میں زہر پھیلا دول گااور تو مرجائے گا۔"

ہیموش دل ہی دل پی ہنس رہاتھا۔اس نے لوگا کو سے ہیں بتایا تھا کہ درحقیقت میں وہ تو ایک ناگ ہے۔ زہر چاہے کسی بھی طرح کا ہو۔اسے نقصان تہیں پہنچا سکتا۔ ہیر حال اس نے خاموثی اختیار کرلی تھی۔

ادھر دومرا کردار نیرون تھا۔ نیرون دومرا ذہین توجوان تھا۔ جوابھی اپنی زندگی کے لئے بہتر رائے تلاش کرر ہاتھا۔ شلوگ جوغورال کا مجھلا بیٹا تھا۔ ابھی ونیا کے تجربے ہی کررہا تھا۔ لیکن نیرون کی زندگی میں خود بخود ایک ایسا واقعہ چیش آیا۔ جس نے اسے طویل کہانی سے

شسلک کردیا۔ ابھی تک اس نے اپنے لئے کوئی ایسی جگہ منتخب بیں کی تھی۔ جوستقل ہوتی۔ ویسے بھی ان میں ہے ہڑخض ابھی تک اس دنیا کو بجھ رہاتھا۔

نیرون اس ون شہر کے ہنگامی ماحول ہے کسی قدر شک آ کر دیرانوں کی تلاش میں تکل پڑا تھا۔ اور لمباسفر طے کر کے شہری آبادی ہے دورنگل آبا تھا۔ وہنی طور پر سکون کاسمندر موجز ن تھا۔ نہآ دم، نہآ دم زاد۔

قرب وجوار میں بہاڑی ٹیلے بھرے ہوئے تھے

آسان پرچا تد چیک رہاتھا۔ ٹھنڈی بھنڈی ہوا ئیں چل

ربی تھیں۔ وہ ایک ٹیلے کی بلندی پر پنچ کر بیٹھ گیا۔ باپ

نے انہیں سانبوں کی قطرت بخش دی تھی ۔ اور وہ سب

اندرونی طور پر ناگ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مرحم سی بین کی

آ واز نیرون کے ذہن پر ڈور کی لہر س طاری کردیں۔ بین

کی مرحم آ واز دور ہے آ ربی تھی۔ کیکن ہوا کی لہریں اس

اپنے کندھوں پر سوار کر کے سفر کرارہی تھیں۔ اور نیرون

اس آ واز کوئن کرمہت ہوتا جارہاتھا۔

بہت دیر تک میں جن رہی اور وہ ستی میں ڈویار ہا - پھر جیسے ہی بین کی آ واز بند ہوئی اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکالگا اور وہ چونک کر جاروں طرف و یکھنے لگا۔ اب اس نے انسان کی حیثیت ہے سوچا کہ بین کی آ واز آخر کہال سے آ رہی ہے۔؟''

موئے تھے۔غالباً کوئی خاند بدوش کھروہاں تیام پذیر تھا۔ اوروه این کاروائیول میں مصروف تھا۔ وهالين ويكهاربا

زندگی روال دوال تھی ۔ان کے درمیان، خانہ بدوش عورتیں کافی خوبصورت محس کیکن ان میں ایک وحشت كا يال جاتى تصى اوروه وحشت كاني دلكش لگ ربي تھی۔مرد،غورتیں، مجے سب بتھے۔ پھر نیرون نے ان خانه بدوشول میں ایک ادرعورت دیکھی توجوان لڑکھی \_ حسن و جمال کا ایک دکش شاه کار که آئیسیس اس برجم کرره جا نیں۔ اے دیکھ کر ذہن پر ایک انوکھا ساتصور انجرتا تھا۔ نیرون کی نگاہیں اس پر جم کئیں۔اس نے دیکھا کہ اس کی حیال میں ایک انوکھاسا بائلین ہے۔ یوں لگا تھا۔ جيے ده روشن کاليک ستون ہو ۔ بچھ بچھ میں نہیں آ رہاتھا کہ یہ سب چھکیا ہے۔ پھراجا نگ اس نے ایک ایسے خوبصورت نوجوان کودیکھا۔جوان کے قریب آ کررک گیا تھا۔وہ دونوں ایک دوسرے کود کھتے رہے۔ ٹھانے کیوں نیرون کے سینے میں ایک رقابت کاسا انداز پیدا ہوگیا۔ بیہ نوجوان اگراس لڑی کا شوہر ما متکیتر ہے تو اے اس دنیا یں رہنے کا کوئی حق تہیں ہے۔ کیوں کہ میں اسے پہند كرنے زگا ہوں۔

بہر حال تو جوان اس سے کھے کہدر ہاتھا۔ پھروہ دونوں دہاں سے آ کے چل پڑے اور ایک فیلے کی آ ڑین بین کررک گئے۔نوجوان الزکی نے کہا۔

" کیابات ہے۔ کیلاش کچھناراض ناراض می لگ

' دمتم كونَى الشِيْصِيرَة ومي تبيس بويه زولاي'' دو کیامطلب<sub>۲</sub>۳۰

"سيآ في والاوت ب التي دير من آئے ہو" ''اوہ مِنم نہیں جانتی کیلاش کہ جھے کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چپوڑو\_ان باتوں کو دیکھو موسم كتنا خوبصورت ہے۔ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ حالدنكانا ہے اور جھب جاتا ہے۔ تو يوں لكتا ہے جيسے ہم چاندے کھیل رہے ہول۔ آؤ .....ہم ایک دوسرے سے

جنگلوں میں بھ<u>نگتے رہتے ہیں۔</u>؟

تَحَ مِن مُديهِ عد حسين لكرباتها ..

نیرون ماحول کی رنگینیوں ہے دلچینی لیتار ہالیکن احيا نك بى دەچونك يزارات ايك تجيب سااجساس موار پھراس نے ادھرادھر نگاہیں دوڑا نیں ۔ جہاں ایک سر سراہث کا احساس موا تھا۔ اس نے دیکھا ایک انتہائی چوڑے کیمن کا ناگ کنڈلی مارے کھڑا ہوا ہے۔ اس کا يهن بهيلا ہوا تھا۔اوراس كا تيمكدارخوبصورت بدن ہلكي ملکی *اہریں لے ر*ہا تھا۔اس کی تھی مٹی خوبصورت آئیجیں نیرون برگڑی ہوئی تھیں۔ نیرون جیرت سے اسے دیکھنے لگا۔وہ ان میں ہے نہیں تھا۔ لیتی غورال کے بیٹوں میں ے کوئی تہیں تھا۔ نیرون انچی طرح اینے سارے یہن بھائیوں کو پیچانیا تھا۔لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ ناگ اس کے سامنے کیوں آبر کو کھڑا ہو گیا ہے۔؟

تھیلیں۔''نو جوان نے لڑکی کو خاطب کیا اور وہ بے اختیا

مچر دونوں ایک دوسرے سے اٹھیلیاں کرتے رہے۔ نیرون گری سوچ ٹیل ڈوبا ہوا تھا۔اس نے سوما كە ذراسا انداز ەلگا يا جائے كەان لوگوں كا طرز زىرگى كى ہے۔ جسی خاص قبیلے ہے تعلق رکھتے ہیں یا پھرا ہے ہی

ہیر حال اس کے بعد اس نے بقیہ دفت وہیں گزاره يهال تك كهرات گزرگني اور دوسري هنج آگئي\_ فه النالوگول كا طرز زندگی و بیشار با اور این و مه داریان بوری کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ۔ان میں سے كي المان يركمانا يكال من المراائ عقرة الكران يركمانا يكايا حاسکے ۔ان کے ساتھ جانور بھی تھے ۔جن کا دورھ وغیرہ ثكال كروه البينے لئے استعال كرد بے تھے۔ نيرون ان كى -زندگی کاململ طور پر تجزمیه کرر ہاتھا۔ جنگل کے نیل ہوئے، چھوٹے موئے جانور، ان کی خوراک سنتے تھے ہے ون دلچیں سے ان لوگوں کا جائزہ لیٹار ہا۔ یہاں تک کہ دوسری رات آگئی۔ جا ندنکل آیا تھا۔اور آج آسان روٹن تھا۔ ستارے آسان سے جڑے ہوئے تھے۔ اور ان کے 📆 و

وه آہستہ آہستہ آ گے بوجہ رہاتھا۔ اور اس کا پھن

ان انداز من پھيلا مواتھا۔ جيسے دواس پر بوري پوري نگاه کناها ہتا ہو۔ برسی دیر ہوگئی۔ نیرون کی آ تکھیں سانپ ی ہتھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ کچھ در بعد سانے نے اینا مچین سکوڑا۔اور پھر تیزی سے ایک جانب بیل پڑا۔ لیکن نیرون کواس سے دیجیسی پیدا ہوگئ تھی۔وہ

خود نا گوں ہیں سے ایک تھا۔ اور ناگ بی بنا ہوا تھا۔ جنانچہوہ تیز رفتاری ہے وہاں ہے آ کے بڑھا۔اورسانپ نے بیچھے چانا ہوا۔ آیک شیلے کی اوٹ میں چلا گیا۔ جیسے ہی

نیرون تملے کے دوسری جانب مڑاتو وہ حیران رہ گیا۔ دوسری جانب کیلاش تھی۔ جوجیران می کھڑی ہوئی تھی۔ نیرون اے دیکھ کر ایک کیجے کیلئے تھٹھک گیا۔ كيلاش كى نگاہيں اس يرجمي ہوئي تھيں \_ پھروه يچھ قدم آ مے برھی۔اوراس کی مترنم آ داز ابھری۔

" كون موتم ؟ مهارے قبيلے كے تو تبيس مو - اجلي ہو؟ كہال سے حلے آرہے ہوت؟ "بہت سے سوالات اس نے ایک ساتھ کردیئے۔ نیرون اس کی آ تھوں میں و مکھ ر ہا تھا۔ اور تیجانے کیوں اسے محسوس ہور ہا تھا۔ جیسے لڑکی کی آ تھوں میں اسکے لئے دلچیں ی ہے۔اس نے ایک قدم آگے برحمایا۔اور بولا۔

" يبي سوال مين تم يديمي كرسكتا بول تم آسان ے اتری ہو باز مین ہے تکی ہو۔اتنی حسین ہو کہانسان کو اليناويرةابويانامشكل بوجائي

نيرون بغوراس كاجائزه كرباتها\_ • و کیلاش ہے۔میرانام۔اورتم کون ہو۔؟''لڑ کی کی آ وازا کھری۔

"فيرولنا" "انسان بور؟" ''بان....انسان ہی کھ<u>ے لو</u>۔'' " کوئی سادھو،سفت ہو؟" "وه كيا موتاب .... من تبين جانباك" '''ارےتم سادھو .....سفٹ بہیں جائے ۔؟''

''حیرت ہے۔ خیرتم جو پچھ بھی ہو مجھے یونان کے ۔ د یوی مجھ رہا ہوں۔''

''تم مجھے ہیوقوف بنارہی ہو۔اتن خوبصورت لڑکی اگر چھے یونان کا دیونا کہدرہی ہے۔تومیرے لئے یہ جیرانی کی بات ہی ہوعتی ہے۔'' تم مجھے ہیوتوف ورنهين ديوتا ؤن كوبيوتوف نهين بنايا جاسكتا \_اور خاص طور بر مجھ جیسی معمولی عورت۔" " تتم اور معمولیا" "لو كيمر؟" وه أيك ادات مسكرالي \_ '''تم .....ميرے ياس وہ الفاظ تبين ہيں ۔جو تمہار ہے حسن کی تعریف کرسکیں۔''

ولونامعلوم ہوتے ہو"

''واہ اتی خوبصورت بائیں کرتے ہوتم کہ دل عجیب عجیب سا ہور ہاہے۔'' و کیلاش ....تمہیں دیکھ کریش اپناسب یجھ بھول

' چلو مان، لیتی ہوں تمہاری بات ۔ احیما بتاؤ کہاں رہتے ہوتم۔؟ یہاں کوئی جگدہے۔ تمہارے رہنے كے لئے۔ ماكبيں ہے جل كرآ رہے ہو۔؟"

"نه ساوهو، مول نه حول من نه جوگ ہوں ۔لیکن سیمجھومیرا کوئی ٹھکانہ ہیں ہے۔بس بھٹکتا ر بهتا بهول په

" آؤ.....میرے ساتھ ..... بڑی خوبصورت جگہ لے کرچل رہی ہوں تہیں۔"

نیرون اس کے ساتھ چل پڑا۔ آ گے ایک چھوٹا سا آبشارنظرآ رہانخا۔وہ اے لے کراس آبشار کے یاس بھی گئی جہال درخت اگے ہوئے تھے۔ یہ بڑی خوبصورت ا جگھی۔آسان سے اتری جاندنی میں نیرون کیلاش کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گیا۔ کیلاش نے کہا۔

ودهمهين ديكي كرتواييخ آب كوجعول جاني كودل عا ہتا ہے۔تم اس بات کوشلیم بیس کرر ہے لیکن میرادل کہہ رہاہے کہتم ضرور کوئی دیوتا ہو۔" دوليسي باتين كررى موتم، اور مين خود حمهين كوكى

Dar Digest 131 February 2012

"دیوی اور میں " جلوٹھیک ہے ۔ میں تمہاری دیوی اور میں ۔ جلوٹھیک ہے ۔ میں تمہاری دیوی اور تم میر ہے دیوتا ۔ " دہ آگے بڑھی اور اپنا جرہ نیرون کے سینے پرد کھ دیا ۔ وہ جیران بھی تھا ۔ اور خوش بھی اس کی بیند کی حسینہ خود بخو داس کی جانب مائل ہوگئ تھی ۔ لیکن وہ جے اس نے بچھلی رات اس حسینہ کے ساتھ دیکھا تھا ۔ اس کا کیا ہوگا ۔ اچا تک ہی نیرون کو دور کہیں سے ایک آ داز سنائی دی ، وہ زولاکی آ واز تھی ۔

"میرکون ہے۔؟"

''ایک پاگل سر بھرا۔ جو میرے چیچے پڑا ہے۔ لیکن جوتم سے دل لگالے اس کی نگاہوں میں بھلا اور کوئی کیسے رہ سکتا ہے۔؟'' کیلاش نے کہا۔

نیرون خاصا متاثر ہوگیا تھا۔لیکن رقیب روسیا کا تصوراس کے لئے بھی بڑا بھیب تھا۔وہ دور سے زولا کے سائے کو دیکھتا رہا۔ زولا، دیوانوں کی طرح کیلاش کو آوازیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔لیکن کیلاش نے مکمل خاموثی اختیار کررکھی تھی۔اور منہ سے بھی بھی نہیں بولاتھا۔ بہر حال زولا۔ وہاں سے تھوڑی دوری پر جاتے ہوئے آگے نکل گیا۔ کیلاش خاموثی سے اسے جاتاد بھی رہی تھی ۔پھراس نے کیا۔

''اب تم ہیر بتاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ میں تم سے کہاں ٹل سکتی ہوں۔''

''ای جگه ہررات'' نیرون نے جواب دیا۔ ''نو پھرٹھیک ہے۔ میں ای وقت آجایا کروں '

چنانچہ نیرون اس سے رفصت ہوگیا۔ بڑی وئیسپ بات بیری کہ کیاش کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو فیرون کو بیدن سے اٹھنے والی خوشبو نیرون کو بے حدمتا از کردہی تھی۔ اس کی سجھ بین نہیں آر ہا تھا کہ کیاش سے اسے اپنائیت کول محسوس ہورہی ہے۔

کیکن اس ون اسے ایک بوڑھا سپیراطا۔ اس کے ہاتھوں بین تھی ۔ اور وہ ادھرادھر گھومتا پھر رہا تھا۔

ہاتھوں میں بین تھی ۔ اور وہ ادھرادھر گھومتا پھر رہا تھا۔

نیرون کود کیے کروہ اس کے قریب آگیا۔ اور اس نے بھاری لیے اس کے اس کے ہماری

"توجوان لکیاتم سپیرے ہو؟ سپیروں کی اس

وادی ہے تہمارا کیا تعلق؟'' 'دنہیں بابالیکن تم کون ہو؟''

''میں بیبراہوں۔ ایک ناکن کو تلاش کررہاہوں۔
وہ ناگن جو اچھا دھاری ہے۔ بینی اپنی جون بدل سکتی ہے
۔ اتنی خوبصورت بن جاتی ہے کہ م اسے دیکھ کو قابو میں
جاؤگے۔ وہ ناگ رائی ہے۔ اوراس ناگ رائی کو قابو میں
کرنے کا مطلب ہے ہے کہ انسان بیبروں میں سب سے
بڑا سیبرا بن جائے۔ اگر میں نے اس ناگ رائی کو پکڑلیا تو
میرے قبیلے والے مجھے سردار بنالیں گے۔'' نیرون نے
میرے قبیلے والے مجھے سردار بنالیں گے۔'' نیرون نے
میرے قبیلے والے مجھے سردار بنالیں گے۔'' نیرون نے
میرے قبیلے والے مجھے سردار بنالیں گے۔'' نیرون نے
میرے تی تی ہواتھا۔ کہ وہ یالفاظ کیلائش کے بارے
میں کہہ رہا ہے ۔ لیکن ابھی وہ اس وقت تک بوڑھے
میرے سے بی تی ابھی وہ اس وقت تک بوڑھے
میرے سے بی تھیں کہ سکتا تھا۔ جب تک دہ کیلائش پر
میلیآ درنہ ہوجائے۔

#### ☆.....☆.....☆

شلوگ ان دونوں بھائیوں میں ذرامخلف طبیعت کا الک تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی وحشیا دفطرت کے مطابق وہ بھی آ دم خور تھا۔ اور اس کے مشاغل بھی مختلف نہیں ستھ۔ وحشت اور دیوائی میں وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ کین ان ساری باتوں کے باوجوداس کے اندر شدید بھس تھا۔ وہ اس نی دنیا میں آ کر بہت خوش تھا۔ اور اپنی فطرت و بھس کے مطابق کچھ کرنا جا ہتا تھا۔ بیموش اور اپنی فطرت و جسس کے مطابق کچھ کرنا جا ہتا تھا۔ بیموش اور اپنی فطرت و جسس کے مطابق کچھ کرنا جا ہتا تھا۔ بیموش اور اپنی فطرت و دوختلف راستوں پرنکل ہی کھڑ ۔ یہوئے تھے۔ لیکن شلوگ اپنی چیز دل کی کھوج میں تھا۔ جواسے اس کی دنیا کے ماحول سے دوشتاس کی کھوج میں تھا۔ جواسے اس کی دنیا کے ماحول سے دوشتاس کراسکیں۔

مر پر چیکتا ہوا نیلا آسان، زبین کی گرائیاں، اس نئی دنیا بیں موجود وہ تمام چیزیں جو بجھے بیں نہ آئیں۔وہ ان کے لئے بوی دکھٹی رکھتی تھیں۔ وہ مستقل اس کھوج میں رہتا کہ کوئی نئی بات اے معلوم ہو۔وہ انو کھی عمارتیں اس کے لئے نہایت جیران کن تھیں۔ جہاں وہ پہنچا تھا۔ جو در حقیقت سائنسی تجربہ گاہیں تھیں۔ وہاں اندر داخل ہونے کے لئے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔لیکن شلوگ اس میں داخل ہو کرصور تحال کا جائزہ لینا جیا ہتا تھا۔

یمهان تک که ایک دن وه سمانپ بن کرایک گثر کےراستے اس ممارت میں داخل ہوگیا۔

عمارت اندرسے خاموش اورسنسان تھی۔ بیخلائی شخفیقات برکام شخفیقات برکام ہوا کرتے ہے۔ اس دفت بہاں کام کرنے والے تمام افراد چھٹی کرکے جانچے ہے۔ شلوگ کو بہی غنیمت محسوں افراد چھٹی کرکے جانچے ہے۔ شلوگ کو بہی غنیمت محسوں ہوا کہ وہ سانپ بن کر مخلف جگہوں کی سیر کرنا رہے۔ چنا نچہ وہ کوئے کھدروں سے گزرتا ہوا اس عظیم الشان لیبارٹری میں داخل ہوگیا۔ جہاں ہزاروں سائنسی آلات بھرے ہوئے ہے۔ جیب وغریب آوازی فضا میں بھرے ہوئے کے۔ جیب وغریب آوازی فضا میں گردش کررہی تھیں۔

شلوگ کے فرشتوں کو بھی میہ بات معلوم نہیں تھی۔
کہ کیا ہونے والا ہے۔ چند ہی کھوں کے بعدا جا تک ہی
اسے اپنے بدن میں تفرتھرا ہٹ محسوں ہوئی۔ اور بھرا یک
عجیب وغریب وھواں اس مشین کے اندر بھر گیا۔ شلوگ کو
یوں محسوں ہوا۔ جیسے اس کا جسم ذرات میں تبدیل
ہوتا جارہا ہے۔ پھراسے یوں لگا۔ جیسے اس کے بیہ
وزات مشین سے نکل کرفضا میں منتشر ہوگئے ہوں۔
وزرات مشین سے نکل کرفضا میں منتشر ہوگئے ہوں۔

کچولمحوں کے لئے ۔ اس کے ہوتی وجواس رخصت ہوگئے تھے ۔ اور نجانے کتنی دہر گرری تھی کہاں

نے اپنے آپ کوانسانی جسم میں محسوں کیا۔ اس نے اپنے اطراف میں اطراف میں چاروں طرف دیکھا۔ اس کے اطراف میں ریت بر بیٹھا ہواتھا۔ اس کی بچھ میں ہوئی تھی۔ اوروہ ای ریت پر بیٹھا ہواتھا۔ اس کی بچھ میں ہیں آ رہاتھا کہ بیسب پچھ کیا ہے۔ لیکن اس کے اندرا کی جیب وغریب سوچ انجری رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہاتھا۔ جیسے وہ آ کی کی اس کا نمائندہ ہو۔

ایک انوکھا ذہن اس کے ذہن میں داخل ہوگیا تھا۔ عالباً پیسب پچھائ شیخ کمل کا تتیجہ تھا۔ جوغیر متوقع طور پر سرز دہوگیا تھا۔ وہاں موجود سائنس دان کوئی بہت ہی پر اسرار تجربہ کررہے تھے۔ اور یہ تجربہ شلوگ پر منتقل ہوگیا تھا۔

اس نے ایک بار پھر چاروں طرف نگایں دوڑا کیں اس کے اردگرد چند نیلی جھاڑیاں تھیں۔قریب سے ایک چھیکی دوڑتی ہوئی نگلی۔اس کارنگ بھی نیلا تھا۔ اور کی پاکس خے شکوگ نے اوپر فضاء میں دیکھا۔اس سر زمین پرایک گنبدنما حجست کھی۔جوچاروں طرف سے رمیت کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔اور اس گنبد کی آخری سرحد اس سے صرف ایک سوگز پر نے تھی۔فضاء کا قطر صرف فرھائی سوگڑتھا۔ یہاں سب جھے نیلا تھا۔سوائے ایک سرخ فرھائی سوگڑتھا۔ یہاں سب جھے نیلا تھا۔سوائے ایک سرخ خودور سے ایک گرفظر کے دائر نے میں جگ رہی حقی۔اس فیصائی ساتھ ایک سرخ کھی۔اس فیصائی سے ایک گرفظر کے دائر نے میں جگ رہی کھی۔

"کیاریسبای خواب ہے؟ بیرگری! بیرریت، سرخ چیز، کی طرف دکھنے پر عجیب خوف کا احساس ہوا تھا۔ مہیں، نہیں سس بیہ خواب نہ تھا۔ کیونکہ خلائی جنگ کے دوران وہ سونہیں سکتا تھا۔ پھر کیا بیموت ہے؟ نہیں ، بیہ موت بھی نہیں ۔موت اس طرح نہیں ہوسکتی۔ نیلی گری، نیلی ریت، اور سرخ خوفناک چیز ۔۔۔۔اف۔"

وہ انہی ہاتوں کوسوج رہاتھا۔ کہاس نے ایک آواز سیٰ۔اوریہ آوازاس نے اپنے کا نوں کے بجائے اپنے سر کے اندر سے تی ۔ان فضا ول ۔اوراطراف وجوانب میں الفاظ اس کے دماغ میں سانے لگے۔

اوراس جگہوہ ای وقت میں دونسلوں کوموجود باتا موں جوالیک زبروست جنگ میں کودنے والی ہیں۔ ایک

Dar Digest 132 February 2012

الیی جنگ جو کسی ایک نسل کو بالکل ختم کردے گی۔ اور دوسری کواس فقد مکزور بنادے گی۔ کداس کا وجود شہونے کے برابررہ جائے گا۔ اور وہ رفتہ خاک میں مل جائے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا ہر گرنہیں ہوتا جا ہے۔'' ''کیوں …..تم کون ہو۔ جو پیدالفاظ کیے جارہے ہو۔؟''شلوگ کے دماغ سے ریسوال اٹھا۔

" الفاظ المسلوب الفاظ المسلوب الفاظ المسلوب الفاظ المسلوب المائي المسلوب المس

"أيك كو .....؟" شاوك نے سوچا۔ "ميري نسل يا

رور المحمد اختیار میں ہے۔ کہ جنگ کوختم کردوں ۔ بیرونی عملہ آوروں کو ان کی کہکشاؤں میں والیس بھی دول ۔ لیکن وہ بھر عملہ کرنے آجا تیں گے۔ یا تمہاری نسل کے لوگ جلد یا بدیران کو دہاں جالیں گے۔ اگر دونوں ہی اس فضاء میں موجود ہوں گے ۔ تو میں ایک دوسرے کوتباہ ہونے سے مندوک سکوں گا۔ اور بھر میں بھی باقی شدہ سکوں گا۔ الفاظاس کے دماغ میں دیکارڈ ہوئے ہاقی شدہ سکوں گا۔ الفاظاس کے دماغ میں دیکارڈ ہوئے میاہ کردوں گا۔ دوسرے کی تباہی کے بغیر اس طرح ایک تبذیب کولاز مآباقی رہنا ہے۔ "

شلوگ نے سوجا۔ ''خواب!'' ۔۔۔۔۔ کیکن بیرخواب نہیں ہوسکتا ہے۔ پھراس نے سوجا۔ ''کون کی تہذیب اور نسل ہاتی رہ جائے گی؟''

''خاموش !'' آ واز نے کہا۔''زیادہ طاقت والا

الزمارے گا۔ میں اس میں کوئی تبدیلی تہیں کرسکا۔ میں صرف اس لئے وال دے رہا ہوں۔ کھمل فتح حاصل ہو۔
میں نے اس قبیلے کے لئے میدان جنگ سے دوانسان چین لئے ہیں۔ ایک تم اور دوسرا وہ بی اجنبی۔ میں تبہارے وہ دبین سے معلوم کر چکا ہوں کہ تبہارے ابتدائی دور میں دو قوموں کی جنگ کا فیصلہ کرنے کے لئے طرفین کے دو پہلوانوں کی لڑائی غیر معروف نہ تھی۔ تم اور تبہاری مخالف پہلوانوں کی لڑائی غیر معروف نہ تھی۔ تم اور تبغیر کسی ہتھیا رہے۔ اور دفول قطعاً دونوں تبلوانوں کی نہیں کہ دونوں قطعاً حاصل کے اور اس جنگ کے لئے دفت کی کوئی پابندی تبیل جا ماصل کرے گا۔ داور اس کی نسل بقاء حاصل کرے گا۔ دور اس کی نسل ہتاء حاصل کرے گا۔ دور اس کی دو

حاسل کرے ہے۔ "

"کین شلوگ کچھ کہنے ہی والا تھا۔ کہ اس کے سوال کا جواب آگیا۔" یہ بالکل میچ طریقہ ہے۔ دونوں کے حالات ایسے ہیں کہ جسمانی قوت متمی طور پر مسلمکا فیصلہ کرسکتی ہے۔ یہاں ایک دیوار ہے۔ ذہنی طاقت اور ہمت حوصلہ زیادہ اہم ہوگا۔ توت کے مقابلہ میں سب ہے۔ ہمت حوصلہ بہادری اور جرائت ہے۔ جو بیجنے والے کے اندر ہوگا۔"

''لیکن جب ہم لڑرہے ہوں گے تو دونوں کے خطائی بیڑے۔''شلوگ نے سوچا۔

ورس ایک دوسری قضایی ہو۔ میں ایک دوسری قضایی ہو۔ میں ایک دوسری قضایی ہو۔ میں ایک دوسری قضا میں ہو۔ میں ایک دوسرے وقت خاموش رہے گا۔ میں دیکھا ہوں کہ تم تعجب کررہے ہوکہ رہے گا۔ میں دیکھی ہوں کہ تعجب کررہے ہوکہ رہے گا۔ میں دیکھی ہے۔ اور حقیقی بھی نہیں جو رہ میں تمہاری محدود فرانت کے لحاظ سے ہوں بھی ، میں اوجود ذری ہے۔

جسمانی شبیل ہتم نے مجھے ایک سیارے کی شکل میں دیکھا ہے ۔ بیا یک قررہ ہوسکتا ہے ۔ بیال ہو کچھتم لکین تمہارے لئے اب میر جگہ تقیق ہے ۔ بیہاں جو کچھتم کرو کے دہ اصل ہوگا اور تمہاراوی عمل آخری ہوگا۔اورا کر یہاں تم مر گئے ۔ تو وہ حقیقی موت ہوگ ۔ یہاں تمہاری ناکا می تمہاری سل کا خاتمہ ہوگ ۔ تمہارے جائے کے لئے

انای کائی ہے۔' اور تب آ واز بند ہوگئی۔
اب وہ پھراکیلاتھا۔لیکن بالکل اکبلائیس۔اس
لئے جب شلوگ نے اور بردیکھا تو معلوم ہوا کہ سرخ شے
وہ نحوفنا ک سرخ حلقہ ہی اجنبی تھا۔اوراس کی طرف لڑھکٹا
ہوا آ رہا تھا۔معلوم ہوتا تھا کہ اس کی نہ تو ٹائکس ہیں ٹاباز و
اور نہ کوئی جسمانی ساخت، وہ بتلی ریت پرلڑھکتا ہوا آ یا۔
پارے کی ہی تیزی کے ساتھ، وہ اس وقت شلوگ کے دماغ
پارے کی ہی تیزی کے ساتھ، وہ اس وقت شلوگ کے دماغ
بین اس کے خلاف نفرت کی ایک لہر دوڑگئی۔
میں اس کے خلاف نفرت کی ایک لہر دوڑگئی۔
میں اس کے خلاف نفرت کی ایک لہر دوڑگئی۔

دسمن دور سے لڑھکتا ہوا آرہا تھا۔ شکوگ نے قریب سے ایک بھر اٹھایا تا کہ مقابلہ کر سکے لیکن دشمن اننی تیزی سے مربرآ گیا۔ کہاسے جان بچانے کے لئے بھا گنا پڑا۔ اس کے پاس اتنا بھی وقت نہ تھا۔ کہ دشمن سے لڑائی کے متعلق سوچ سکے۔ اسکیم بنا سکے۔ ایک ایس کا قلوق سے جنگ کی اسکیم جس کی طاقت، جس کے علوق سے واطوار، اور جس کے طریق جنگ کے متعلق اسے عادات واطوار، اور جس کے طریق جنگ کے متعلق اسے کھر بھی علم نہ تھا۔

پائے گر کے فاصلے پر دشن دک گیا۔ بلکہ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اسے زیر دئی روک دیا ہو۔ سائے ایک ندد کھائی دینے والی دیوارتھی۔ جس سے آگے دشن نہ آسکتا تھا۔ تب شلوگ کو یاد آیا کہ ریہ جنگ جسمانی طاقت سے نہیں جیتی جاسمتی ۔ بلکہ اس کے لئے دینی توت سے کام لیماہ وگا۔ گیند نما دشمن بار بار دیوار سے نکرا تا تھا۔ اور پیچھے گر پڑتا تھا۔ اور پیچھے گر بڑتا تھا۔ اور پیچھے گر بھی واور کی جائے رہڑ کی جا در کی ہوا در کی جا در کی ہوا کی دور کی جا در کی جا در کی ہوا کی دور کی گا۔ سے دیکھا۔ سے دیکھا۔ لیکن دوسری طرف جانے کا کوئی راستر نہیں تھا۔

اسے خیال آیا کہ دیوار کے پنچے سے کھود کر دوسری طرف جانے کا راستہ بنائے ۔ اور تکمن پر جملے کرے ۔ فاریدہ رہڑی خرف جانے کا راستہ بنائے ۔ اور تکمن پر جملے کرے ۔ فاریدہ رہڑی دیوار چھونے سے گرم محسوں ہوتی تھی ۔ کیم بالکل قریب سے اسے آ تکھیں ۔ کہ بالکل قریب سے اسے آ تکھیں ۔ کہ باوجود بھی رہڑی دیوار نظر آتی تھی ۔ کہ ماوجود بھی رہڑی دیوار نظر آتی تھی ۔ کہ ماوجود بھی رہڑی دیوار نظر آتی تھی ۔ کہ ماوج کر ہاتھ میں بکڑا ہوا چھراکی طرف میں کا ایک طرف

ڈال دیا۔اور دونوں ہاتھ ناویدہ دیوار پررکھ کراسے دھکیلا۔ اس میں بلاشبہ کچک موجودتھی ۔لیکن زیادہ نہیں ۔ بوری قوت صرف کرنے کا نتیجہاس کے سوا پچھاور نہ ڈکلا کہ دیوار چندائیج پرے ہوکر پھراصل جگہ پر دالیں آگئی۔

پیرشلوگ این پیچول کے بل کھڑا ہوکر دیوار کی بلتدی معلوم کرنے لگا۔ جہاں تک اس کی انگلیاں پینی سکیں ۔ وہاں تک دیوار موجود تھی ۔ شلوگ نے دیکھا کہ گیند نماسرخ دیمن لڑھکتا ہوا۔ پھراس کی جانب آرہا ہے۔ ۔ اسے دوہارہ ابکائی سی محسوس ہوئی ۔ اور وہ دیوار سے بیچھے بٹما چلا گیا۔ لیکن دیمن نہیں رکا۔ وہ اپنی طرف دیوار کے ساتھ ساتھ ایک جانب چلا آ یا تھا۔ شلوگ کے دیوار کے ساتھ ساتھ ایک جانب چلا آ یا تھا۔ شلوگ کے دل میں خیال آ یا شاید سے ناویدہ دیوار محض زمین کی سطح دل میں خیال آ یا شاید سے ناویدہ دیوار محض زمین کی سطح کے ۔ یہ سوچ کروہ جھکا اور دیست ہٹانے لگا۔ رست بہت نرم اور بلکی تھی۔ اور اسے آ سانی سے کھودا رست نکال ڈائی اور پھر ہاتھ ڈال کرشو لا تو وہاں بھی جاسکتا تھا۔ چند منٹ میں اس نے دو فت گہرائی تک ریب نہیں اس نے دو فت گہرائی تک ریب ناویدہ دیوار کی رکا و مفحسوں ہوگئی۔

مرخ دشمن واپس بلیٹ رہاتھا۔ طاہر ہے۔اے بھی اپنی حدود ہے باہر نگلنے کاراستہ ہیں ملا۔ شلوگ نے سوچا ضرور بالضروراس دیوار ہے گزرنے کا کوئی راستہ ہوتا چاہئے۔کوئی ابساطر بقہ جس کے باعث ہم دودشمن ایک دوسرے کے آ منے سامنے آسکیس ۔ ورنہ بہلزائی تطعی فضول ہے۔لیکن بہ براسرار راستہ تلاش کرنے کے نظعی فضول ہے۔لیکن بہ براسرار راستہ تلاش کرنے کے لئے ایمی جلدی کی ضرورت نہیں۔اس سے پہلے ایک کوشش اور کرنی جا ہے۔

گیندنما دیمن اب نادیده داوار کے بالکل پاس موجودتھا۔اندازا چیفٹ کے فاصلے پر۔اور یول معلوم ہوتا تھا۔ جیسے وہ شلوگ کی شخصیت کا بغور جائزہ لے رہاہے۔ شلوگ نے بھی اس پر نگاہیں جمادیں ۔ خدا کی بناہ، گئی عجیب وغریب شے ہے۔اس کی بچھ میں نہ آتا تھا کہ آخر اس کو دنیا کی ممی چیز یاشکل سے تشہیمہ دی جاستی ہے ۔اس کو دنیا کی ممی چیز یاشکل سے تشہیمہ دی جاستی ہے۔

كرنے كے لئے كوئى خارجى شمادت موجود نتھى۔ اس کے کان ، آئکھیں ،منہ کچھ دکھائی نہ دیتاتھا۔ تحض گولائی البتہ شلوگ نے رپضرورو یکھا تھا کہاس کے جسم میں بہت ہے سوراخ ہیں۔

اور پھر دفعتا ان سوراخوں میں سے دو لمے لمے یتجے برآ مدہوئے اور ریت میل دھٹس گئے۔ جیسے وہ ریت كامعائنية كررب بوران جيرت أنكيز بثجول كاقطرابك التج کے قریب اور لمبائی شاہد ڈیڑھ فٹ تک تھی کیکن سے نیجے سوراخول میں پوشیدہ رہتے تھے ۔اورضرورت کے وقت ہی باہر نکلتے تھے۔ اور جب سرخ دشمن کا جواب دے سکے ادر بالشباس كاجواب موصول موااور شلوك ومشت س لزكفرا كرچندفدم فيجهيهث كياروه جنك كاخوابشندهان اس کا پیغام اتناصاف خبیں تھا۔ جتنا ذات ابدی نے شکوگ کے دماغ میں واخل کیا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اس کا مطلب سمجھ گیااس نے اسپے ڈمن ہے دہمن کے خوف کا حساس خارج كياراب وه زورزور يساس فيدبا تفاراور اییخ آپ کونجیف محسوس کرر ہاتھا۔ لیکن ابھی سوجنے پیجھنے ، کی قوت بحال بھی ۔ اور وہ وہیں کھڑا ہو کراس تجیب و غریب و تمن کو بندرد کھتا رہا۔ اور دینی جنگ کے دوران اس کادشمن بھی بے حس وحرکت اپنی جگہ پرموجودر ہا۔اور سے جنك وه تقريبا جيت جكاتها .

يجروه چندمنث تك لڙھڪ كراس ڇگه گهرا گيا جہاں جماڑیاں آگی ہوگی تھیں ۔ پھراس کے جسم کے سوراخول میں سے تین یٹے برآ مرہوئے ۔اورانہول نے حِمَازُ يول كامعائنة شروع كرديا\_

"اجھا، دوست، چرجنگ،ی سبی \_"شلوگ نے سیمی بنس بنس کر کہا۔ ''اگر میں نے تمہارا بیغام سیح طور پر وصول كرايا بيتواس كامطلب بيكرتم امن يستدنبيس مو ۔اب موت ہی جارے درمیان فیصلہ کرے گی۔"

لیکن اس فقرے کا مطلب کیا تھا۔ایک سل کا بالکُل خاتمہ، نطعی تاہی خواہ وہ نسل شلوگ کی دنیا ہیں بسنے والی ہو، یا خلاؤں میں بسنے والی سرخ دشمن کی نسل موران دونول ميل سيدا يك كالنفتية م لا زمي تفار اوربيه

خیال آتے ہی وفعتاً اس کا دل انسانی مدرد بول او محبت ہے لبریز ہوگیا۔ وہ سوینے لگا کہ انسانی نسل خز مو جائے گی جنتا زیادہ وہ اس پرغور کرتا اسے بیروہم حقیقت بنیآ محسوس ہوتا تھا۔

مشلوگ کوایک الی طاقت نے جوعقل انسانی کے واترے سے خارج ہے۔ اینے ما اور طاقوں کے بارے میں بتایا تھا۔وہ سب کیج تھا۔اوراب سل انسانی کی قسمت كا دارو مرارته فل أيك وات داحد شاوك برره كماها ۔ خدارہم کر ہے، اسے محسول کرنا ہی گتنی اڈیت ناک بات تھی۔لیکن بھراس نے اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیا۔وہ موجودہ صورتحال برغور کرنا جا ہتا تھا۔ بار ہاراس کے ۔ ول ہیں بیخیال آتا کہاس ناویدہ دیوار کوعبور کر کے دعمٰن کو ولاك كرفي كأكوني راستاضرور ب يضرور مونا حاسيتي ركما دماغ راسته وگا؟" اگراييا بي تو چراس كادتمن وي طورير اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ چونکہ وہ اس کی وہی بیغام

رسائی کی طاقت کا تجربہ کرچکا تھا۔ شلوگ اپنے ذہن میں دشمن کے متعلق تمام تصورات واحساسات کو خارج کردیئے کے تابل تھا۔ کیکین اس کا دستمن بھی اس بات پر قادر ہے۔شلوگ اے تظی با نده کر تکنے لگا۔اورائیے ذہن کی تمام توت کوا س پر مرکوزکرے دل میں کہنے لگا۔

معرنا ..... ہے شہیں .... شہیں مرنا ہے۔ تم مررہے ہو ۔تم مر ....، مشلوگ کی پیشانی کیسنے ہے تر ہوگئ\_اوراس وہاغی جدوجہداور دہاؤکے باعث اس كا جسم کا بینے لگا ۔لیکن اس بجیب وغریب مخلوق پراس کا کوئی<sup>۔</sup> الرمحسوس نه بهوتا تھا۔ وہ بوے اطمینان اور سکون ے جماڑیوں کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔اس جدوجہد اور دینی طاقت صرف کرنے کا متحدید ہوا کے شلوگ ایج آب کو خیف محسوں کرنے لگا۔ بے بناہ گری کی بدولت اس کا دم لکلا جار ہا تھا۔اوراس برغنودگی کی حالت طاری

وہ آرام کے لئے ریت پر لیٹ گیا۔ اور اور کا توجد سے اس عجب چیز کی حرکات کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس

🖺 نے سوجا ممکن ہے۔ اس قریبی مطالعے سے اسے اسیے ہمن کی توت اور کمزور ہوں کا سرائح مل جائے۔سرخ بنن جھاڑیوں کی شاخیس ا کھاڑ رہا تھا۔ شکوگ ہوشیاری ے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے بیا اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ جھاڑیوں ہے۔ شاخیس اکھاڑنے کا کام کتنا سخت ہوسکتا ہے۔

اور پھراے خیال آیا کہ وہ اینے جے بیل بھی الی ی جمازیوں سے شاخیں جمازیوں سے شاخیں اکھاڑنے کی کوشش کرے۔ تا کہ اینے باز وؤں اور جسمانی قوت ہے مقابلہ کر سکے ۔اس نے دیکھا کرسرخ مخلوق کوشاخیس آکھاڑنے میں بخت محنت کرتی پڑرہی ہے۔اوراس کام میںاں کا ہر پنج مصروف تھا۔

شلوگ نے دیکھا کہ ڈیڑھ فٹ کمیے بیٹے میں دو الْگلیال اوران انگلیول میں بڑے بڑے تاخن ہیں کیکن بيناخن زياده خطرناك معلوم نبيس موت يتصه اگرانساني ہافتوں کو بڑھنے دیا جائے۔تو شایدوہ بھی ایسے ہی ہو ہا تیں ۔ شلوگ نے ایسے جصے میں حیاروں طرف نظر ودران اور بلاشبه دا تعی طرف وی تیلی جهازی موجودهی -دہ ان کے قریب گیا۔اور ایک شاخ اکھاڑ لی بیشاخ نازك ك محمى \_اورآ ساني ہے توڑي جاسكتي تھي \_ دوسري ب جانب شلوگ بیسوچ رہا تھا کہ دشمن کو کیسے ہلاک کیا عِلْمُنَا ہے۔؟ اگراہے موقع مل گیا تو دھمن کوئس طریقے ت مجروح كرك كا؟ بجروه والين آكيا\_اورسرخ مخلوق کوخورسے دیکھنے لگا۔اس کے جسم کا او بری حصہ کا فی سخت لظراً تا تھا۔اوراس پرضرب پہنچ<u>انے کے لئے کسی تیز</u> متھیار کی ضرورت تھی\_

شلوک نے وہی لمیا سا پھر پھراٹھالیا۔ بہرہارہ التَّ لَمَانُو كَيلًا بِيَقَرِتُعَا \_اورنوك كي جانب \_\_ كافي تيز تها \_ يوسري طرف سرخ فخلوق مسلسل فيلي حجفازيون كالمعائنة كرنے اور شاخيں أكھاڑنے ميں مصروف تھي ۔ أيك جہاڑی کے یتیجے ہے ایک چھوٹی می نیلی چھپکل نکل کر

وی چھکلی جوشلوگ اس سے پیشتر دیکھ چکاتھا۔

کیکن سرخ مخلوق کاایک پنجه تیزی ہے اس برجھیٹا اور چھکی کی ٹائلیں اکھاڑنے لگا۔ ہالکل اس طرح سکون واطمیتان سے جیسے وہ جھاڑیاں اکھاڑر ہاتھا۔چھیکی اس کے پنچے میں دني بهوني تفي -اوراس كي كرفت سية زاد موت كي كوشش کررنی تھی۔اوراس دوران میں چھکی نے ایک بلکی ہی جیخ ماري \_اور په پېلي آ واز تھي جواس خاموش فضاء ميں شلوگ کے کا توں نے تی۔

ميه منظرد مكيد كرشلوگ أيك بار پهر كانب الحاروه اس جگہ سے این نظریں ہٹالیتا جا ہتا تھا لیکن اس نے طبیعت یر قابو یا کر مینماشا دیکھنا جاری رکھا۔ کیونکہ اینے اور مد مقابل کی ہر حرکت کا مضبوط مطالعہ کرنا ہی اس نے لئے كارآ مد ثابت بوسكنا فغار اور بجر جند بي منط بعد بي جيميكي بے جان ہو کرسرخ مخلوق کے پنجوں میں دنی ہو کی تھی۔

ابھی اس کی ٹانگیں ہاتی تھیں۔ کیکن سرخ محلوق نے آئیں اکھاڑنے کی ضرورت نہ مجھی اور دفعتا وہ مری ہوئی چھیکلی شلوگ کی جانب اجھال کر پھینک دی مری مونی مچھیکی فضامیں اڑتی ہوئی آئی اور شلوگ کے پیروں تے قریب کریڈی ۔لیکن تعجب کی بات میٹھی کہ مری ہوئی چھیکلی نا دبیدہ و بوار کوعبور کر کے آئی تھی۔ کیا اس کا مطلب بہے کہنادیدہ دیواراب غائب ہوچکی ہے۔؟

بیخر کا جا قو ہاتھ ہیں مضبوطی ہے کی*ز کر شلوگ ب*لی کی ماننداسینے وحمٰن کی جانب لیکاسنہری موقع تھا۔اسے ہلاک کرنے کا وہ ٹادیدہ وبوار آگر موجود نہ ہوتو لیکن افسوس دیوارغا ئیٹ ٹہیں تھی۔وہ دیسے ہی قائم تھی۔شلوگ کاسرشدت ہے دیوار ہے نگرایا۔اوروہ پیجیے کی جانب جا يراداوروين بين بين بين المام الكان في الله المرادي المام المركي في فضاء میں بلند ہوئی ہوئی اس کی جانب آ رہی ہے۔اس ے بیختے کیلئے وہ ریت پرلیٹ گیا۔

لکین وه پیمربھی محفوظ ندر ہا۔ایک پیمر بوے زور ہے اس کی ہائیں ٹا تگ کی بیٹرلی پریٹرا اور در دکی ایک ز بردست میں سارے جسم میں دور گئی۔

نیکن وہ اس نکلیف کونظر انداز کر<u>ے جلدی ہے</u> چھے لڑھک گیا۔ کیونکہ اس نے ویکے لیا تھا کہ سرخ وشن

ادراسے آ ہستہ سے نادیدہ دیوار کی طریف بھیجا لیکی چھیکلی دیوارے نارنہ جاسکی۔اورایں ہے نکرا کر گرنی اور تیزی ہے ایک جماڑی ہیں جیپ گئی۔ کیکن شاوگ کوال معے كاحل مل چكا تھا۔ زندہ اشياء اس ديوار كو بإر نہ كر علق تھیں ۔البنۃ مراہواجسم یا مادی اشیاءے لئے کوئی رکاوٹے ندَهِي \_ پھراس كا دھيان اپني زخي پنڌ لي كي طرف گيا۔خون بہنائم ہوگیا تھا۔ جس کا مطلب تھا کہ اے اس کے لئے اب زياده فكرمند نهين هونا جائي كيكن كم ازتم ياني تو شرور ملنا جائية - بشرطيكه يهال بإنى دستياب موسك \_اورزقم

پانی کا خیال آتے ہی۔شلوگ کومحسوں ہوا ک پیاس سے اس کاحلق سو کھ گیا ہے۔اے ہر قیت پریائی تلاش كرنا جائے۔ورنہ یہ جنگ اس كے لئے مہلك بن جائے گی پس وہ کنگڑا تا ہواائے جھے کے میدان میں چکر لگانے لگا۔ دائیں طرف کی آخری حد تک بھٹے کراس نے اس بر اسرار نادیده د بوار کو د کیه لیابه یبان وه صاف نظر آر ہی تھی۔ نیلی مائل بھورے رنگ کی دیوار اور اس کی سطح ويسى بى تقى يجيسى درميانى جھے كومسوس ہوتى تقى بركرم ادر ربر کی مانند کچکدار۔ یہاں بھی اس نے دیوار پر رہے مچینک کرتجر به کمیااورواقعی ریت یار ، وکئی۔

کئی باروہ ادھرے ادھراس طویل قیدخانے میں آيا گيا۔ کيکن ياني کا کهيں نام ونشان تک نه فقا۔ بياس کا احماس اس برشدت سے طاری مورہا تھا۔ بے پاہ حرارت تھی۔ اندازے کے مطابق ایک سوتیس فاران باليف اور فضاء ميں ہواكى ملكى ئ تحريك نتھى ـ بار بار جلنے مصاسكي ببنزل كازخم اورخراب موكيا تعاراوراب ووبمشكل چل سکتا تھا۔ اس نے بیابھی اندازہ کیا کےسرخ وشمن کی حالت بھی غالباً سی تہیں رہی ۔ کیونکہ ذات ابدی نے بتایا تھا کہاس مقام کی فضاء دونوں کے لئے اجنبی اور غیرتسکین دہ ہے۔ ممکن ہے دشمن کسی ایسے سیارے ہے آیا ہو جہال دوسو ورجه ٔ حرارت بھی نارل کہلاتا ہواور ممکن ہے،اے يبال مردى محسول مورى مو ایک اور پھر بھیکنے کی تیاری کررہا ہے۔اس نے اپنے دو ينجول ميس يقفر يكزركها تفارادر يعربيقرسنسنا تابهوار

تشلوگ پقمر کی زوے دور بھٹنے چکا تھا۔سرخ وٹمن کا بقرزياده دورتك نبين بننج سكناتها \_ يهلي فيقرى ضرب \_ شلوگ بخبری میں زخمی موگیا ورندوه ضرور محفوظ موجاتا۔ بھرشلوگ نے ابنا ہاتھ بلند کیا۔اور بوری قوت ہے ایک پھرسرخ وحمن کی جانب بھیک دیا۔ اور پھر تادیده د بواریار کرکے دعمن کی سرحد میں جایز ایا اب سرخ مخلوق کے بھا گنے کی ہاری تھی۔ بڑی تیزی سے کروش کرتا ہوا وہ اینے میدان کے آخری کنارے تک پہنچ گیا ۔ شلوگ این فتح پربنس برا ایه

لیکن جونی ایس کی *نظرایی پیڈلی کے دخم پر پڑ*ی۔ اس کی ہلمی ایکا تحت رک گئی دشمن سے پیھرنے اس کی ٹا تک كو برُوا كَبِرا رَحْم يَهِيمَا إِي تَفارِكِنَى اللَّهِ لَمِا رَحْم تَفارِ اوراس مِين ے خون بہدر ہا تھا۔ شلوگ نے سوجا اگر خون خودرک جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ درنہ بخت مصیبے کا سامنا کرنا پڑے گا ۔ کیکن اس زخم کے بدلے میں اب وہ ایک نئ حقیقت دریافت کرچکا تھا۔ یعنی نادیدہ دیوار کی ایک خصوصیت ۔ وہ دوبارہ اس دیوار کی جانب گیا۔ اور اپنے ہاتھوں ہےا۔۔۔خصوا۔

مچرایک دیوار بر باتھ رکھ کراک نے دوسرے ہاتھ ہے منھی بھرریت بھینگی۔وہ دیوارے بارہوگی کیکن اس کا بالتحديا هرندجاسكا يجيب بات تقى مادى اشياءاورغير مادي اشياء ميں سەد بوار فرق محسول كر ليتى تھى \_كيكن نبيس،مرى ہوئی چھپکل نے بھی تو بیدو بوار عبور کر کی تھی۔ اور ایک چھپکل خواه زنده بو یا مری بوئی یقینا ایک مادی شیخیس بوشتی\_ شلوگ نے ایک شاخ توڑی ادراسکود بوار نے گزار نا جایا ۔ شاخ دیوار سے گزرگی جب انگلیاں دیوار کے قریب آئىس تو دەيا ہر نەنكل تىلىن\_آ دىنەتو وە خوداس جدىسے تكل سکتا تھا۔اور نہ دعمن اس کی حدیث آسکتا تھا۔کیکن پیقر، ريت، شاخيس اورايك مرده چيجيكي؟ كيازنده چيجيكي بحي اس نادىدەد بوارىك بابرنكل كىتى ہے۔؟

حِمارُ مِیں کے اندر سے اس نے ایک چھکلی پکڑی

(جاري ہے)

# شهروحشت

### قطنمبر:17

اليم البيراحت

رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرتا لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیے طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

#### ول ودماغ کومبهوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوط زن خیروشر کی انوکھی کہانی

المنسم بھریانی کی یادستانے کی۔ اگریائی نہ الماتو ہرصورت میں موت ہے۔ اور موت سے بچنے کا ایک بی طریقہ ہے کہ ناویدہ دیوار کو بجور کرکے دشمن کو ہلاک کردیا جائے۔ اسے اب پھرتی ہے کا گارلیکن وہ ایک کی ایم ایک کی اسے اس پھرتی ہے گا۔ تا کہ پھر مور ہے وہ کربی کیا سکتا تھا؟ پچھٹیں ۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسے پچھٹہ پچھٹو ضرور کرنا چاہئے تھا۔ بلاشبہ ماوجود بھی اسے پچھٹہ پچھٹو ضرور کرنا چاہئے تھا۔ بلاشبہ من جمکن ہے۔ وہ ان سے گا؟ لیکن بغور معائمہ کرنے سے ممکن ہے۔ وہ ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کی تدبیر اخذ کرے۔ اور پھراس کی زخمی فائد کی اس جا در پھراس کی اور کم از کم یانی کے بغیر زخم توصاف ہونا جا ہے۔

اس کی ٹانگ میں تکلیف اب پہلے ہے بھی ہڑھ گئی ہے۔ پہلے ٹانگ میں تکلیف اب پہلے ہے بھی ہڑھ گئی ۔ لیس اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ٹانگ کا علاج ضروری ہے۔ نیلی جھاڑیوں میں ہے ایک قشم کی جھاڑیوں میں ہے ایک قشم کی جھاڑیوں میں ہے ایک قشم سے بلتی جلتی کوئی شے تھی ۔ اس نے مٹھی تجربے اکھاڑ کے اور ان کا معائد کرنے کے لئے اس نے بھول سے رخم کوصاف کیا۔ اور پھرتازہ ہے زخم پررکھ کراد پر سے اس جھاڑی کی بہلیں اتار کرٹانگ پر بائدھ لیں ۔ بہلیل

نہایت مضبوط تھیں۔اس نے اپنے بیتر کے ہتھیار کی مدد سے بہت کی بلیس کاٹ ڈالیں۔

وٹمن اپنے جھے میں ایک ایسی جگہ محفوظ تھا۔ جہاں شلوگ کا پھیکا ہوا پھرٹبیں پینچ سکیا تھا۔اور پھیٹ کچھ کارروائی کرنے میں ضرور مصروف تھا۔لین کیسی کاروائی ؟شلوگ کوانداز ہمیں ہوسکا۔ایک باروہ حرکت کرتے کرتے رکااور دیوار کے نزویک آیا۔اورشلوگ کو

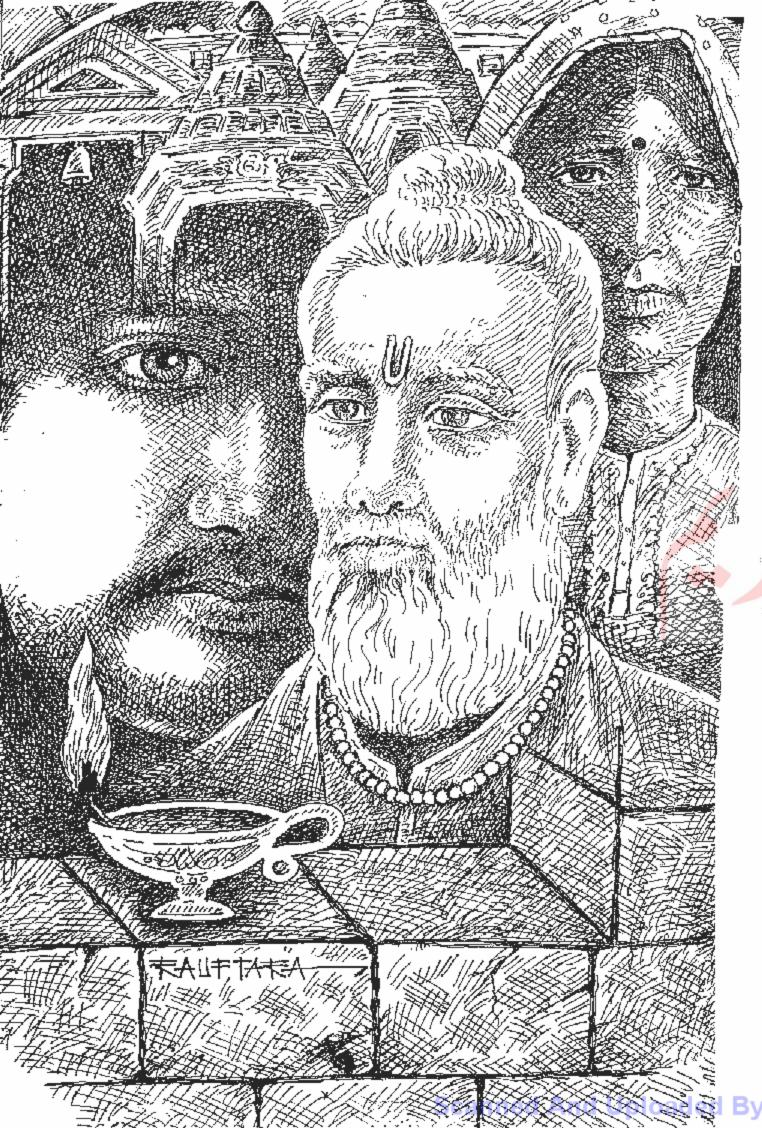

Dar Digest 104 March 2012

یوں محسوس ہوا۔ جیسے وہ اپنی توجہ سا منے مرتکز کئے ہوئے ہے۔ اس مرحبہ بھی شارگ کو ابکائی ہی آنے گی اس نے جھا کر ایک پختر دہ کر دہا تھا۔ اور دغمن واپس مر گیا۔ اور شاک میں مصروف ہو گیا جواس سے پیشتر وہ کر دہا تھا۔ مثلوگ کو کم از کم اطمینان ضرور تھا کہ وہ اپنی وغمن کو قریب ہیں آنے و دے گا۔ اور ہیموچ کر وہ متواتر وہ گھنٹے تک پھر لالا کر جمع کرتا دہا۔ اس نے اپنی سرحد وہ گھنٹے تک پھر لالا کر جمع کرتا دہا۔ اس نے اپنی سرحد میں پھروں کی گئی ڈھیریالی جمع کردیں۔ اب اس کاطن میں پھروں کی گئی ڈھیریالی جمع کردیں۔ اب اس کاطن بیاس کے مارے جمل دہا تھا۔ اور سوائے پائی کے اس بیاس کے مارے جمل دہا تھا۔ اور سوائے پائی کے اس اے اپنی کو اس کوئی نئی بات نہیں سوجھ دری تھی۔ لیکن بات نہیں سوجھ دری تھی۔ لیکن بات نہیں سوجھ دری تھی۔ لیکن بات نہیں سوجھ دری تھی۔ لیک کیا اور اس سے پہلے کہ شلوگ بیاس اور گری کی شدیت سے مرجائے ، یہ دوٹوں کام سرانجام یا جانے بیکا کہ شاک کیا شدیت سے مرجائے ، یہ دوٹوں کام سرانجام یا جانے بیکا کہ شاکھ کوئی کی سرانجام یا جانے بیکا کہ شاک کیا سے بہلے کہ شاک کیا ہوگئے کیا کہ کہ شاک کیا ہوگئے کیا ہوگئی کیا ہوگئی کی دورائی کی کہ شاک کیا ہوگئی کیا ہوگئی کیا ہوگئی کیا ہوگئی کیا ہوگئی کی کہ دورائی کی کر دیا ہوگئی کیا ہوگئی کیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کیا ہوگئی کیا ہوگئی کیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کی کر دی کی کر دیا ہوگئی کی کر دی کر دیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کی کر دی کر دیا ہوگئی کوئی کی کر دیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کر دیا ہوگئی کر دی کر دیا ہوگئی کی کر دی کر دی کر دیا ہوگئی کی کر دی کر دی کر دی کر دی کر گیا ہوگئی کر دی کر دی کر دی کر گیا ہوگئی کر دی کر کر گیا ہوگئی کر گیا ہوگئی کر کر کر کر کر گیا ہوگئی ک

تادیده دیوار خدا جائے کس قدراد نیجائی تک چلی گئی تھی۔اور ریت کے اغدر کی گہرائی۔کہاں تک تھی؟ یہ مثمام سوالات اسے حل کرنے تھے۔ایھی وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ دفعتا اس کی نظر اپنے جھے بیس حرکت کرتی ہوئی ایک چھیکی پر بڑی جوایک جھاڑی سے نکل کر دوسری مجھاڑی کے جھاڑی کے جھاڑی کے جھاڑی کے حیاڑی کے خیاڑی کی جانب ریک گئی تھی ۔ دوسری جھاڑی کے قریب پہنچ کر چھیکی نے شلوگ کی طرف مڑ کر دیکھا اور شلوگ اے دیسری جھاڑی۔

چھکائی شلوگ کی جانب چند قدم آ گے آئی اور بولی ۔'' ہیلو۔''ایک لیمے کیلیے شلوگ پر جیسے سکتہ طاری ہوگیا۔

اورتب بھروہ ایک زیردست قبقہ مار کرہنس پڑااوراییا کرنے سے اس کے حلق کوکوئی تکلیف محسوں نہیں ہوئی ۔ وہ چھپکل سے تخاطب ہوا۔ 'آ وَ، میرے قریب آ جاؤ۔' کیکن چھپکل واپس مؤکر جھاڑیوں میں بھاگ گئی۔

اب وہ بھرشدت سے پیاس محسوں کردہا تھا۔

اس نے سوجا اگر اس طرح یہاں بیشار ہاتو اپنے دشمیٰ سے جنگ بھی نہیں جیت سکے گا۔ اسے پچھ ند پچھ تذریر اختیار کرنی ہی جا ہے۔ لیکن کیا تذہیر؟

یمی ایک بات مجھ میں آئی تھی کہ تا دیدہ دیوار گؤ عبور کیا جائے۔وہ اے عبور کرسکتا ہے۔ یا اس پر سے پھلا تگ سکے گا۔؟ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ ریت کے شچے ہے کوئی راستال جائے۔

بیسوچ کر وہ کنگڑا تا ہوا نادیدہ دیوار کی جائیں۔
گیا، اور اپنے چاقو کی مدد سے اس کے ساتھ ملی ہوئی
زمین کو کھود نے رگا ۔ کھود تا رہا ۔ کھود تا رہا ۔ خدا ہی بہتر
جانتا ہے کہ اس سخت دشوار کام ٹیل اس کا کتنا وقت
صرف ہوا۔ لیکن اس نے چارفٹ گہرا گڑھا کھودلیا لیکن
خشک ریت ہی تکلتی چلی آئی تھی ۔ پائی کا نام ونشان شھا
۔ اور گڑھے کے ساتھ نادیدہ دیوار کی رکاوٹ صاف
محسوس ہوتی ہی ۔

شلوگ تھک کر وہیں لیٹ گیا۔ اور پھرائی نے
ایے دخمن کو دیمجھے کیلئے سراٹھایا۔ وہ بھی اپنے جھے بیل
کوئی عجیب ہی کارروائی کرنے ہیں مشغول تھا۔ شلوگ نے دیکھا کہ وہ جھاڑیوں کی لکڑی کے دوکلڑوں کو بیلوں کی مدوسے ہا ندھ کرکوئی شے نیار کر رہاتھا۔ ایک چارف نے اور فٹ او نجی مربع ہی شے کو شکے نگا جو دخمن بڑی سرگری سے بنا رہاتھا۔ پھر دخمن نے ایک بڑا پھراس شین میں رکھا اور اسے گھا کر شلوگ کی جانب کرلیا۔ اور پھروہ پھرسنستا تا ہوا شکوگ کے سر پرنے گزرگیا۔ جس فاصلے سے بیپھر آرہا تھا۔ اس فاصلے سے بیپھر آرہا تھا۔ اس فاصلے سے بیپھر آرہا تھا۔ اس فاصلے تک شلوگ ایک چھوٹا سا پھر بھی نہیں بھینک سکتا تھا۔ اب تو شلوگ ایک چھوٹا سا پھر بھی خواہ ، وہ اپنی سرحد کے آخری نقطے تک چلا جاتا تب بھی اس شین سے پھر سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس اثناء خواہ ، وہ اپنی سرحد کے آخری نقطے تک چلا جاتا تب بھی اس شین سے پھر سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس اثناء خواہ نو اس کی جانب آیا۔ اور شلوگ اچھل کر اس محفوظ نہیں کے مورت اختیار کرنا جار ماتھا۔

م م م کی ہے اوھر اوھر حرکت کرنے لگا۔ تا کہ وہمن کا نشانہ تھیک نہ بیٹھے۔اب ایک ہی صورت

باقی تھی کہ کسی طرح پھر پھینے والی مشین کو تباہ کر دیا جائے ۔

لیکن کیسے ؟ زمین کھودنے کی وجہ سے اس کے باز واب سخت درد کررہے ہتے ۔ وہ لڑ کھڑا تا ہوا چل کر اپنے مبیدان کے آخری کنارے تک چلا گیا۔لیکن دغمن کے پھر وہاں با آسانی پہنچ رہے ہتے ۔ وہاں سے وہ پھر ناویدہ دیوار کی جانب آنے لگا۔راستے میں وہ کئی بارگرا ناویدہ دیوار کی جانب آنے لگا۔راستے میں وہ کئی بارگرا ۔ وہ بھیگل اٹھ کر قدم اٹھا تا تھا۔ وہ سمجھ گیا۔ کہ اس کا خاتمہ ابنی جان بیجانے کی خاطروہ باقاعدہ دوڑ دھوپ میں مشغول تھا۔

وفعتاً دشن کی غلیل نما مشین سے نکلا ہوا پھر شلوگ کے جمع کیے ہوئے پھروں کے ڈھیر پر آن گرا۔ اور پھروں کے نگرانے سے آگ کی چنگاریاں نمودار ہو کیں۔ چنگاریاں آگ ،شلوگ کویاد آیا کہ قدیم نسل کا آ دمی چھمان پھروں کورگز رگز کرآگ جلاتا تھا۔اوراگر جھاڑیوں کے خشک ہے آگ پکڑلیں تو خوش سمتی سے اس نے جھاڑیوں کو اکھاڑی اس کے قریب ہی موجود تھی۔ اس نے جھاڑیوں کو اکھاڑی الار پھرا سے پھروں کے ڈئیر پر لے گیا۔

اور پھرایک ہڑا پھراٹھا کر دوسرے پھر پرزور
سے ماداتو آگ کی چنگاریاں نکلیں شلوگ نے گئی ہاریہ
ملک انجام دیا۔ حتی کہ جھاڑیاں جل کر داکھ ہوگئیں۔
لیکن اب اسے آبک ترکیب سوجھ گئی تھی ۔ شلوگ نے اور اس
جھاڑی کی شاخوں کواس میں ڈال دیا۔ جوآ ہستہ آ ہستہ
جاتی رہتی تھیں ۔ لو ہے کے تاروں کی مانند مضبوط بیلیں
آسانی سے آگ نہیں پکڑتی تھیں ۔ لیکن جل اٹھنے پر
بہت دیر تک جلتی ہی رہتی تھیں ۔ اور پھرشلوگ نے ان
بہت دیر تک جلتی ہی رہتی تھیں ۔ اور پھرشلوگ نے ان
بہت دیر تک جلتی ہی رہتی تھیں ۔ اور پھرشلوگ نے ان
بہوں کو لیبٹ کرایک درجن بم کے گولے تیاد کر لئے۔
بہوں کو لیبٹ کرایک درجن بم کے گولے تیاد کر لئے۔
بہوں کو لیبٹ کرایک درجن بم کے گولے تیاد کر لئے۔
بہوں کے بیٹ برگولے
الی ملیل چھچے ہٹانے لگاریش نظرہ محسوں کرتے ہوئے
ہینئی ۔ اور ان میں آگ لگا کر دیشن کی جگہ پر گولے
الی ملیل چھچے ہٹانے لگاریکن شلوگ نے تاخیر کئے بغیر
الی ملیل چھچے ہٹانے لگاریکن شلوگ نے تاخیر کئے بغیر
الی ملیل چھچے ہٹانے لگاریکن شلوگ نے تاخیر کئے بغیر
الی ملیل چھے ہٹانے لگاریکن شلوگ نے تاخیر کئے بغیر
الی ملیل چھچے ہٹانے لگاریکن شلوگ نے تاخیر کئے بغیر
الی ملیل چھے ہٹانے لگاریکن شلوگ نے تاخیر کئے بغیر
الی ملیل چھے ہٹانے لگاریکن شلوگ نے تاخیر کئے بغیر

چوتھا ہم دشمن کی بنائی ہوئی لکڑی کی مشین پر جاپڑا ادراس میں فوراً آگ لگ گئی۔ دشمن نے اس پر ریت چینک کرآگ بجھانی جا ہی لیکن مشین کو پنچانے کی تمام کوششیں ہے کار خابت ہوئیں اور چند کمجے کے اندراندر مشین جل کررا کھ ہوگئی ، زخم کی تکلیف ، بیاس ، اور گرمی کی شدت اور تھ کا وٹ کے ہاتھوں کمڑ ور ہوکر شلوگ کے لئے کھڑ ارر ہنا دشوار ہوگیا وہ ریت پر بیٹھ گیا۔

اب کیا کیا جائے۔؟ کیا دشن کی طرح وہ بھی
پھر پھیکنے والی ایک مشین تیار کرے؟ تیر کمان؟ لین
اسے شک تھا۔ کہ بیلوں یا لکڑی کے تیر سے خابت ہوسکتا
ہاسکیں گے۔ نیزہ؟ ہاں یہ تھیار کامیاب ٹابت ہوسکتا
ہاسکیں گے۔ نیزہ؟ ہاں یہ تھیار کامیاب ٹابت ہوسکتا
ہے۔ دور پھیکنے کیلئے تو نیزہ بھی بریار ٹابت ہوتا لیکن
قریب سے حملہ کرنے کیلئے نیزہ بہترین ہتھیار ہے لیکن
فیزہ ہار پون کی ماند بنا چاہئے جس کے سرے پرایک لمبار
لمبانو کیا جاتے وہ و۔ اور اس نیزے کے سرے پرایک لمبار
دسہ باعدہ دیا جائے۔ تا کہ نیزہ تھے گئے کے بعد اسے
واپس تھی جائے۔ یہ تہ بیر ذہن میں آتے ہی وہ ایشا
اور نیلی جھاڑیوں سے بیلیں اکھاڑا کھاڑ کر بنے لگا۔

بین منٹ رسہ بننے کے بعداس نے موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی ماخوں کو ہاتد ھ کرایک چار منٹ لمبا نیز ہ تیار کرلیا۔ پھر ایک لیے سے پھر کو گس گس کراس کی ٹوک بنائی اور پیہ پھراس نے نیزے کے سرے پر مضبوطی سے ہاندھ ویا تاکہ ہار پون ضائع نہ ہوا سکے قریب ہی ریت کی کوئی شے نہ وردار آواز کے ساتھ گری۔ اور شلوگ نے گھرا کر تے دوردار آواز کے ساتھ گری۔ اور شلوگ نے گھرا کر آگھیں کھول ویں ۔ غدا جانے وہ کتنے عرصے تک سویا رہا تھا۔

پھر ایک اور پھر اس کے قریب ہی آگرا۔ شلوگ نے ہاتھوں کے بل ذراسا اٹھ کر دشمن کود کھ لیا ۔ وہ نا دیدہ دیوار سے پچھ گز کے فاصلے پر موجود تھا۔ شلوگ کو ترکت میں دیکھ کروہ جلدی سے پچھے ہٹنے لگا۔ شلوگ کی حالت اب انتہائی ابتر ہو پیکی تھی ۔ بیاس کے مارے اس کی زبان یا ہر لگی ہوئی تھی ۔ آگھوں ہیں مردنی ہی چھائی ہوئی تھی ۔ اور وہ جانیا تھا کہ اس کا

اختیام قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسانی نسل کا بھی خاتمہ ہو

وفعتاً شلوگ کے مردہ ذبن میں زندگی کی ایک سرن ممودار ہوئی ۔ وہ کھسکتا کھسکتا انتہائی جاں کی کے عالم میں نابدہ دیوارتک پہنچایوں معلوم ہوتا تھا۔ جیسے اے وہاں تک چنجے میں صدیاں صرف کرنا بڑیں گی-ناديده ديوارهب معمول وبال موجودهي -تب شلوگ نے سراٹھا کراہے دیکھا۔ وہ وہیں ایک مشین بنانے کی تياري ميس مشغول تھا مشين نصف سے زيادہ مكمل ہو چکی تھی شلوگ کے زہن میں جو تدبیر آئی تھی۔وہ سیھی کہ ناویدہ د ایوار کے قریب ہی لیٹ جائے۔ دخمن اے عافل سمجھ كر حمله كرنے كيلئے قريب آئے گا۔ اور پھروہ اینا ہار بون اس کے جسم پر بھینکنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف شلوگ کواین ابتر حالت پریقتین ہو چکا تھا کہ دشمن کومشین استعال کرنے کی ضرورت ہی کہیں یڑے گی ۔ کیونکداس کی موت قریب ہے۔ اور جب مشین تیار ہوگی تو وہ مریکا ہوگا ۔اور پھراس نے اپنی رآ تلحص بند کرلیں ۔

''اچا تک ہی شلوگ نے اپنے قریب ایک آواز سن ''مبلو'' میا یک ضی می باریک آواز تھی۔ شلوگ نے آ تکھیں کھول دین سرکو تھما کردیکھا بیا یک چھپکی تھی۔

''جاؤ۔ یہاں ہے جاؤ۔''شلوگ کہنا جا ہتا تھا۔ لیکن اس سے حلق سے آواز ہی ندنگلی اس نے دوبارہ آئیس بند کرلیں۔

'''' ''' '' وازنے کہا۔'' ہلاک کر دوزخی ، ہلاک کر دو '' شلوگ نے دوبارہ آئٹھیں کھولیں نیلی چھپکلی وہیں موجودتھی۔ پھروہ نادیدہ دیوار کی طرف گئی۔ادر واپس آگئی۔

''زخمی!، وہ بولی ۔'' ہلاک کردو، آؤ۔'' اور سے کہتے ہوئے وہ پھر دیوار کی جانب غائب ہوگئ ۔شلوگ سمجھ گیا کہ وہ اے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرری ہے ۔ ہار ہار وہ بے معنی الفاظ کہتی تھی ادر شلوگ اپنی آ تکھیں

سوری-چھیکلی بھاگتی ہوئی۔ نادیدہ دیواری جانب جاتی اور پھرشلوگ کے پاس دالیں آ جاتی۔'' زخمی ہلاک کردو ۔آ ؤ۔''

مجبور ہوکر شلوگ اس کے پیچھے رینگٹا ہوا جلا اور ' پھراس کے کانوں میں ایک عجیب می آ واز آئی ۔ ریت رکوئی نیلی می شے ہڑی تھی ۔ اور بے چینی سے تڑ پ رہی تھی ۔ تب شلوگ نے اسے پیچان لیا بیتو وہی چھیگی تھی جسے دشمن نے اس کی ٹائلیں اکھاڑ کر شلوگ کی طرف پھینکا تھا۔ اور وہ اسے مردہ سمجھ رہا تھا۔ لیکن کی طرف

"درخی!" دوسری چھکل نے کہا۔"درخی ہلاک کردو۔ہلاک کردو۔"

شلوگ ہم گھی کے ہا۔ اس نے اپنا چاقو ہینی سے نکالا اور زخمی چھیکی کو ہلاک کر دیا زندہ چھیکی جلدی ہے آیک جہاڑی کی طرف بھاگ کی ۔ شلوگ دوبارہ رینگنا ہوا نادیدہ دیوار کی جانب چلا گیا۔ وشمن سرگری سے مشین کی تیاری ہیں لگا ہوا تھا۔ اچا تک شلوگ کے ذہمن ہیں ایک نئی بات آئی ۔ زخمی چھیکی تو نادیدہ دیوار عبور کر کے آئی تھی ۔ وہ وشمن کی طرف سے آئی تھی اس نے چھیکی کی بات کے نامیدہ دیا تھا۔ اور نامید کی جانب بھینک دیا تھا۔ اور نامید کی جانب بھینگ دیا تھا۔ اور نامید کی میں تھی جانب بھینگ دیا تھا۔ اور نامید کی جانب بھینگ دیا تھا۔

آہ۔ تو اس کا مطلب ہے ہوا۔ کہ ایک زندہ اور
باہوش چھیکی نادیدہ دیوار عبور نہیں کرسکتی۔ مگر ایک بیہوش
چھیکی اسے عبور کرسکتی ہے اور اس خیال کے آتے ہی
شلوگ اپنی زندگی واؤ پر لگانے کیلئے تیار ہوگیا۔ اس نے
ایک پھر ہاتھ میں پکڑا اور نادیدہ دیوار کے قریب کھدی
مونی ریت کے ڈھیر پر لیٹ گیا۔ بیڈھیر آ دھا دیمن کی
مرحد میں تھا۔ اور آ دھا شلوگ کی مرحد میں وہ اس ڈھیر
پراس انداز سے لیٹ گیا کہ اگر بیہوش ہو جائے تو اس
طرح کرے کہ دیمن کی مرحد میں واضل ہوجائے۔
اس نے اینے ہتھیا روں کو اچھی طرح اپنے

ساتھ دکھ لیا تھا۔ پھراس نے دائیں ہاتھ سے پھر بلند کیا ۔ جسے وہ اپنے سر پر مار کر ہے ہوش ہونا چا ہتا تھا۔ یہ بھی مکن تھا کہ اس ضرب سے وہ بلاک ہوجا تا۔ اسے شبہوا کد دشمن میرتمام حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر وہ شلوگ کو بیہوش ہوکراپنی سرحد میں گرتے ویکھ کرضر در تفتیش کیلئے آئے گا۔ اور وہ سمجھے گا کہ شلوگ مرگیا ہے۔ اور پھراس نے پھراپ سر پر مارا۔ دفعتا اس کی کمر میں زور سے درواٹھا۔ اور اس نے آئی کھیں کھول دیں۔

لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی ۔اس کا اندازہ مسیح تھا۔ وہمن آ ہستہ آ ہستہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ اور وہ اس سے بیں فٹ کے فاصلے پرآ گیا اور اس نے ایک پھرشنگوگ پر بھیٹکا تھا یہ معلوم کرنے کیلئے کہ آیا۔ وہ مرگیا ہے باز ندہ ہے۔''

ہے یازئرہ ہے۔'
ویٹمن قریب آگیا۔شلوگ دم سادھے پڑارہا
یکروٹٹمن نے پنج کھول کرشلوگ کی جانب بڑھا۔ پوری
طاقت جن کرےشلوگ نے اپنا ہار پون دشمن کے دے
مارا۔ اور ہار پون دشمن کے جسم میں کھب گیا۔ اور دشمن
والیس اس حالت میں بھاگا کہ ہار پون اس کے جسم میں
گڑا ہوا تھا۔شلوگ نے اس کے چیچے جانے کی کوشش
گرا ہوا تھا۔شلوگ نے اس کے چیچے جانے کی کوشش
گرا ہوا تھا۔شلوگ نے اس کے چیچے جانے کی کوشش

خواب کچھ کھے و کھے اواد عورے رہ جاتے ہیں۔
نعمت علی کی زندگ سے پراسرار واقعات چمٹ گئے تھے۔
جب بھی بھی اپنے آپ پرغور کرتا۔ جیب ی کیفیت کا
شکار ہوجاتا۔ مدومل نے برئی سادگ سے زندگی گزاری
شکار ہوجاتا۔ مدوملی نے برئی سادگ سے زندگی گزاری
تھی وہ خود بھی کھائی رہاتھا۔اور عیش کررہاتھا۔ کہ مدوملی کو
اسے عالم اور درولیش بنانے کی سوجھی ۔ قبرستان بھیج ویا
اور قبرستان میں جو پچھ ہوا وہی اب مدوملی کی زندگی کا
اور قبرستان میں جو پچھ ہوا وہی اب مدوملی کی زندگی کا
حصہ بن گیا تھا۔ جب بھی بھی تھی غور کرتا۔ پچھا چھائیاں اور
چھ برائیاں محسوس ہونے لگتیں۔

مثلاً مید کم مازگم مددعلی کوزندگی کابید دورگزار نے شن ان دشواریوں کا سامنا کرنانہیں پڑرہا۔ جوانہوں نے زندگی بھراٹھائی تھیں۔اورصرف پیپٹ بھرروٹی کھائی سے زندگی بھراٹھائی تھیں۔اورصرف پیپٹ بھرروٹی کھائی تھی۔اور پچھ بھی نہیں لیکن اب وہ بیش وآ رام کی زندگی

گزار رہے ہتے ۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹوں سے ہوی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر خیرالدین خیری اس طرح خیل جاتا۔ تو بھلائکما سانعت علی ماں باپ کیلئے کیا کرسکا تھا۔ کیکن اور بچھ نیس تو کم از کم اب اس کے دل کو کو بیہ سکون ضرور تھا۔ کہ مدد علی اور آسیہ بیگم آرام وسکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں کوئی پریٹانی یا تکلیف نہیں ہے۔ ایک بیٹے کا فرض پورا ہوچکا تھا۔

سین آب جوالجھنیں پیش آسکیں تھیں ان کا کیا کرتا ۔ ہال ۔ اپنی جگہ ایک بات پروہ اٹل تھا کہ ہندوستان سے آگر پاکستان واپس جائے گاتو خیرالدین خیری کوساتھ کیکر جاہے وہ ایک ہوا ہی ہی ۔ ایک روح بی تھے ۔ لیکن کچھاس طرح کارشنہ ہوگیا تھا۔ خیرالدین خیری سے کہوہ اسے جھوڈ کرنہیں جاسکتا تھا۔ جاہے اس خیری سے کہوہ اسے جھوڈ کرنہیں جاسکتا تھا۔ جاہے اس

راجہ پرمیت سنگھ کے ہاں جو دافعات اسے پے در پہنی آ رہے تھے۔ان سے بعض او قات اکا ہے ہوئے گئی تھی ۔لیکن رانی پورن وتی نے اسے بتایا تھا۔ کہ راجہ پرمیت سنگھ کے لیس پشت پردھان سنگھ ہے ۔اور پر دھان سنگھ ہے ۔اور پر دھان سنگھ ہی وہ تھا۔ جس کے لئے نعمت علی یہاں رکا ہوا تھا۔ پردھان سنگھ کے قبضے سے خیر الدین خیری کی روح تھا۔ پردھان سنگھ کے قبضے سے خیر الدین خیری کی روح کو آ زاد کرانا اب نعمت علی کی زندگی کا سب سے بردا مقصد تھا۔اور وہ اٹس تھا اس بات پر کے اگر اس کوشش میں عال نہ کی طاح اے گا۔

م از کم موت کے بعدروطی تو مل جا کیں گی۔ اور بچھ ہو یا شہو۔ چنا نچہ وہ یہاں معروف تھا۔اوراس کے سامنے ہرطرح کی کہانیاں آرہی تھیں ۔ شلوگ کی کہانی اس وقت زیر عمل تھی ۔ مگر راجہ پرمیت سنگھ کے پیغام نے اس کہانی سے رابط تو ڑدیا۔

راجہ پرمیت سنگھ نے اسے بلایا تھا۔ تیاریاں کرنے کے بعدوہ راجہ پرمیت سنگھ کے پاس پہنچ گیاراجہ پرمیت سنگھ نے بہت ہی اعظم انداز میں اس کا استقبال کما تھا۔

و و مهم جو مجھ مجھی ہیں تمہار ہے علم میں آچکا ہوگا۔

لوگ ہماری پوجا کرتے ہیں۔ دیوتا ، اور اوتار کا ورجہ دیتے ہیں ہم ابھی کچے دیتے ہیں ہم ابھی کچے بنا کیں ہیں ۔ ہمارے من میں ایک بہت بڑی بات ہے ۔ اگر ہماری وہ بات پوری ہوجائے ۔ تو پھر ہم کیا ہوں گے ۔ بیابھی سنسار والے نہیں جائے ۔ ہم پراس محض کی قدر کرتے ہیں ۔ جس کے اندر کوئی خاص بات مواور تم قلیل وقت میں ہمارے بسند بدہ انسان بن گئے ہو ۔ شیر دل بچین ہی سنے کرناوتی کے ساتھ رہا ہے۔

وه صرف کرنا وتی کے بس کی بات تھی ۔ شاید میں اس بات کاعلم نہ ہو کہ گئی ایسے کئی سائس موت کے گھاٹ اتر بچکے ہیں ۔ جنہوں نے شیرول کی پیٹے پر ہاتھور کھنے کی کوشش کی ۔ کیائ تم نے شیرول کوگیدڑ بناویا۔ اور اس پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہوگئے ۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ہاں بات کی دل سے قد دکرتے ہیں۔ اور اب ہم یہ تیجھتے ہیں وکرم داج، مید بی نام ہے نال اور اب ہم یہ تیجھتے ہیں وکرم داج، مید بی نام ہے نال

"جي مهاراڻج"

''وکرم راج ہم تمہیں اپنے ایک اہم مقصد میں شامل کرنا جاہتے ہیں ۔ بس یول مجھو! کہتم ہمارے من کو بھا گئے ہو۔''

"محبت ہے۔مہاراج کی۔"

''نتم جمیں بتاؤیم کہیں جانا تو نہیں جا ہے۔ کیا تم ایک طویل عرصے کیلئے ہمارا ساتھ دیے سکو گے۔''

'' جی مہاراج میرے آگے چھے کوئی ٹیس ہے۔ اور اور آپ کی میں خشر میں آگے چھے کوئی ٹیس ہے

۔ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں۔ آپ نے جوعزت مجھے دی ہے۔ میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں۔''

'' فشکریہ م ایک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اوراس کے لئے طویل عرصے سے منصوبہ بندی کررہے ہیں۔
اس سفر میں تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ اب من کی بات
ہمانی ہے تمہیں ۔ تو بتائے دیتے ہیں ۔ ہمیں یا تال
سنگھامن کی تلاش ہے ۔ سمجھے؟'' یا تال سنگھامن کی''
نعست علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور سوالیہ ذگا ہوں سے
داجہ پر میت سنگھ کود کھتا رہا۔

''پوچھوہم ہے کہ پا تال شکھائ کیا ہے۔'' ''ہمت نہیں کر پار ہامہاراج ۔ آ پ کا حکم ہے تو دیجئے ''

برد برجہ ہے۔

" باتال سنگھائ ، پاتال گری بیں ہے۔ کیا

سمجھ؟ ہمارے گروہمیں۔ بہت مہمان بہت ہی مہمان۔

نام ہے۔ ان کا پردھان سنگھتم سمجھ کو، اس سنسار کے

بہت بڑے اوتار ہیں۔ ہمارے گروہیں وہ ، انہی کے

اشارے پرہم پاتال سنگھائ کی تلاش بیں جارہے ہیں

۔ پاتال سنگھائ ہمیں مل جائے ۔ تو یوں مجھلو، کہ سارا

سنسار ہماری بوجا کرے گا۔ اور بیسان ہمیں ویر

پردھان سنگھ و بنا جا ہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہے۔ کہ اب

وہ اس سنسار سے جانے کی خواہش رکھے ہیں۔ جو پکھ

وہ اس سنسار سے جانے کی خواہش رکھے ہیں۔ جو پکھ

ان کے قبضے ہیں ہے۔ وہ اسے ہمارے سپردکرنا جا ہے۔

ان کے قبضے ہیں ہے۔ وہ اسے ہمارے سپردکرنا جا ہے۔

ہم نے طے کیا ہے کہ ہماری بہن کرناوتی تم اور ور پردھان ہنگھ ہمارے ساتھ پا تال گری چلیں گے۔
جہاں پا تال سنگھاس پوشیدہ ہے نعمت علی کے
رو نگٹے کھڑے ہوگئے تھے۔ جو کہانی اس کے سامنے آئی
تھی۔ وہ تو خیر جو پچھی سوتھی ہی ۔ کیکن یہ جان کر کہ کسی
سفر میں پردھان سنگھاس کے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی بڑے غور
سفر میں پردھان سنگھاس کے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی بڑے غور
کرنے کی بات تھی اس نے گردن جھاتے ہوئے کہا۔
دمہاراج مجھے جو تھم دیں گے میں اس کیلئے
حاضر ہوں ۔'

حاسر ہوں۔ ''تمہاری جگہ بدل دی گئی ہے۔اب تم مُنل میں اندر کے جصے میں رہو گے۔وہاں جہاں، ہماری اپتی ہر چیز رہتی ہے۔''

'' جُوتُكُم مباراج ،غرض بيركدراجد برميت سُگُه اے با تال سُگهاس كے بارے بين بنا تاربار جواليك تخت تھا اور جس پر بينه كردنيا بحر كے سارے داز تماياں ہوتی جاتے تھے۔ اور پرمیت سُگھ ہر چیز پر قادر ہوسكا تھا - خیر بعت علی كواس بات پر یقین تونبیس تھا۔ وہ مسلمان تھا۔ اور اس كا ايمان تھا كہ غیب كاعلم صرف اللہ تعالی كو

ہوتا ہے۔انسان جا ہے کتنی بھی کوششیں کرلے۔ کتے کی موت مارا جا تا ہے۔

تاریخ گواہ تھی فرئون، شداد، نمرود، حسن بن صہاح ،اور نجانے کون کون ، نجانے کیا کیا حسر تیں لے کر دنیا میں آئے تھے۔اور انہوں نے اپنے طور پر ہرکوشش کر کی تھی۔ کیکن اللہ تعالی کے تھم سے ایک لحدان کی تباہی کابا عث بن گیا۔ اور اب دنیا میں بس ان کانا مرہ گیا تھا۔اور وہ بھی ہڑی حیثیت سے ، تو بیچارہ پر میت سنگھ کیا تھا۔ کھیل کھیل رہا تھا۔ اور پھر ہندو دھرم میں تو اس تنم کے رکھیل کھیل رہا تھا۔اور پھر ہندو دھرم میں تو اس تنم کے بیچھا کہ خیر اللہ بن خیری کی روح کو آزادی دلائے۔اور بیجھا کہ خیر اللہ بن خیری کی روح کو آزادی دلائے۔اور بیجھا کہ خیر اللہ بن خیری کی روح کو آزادی دلائے۔اور بیجھا کہ خیر اللہ بن خیری کی روح کو آزادی دلائے۔اور بیجھا کہ خیر اللہ بن خیری کی دوح تھا۔ تی جگہ راح کی دائے کیا گیا۔

سامنے ہی با ہیں باغ بھی تھا۔ جس میں حسین و جمیل پھول کھلے ہوئے تھے۔ اور اس رات وہ ان پھولوں کے درمیان بیٹھا ہے باضی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ماں باپ کی طرف سے بالکل بے فکر تھا۔ کہ اچا تھا۔ ماں باپ کی طرف سے بالکل بے فکر تھا۔ کہ اچا تھا۔ کہ ایک ہی اس نے ایمان سیسیوں کے ایک ہی اس کے بعداس نے بلیٹ کر ویکھا تو کرناوتی اپنی دو تین سہیلیوں کے ساتھا دھر آ رہی تھی۔ نعمت علی ایک لیے کیلئے گڑ برزاسا گیا ۔ بیزنانہ باغ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اسے بیا حیاس ہوا کہ کرناوتی راجہ پرمیت سکھی کی بہن ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کے کرناوتی راجہ پرمیت سکھی کی بہن ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کہ کرناوتی راجہ پرمیت سکھی کی بہن ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑ اہو گیا۔ کرناوتی اس کی طرف آ رہی تھی۔

"ارے تو یہاں کیا کررہا ہے۔ سائس! کیا کررہا سال ہے۔

ہے تو یہاں۔ '' جھے نہیں معلوم تھا۔ راجکماری جی! کہ آپ یہاں آئیں گی۔؟''

نعمت علی کو خصہ تو آ رہا تھا۔ لیکن صور تھال کے تحت اس نے سب بچھ برداشت کرلیا تھا۔ کر تاوتی نے کہا۔

''اب کھڑا کھڑا منہ کیا دیکھ رہاہے۔ سنا ہے تو ہمارے ساتھ سفر پر جارہاہے۔؟''

" کی ہال ۔ راج صاحب نے یہ بی کہا ہے۔ جھے سے "

"چل ٹھیک ہے۔ بھائی بی! مہاراج کے جو فضلے ہوں گے۔ان پڑمل کرلیا جائے گا۔آؤ۔۔۔۔۔لڑکیو! یہاں سے چلتے ہیں ۔اس جگہ بھی ایسے ایسے لوگوں کا قضہ ہوگیا۔۔۔''

''سنیں کرنا وتی جی! میری ہات سنیں ۔'' 'فعت علی کامبر آخر کارانتہا کو گئے گیا۔اور کرنا وتی رک کرا ہے ویکھنے گئی۔

"آپ کومرف اس بات کا دکھ ہے تال۔ کہ اسٹوکو کی آپ کا چیلئے تبول کرنیا۔ اور آپ کے اسٹوکو اسٹو تی ایس نے آپ کا چیلئے تبول کرنیا۔ اور آپ کے اسٹو تو اپنے قبضے بیس کرلیا۔ کرناوتی تی امیرے لئے وہ ٹو ہی اسٹا تا ہوں کہ گھڑ سواری کیا ہوتی ہے۔ آپ کومرف اس بات کا دکھ ہے تال اور اس کی وجہ ہے آپ میری تو بین کررہی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آپ خورت ذات تو بین کررہی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آپ خورت ذات بیس آپکو چیلئے کرنا ہی میرے لئے حقارت کی بات ہے ۔ آپ کو بین اگر واقعی بھی گھوڑ ہے سواری کا موقع آبا تو پھر ۔ آپکو بیزی شرمندگی کا سامنا کرنا بڑے گا۔ "کرناوتی آپکو بیزی شرمندگی کا سامنا کرنا بڑے گا۔" کرناوتی آپکو بیزی شرمندگی کا سامنا کرنا بڑے گا۔" کرناوتی آپکو بینی شرمندگی کا سامنا کرنا بڑے گا۔" کرناوتی آپکو بینی شرمندگی کا سامنا کرنا بڑے گا۔" کرناوتی آپکو بینی شرمندگی کا سامنا کرنا بڑے گا۔" کرناوتی آپنے کوئی نگا ہوں ہے اسے دیکھا اور پھر بولی۔

" جھے تمہارا چیلنے قبول ہے۔ تمہاری موت اگر میرے ہاتھوں کھی ہے تو مجبوری ہے۔ میں کیا کرسکتی ہوں۔ "آ ؤ۔" اس نے ساتھی لڑکیوں ہے کہا۔ اورا سے گھورتی ہوئی واپس بلٹ گئی۔ تعمت علی کو واقعی عصر آ رہا تھا۔ ایک لیچے کیا ول جاہا کہ ساری چیزوں پر لعنت بھیج کروہاں سے جلاجائے۔

نیکن انجمی وہ بیسوج ہی رہا تھا کہ اچا تک ہی ایک درخت سے ایک څوبصورت طوطا اڑا اور اس کے

كندهج مرآ كربيثه كياراس ونت اس طوطح كايبال آ نا جو براے سائز کا تھا۔ اور برا انجیب تھا۔ تعمت علی کو بہت جبران کن محسوں ہوا۔ لیکن احا تک ہی طوطے نے انسانی آ واز بین کہا۔ ''زنبیس ۔ میری جان نہیں ۔ نہیں وکرم راج!

نہیں جمہیں غصرتہیں آ نا جا ہے نعمت علی ایک وم دیگ ره گیا۔اور پھراجا تک ہی اے بورن وفی کا خیال آیا۔ جوطرح طرح کے روپ دھار سکتی تھی اس نے حیرت ے اے دیکھا ۔ تو اجا تک ہی طوطا اپنی جگہ ہے اڑا ۔ ز مین پر عیضا ادراس کے بعداے بورن ولی نظر آئی۔ جوانسانی شکل میں آچک تھی۔اس کے ہونٹوں پرایک مسکراہٹ تھی ۔ وہ آ کے بڑھی اور بڑے بیار سے تعت

علی کی گرون میں بانہیں ڈال دیں۔ ''میرے دوست!میرے ساتھی!تم ایک بہت برا مقصد بورا کرر ہے ہومیراتم میری زندگی کا بہت بڑا حصہ بن چکے ہو۔ اگرتم سو پیکار کروتو میں تمہارے چرنول کی وائی بننے کیلئے تیار ہول ۔ "وکرم راج میں تم ے بریم کرنے لی ہول ۔ میری بات سنو ۔ 'جس یا تال سنگھاس کے ہارے میں راجہ برمیت سنگھ نے تم سے کہا ہے۔ وہی تو میری سب سے بڑی طلب ہے۔ میراستان ہے۔ اورتم اس کا ذریعہ بن رہے ہورتم نے ا پنی محنت اور اپنی کوشش ہے وہ مقام حاصل کرلیا ہے کہ راجد برمیت سنگھاب مہیں اے ساتھ لے جانے کیلئے تناربهو گیاہے۔ورند رہے بہت بڑا کام تھا۔ جمہیں جاناہے۔ اس لڑی کی برواہ مت کرو۔ بیرائی ہی طبیعت کی مالک ہے۔تم اسے جوتے کی نوک پر رکھوں سے تمہارا پچھ نہیں بگاژ سکے گی۔ میں اس بات کا دعویٰ کرری موں بتم و کھیے لیتا ۔ سے تمہارے یا وَل چوہے کی سہ بورن وتی کا قول ہے۔تم اس کی ہالکل چانا نہ کرو۔اسپنے آ پ کو ٹاہت تحرد و کہتم راجہ برمیت سنگھ کے ساتھ جانے کے قابل ہو

- بس مجھ کینا۔ کہ مہیں میرایہ کام کرنا ہے۔'' لعت علی

نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور اسے آ ہتدہے

فيضح كرديار

اے ایک دم دشالی یاد آگئی تھی۔اس کی محبوبہ وہ جس نے نعمت علی کو ایک انو کھے اِحسایں سے روشناس كرايا تصابه حالا نكبه وه أبك روح تخفي بيهجي بسجي نو نعمت على كو اس بات ير ملى آف للتي تقى - كدروهول في اس كرو کیسا کھیراڈ ال رکھا ہے۔اس نے پورن وقی ہے کہا۔ " تھیک ہے۔ پورن وئی جی۔ آپ نے جو کام میرے سپر دکیا ہے۔ میں اسے سرانجام دینے کیلئے تیار

'' بهبت ..... بهبت به و مصنے واو ، بهبت بهبت وهمن واد، بد دل مت ہونا ۔'' پورن وٹی نے کہا ۔ اور پھر اجا تک اس نے ہاتھ فضاء میں پھیلائے۔اور تعت علی نے ایک انو کھا منظر دیکھا۔ابیا منظر جوقلموں اور کہانیوں میں ہی نظر آسکتا ہے۔انسانی زندگی کا اس سے بھلا کیا تعلق \_ بورن وني فضاء مين برواز كر گئ تھي \_ ويڪيتے ہي د تیھتے وہ اتن او کچی ہوئی کہ کسی جھوٹے سے برندے کی شکل میں نظر آنے کی۔

تعمین علی ایک گهری سائس لے کرمن میں واپس

راجہ برمیت سنگھ نے اس کے بعد تین حارون تك كوئي ملا قات تبين كي كل شن است أبك بروي حيثيت حاصل تھی۔ کرنا و تی اس دوران ایک بار بھی نظر نہیں آئی۔ تھی ۔ان لوگوں ہے بھی ملا قات نہیں ہوئی تھی ۔جن کا ساتھ باہر کی دنیا میں رہا تھا۔البتہ اور کچھافراد تھےجن ہے تعمت علی کی اعظی خاصی دوستی ہوگئی تھی ۔ انہی میں ايك ديب چند بھي تھا۔لمباچوڙ ااچھي شخفيت کا مالک، نعت علی سے بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔اس نے بتایا تھا کہ وہ بھی یا بتال سنگھاس کی تلاش میں جانے والوں یں شائل ہے۔''

و و بمئیں جانا کہاں ہوگا۔؟ " نعت علی نے دیپ چندے سوال کیا۔

''میرےسپرداس سارے سفر کی ڈمہ داریاں بیں اور مجھے بتاویا گیا ہے وکرم راج مہاراج کہآ پ ہمارے ساتھی ہیں غالبًا آ بکوخاص طور ہے اس ٹیم میں

شامل کیا گیا ہے۔ہم لوگ تبت کی ترائیوں میں ایسے علاقول میں جا عیں گے جن میں ہے بعض علاقوں میں ابھی انسان کی پہنے تہیں ہوئی ہے۔ ہمالید بہاڑ کے عقبی جصے میں -اس طرح کے فیلے آباد ہیں۔ جن تک انسائی ی کی میں ہو گی ہے۔وہ علاقے ہمارے چرنوں کے نیجے ہوں گئے۔''

نجانے کیوں نعمت علی کواس بات سے دلچیسی کا احساس ہوا تھا۔اب تک وہ ایسے علاقوں کی سیر کرچکا تھا۔ جہاں کوئی خاص بات جیس تھی۔ ہندوستان ویسے تو ہڑی وسیع جگہ تھی۔ اور بہال کی بچھروایات کے بارے میں نعمت على من چكا تقاليكن تبت وغيره كاعلاقه اس كے علم ہے باہر تھا۔اس انو تھی دنیا کے بارے میں بھی اسے تھوڑی بہت معلومات حاصل ہوئی تھیں ۔

ومال بدھ بھکشو وُل اور دلا کی لا ما وُل ، کی حکمر اتی تھی ۔اور و ہال کی پر اسرار روایات بردی ولچسپ و ولش تحين في تعت على كومبهل بارمياحها سي مواكدا كران علاقون كالسفركيا جائے - تو لطف آئے گا۔ ویسے جمی اس كی زندگی کا کوئی خاص مقصد تو تھا تہیں ۔ ماں باپ اچھے غلطے آرام کی زندگی گزاررہے تھے۔ پیربھی اس نے خیرالدین خیری منصوال کیا۔

"استادمحترم! آپ نے کہاتھا کہ جب بھی عل آپ کوآ داز دول گا۔ آپ میری آ داز کا جواب دیں کے۔ کم از کم اور پچھیس تو آپ مجھے اتنا تو ضرور بتادیں كه كميا ميرے كئے ميہ سفر مناسب رہے گا۔'' اور نجاتے کیول نعمت علی کو بیدا حساس ہوا۔ کدانیک مدھم سا راگ ال کے کانوں میں گونج رہاہے ۔ لفظ تو نہیں تھے میکن احساس بول رباتها \_اورائ بيبتايا جارباتها كه بيسفركرنا ال کے لئے ضروری ہے۔

ول کوائیک ڈ ھارس ی ہوگئ تھی \_ پھرعالباً چھٹا دن تھا۔ اس گفتگو کے ہونے میں کہ اس دیپ چند بتلانے کیلئے آگیا۔'' ''آج سب لوگ مکمل ہو گئے ہیں ۔اور شاید

یا تال سنگھاس انہی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔

پھرای رات دیپ چند کے ساتھ ہی د ہ اس جگہ بیچی گیا جہاں تمام لوگ موجود تھے۔ ایک لیے لیے بالول والاسادهويهي وبال موجودتها يهضيرد ليميتة بي نتمت على نے بہجان لیا۔ لید بردهان سنگھ تھا۔ نعمت علی کے دل کوایک خوف کا سااحساس ہوا۔ راجہ پرمیت سنگھ نے سب کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ یہاں تک کہ کرناونی بھی موجودتھی۔اس نے کہا۔

ایک آ دھ دن کے اندراندرہمیں سفر کرنا پڑجائے ''

'' بہت خوب، ہمیں بہ سفر کیسے کرنا ہوگا۔؟''

یرمیت سنگھ مہاراج نے سب کوطلب کیا ہے۔ اور انہیں

ان کے ہارے میں بتادیا جائے گا۔''

"وه بعد ميل معلوم هوگا ليکن آج رات کو

" 'مهارا بيه مثن ايك آ دھ دن ميں روانگي سيليح تیار ہو جائے گا۔اور ہمیں اینے طور پر سفر کرنا پڑے گا۔ وہ بہت کچھ بنا تا رہا ۔ لیکن ، نعمت علی نے محسوس کیا کہ پردھان سنگھاسے غورے ویکھرہا ہے۔ نمت علی سے دل كوايك خوف كا احساس ہوا \_ تو اس كے كان ميں يورن و تی کی سر گوشی ا بھری۔

و ، تنہیں -تمہیں ڈرنے کی خیرورت نہیں ہے۔ اسے تم پر شک ضرور ہوا ہے۔ کیکن وہ تمہیں پہیان نہیں سكے گا۔ ايكدم سے فيمت على كا ول برا ہو كيا۔ اس كا مطلب ہے۔ کہ بورن ولی تمام طالات سے واقف ہے اور اس کی بیٹھ بر ہے ۔ تعبت علی کو ایک ڈیھارس ی ہونی تھی۔ یہان تک کہ جب ساری باتیں ختم ہولئ<u>یں۔ تو</u> بردھان شکھاٹھ کراس کے پاس آیا۔

" بيعتبيل كيون - تومن كوابناا پياسا لگيا ہے ـ كيا نام ہے تیراو کرم راج ! کون ہے تو؟"

'' دائ ہول مہاراج آ پ کا۔ وکرم راج ہے۔

"مال....سوتوہے''

''چل ٹھیک ہے،اچھالگا تو ہمیں جان چھوٹ گئی تھی۔ ورنے نعمت علی کا ول تو دھاڑ وھاڑ کرر ہاتھا <u>۔</u> کہ

ر کھو! آپ بھا نڈا پھوٹا ہے۔ بہر حال اس کے بعدتمام تر تياريان ممل ہوتی جلی گئی تھیں۔

تعت علی کوان علاقوں کے بارے میں پھھیلیں معلوم تفاليكن راجه برميت سنكه اوراس كيساتهي تمام کاموں میں معروف رہے تھے۔ساری تیاریال ممل جو کمیں اور اس کے بعد ان لوگوں کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ وہ سری لنکا چل پڑے تھے۔

مرى لنكأ، تك كاسفر خاصى دگچيبيوں كا باعث تھا \_اورسفر میں بہت لطف آیا تھا۔ کرنا وٹی کے ساتھ دو لؤ کمیاں اور بھی تھیں ۔ جواس کی مصاحب تھیں ۔ کرناوٹی کی نفرت کا وہی عالم تھا۔ ہمرحال سری لؤکا کے ایک قصبے ہیں ان لوگوں نے قیام کیا ہرا یک کواینے اپنے طور پر سیروسیاحت کی آ زادی تھی پہاں گیا نڈی ٹامی اس تھیے میں نتمت علی کی ملاقات ایک بدھ کڑے سے ہوئی۔اس کا نام ہے ورتنا تھا۔ وہ نعمت علی کا دوست بن گیا۔ اور دونوں بہت جلدیے تکلف ہو گئے۔

ورتا کاباب گیانڈی کے یاقوت کی ایک کان شل انجینئر تھا۔ ورتنا بنعمت علی کوایینے بارے میں بتا تار با -است ایک الرکی سے عشق تھا۔اور وہ خوب سیروسیا حت ' کیا کرتے ہتے۔ورتنائے نغت علی کو وہاں کے قابل دید مناظر وکھائے ۔ پیھلاقہ کٹناحسین تھا۔اے الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے۔ بہاڑی سلسلے میں آخری چوٹی بھی ویکھی گئی ۔جس کے بارے میں رہای روایت تھی کہ حضرت آ دم کوای چونی پر پھینکا گیا تھا ۔ وہاں ہا تاعدہ أيك احاظه بناموا تعابري لنكا كيمسلمان عقيدت مند زندگی کی بازی لگا کر اس چوٹی تک آتے تھے۔اور یبال بینه کرعیادت کیا کرتے تھے۔

اس کے علاوہ ورتنا نعمت علی کو بہت می چیزیں و کھاتا رہا۔ انہوں نے یہاں بذھوں کی تہایت مشہور عمادت گاہ مہاسان دیول بھی دیکھی۔اور پچھ مجیب ی پر اسرارتو تنس بنعسة على كواسية ارد گردر تصال محسوس موتين ۔اے بوں لگ رہا تھا۔ جیسے عالم خواب میں ہو۔ اور اس کے ذہن پرایک دھندی چھائی ہوئی ہو۔

اس دن جب مهاسان دبول سے دالیس مورہی تھی تو انہوں نے ایک الی جگہ قیام کیا جہاں پھر کی جٹان شیر کے مند کی شکل میں بن ہوئی تھی ۔ بوراشیر کا د ماند تھا۔ کمبے کمبے دانت محلے ہوئے تھے۔ ہے ورتنا نے اسے بتایا کہ لوگ پہاں آئے ہیں تواس میں بیٹھ کر تصویریں تھنچواتے ہیں۔اور یوں لگتاہے۔ جیسے وہ شیر سے حکق میں بیٹھے ہوں۔

نعمت علی ہے ورتنا کے ساتھ وہاں جا بیٹھا۔اور اس کے ذہن برایک وهندی جھانے لگی۔اے یوں لگا جيسے ايك اندهيري تي فضاء ہواور اس كالسلسل ندڻو ث یار ہا ہو۔غرض میر کہاس طرح سے وقت گزرتار ہا۔ ورتنا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پچھ دیر دہ نعمت علی کے ساتھ خاموش بیشار ہا۔اوراس کے بعداس نے سرسرائی ' ہوئی آ واز میں کہا۔

"ميرے بارے بين تم كيا جائے ہو؟" وكرم راج مہاراج ۔؟''نعت علی نے اسے سوالیہ نظروں ہے دیکھا تو وہ بولا۔ 'مهاراتعلق سری لئکا کے ایک ایسے قبیلے ے ہے۔جس کا اپناایک وقارایک مقام ہے۔ہم جے ووست کہدویتے ہیں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے جیں ۔ یہ بات بھی تہارے علم میں ہے کہ میں قد ہما بدھ ہوں اور میں نے این قبیلے کی روایات کے مطابق بہت ی ندجی تعلیمات کاجائز ولیا ہے۔

" بېر حال مين تمهيں بہت ہي ايسي يا تيں ٻناؤں گا \_جنہیں من کرحمہیں جیرت ہوگی ۔'' نعمت علی جیران نگاہوں ہے ورثنا کا جائزہ لے رہاتھا۔ بیزی ساوہ ی زندکی گزاری تھی اس نے ، اب تک بہت پر اسرار واقعات چین آئے تھے اس کی زندگی میں،لیکن اس طرح کی معلومات اے بھی حاصل نہیں ہوئی تھیں \_ ہر امرار واقعات ہے گزرنا ایک الگ بات ہے۔اور ان کے بارے میں معلومات آبکہ مشکل کام اب تک جن لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی تھی ۔ وہ پیٹک بعض معاملات ميں نا قابل يقين تھے كيكن اپ صورت حال بهت بى مختلف محسوس مور بى تقى در رتا كيفي لكار

"متم تہیں جانتے کہ وردھان سادھانی سی ایک انسان کا نام جین ۔ بلکہ میزمین سے آسان تک پھیلی ہوئی ایک چکدار دھند ہے۔ جواس کے گر دلیٹ جانی ہے۔جوور دھان سادھائی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں مہیں ول سے بتار ہا ہوں کہ وہم کا کوئی وجوذ تہیں ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے چلول گا۔ اگر تههیں اس کی اجازت ملی ہے۔ دیکھ کرتم ونگ رہ جاؤ گے۔''نعت علی کے ول میں ایک باکل ہی ٹئی امنگ پیدا ہوچکی تھی۔

راجه برميت سنكه كاطرف ساسه اجازت تقي کہ جب تک دانبہ پرمیت سنگھ یہاں سے آ گے ہو جنے کا انظام جیس کر لیتا۔ وہ آزادی سے جہاں جا ہے تھوم سکتا ہے۔ اور ور تنا در حقیقت ایک بہترین دوست اور بہترین سأتحى ثابت مواقفا \_اس نے كہا\_

"وروهان ساوهانی کے نام سے ایک جگہ منسوب ہے۔ہم اسے رانگایلی کہتے ہیں جو یہاں سے زیادہ فاصلے پر جیس ہے۔ یہاں ہے تھوڑی می دوری پر ایک بہتی ہے۔ جہال دشوار گزار پہاڑوں کا ایک راستہ جاتا ہے۔اس بستی کا نام مودیم ہے۔ کسی زمانے یں ال را سے یرآ مدور دنت رہتی تھی۔ اور محکمہ جنگلات کے اوگ جنگلی ہاتھی میکڑنے والے ادھر جا نگلتے ہتھے مگراس ك بعد ومال في وري واقعات موف كله . اور لوگول نے ادھر جانا نچھوڑ وہا۔ اس راستے بر کافی ووز جا کرور دھان سادھانی اور اس کے بدیحقیدہ بھکشو وَں کا وھارے۔ بہت کم لوگوں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔اس کی أيك وجهرية في ہے كەسال كے آتھ مہينے ان يهاڑوں ير برف جمی رہتی ہے۔ میرے بتانے بھی دورہے ہی اس وهار کی عمارت ویکھی ہے۔ پر قریب جانے کی ہمت تهیں کی اس کی وجہ وہال کی روایات ہیں۔''

و حکیسی روایات ؟ " نعمت علی کے منہ سے ب ساختہ نگلا اسے بول لگ رہاتھا۔ جیسے اب اس کے ذہن عِيں مِنْ المنكول في جنم ليا ہے۔ وہ كہنے لگا۔ " " أبهى تم نه كها تقار ورثنا كدور وهان ساوها في

بدعقيده اور بدمست ہے۔

" ہال -ان لوگول کے عقبیرے ہمارے عقائد ہے کیل مہیں کھاتے۔ بلکہ ہم اینے الفاظ میں امہیں کا فر كہتے ہيں - كيونكدوه بدھ مدسب سے بہت دوركى باتيں کرتے ہیں۔'' ''اوروہ جگہ کیسی ہے؟''

"وہال برف جی رہتی ہے۔ اور وہاں لوگوں ك نجان كى أيك وجدية جي ب كدومان جوايك دفعه جيلا گیا۔وہ یا تو دنیا کوترک کرکے انہی گمراہ بھکتو ؤں ہیں۔ شال ہوجا تاہے۔یا پھر پاکل ہوجا تاہے۔''

''اوہ....''نعت علی نے مدہم کہجے میں کہا۔ بہر حال اس کے بعدوہ واپس آ گیا۔ورتائے اے ایک عجیب ہی دنیا کی سیر کرادی تھی لیکن جس جگہ قیام کیا گیا تھا۔ وہ بھی خاص متم کی طرز تغییر کانمونہ تھی نعمت علی کو بھی ایک ایسی جگہ دے دی گئی تھی۔ جومہمان خانے کے طور براستعال ہوئی تھی۔اس کاراستہ یا ہرہی تھا۔

رات کے کھانے پرسب لوگ ساتھ تھے ۔ نعمت بعلی کو با قاعدہ نو کروں کی جگہنیں دی گئی تھی \_ اور پھر خاص طورے كيونكدات بندوسمجها جاتا تھا۔اس لئے رات کا کھانا ان لوگوں نے ساتھ ہی کھایا تھا۔ سبر ماں دودھ اور کچھ خاص متم کی چیزیں جو بہر طور بردی لذین تھیں ۔ اور تند ملی بھی ۔ نجانے کب تک نعت علی جا گا رہا۔ پھراس نے لائٹ بجھائی اوراینے بستریر لیٹ گیا۔ اور بہت دیر تک کروٹیں بدلیارہا۔

نجانے کپ اے نیندا گئی۔ادرنجانے کٹنی وہر سویا تھا کہ نیندہی کے عالم میں اے بول محسوس ہوا کہ کوئی است پکارر ہاہو۔ جواسنے پکارر ہاتھا۔اس کی آواز جانی بیجانی کی کتی تھی۔ اور نعت علی ایک دم جا گ۔ گیا۔ کھٹری اس وقت رات کا ایک بجار ہی تھی ۔ ایک ہار پھر آ واز مثانی دی تو ده تزیب کرای گیا۔

وشالي کي آوازاس نے صاف پيجان کي تھی۔ يبتأبيل كون جاك رما تفالكون مور ما تفال يبال ال جگەنعت على تنهائيس تھا۔ بلكه بهت مندلوگ الراك

آس باس موجود تھے۔لیکن وہ ان سب سے بے نیاز باہرتکل آیا۔

ہاہراس نے ایک سفید سامیددیکھا۔ چوسلکی لباس میں ملبوس تھا۔ سامیر سے پاؤل تک ایک لبادہ نما لباس میں موجود تھا۔ لیکن سرکے بال کھلے ہوئے تھے۔ اور پھر دھند میں چھائی ہوئی مدھم روثنی میں اس نے گردن گھما کر ویکھا تو تعمت علی ایکدم بے اختیار ہوگیا۔ وہ وشالی ہی تھی۔ ''و۔۔۔۔۔و۔۔۔۔شالی۔۔۔ وشالی '' اس نے ہاتھا تھا کرآ واز دی لیکن وشالی آگے بڑھ گئی۔ اس کا لہاس اڑر ہاتھا نعمت علی دیوانہ واراس کے پیچھے چل پڑا۔

اس سے بہتے بھی اس پر بیلحہ طاری نہیں ہواتھا ۔ وہ آگے بڑھتا رہا او کی بنتی فکر بول ، دادیوں اور میدانوں سے گزرتے ہوئے۔وہ آگے بڑھتا جارہا تھا ۔ وشالی اس سے استے ہی فاصلے پرتھی۔ یوں لگا تھا۔ جسے وہ فضاء میں تیررہی ہے۔

نعت علی کواس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتی دورتکل آیا۔لیکن بیا تو کھاسفراس کے لئے ہوش دھاس سے عاری تھا ۔ بہتی چھپے رہ گئی تھی ۔ اور وہ پہاڑی راستوں پر آگے بردھتا چلا جارہا تھا۔ رات کا پچھلا ہم گھٹے جنگلوں کا گزر اور پھر بلندیاں اور پہتیاں جن پر چڑھتے اتر تے یوں لگ رہا تھا۔ کہ جیسے یہ فضائی سنا ٹا اس کے لئے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو۔

سردی کافی تھی۔ دھند بھی تھی۔ لیکن نعت علی کے اندرا کیک بجیب می توانا تی اور سرشاری تھی۔ اے اندازہ مہیں تھا کہ وہ کتنی بلندی پر بہتی گیا ہے۔ رات کتنی گزرگی ۔ آخر کار کچھ دریر کے بعداس نے دیو قامت درختوں پر اکا دکا پر ندوں کی چچھا ہے تی۔ اس کے ساتھ ہی مہم روشنی بھی نمودار ہوتی جاری تی ہی۔

گویا صبح ہونے والی تھی۔ پھر ذراسا اجالا ہوا تو اس نے سراٹھا کردیکھا۔اس وقت وہ جس پہاڑی دشوار گزاری پہاڑی پرچڑھ رہاتھا۔اس کے خاتمے پراسے ایک عمارت دھے کی صورت میں نظر آئی۔اس نے دیکھا کے اس عمارت کے عقب میں پہاڑ ایک داوار کی

طرح سیدھااٹھتا چلا گیا ہے۔اورا تنابلندہے کہ اس کی چوٹی بادلوں میں جیب گئی ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے خیر الدین خیرو کا ساتھ حاصل تھا۔ ایک نا قابل یقین کی تی کیفیت تھی۔

کین اب تک اس نے اپیا کوئی منظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور وشائی بھی اے کہیں آس پاس نظر نہیں آر بی تھی ۔ بہر حال وہ آ گے بڑھتا رہا۔ اور پھر آیک مجیب عمارت نظر آئی ۔ بلکہ اے عمارت کہنا مناسب نہیں تھا۔ بہاڑ کی ایک ٹھوس چڑان کوتر اش کرفدرتی غار کی کیفیت دے دی گئ تھی۔

جش کی ایک محراب می ہوئی تھی۔ محراب سے گزر کر ایک طویل غلام کر دش نظر آرہی تھی۔ ایک جھوٹا سا گنبہ بھی محسوس ہورہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس آ دیھے گنبہ کا حصہ پہاڑ نے نگل لیا ہو۔ اندرونی حصہ سرگوں اور کھا دُل پر مشتمل تھا۔ چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر جھوٹے بڑے ججرے بنائے گئے تھے۔ یقیبنا ، کاٹ کر جھوٹے براے ججرے بنائے گئے تھے۔ یقیبنا ، ان ججروں میں بھکھو ، یا بجاری رہجے ہوں گے غرض بیا کا دورہ آگے براحتنا رہا۔ اور بھراجا تک ہی ، اس نے بالی گرنے کا شور سنا۔ یہاں سے بچھ فاصلے پر دوراسے گرنے کا شور سنا۔ یہاں سے بچھ فاصلے پر دوراسے کے بھوٹے تھے۔ اور ان دونوں راستوں میں سے آیک طرف وشالی کھڑی اے دورہ کھی۔ کورہ کھی۔

وہ کچھاورآ گے ہڑھا۔تواس نے چٹان ٹیل جار پانچ سٹرھیاں تراش کراو پرجانے کاراستہ دیکھا۔اور پھر جب وہ او پر پہنچا تو اسے آیک چوڑ اسا پلیٹ فارم نظر آیا ۔ یہاں وشالی گفتوں کے بل بیٹھ گئ تھی ۔ نعمت علی اس کے سامنے جا کھڑ اہوااس نے کہا۔

'' وشالی '' کیکن ایسی اس کے منہ سے بیالفاظ ادا ہوئے تھے کہ اچا تک وشائی کا اور ابدن دھو کیں ہیں دو ہو گئی ہیں خوشبواٹھ رہی تھی دھوال جس سے خوشبواٹھ رہی تھی ۔ چندلھات تک میددھوال فضاء میں باند ہوتار ہا۔اور اس کے بعد جب دھوال ہٹا تو نعمت علی نے دیکھا کہ وہال کے بعد جب دھوال ہٹا تو نعمت علی نے دیکھا کہ وہال کسی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نعمت علی آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کے کرچاروں طرف دیکھنے لگا تھا۔اسے ایک عجیب سے کرچاروں طرف دیکھنے لگا تھا۔اسے ایک عجیب سے

د کھ کا احساس ہور ہاتھا۔ اس کے علق ہے ایک مدھم ک آواز نگلی۔

اور س المسلم ال

پیورے ہوں۔ اک لیچے کیلئے اس کی آتکھیں بند ہو کیں۔ پھر فورا ہی کھل کئیں۔ بوی عجیب ہی کیفیت کا احساس تھا۔ جب وہنی کیفیت واپس آئی ۔ تو اس نے پوران وٹی کو دیکھا۔ جس کا چیرہ دھند جیسی کیفیت میں چک رہا تھا۔ ادراس کے ہوئٹوں پرایک بوی دکش مسکرا ہے تھی۔ ادراس کے ہوئٹوں پرایک بوی دکش مسکرا ہے تھی۔

ر میں اسٹیل میں ہیں ۔۔۔۔۔ میں ۔۔۔۔۔ وہنیں ہوں۔ جوتم لوگ مجھ رہے ہو مجھے۔''

" میں جانتی ہوں۔"

یں ہوں ، ورت اللہ ہوں ۔ ''وشالی کہاں گئی؟'' نعمت علی کے منہ سے بے اختیار نگلا اور پورن وٹی کا چہرہ فشک ہوگیا۔

"ایک وشالی پر انتهار مت کرو - وکرم راج! بہت می وشالی تمہار سے رائے میں آئیں گا - بہت پچھ تمہار سے رائے میں آئے گا - بچھ رہے ہوتا؟" بس صح ہوگئی باقی ہاتوں پر خور منے کرو ۔ بعد میں سوچنا۔" پوران

وتی نے نعمت علی کی آئھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیئے۔ نرم سااحساس اوراس کے بعدا یک آواز۔

"الله جائے مہاراج! الله جائے پر بھوناشے کا سے ہوگیا ہے۔ آپ بہت دیرے سورے ہیں۔ سب جاگ گئے ہیں۔ "ایکدم نے فقت علی کے بدن ہیں تھر جاگ گئے ہیں۔ "ایکدم نے فقت علی کے بدن ہیں تھر تھرا ہے ہی ہوئی۔ اوراس کی آئی کھل گئی۔

سمجھ میں آرہاتھا کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا ہوگیا ۔ یہ طلسم تو بہت ہی بولناک تھا۔ بہر حال این جگہ ہے اٹھا۔ پورا برن ٹوٹ رہاتھا۔ صاف لگ رہاتھا کہ جوسٹرال نے رات کو طے کیا تھا۔ وہ اس کے جسم پر بھی اثر انداز ہوا ہور ہی تھیں۔ یہاں تک کہ آگے کے سٹر کا آغاز کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے ذریعہ سٹر شاندار تسم کی جیپیں اور گھوڑے کا اختیار کیا تھا۔ تین جیپیں تھیں۔ پانچ گھوڑے تھے اور ان گھوڑ وں کو وہیں سے حاصل کیا گیا تھا۔

راجہ پرمیت سکھ کے لئے بیاسارے کام کرنا مشکل نہیں تھا۔ ہرجگہاس کی بدیرائی ہورہی تھی۔ اوراسکا تعمت علی کوہم بورطریقے سے اندازہ تھا۔ پردھان سکھ البتہ جب بھی تھی سامنے آتا تواسے خورے دیکھنے لگنا تھا۔ یہی خوش تھیں ہی کہاس کے ذہین میں نعمت علی کا بات نہیں آئی تھی۔ اس دوران نعمت علی نے کئی باربیہ کوشش کی تھی۔ کہ یردھان سکھ کہ معمولات تلاش کرے اور یہ بہتہ چلائے کہ آگر خیرالدین خیری کی روح اس کے قیفے میں اور یہ بہتہ چلائے کہ آگر خیرالدین خیری کی روح اس کے قیفے میں وقو وہ کس طرح ان روحوں کواسے قبضے میں قیفے میں جنو وہ کس طرح ان روحوں کواسے قبضے میں

یا پھر خیرالدین خیری کے علاوہ کوئی اور روح بھی اس کے قبضے میں ہے یا نہیں لیکن ظاہر ہے نعت علی کو یہ سب پھیلیں آتا تھا۔ چنا نچہوہ پھی معلوم بیس کرسکا تھا۔ سفر کا آغاز ہوگیا۔ ماحول انتہائی خوبصورت تھا نجانے کیے کیے معاملات نظر آرہے تھے۔ وہ لوگ خوبصورتی کے ساتھ آگے ہو ھتے چلے جارہے تھے۔ اور و کھے رہے تھے کہ بیبال نجانے کیا کیا ہے۔ تبت کے علاقے میں ہر منظر بے بناہ خوبصورت تھا۔ اور جو پچھ

نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ اتناحسین تھا کہ لطف آ جا تا تھا۔ بہر طور تقریباً دو دن کا سفر کیا گیا اور اب اس کے بعدوہ روایتی بہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جس کے بارے میں بہلے بھی کی بارسنا جاچکا تھا۔

اس دوران قیام بھی ہوتا تھا۔ کھا تا وغیرہ بھی پکایا جاتا تھا۔ اور ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھیں۔

نعمت علی بهت بی عجیب سی کیفیت کا شکارتھا۔ اس دوران ندتو وشالی اسے نظر آگی تھی۔اور ندہی بورن وئی بس وقت گزرر ہاتھا۔ اور احساسات میں تبدیلیاں موتی جارہی تھیں۔

پھرایک بہت ہی خوبصورت جگہ قیام کیا گیا۔ یہ
ہمالیہ کی ترائی کا علاقہ تھا۔اور یہاں کے مناظر کائی حد
شک خوبصورت تھے۔اور دل پیچاہتا تھا۔ کہ یہیں زندگی
کی شام ہوجائے۔ کرناوتی کی نفرت کا وہی عالم تھا۔
یہاں عالبًا پچھ دفت زیادہ قیام کرنا تھا۔ اس کی بنیادی
وجہ تو معلوم نہیں ہوگی تھی۔ لیکن یوں لگنا تھا۔ جیسے داجہ
پرمیت سنگھ یہال زیادہ دفت گزارنا جا ہتا ہو۔

دو پہر کے بعد موسم میں خاصی تبدیلیاں بیدا ہوگئ تھیں ۔ آسان پر بادل جھکے ہوئے تھے۔ کرنادتی ایک خوبصورت سفیدرنگ کے گھوڑے پرسوار ہوکر سیرو سیاحت کیلئے تکلی نعمت علی کوبھی کوئی کا منہیں تھا۔ سیاحت کیلئے تکلی نعمت علی کوبھی کوئی کا منہیں تھا۔ اچا تک بی کرناوتی نے کہا۔

''بی اشد موار آؤیل رہے ہومیرے ساتھ۔'' نعت علی نے گردن اٹھا کر کرنا وئی کو دیکھا۔ اس کی آگھوں میں بدستور تفخیک کے آثار تھے۔ دوس میں بدستور تفکیک کے آثار تھے۔

''کہال جانا ہے۔راجکماری جی !'' ''ان علاقول میں گھوڑے کی سیر کا مزہ ہی الگ ہے ۔ بشرطیکہ کسی کے اندر ہمت ہو۔'' نعمت علی نے گردن خم کرکے کہا۔

ور گرائی جھے تھم دیں گی تو بھلا میری مجال ہے کرنے سے الکار کروں۔'' مرنے سے الکار کروں۔'' ''گوڑ الاؤ''' کوٹا دتی نے ایک سائس سے کہا

۔ اور وہ ایک مشکی گھوڑا لے کر آگیا ر گھوڑا نہایت تندرست وتوانا تھا۔

"کیاخیال ہے؟" "تی۔"

'' تو پھرآ ؤ'' کرناو تی ہولی اور نعمت علی گھوڑ ہے۔ برسوار ہو گیا۔

کرناوتی آ ہتہ آ ہتہ سند سفر کررہی تھی۔اس کے ساتھ بنین گھوڑے پر لفت علی سوار تھا۔کو سنتھ گھوڑے پر لفت علی سوار تھا۔کرناوتی کی آئھوں میں کوئی عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔جس کو فعت علی نے محسوس نہیں کیا۔

المراق ا

میں ایک سیال بھرا ہواتھا۔
اور اچا تک ہی اس نے سرنج گھوڑے کی ران
کے اوپر لگادی۔ گھوڑ ابری طرح اچھلاتھا۔ اور نعمت علی کو
اس طرح اپنے آپکوسنجا لنا مشکل ہوگیا تھا۔ کوئی الی
چیز گھوڑے کے اندر انجیکٹ کی گئی تھی۔ کہ گھوڑ او بوانہ
ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے ڈھلان میں چھلاتگ لگادی
۔ بیسب پچھنعت علی کیلئے نا قابل یقین تھا۔

بھی نہیں کی جاستی تھی ۔اس نے ایک سریج نکالی جس

با قاعدہ شد سوار تو وہ تھا ہی نہیں۔ وہ تو بس پور ن ونی کی مہر بانی تھی کہ اس نے اسے یکھ سے پچھے ہنا دیا تھا کیکن اس وقت اسے گھوڑے کو سنجالتا انتہائی مشکل ہوگیا۔ گھوڑ اچٹا نول کے درمیان چھلانگیں لگا دیا تھا۔ ہر چھلانگ پر نعمت علی گھوڑے کی پشت پر سے اچھل جا بیا۔

کیکن بس تفقد پرتھی ۔ جواہے جمائے ہوئے تھی ۔ کھوڑ ا ڈھلا*ن بر*دوڑ تاخیلا جار ہاتھا۔

نغمت على كويداندازه ہوگيا تھا۔كداس كےخلاف کوئی گہری می سازش ہوئی ہے۔گھوڑے نے کئی جگہ ٹھوکر کھائی تھی۔اور تعت علی کے بدن میں سرداہریں دوڑ رہی تھیں \_ پھر جو سمجھ ہوتا تھا۔ وہ ہو گیا ۔ نعمت علی کھوڑ ہے گی یشت ہے بہت او نجا اچھلاتھا۔ اوراس کے بعد جو کچھ ہوا تھا ہے از کم اے اس کاعلم نہیں تھا ۔لیکن جب اس کی آ نکھ کھلی تو اس نے خود کوایک عجیب وغریب ماحول میں دیکھا کچھ دیر کیلئے اس کے احساسات اس سے بہت دور ہلے گئے تھے ۔ لیکن اس کے بعد آ ہند آ ہندہوش و حواس واپس آتے چلے گئے ۔اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک پہاڑی غارمیں ہے۔ کائی بلندی پر غار کی حصت نظر آربی تھی۔جوخاصی ہمواراور نامز اشیدہ تھی۔

یہ غارسو فیصدی قدرتی تھا۔ بدن کے بنچے کوئی نرم ہی چیز تھی۔اس نے اس چیز کوچھوکر دیکھا۔لیکن اسکی سمجھ میں بچھ کیں آیا۔ البتہ اے اپنی طبیعت میں ایک عجيب ي فرحت كا احساس موريا تها ـ رفية رفية واقعات اس کے ذہن میں نمایاں ہوتے بطے گئے ۔اے وہ ڈھلان کا جولنا کے سفریاد آیا۔ کرناو تی یاد آئی جس نے مُصُورٌ ہے کو انجکشن دیا تھا۔ اور گھوڑ ایا گل ہو گیا تھا۔ یقیتاً وہ نیز اب باایسی سی چیز کا آنکشن تھا۔جس نے گھوڑ ہے کے دجود میں آ گ لگا دی تھی \_نعت علی کو یقین تھا \_ کیہ كھوڑاتو مرچكاہوگا۔

کیکن جو کچھ کرنا وئی نے کیا تھا۔ وہ نا قابل معانی ثقا ۔ اور اب ریٹیس کہا جاسکتا تھا ۔ کہ وہ راجہ يرميت سنكه يت تنى دورنكل آيا تفار يني ليحول تك وهماضي کے ہارے ٹیل غور کرنار ہا۔اور پھراس کے بعداس نے گردن تھمائی اس نے دیکھا۔ کہ پیھر کی چٹانوں کو چوکور رَّاشًا گِيا ہے۔اوران رَاشِيدہ چڻانوں پر مجيب وغريب چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ان میں ٹوبصورت رنگ کے پیھر

. . . . ایک جگه بالاسادهوان بلند مور با نها بهر حال وه.

ادهرادهرد بکتار ہانچر بہت دور فاصلے براے ایک گول درواز ، بيانيك اخل موتا موانظر آيا - بيانيك انسان تھا۔لیکن لاماؤں کے لباس میں اسکا سر گنجا تھا۔اور گلے میں مالائیں بیڑی ہوئی تھیں راجست علی کو ماد آ گیا کدوہ لا ما ؤں کے دلیش میں ہے۔

ليكن نس كيفيت ميں \_جس طرح گھوڑا دوڑا تھا ۔اس وفنت تو بیاندازہ ہور ہاتھا کہاس کی ہڈیاں چورچور ہوجا ئیں گی۔زندگی بیخ کے کوئی امیر بیس می تو کیا میں

اور لاماؤں کی تمس آیادی میں جوں ۔اس کے علاوه اور کیا سوچا جاسکتا تھا۔ بہر حال وہ آ ہستہ آ ہستہ آ کے بڑھا۔ اور قریب آ گیا۔ اس کے بعداس نے نعمت علی کے جسم کو دیکھا۔ اور گرون ہلائی ۔ جیسے وہ اطمینان کا اظہار کررہا ہو۔اس کے بعداس نے این زبان بیں پھھ کہا۔

جمله تونمجھ میں نہیں آیا تھا کیکن نعمت علی کو پیر ا تدازہ ہوگیا کہ وہ بھوک کے بارے ٹیل بی جیرر ہاہے۔ تب نعمت علی کو بھوک کا احساس ہوا اور اس نے گردن ہلادی۔اس محص کے چیرے برخوشی کے تاثرات پھیل گئے شے۔ پھروہ وہاں سے آگے بیٹھا۔ اور لکڑی کے ایک بیالے میں کھے چزیں لے کرآیا۔ بدایک سال ساتھاساتھ ہی ایک لوکی نما کھل ۔ جواس نے سال کے ساتھ نعت علی کی طرف بڑھا دیا۔

نعت على نے اٹھنے كى كوشش كى تو اس كو دقت تہیں ہوئی۔ایک کمجے کے لئے اسے جیرائی ہوئی تھی۔ اور اس نے سوجا تھا کہ کمال کی بات ہے زندگی ان حالت میں بھی چ عتی ہے۔ لین مبرحال اللہ کا وجود کہیں بھی ایسے ہندوں کو ماہوں ٹہیں کرتا۔ وہ بیالہ کتے ہوئے نتمت علی کے ماس پیٹھااوراس نے لوکی نما چیز اس

کے ہاتھ میں تھا دی۔

نعت علیٰ کوریرو تبین معلوم تھا۔ کہ بیر کاری ہے ۔ یا کچل کیکن اس نے اے ذراساً پچھے کر دیکھا۔اوروہ است بنیت بی لذیز مسوی مواید دیشا تھا۔ اور ہلکی ہلکی ی

ترثنی بھی تھی۔اس میں لیکن یہ پھل نعت علی نے پہلے بھی نہیں دیکھاتھا۔

ببرحال نعت على نے وہ پھل چبایا۔ اور سال كے چھوٹے چھوٹے كھونٹ كئے اب اس ميں كوئي تكف توخيس كرنا جائب تھا۔ يه لوگ نعمت على كاعلاج بھی کررے تنے۔ زیادہ وفت نہیں گز را تھا نعت علی پھر آرام كرنے كے لئے اى بسترير ليث كيا۔ اور دو تحص والبل چلا گیا۔ دن اور رات کا کوئی تعیس نہیں تھا۔ غار مين أيك عجيب ي مدهم مدهم روشي ميلي موني تهي .

بجراس وقت كوكى يقين بي نبيس كياجا سكتا تها كه كيا وقت ہوا ہے کہ ایک ضعیف شخص غار کے اس دہانے سے الدرداخل مواربيجي لا ماؤل كرلباس مين تفاراوراس کے پیکھے دوافراد بڑے ادب سے نظریں جھ کانے مطبے آ رہے تھے۔آتے والول میں سے ان دوآ دمیوں نے لكزي كابنامواايك اسثول جوبهر صورت بخصدا قفا ليكن اسے اسٹول تما ہی بنایا گیا تھا۔ لینی ورخت کے اوپری عصے کو کا ث کراس میں جارسوراخ کئے گئے تھے۔اوران سوراخول مين لكثريان كصاكرات استول بناديا كياتها \_

انبول نے وہ اسٹول بستر کے سامنے رکھ دیا۔ ادر بوڑھا محص اس بربیٹھ گیا۔ اجا تک ہی تعت علی نے محسول کیا کہاس کے کندھے برایک عجیب ی چربیتی ہوئی ہے۔نعمت علی نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا۔ کہ میہ ایک پرندہ ہے۔لیکن پرکیسا پرندہ تھا۔اس کا کوئی انداز ہ

شكل وصورت مين وه حيكًا درُ معلوم بهوتا تقال كيكن اسكارتك گهرانيلاتھا۔ تيلي جيگادڙ ،نعت علي کے ذہن میں ایک نام انجرا ۔ اور نجانے کیوں اسے یوں لگا جیسے حماً ور بنس بری ہو۔ اوھر بوڑھا گبری نگاہوں سے نعت علی کا جائزہ لے رہاتھا۔ پھراس نے کہا۔

''کون ہوتم اور کہال ہے آئے ہو۔؟'' و میں بہت دور ہے آ رہا ہوں ۔ اور میں ہیں .... بجانتا كەيىن يهال كىيىے پېنچا؟ يەكجون ي جگەہے . 

نعت على ك ذبن كوشد يد جهتكا لكاربيةى نام تو راجه يرميت سنگھ نے ليا تھا۔ يا نال مكرى۔ وہ كوئى باتال منگھاس تھا۔ 'جس کے لئے برمیت سنگھ نے بیسٹر کیا تھا \_بوڑھےنے کہا\_

"ہم یا تال گری کے اوپری جھے میں ہیں۔ زمین کا گہرائیاں بہاں ہے تھوڑے فاصلے ہے شروع ہوتی ہیں۔اور کیاتم اس بات پر یقین کرو گے کہ تہمیں یہاں ایک مقصد کیلئے بلایا گیا ہے۔ "نعت علی کویاد آیا۔ كدوه يهال خودتو تهين آيا-اس كيساتهوتو كرناوتي في سازش کی تھی۔ زندگی فٹا گئی۔ یہ بھی بہت بردا کام ہے۔ " ہال متم ٹھیک کہتے ہو۔ لیکن دیوتاؤں کے فیصلہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں تم خود یہاں تیں آئے۔ بلكہ جو چھتمہارے ساتھ كيا گيا۔ وہمہيں بياں پہنچانے کے لئے تھا۔'' نعمت علی کا مند جیرت سے کھل گیا ۔ بوڑھے نے اس کے د ماغ میں اٹھنے والے خیالات کو يزه ليا تقا- بوزها بھر بولا۔

'' ہاں …… میں نے تمہارے خیالات کو پڑھ لیا ہے۔ تمہیں جواک شکل بخش کی ہے۔ شاید تمہیں یا دہوکہ ایک نوجوان نے تمہیں تمہارے بارے میں بتایا تھا جس

کانام ورتنا تھا۔ "ورتنا کا تعلق بھی ہم سے بی تھا۔" نعمت علی نے آئیسیں بند کرلیں ۔اس کی جیرتوں میں اضاف ہوتا جار ہاتھا۔ بوڑھے نے کہا۔

"جران مونے کی کوئی ہات تہیں ۔ بعض معاملات اليه بي موت بين تم تفورًا سا آرام كرو ٹھیک ہوجاؤ کے اور تمہیں بہت آ سانیاں ل مائیں گی۔ میں تمہاری رہائش کا بندوبست کئے دیتا ہوں۔" اس کے بعد نعمت علی کو ایک بہت ہی اچھی جگہ جو ایک جھونیڑے کی شکل میں تھی ۔رہتے کے لئے دی گئی۔ يبال اسے بيڙي آ سائشين فراہم کي گئي تھيں ليکن وہ ديگ تقا كدييسب وكهكيا مورباب وقدرت الى سهكيا كام لینا جا ہتی ہے۔اس کی زندگی کا توایک ہی مقصد تھا۔خیر الله بن خيري كي له باقي أكرهاو في اليا المحكف في ال

لوگون سے فاصلہ بیدا کرویا تھا۔

بہر حال وفت کے فیصلوں کا تو انتظار کرنا ہی
پڑتا ہے۔ جب انسان کے بس میں پچھ ندر ہے تو پھر
وفت اے آگے کی کہانی سنا تا ہے۔ اور وقت نے آگے
کی کہانی بڑھائی۔ کہ اس وفت رات ہو چکی تھی۔ جب
اچا تک ہی خیر الدین خیری کے پرول کی پھڑ پھڑا ہے
سنائی دی۔

جس جھونپڑی میں وہ فروکش تھا۔ وہاں ایک روشندان نما عبکہ بھی بنی ہوئی تھی ۔ بروں کی پھڑ پھڑا ہے کی آ واز ای روشندان سے آئی تھی۔اور نعت علی چونک کر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے اس ٹیلی چگادڑ کودیکھا۔ جواس روش دان سے اندراتر آئی تھی۔ نعت علی جیران رہ گیا۔

عیگا وڑ زیٹن پر بیٹی اوراس کے بعداجا تک ہی اس کا قد بر معتاجا گیا۔اور دوسرے کیجے وہ پورن وتی کیشکل اختیار کرگئی تھی ۔ نعمت علی ایکھے بستر ہے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جوز بین پر لگا ہوا تھا پورن وتی کے ہونٹوں پر برٹی سیک مسکرا ہے تھی۔

''ہاں۔ میں بھلاتم سے دور کیوں رہ سکتی ہوں۔ مخضر الفاظ میں تہمیں بتا دوں نیلی چگادڑ بوڑھے آ ہورہ کا شناختی نشان ہے۔ لیکن میں نے اسے دھوکا دیا نیلی چگادڑ سے میری جنگ ہوئی اور میں نے اسے بلاک کرکے اس کا روپ دھار لیا۔ کیونکہ جھے تمہارے پاس آنا تھا۔''

''اوہ'' نعمت علی کے منہ سے عجیب سے انداز \_

۔ اب میں تنہیں بتادوں راجہ پرمیت سکھ ۔
کرناوتی اوران کا گرو پردھان سکھے، یہاں آ جکے ہیں۔
اور بہت جلدوہ تم سے آ کرملیں گے ۔ سنو .... جو پچھے میں معموم تھا۔ اور واقعی میرا تمہارے بارے میں پچھے نہیاں معلوم تھا۔ اور واقعی میرا جادو تمہاری شخصیت کے سامنے بالکل بے اثر ہوگیا تھا۔ جادو تمہاری فخصیت کے سامنے بالکل بے اثر ہوگیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ سیتھی کہ مجھے تمہارے دھرم سے اس کی بنیادی وجہ سیتھی کہ مجھے تمہارے دھرم سے

اختلاف يقا\_

کیکن بالکل اچا تک کچھ باتیں معلوم کرتے ہوئے مجھے میدیتا چل گیا۔ کہتم مسلمان ہو۔ مجھے اس ے کوئی اختلاف ہیں تھا بعد میں مجھے اور بھی بہت ہی تفصیلات معلوم ہوئیں ۔تمہارا ایک مقصد ہے۔جس کے گئے تم سرکرواں ہو۔ ہیں تبہاری مدد کرنے کے لئے تہارے یاس اس دفت یہاں آئی ہوں ۔سنو! انفاق کی بات ہے کر تمہماری شکل وصورت ان لوگوں کے ایک مقدى دلوتا-سادهو وستو سے ملتى جلتى ہے \_ بوڑھا آ ہودہ بھی جانتا ہے۔ کہتم سادھو وستونہیں ہولیکن وہ آیک تھیل تھیلنا جا ہتا ہے۔ ہات ریہ ہے کہ بدھوں کے دو عقائد يبال أيك دوسرے يے تكراتے ہيں يمهيں ورتنا نے بتایا تھا کہ یہاں یا تال تمری میں ایک ایسا قبیلہ آباد ہے۔ جو بدھ دھرم میں تحریف مجھتا ہے۔ اور اس پر ب مركردال ب- مهين اى كئے يهال لايا كيا ب- حمين یہ ہات بھی معلوم ہے کہ راجہ برمیت سنگھ یا تال مگری کے یا تال سنگھاس پر برآ جمان ہونا جاہتا ہے۔اور پروھان سنکھاس کی مدو کررہا ہے۔ لیکن اصل بات مہیں نہیں معلوم - يردهان سنگھاصل ميں پرميت سنگھ کو بيمال لا کر اس کے ذریعے یا تال عظما بن پر قبضہ کرنا جا ہتا ہے۔ اور جب وه يا تال سنگھامن تك ينتي جائے گا توسب \_ پہلے وہ راجہ پرمیت منگھ کوئی مل کرے گا۔ طاقتوں کے کھیل ایسے ہی چلتے ہیں۔ وہ لوگ یہاں پہنے کیے ہیں اور بہت جلدتم سے ل لین گے۔ کیونکہ بوڑھا آ ہورہ مهمیں ان ہے ملنے کی اجازت دے گا۔ جمھے گئے ہوناں

تم پھران سب کے راہنما ہوگے۔ یہاں تمہارا ایک مجسمہ دیوتا کی حیثیت سے نصب ہے۔ جس کے بناء پر بوڑھا آ ہورہ اپنی قوم کوتمہاری جانب راغب کرتا چاہتا ہے۔ اور وہ تم سے اس کے لئے مدد لے گا۔ اس کی مدد ضرور کرنا ہاتی میں تمہارے ساتھ ہوں کسی شکسی شکل میں تم تک چیجی رہوگی۔ اور تمہیں اگاہ کرتی رہوں گی۔'' شریم تک چیجی رہوگی۔ اور تمہیں اگاہ کرتی رہوں گی۔''

کی ساری تفصیل معلوم ہوگئ تھی۔لازی بات ہے کہ اس کا نام بھی اسے پیعہ چل گیا ہوگا۔ ادھر بوڑھے آ ہورہ کے بارے میں بھی اس نے ساری تفصیل بٹادی تھی۔ رانی پورن وئی نے کہا۔

''کہیں کی جگہ بھی بددل نہ ہوتا۔ بیں تہمیں بھی نہیں چھوڑوں گی بے فکر رہو۔'' نعمت علی کے منہ سے آ داز نہیں نکل کی تھی۔''اب بیں جارہی ہوں ۔حوصلے سے کام لیما۔'' چنانچےوہ ای روشندان سے پرداز کرگئی۔ اور نعمت علی گہری ممانسیں لینے لگا۔

ادھرنعت علی یہاں تک یکئی گیا تھا۔ اور ادھر راجہ
پرمیت سکھاں وقت کے بعد ہے تحت بدول ہو گیا تھا۔
اس کا گرو پر دھان سکھ بھی نعت علی کیلئے بہت پریشان تھا
۔ کسی کو پینیں معلوم تھا کہ کرناوتی نے کیا کام دکھایا ہے
لیکن وقت کے بیہ بی کھیل چلتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ
آگے بڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ اس مندر تک پہنی اگیز چیزں نظر آنے لگیں۔
گئے ۔ جہاں انہیں جیرت انگیز چیزں نظر آنے لگیں۔
لیمنی یا تال مگری کے سفر کا آغاز ہوگیا۔

جستی مشکلات سے وہ ان ڈھلانوں پر اترے سے ۔ ان کی حالت قابل رتم ہورہی تھی۔ سب ہی ایک درسر سے کا یو جوسنجا لے ہوئے تھے۔ لیکن راجہ پر میت سنگھ اسپنے مقصد کو زندگی زیادہ قیمتی سجھتا تھا۔ اور سر جھکائے وہ ان گہرائیوں بیس آ کے بڑھ رہے تھے۔ جیال بر اتر تے ہوئے ان کے کئی ساتھی کا م آ گئے تھے جہال بر اتر تے ہوئے ان کے کئی ساتھی کا م آ گئے تھے ان کی ساتھی کا م آ گئے تھے ان کی ساتھی کا م آ گئے تھے اور پا تال کی گہرائیوں کا بیسٹر نجائے کہاں تک پہنچ گا۔ اور پا تال کی گہرائیوں کا بیسٹر نجائے کہاں تک پہنچ گا۔ وہ اتر تے رہے ۔ اور وفت آ کے بڑھتار ہا۔ ان خوفناک وہ اتر تے رہے ۔ اور وفت آ کے بڑھتار ہا۔ ان خوفناک گہرائیوں بیسل اتر تے ہی دل پر اکتا ہمٹ طاری ہور ہی گہرائیوں بیس اتر تے ہی دل پر اکتا ہمٹ طاری ہور ہی گئے ۔ کہان ڈھلانوں کا اختی م ، ایک وسیح کر چران رہ گئے ۔ کہان ڈھلانوں کا اختی م ، ایک وسیح کر چران رہ گئے ۔ کہان ڈھلانوں کا اختی م ، ایک وسیح اور شاندار پہاڑ کے دامن میں جا کرختم ہوا تھا۔ جس کی جوئی پر برف جمی ہوئی تھی۔

یہاڑوں کا بیسلسلہ نیم دائرے کی شکل بیس بھیلا ہوا تھا۔ادرانتہائی طویل وعریض تھا۔ تاحدِ نظر پہاڑہی

پہاڑجن بیں کہیں کوئی درہ یا شگاف نظر نہیں آتا تھا۔ اس

کے آگے کا میدان بچر تھا۔ جس میں بڑے بڑے پھر
اور چٹانیں نظر آربی تھیں۔ اور ان پھر دن اور چٹانوں
کے درمیان مویشیوں کے ربوڑ گھاس کی تلاش میں
گھومتے نظر آرہے ہتے ۔ پہاڑ دن کے نبتا نیچ
ڈھلانوں پر گھنے جنگلات تھے۔ اور ان جنگلات میں
چھوٹے چھوٹے میدان بھرے ہوئے تتے۔ جو دور
سے دیکھنے ہیں واضح نہیں تھے۔ کیکن قور کرنے پراندازہ
ہوتا تھا۔ کہوہ کھیت ہیں۔

وہ سب وہاں رکے اور سب سے پہلے وہاں انہوں نے اپنی تیز نگاہوں سے اس ماحول کا محمرے طریقے سے جائز ہلیا۔

''آ ہ ..... یہ بھور ہے رنگ کی چٹا نیں ۔'' ''نبیں یہ چٹا نیں نہیں ہیں۔'' بردھان سنگھ نے ا۔

"لويجر؟"

'' پیچھونپڑے ہیں۔جوایک خاص متم کی گھاس پچوں سے بتے ہوئے ہیں۔''

"اوه ..... پرتو بزی مجیب صورت حال ہے۔ کیا واقعی ہم یا تال گری پہنچ گئے۔''

'' ہاں ۔ میں جو یکھے تہمیں بنار ہا ہوں ۔اس پر ۔۔نہ کرو۔''

''نہیں ہے۔ کرو مہاران آپ جو کہدرے ہیں وہ ہے ہوگا۔''غرض یہ کہدہ آگے بڑھے گئے۔ پیرائیس ایک دریانظر آیا۔اس کے آس پاس قدرتی خندقیں بھی تھیں ۔ یہ مکانات نما جو نیبڑے بہت خوبصورت بنے ہوئے تھا یک ہا قاعدہ آبادی تھی۔ جو نسبتا بلندمقام پر بنی ہوئی تھی۔ بہر حال وہ آگے بڑھتے رہے۔اور پھروہ ایک ایسی چنان کے پاں بہنچ گئے جو عمارت نما بی ہوئی تھی۔اس کے بارے میں داجہ پرمیت سکھ نے پردھان سکھے۔ پوچھا۔ داجہ پرمیت سکھ نے پردھان سکھے۔ پوچھا۔ داجہ پرمیت سکھ نے پردھان سکھے۔ پوچھا۔

جارے وظرم سے معمد میں دنگ رہ کیا تھا۔ رانی پورن ولی کوائن مواقعا۔ اور انتہائی طویل وعر کیش تھا۔ ناجدِ نظر پہاڑی "''یقیبیا کہی معزز شخصیت کی زہائش گاہ۔ بہر طور 120 Dar Digest 123 March 2012And Uploaded By Muhammad NadeeDar Digest 122 March 201

وہ بہال سے بھی آ کے براستے رہے۔ اور پھرانیک الی عِلَهُ بِنْ عُلِي عَدِيهِ إِن أَنْهِيلِ بهت سے لوگ نظر آئے بتھے ۔ یہ گھٹے ہوئے سراور کمی چوٹیوں والے لوگ تھے جن کے ادیرجسوں پر گیروے رنگ کا لباس تھا۔ سرصاف شِفاف اور بجیب غریب تھے۔ پھرانہوں نے ایک اور تخف کود کیھا۔ جس کی گرون میں بے شار چھوٹی چھوٹی جانوروں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔<sub></sub>

ہوگئے ہوں ۔ کیا آپ ہماری راہنمانی جمیں کریں

گے۔ '' بردھان شکھ جیسے خود بھی چکرایا ہوا تھا۔اس نے

یر خیال اعداز میں گرون بلائی ۔ اور آ ہستہ سے بولان

دو کوئی گڑ بڑ ہو گئ ہے .....کوئی گڑ بڑ ہو ہو گئ ہے۔ اور اب

مل ایک عجیب وغریب کیفیت کا شکار ہوگیا ہوں ۔ بلکہ

میں بناتہیں سکتا پرمیت سنگھ۔ کہ بی گر برد کیا ہوئی ہے۔

مجھے تو یوں لگ رہا ہے۔ جیسے ہم ایک بہت بڑی سازش

كاشكار ہوگئے ہيں ۔ ہمارے ساتھ كوئي بہت ہي سنگين

واقعہ مونے والا ہے۔ مجھ سے بہت عظمی موکی ہے۔

بہت بوی علقی ہوگئی ہے۔ہم ایک انو تھی مشکل کا شکار

ہوگئے ہیں۔ جھے بتا راجہ پرمیت شکھ وہ لڑ کا کس طرح

تیرے پاس آیا تھا۔ "بردھان سنگھنے کہا۔ اور برمیت

"كون سال كى بات كررب مود؟"

ا سراد طریقے سے کم ہوگیا۔ "وکرم راج کا نام س کر کرنا

ولی ۔ ایکدم چونک کئی تھی۔ اس نے کوئی اظہار نہیں کیا۔

میکن اس کے کان پر دھان سنگھ کی باتوں پر لگ گئے۔

شکل نجانے کیوں مجھے جانی پہنچاتی معلوم ہوتی ہے۔

'' وكرم راج ! جي تواييخ ساتھ لايا تھا اور ده پر

"كا تقانال من في تحمد عدان لاك ك

"كيا مطلب كردجي ا" راجه برميت منكه في

' کوئی بہت ہی بڑی بات ہوئی ہے۔ وہ اڑ کا

" كيا؟" راجه يرميت سنگھ نے سجھ ندآنے

" ہال ..... مجھے بہت کھ یاد آ دیا ہے۔ بہت

"أب كى بات ميرى سجھ بين نہيں آرہى

باتھ یادآ رہا ہے کہ است میں پہلے مل چکا ہوں ۔وہ کس

منگھاسے غورے دیکھتے لگا۔ پھر پولا۔

بردهان سنگھ کہ رہاتھا۔

والےا نداز میں پردھان سنگھ کودیکھا۔

جمرت سے پوچھا۔

وہ لوگ ان کے جاروں طرف بگھر گئے ۔ اور بھراس طرح انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے گئے۔ جیسے وہ انہیں آ گے لے جانا جا ہتے ہوں۔ یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ جلتے ہوئے اس آ بادی کے باس بی کے ۔ جوجھو نیز ہوں کی آبادی تھی ۔ یہاں انہیں أيك احاطے ميں لايا گيا۔ جو كانى وسيع وعريض تھا۔ يبال بھي حيت والے جھو بيڑے ہے ہوئے تھے۔ یوں لگنا تھا۔ جیسے وہ انسانوں کی رہائش گا ہیں ہوں ۔ کیکن عارضی رہائش گاہیں ۔ تب انہیں لانے والوں یں سے ایک نے کہا۔

عالیک نے کہا۔ "بیجگہ تمہارے قیام کیلئے ہے۔ اور سنو! کوئی ابياعمل ندكرنا جوتمهادے كئے مصيبت كا باعث بن حائے معمیل بہال امن ویا جاتا ہے۔" راجہ پرمیت سنگھ نے گردن خم کردی تھی ۔ اور اس کے بعد وہ اس علاقے میں فروکش ہو گئے۔

برنی سنتی خیز کیفیت تھی۔ان لوگوں نے نجانے مم كس طرح مشكلات الهاكريبال تك كاسفركيا تقا\_ لیکن اب منزل پر چینجنے کے بعدان کے رائے مسدود ہوگئے تھے۔ داجہ برمیت منگھ کوسب سے بڑا سہارا گرو يردهان سنكه كالقاروه ضروراس سلسلي مين ايباتمل ضرور كريس كي -جس عان كي مشكلون كاعل في الي كالي اوراس نے اس کے بعد گرویر دھان سنگھ سے کہ ڈالی۔ ° د گرو جی! مهاراج اب جمیں کیا کرنا ہوگا۔ہم

عجيب ي كيفيت كاشكاريس \_ يا تال قرى تَقْ يحيريس \_ اور یا تال سنگھاس ہم سے زیادہ دورتہیں ہے۔ لیکن پول لك دماميد كرومها داج نيان أكر مار را لية بند

لے لے۔ ذراسا اعدازہ ہوجائے کہ ہم کہاں ہیں۔اور ہمیں کہاں جانا ہے؟ ان باتوں کا بیتہ چل جائے تو میں

کیوں ڈررہاہے۔ آب کو پتہ ہے کہ میں خوف اور ڈر ہے بہت دور ہول کیان اب لگ رہاہے کہ کوئی الیں انوهی بات ضرور ہے۔ جوکسی مشکل کا بیعہ وے رہی

" الساس ب الين ميرك راسة بند تبين بي - " بردهان سنگه ايخ كام مين مصروف موگياليكن کرنا ولی کی کیفیت بہت عجیب ہوگئی تھی ۔ یہ ساری بالتين اس في ل كي اوريجي بات بير ي كد جب ال نے نعمت علی کوموت کی طرف دوڑایا تھا۔ تو اس وتت تواسي صرف بياحياس تعاكماس كالبنديده كهوزا شیرول اس کے ہاتھوں سے مارا گیا لیکن اس کے بعد نجانے کیوں اس کے تعمیر نے اسے کچو کے دینا شروع

محمیں۔ادراس وقت ہے اس کے دل پر ملال ساتھا۔

ئے تیران نگا ہوں ہے بین کود بکھا۔اور بولا۔

. دو کمیسی فلطی کرناوتی \_؟''

بارے میں باتیں کررے تھے۔''

" بَيَّا وَلَ كُلَّا لِي مُحْمِي مِنَّا وَلَ كُلَّا \_ الْجَلِي تَقُورُا مَا رَمْ

عَجْمَةً كَ كَى بات بِمَا وَل '' ''جَمِّةً كَى بات بِمَا كَرومِ باراج لَيكِن پية نہيں ميرامن

كتنا نوجوان اور حسين تقاوه لمها جوزااونيا، خوبصورت، اور کس طرح اس کا وجود ظرف کلزے ہو گیا - گھوڑے کی موت تو اس نے دیکھ ہی کی تھی۔ ڈھلانوں سے اتر ہے ہی تھے۔وہ لوگ ۔اس نے کسی کو کچھ تیس بتایا تھا۔ لیکن اس کی نگاہیں فعت علی کو تلاش کرتی رہی اورحمير كابوجه جب بيتحاشه بزه كياتو وه راجه پر میت کے بیاس کی گئی۔

" بھائی جی مہاراج !آب کے سامنے اپنی أيك علطي كااعتراف كرناجا بتي مول \_' 'راجه يرميت سنگھ

المات ہے اور گرومہاراج انجی وکرم راج کے

''ہاں ۔۔۔۔ تو پھر؟ تو جانتی ہے اس کے بارے میں کہہ کر جالا گیا۔ وہ تھوڑا لے کر کیوں فرار ہوگیا؟ کون

تهاوه؟ اور کیا جا ہتا تھا۔ کیا وہ بھی ان ہی علاقوں میں آتا عامتا ها؟''

و النبيل بهائي جي مهاراج -، وه اب اس سنسار

" كيا مطلب؟" برميت سنكه في حيران لجي

"مين في است الماك كرويا - بهائي جي مهاراج " كرنا وتى شرمسارى سے بولى \_ اور يرميت سنگھ جراني ے اسے دیکھنے لگا۔

'' کوئی خواب دیکھاہے تونے کوئی میںنا دیکھا

" د منہیں بھائی تی مہاراج ۔ مجھے اس ہے نفرت تھی ۔اس وقت ہے جب اس نے میرے شیر دل کو جھے ے جدا کیا تھا۔'' کرنا وتی نے پوری تفصیل راجہ برمیت سنگھ کو بٹا دی۔ اور داجہ برمیت کے چیرے پرافسر دگی کے آ ٹار پھیل گئے۔''ارے ..... پیق ..... تونے بہت برا کیا كرناوتى \_ ريتو تونے بہت برا كيا ـ''

" بلى بهت شرمنده مول بھائى جى ابهت بدي غلطی ہوگی جھے۔''

" " ہول ۔افسوں ،مگر گرو تی کہتے ہیں کے مسلمان لز كا تفا ـ وه اگر وه مسلمان تفاية يبال كيون آيا تفاريمر اسكا كوئي فيصلهُ بين ہوسكا۔'' يبان يا تال تگري ميں آنے کے بعدان برکوئی عجیب ی کیفیت بیت رہی تھی ۔ وہ بہت خیران تھے۔ پھرائبیں وہاں سے بھی کہیں اور چلتے كيلئے كہا گيا۔ اور جس جگہ ريالے جائے گئے۔وہ أيك برُ اسا غارتها ۔ جے انسانی ہاتھوں کی تلاش سیات اور سيدهي وبوارول كي شكل بين چكنا كيا تھا۔ اور بيركافي خوبصورت تقار

اس میں بہت ی قیمتی چیزیں سجادے کے طور پر کئی ہوئی تھیں \_اور کہیں ہے بھی بیاندازہ تبیں ہوتا تھا۔ كدوه كوئى اجنى حكدب-يالوگ يهال آنے كے بعد بیٹھے تھے۔زیادہ ورٹین ہوئی تھی کہا جا نک ایک طرف ے کھے سرسراہیں سائی دیں۔ یہ سرسراہیں جس طرف

ے آئی تھی اور وہ اجنبی جگہتھی۔ ان سرسراہٹوں کے شمودار ہونے کے ساتھ سے وہاں ایک دیوارا بی جگہسے ہے گئے۔ اور اس میں ایک گول در داز ہمودار ہوگیا۔

حیرانی کی بات تھی۔ کہ اس ویرانے میں جہاں مرف پھر ملی چٹاتوں کے علاوہ پچھٹیں تھا۔ اس طرح کا کوئی عمل بھی ہوگا۔ بہر حال انہیں پچھٹیں تھا۔ اس طرح کا کوئی عمل بھی ہوگا۔ بہر حال انہیں پچھٹیں پنہ چل سکا تھا۔ وہ تاریک تھا۔ اور اس سے کوئی روشنی نہیں آ رہی تھی۔ لیکن چند کھوں کے بعد ہی اس میں آ ہستہ آ ہستہ روشتی ہونے گی۔ اور پھر انہیں پچھ مشعلیں نظر آ سمیں۔ جو انسانی ہاتھوں میں تھیں۔ جو لوگ جو مشعلیں اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ہی کے ہاشتی ہے تھے۔ وہ ادھر ہی کے ہاشتی ہے تھے۔ وہ ادھر ہی کے باشتی ہے تھے۔ وہ ادھر ہی کے باشتی میں مقصد کے تحت وہ یہاں آ ئے تھے۔ پہتر نہیں سی مقصد کے تحت وہ یہاں آ ئے تھے۔

اور پھر چند ہی گئات کے بعد وہاں جو بوڑھا شخص اعرز آیا۔ انہیں اسے دیکھ کر بوی جیرائی ہوئی کائی بوڈھا تھا وہ اور انسانوں کے شانوں پرسوار ہوکر وہاں پہنچا تھا۔ ایک لیجے میں اعدازہ ہو جاتا تھا کہ بوڑھا انہائی مکارآ دی ہے۔ غرض یہ کہ بوڑھاان کے درمیان پہنچ گیا۔ ادر وہ دونوں مشکل ہردار دالیں اس سوراخ ہے اندرداخل ہوگئے۔ بوڑھا خاموشی سے انہیں و کیھر ہا تھا۔ پھراس نے کہا۔

''میرانام آ ہورہ ہے۔ کیا سمجھ؟ آ ہورہ ہے۔ میرانام اورتمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں۔'' پر میت سنگھ نے پردھان سنگھ کی طرف دیکھا۔ اور پردھان سنگھ نے آگے ہڑھ کر گردن جھکا دی۔

پرسان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مقدی بزرگ! ہم یہاں سروسیاحت کیلئے آئے ہوئے تھے۔ ہم ہم جو ہیں ۔اور دنیا کے ایسے پراسرار گوشوں کی تلاش میں نظے ہوئے ہیں جوانسانی آ تھوں سے دور ہیں۔ محترم بزرگ! ہم اس طرف بھٹلتے ہوئے آئیلے ہیں ۔اور یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہم آیک آئیلے ہیں ۔اور یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہم آیک

ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ۔مہمانوں کا درجہ دیں اور اس جگہ کا جائزہ لینے سے بعد ہم یہاں سے واپس چلے جائیں۔''

'' ہوں۔اور جو کچھٹم کہدر ہے ہو۔ تہمارا خیال ہے کہ وہ تی چ ہے۔''

"ہاں ۔ مقدس ہزرگ! ہم بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولیں گے۔" بوڑھے کے ہونٹوں برایک مسلم اہم جھلا آپ سے مسلم اہم کیوں ہولیں گے۔" بوڑھے کے ہونٹوں برایک مسلم اہم ہورہاتھا کہاں نے ان کی بات پر یفین نہیں کیا ہے۔اور پھراس نے جو پھھ کیا۔وہ بہت مختلف تھا۔اس نے کہا۔

''اگرتم جو پچھ کہدرہے ہووہ ہی جے ہے۔ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شہیں پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس دنیا سے واپسی کی اجازت دے دیں گے۔ لیکن اگرتم نے جھوٹ بولا ۔ تو تم یوں سجھ لو۔ کہ پھر شہارے لئے زیرہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا ۔' کرناوتی کانپ کررہ گئی۔ راجہ پرمیت سنگھ بھی پریشان تھا۔ پردھان سنگھ کے دل میں جو پچھ بھی تھا۔ پہنہیں چل رہا تھا۔ ناہم اس نے کہا۔

" ہمار نے جھوٹ ، پنج کی پر کھ کیسے ہوگی۔؟ "

(جاري ع

# سهروحشت

#### اليمالاداحت

رات كا گهنا نوپ اندهيرا، پرهول ماحول، ويران اجاز علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جان پر سکته طاری كرتا لرزيده لرزيده سناثاء ناديده قوتون كي عشوه طرازيان، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانيان اور ماورائي مخلوق كي ديده دليري جسے پڑھ كر ہورے وجبود ہر کینکینی طاری موجائے گی، برسوں ذھن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

## ول ودماغ كوبهوت كرتى خوف وجيرت كمندر من غوط زن خيروشركي الوهي كهاني

بيورها آهوره ال كاول علي زياده خطرناك اور طالاك تخصيت كامالك تقا-وه ايخ مہرے بڑی ہوشیاری سے استعال کرنا جاتا تھا اور حقیقت بے ہے کہ یا تال تمری کی کہانیاں دنیا کی کہانیوں سے بہت مختلف میں ۔ داجہ برمیت سنکھ اسیے کروبر وحان علم كرساته بركاعلى سافي يتاريال كرك یا تال قری تک پہنچا تھا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد کرو مباراج اور حلي كي شي كم مولي مي - آمورهان كي تحضيت

اب تك .... جو محي جوتار باتها وه ايك خواب کی ما تر تھا۔ اور ان سب بی کے ولول میں نجانے کیسے کیے ناٹرات تھے۔اس طرح نعمت علی اپنی زندگی کے اہم ترین وقت ہے گزرر ہاتھا۔

اور ادھر راجہ برمیت سکھ کرنا ولی اور دوسرے لوگ زندگی کی مشکلات کا شکار تھے ۔ اس وقت راجہ وں رمدی کی حدات و سوار ہے۔ اس روس رہ اس کے مطابق یا تال گری کے قدیم دیوی اور دیوتا ہیں رمیت سکھائی بین سے کائی بدول ہوگیا تھا۔ وہ کہتا ۔ ایک خض کوتم میں شامل کیا جائے گا۔ جو بردی حیثیت کا جائتیں کہ وہ خص ہمارے گئے کتنا قیمی تھا۔ وہ سارے طام ہوئی کرسکا تھا۔ "
کام بخوبی کرسکا تھا۔ "
کام بخوبی کرسکا تھا۔ "
کیاں دو جو ہمارا پیٹوائے اعظم اور آ ہورہ کا اس بال کیا جو جو ہمارا پیٹوائے اعظم اور آ ہورہ کا اس بال کیا دو جو ہمارا پیٹوائے اعظم اور آ ہورہ کا اس بال کیا دو جو ہمارا پیٹوائے اعظم اور آ ہورہ کا اس بال کیاں دو جو ہمارا پیٹوائے اعظم اور آ ہورہ کا اس بال کیاں دو جو ہمارا پیٹوائے اعظم اور آ ہورہ کا اس بال کیاں دو جو ہمارا پیٹوائے اعظم اور آ ہورہ کا اس بال کیاں دو جو ہمارا پیٹوائے ایک اس بال کیاں دو جو ہمارا پیٹوائے اس کا اس بال کیاں دو تھیاں تھا کہ کا دو تھیاں تھا کہ کا دو تھیاں تھا کہ کا دو تھیاں تھا کہ کیاں دو تھیاں تھا کہ کا دو تھا

ہے کرریودشت ناک جکدھے یا تال مری کا نام دیا گیا ہے۔ لیسی عجیب ونیا ہے کہ مہذب ونیا میں رہے والوں نے بھی خواب میں بھی اس کے بارے میں ہیں سوجا موكا \_كونى بھى اكر اس كيانى كے بارے س سے كا تو یقین ہیں کرے گا۔ اور سے بی کہا جائے گا کہ ساک خوبصورت افساند ب سيكن وه لوك حقيقت جائے تھے ۔ آخر کار آیک حص ان کے یال پہنیا اور اپنا تعارف كراتي جوئے كيا۔

"ميرانام بنظارات - اور من يهال كاسردار مول مار مقدى بينوا آموره ني محدد مداريال مير \_\_ سيردى بين \_جمين على مراشحام د \_را بون ۔آ ہورہ کی گہری نگاہول نے سے جائزہ لے لیا ہے کہ سے الرك جس كاتبارى وياش نام كرناولى ب-آ بوره كى تحویل میں آرہی ہے۔وہ اے دیوی اڈینا کی حیثیت وینا جا بہنا ہے۔ د یوی اڈینا اور ہایون جاری آیک قلد میم

ned And Uploaded By Muhammad Nadeem



تعت علی ہے۔ اور وہ وکرم رائ کی دیثیت سے تبہارے ساتھ تھا۔ "سارے کے سارے بیام س کر اچھل پڑے مارے بید نام س کر اچھل پڑے میں۔ پر جھا۔ پڑے میں داجہ پر میت سکھنے ہے میری سے پوچھا۔ "تمہارانام ہنگاراہے نال؟"

المال - " الوحظيم بثكارا بناؤكه كيانعت على نام م يختص كو ياوكرم راج نام كے خص كوتم جانتے ہو؟"

"بان سوه مارے باس ہاور بہت جلدتم میں شامل ہوجائے گا۔ لیکن خروار بھی اس سے کوئی بات کروں "

ادهربیساری باشی بوری تین اور ادهر جهان نعت علی موجود تھا۔ دہاں بڑے بجیب وغریب حالات پیش آرہ ہے تھے۔ نعت علی اس وقت ایک خوبصورت ک کعلی جگہ بیں موجود تھا۔ اور یا تال گری کے راز اس پر منکشف ہوتے جارہ ہے کہ اچا تک ہی ایک قاضتہ ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھراس نے انسانی آواز بیں کہا۔

"ملی پورن وتی ہوں۔ بیرلوگ اپنا کام کرر ہے میں اور میں اپنا کام کروں گی۔ وولوگ کرناوتی کواپئی ویوی اڈیٹا کی حیثیت ہے توش کررہے ہیں۔

اور شن کرناوتی کے بدن پر قبضہ جمار بی ہوں۔
اب وکرم رائے، شن پھرتمہارااصل نام کیوں نہاوں۔
نعمت علی ہے کو کو ایک انو کھا کھیل کھیلنا ہوگا۔ ہایون
نامی جو تض تمہارے پاس پہنچ گا وہ تمہارے عقیدت
مندوں بیں ہے ہوگا اور تم یول محسوں کرو مے جیسے وہ
صدیوں ہیں ہے ہوگا اور تم یول محسوں کرو مے جیسے وہ
صدیوں ہیں ہے ہوگا اور تم یول محسوں کرو مے جیسے وہ

اورتمهاری بات مانے والا بے شک وہ بہاں کا انسان ہوگا اور بوری طرح میرے قبضے بیس ہوگا اور تم سے ذرابھی اجنبیت کا اظہار نیس کرے گا۔

رین کام تمہیں بھی کرتا ہے۔ ابھی آ ہورہ تہیں ان کے ساتھ شامل کردے گا۔ اور کرناوتی میرے قبضے میں ہوگی ۔ لینی رین مجھ لو کہ کرناوتی کی حیثیت ہے میں خود ہوں گی۔ وہ لوگ تمہیں اور مجھے دیوی اڈینا کی

حیثیت ہے ہیں کریں گے۔

اور مابون جو يهال كا أيك قديم ديوتا تصوركيا جا تا ہے ليكن جوايك انساني شكل ميں ہاور آ جورہ كى سازشوں كے ساتھ برورش بإر ماہے۔اب تمماراساتھى موكا۔"اور يہ بني جوا۔

ہابون نامی مخص نعمت علی کے پاس پھنے گیا۔ بلاشبہ بدایک عجیب وغریب شخصیت کا مالک تھا۔ تیکن اس نے نعمت علی کے سامنے سرخم کرتے ہوئے کہا۔

"میں تیرے قدموں میں تیرے غلام کی حیثیت سے ہوں۔ مقدس دیوتا!" تعمت علی کی مجھ میں حیثیت سے ہوں۔ مقدس دیوتا!" تعمت علی کی مجھ میں سیجھ میں آیاتھا۔ کی سیکن اس نے خاموشی اختمادی۔

ادھر سردار نے تعمت علی کوساتھ لیا اور ان لوگول کے درمیان پینچ عمیا ہے کہا کہ کاس نے کرنا وتی اور نعمت علی کے سامنے سرجھ کاتے ہوئے کہا۔

''بڑے و ایوتا تم ہو؟ اور ہابون وہ جوان و بوتا وں کواپے تینے میں رکھےگا۔ بہت ساری کہائیاں جہیں سنائی ہیں اور بہت ساری تم سنو کے۔ لیکن مقدی اور بھی تیرا غلام بھے پر اپنی اطاعت کا ہر کرنے آیا ہوں۔ اور بھی ایسا نہ ہوگا کہ میرا سر تیر سیامنے اٹھے اور میں ہمیشہ تیرے قدموں میں ہر پر جھکا نے میں ایپ سر پر جھکا نے میں ایپ سر پر مرداری کا تاج رکھوں گا۔ ورنہ جب بھی تیرا تھم ہوگا۔ میر ایک سرداری کا تاج رکھوں گا۔ ورنہ جب بھی تیرا تھم ہوگا۔ میں ایپ سر پر میں ایپ سر کھوں گا۔ ورنہ جب بھی تیرا تھم ہوگا۔ میں ایپ اتار کر کسی اور کے جوالے کردوں گا۔

مقدس دیوی! اور دیوتا میں بینی عرض کرنے
کے لئے تیری خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ اگر کوئی کی
وقت کوئی الی بات تیرے کا توں تک کا بیچائے ۔ جو
میرے خلاف ہو ۔ تو ۔ ۔ تو میری اس اطاعت کو ذہان
میں رکھنا ۔ اور میرے لئے کوئی ایسا تھم ندویتا جو میری
زندگی کا چراغ گل کر دے۔ کیونکہ میں نے اپنی زعدگی کو

بس میری کہنے کیلئے میں حاضر ہوا تھا۔اور اس کے بعد وہ جلے کئے لیکن نہ تو نعمت علی اور نہ بی کرناوتی اس کے الفاظ کو مجھ سکے متھے۔ بلکہ پوران وتی نے نعمت

علی کے کان میں کہاتھا۔ وومیں واقعی خود مجمی جیران ہوں کیکن کوئی ہات

عابہتا ہے۔'' نعمت علی نے جیرت سے کہا۔'' کرناوتی ۔ تم واقعی اس وقت اینے بھائی کی بہن جیس ہو۔'' دونہیں۔''

مہیں ہم جنتے لوگ یہاں موجود میں۔وہ سب کے سب

ان حالات سے نا واقف ہیں ۔ بہر حال ميرا مقصد

یا تال سکھاس تک پنجا ہے۔ راجہ برمیت سکھ بھی بیتی

اوراس کے بعد برامراروا تعات کاسلسلے شروع ہوگیا۔وہ انظار کرتے رہے، مجر کھاور وفت گررا، مردار بنگارا کے الفاظ نے انہیں جیران کردیا تھا لیکن پھر بات آسته آسته اللي مجهد في آكل اوراس وقت أبيس احماس مواكدوا قعد كياب، موالول كهجس جكدوه فروش تصررايك برداسا كمراقفا كمراكياز ماندقد يم بس كوني عار تفاجے انسانی ماتھوں کی تراش نے سیاف اور سیدی ويوارون كى شكل مين جيكنا كيا تلا اورات خوبصورت ترين بناديا تفاء اوراس ميس نبايت فيمتى اشياء سجاوث کیلئے رکھی تھیں اور کہیں سے بھی کوئی اغداز و تبیس موتا تھا لیتی وہ جگہ جہاں خاص متم کے جنگی لودوں کی بیلوں ے جانے کی کوشش کی گئی تھی اور جو عجیب وغریب معلوم ہوتی تھی جب سے اوگ آپس میں بیٹے مشورے میں مصروف شے اور سروار بنگارا جاچکا تھا اور بہت وقت ہوگیا تھا اے گئے ہوئے تو اجا تک، انہوں نے چھیمر سرائيس محسوس كيس اور جيران جوكراس د بوار كي جانب و يكهن لك جهال يجهمرسراجتيل تمودار موتين تعين -اور ان سرسراہٹول کے مودار ہونے کے بعد وہاں ایک د بوارش موگی اور اس می ایک گول در دانده بیدا موگیا

جسے کوئی چیز اس کی جگہ سے سٹادی گئی ہو عالباً میکوئی خاص طریقے سے بنائی کی ویوار می اور جس میں جو چان پھر کی می اور جس کے رفت ان جنگل ببلول میں چھے ہوئے تے اتی جگرے کھوم کی اور درمیان سے ووحسول بل سيم بوجاني مي كوياات ممان كيلي بقر میں سوراخ کرے اس طرح سے اس جنان کو پھشایا گیا قفا كدا كركونى دوسرى جانب سيجى استقمائ توتحوم سنتي ہے ورند ف آنے والے اجنبوں كوتو بالجي جيس جل سكنا تھا كداس كے يہي بھى كوئى ديوار بوريدلوك جيران موكراس طرف ديكيف ككيجوسوراخ بيداموا تعاوه تاريك تفااوراس كوئى روشى بيس آراى كى دەجران نگاموں سے ادھرو ملحے دے محراد احد سوراح آ ست آ ستدروش بونے نگا اور تھوڑی دیر بعد بول محسوس موا جسے ایک روشی متحرک ہے اور کوئی آرہا ہے پھر انہوں نے حیرانی سے دومتعلیں دیکھیں جوانسانی ہاتھوں میں تھیں۔اوران معلول کوجوا تھائے ہوئے تعدہ بہال کے مقامی باشندے تھے۔ اور ان کے جمروں پر ایک خوف ساجهایا بهواتها اورانکی گردنین جنگی بهونی تعین روه متعل لئے آرے تھے۔ ہات رکھ مجھ ملی کیل آری تھی اور بیلوگ ساکت لگامول سے آئیس دیکور ہے ستھے كهرية أيك جيرت ناك واقتد تعا اور ويكمنا بيقفا كدان متعل برادرول كوجواس مكست مودار اوسي تقال ے کیا کام بے یاوہ س مقصد کے جست آ کے ایل اتب وہ وولوں ست کے وروازے سے لکل کرای کے کنارے ير كحر بو محدً اور چركوني اور نظر آيا جو آسته آسته ادهرة رماتها جكهاتي بري سي كمايكة دي باآساني ومال ے كرر سكے و جوس وہاں سے كذر كراندر آيا اے و کھے کران کی آتھ جیس جیرت ہے پھیل کنئیں وہ بڑا پیجاری اور د بوتا وَل كالجبيبًا ٱلهوره تَهَا جو بهت ضعيف اور بوژها تفالیکن اس وقت جب وہ انسانوں کے شانوں برسوار ہوکر وہاں بینے تھا۔ اور اس نے ان کی تقد ان کی تھی نجانے کیوں اس وقت بھی نعمت علی کومحسوں ہوا کہ بور هے حص کی آ تھوں میں شدید مکاری چھی ہو گی تھی

Dar Digest 95 April 2012

Dar Digest 94 April 2012

اوروه ذرامختلف فسم كاآ وى تظرآ تا تفاليكن دوان كالحسن جھی تھا کہ اس نے ان کے داوی دایوتا ہونے کی تقدیق ك هي بات اكروي سے خراب موجاتي تو صورت حال مشكل موجاتي كيونكداس وقت بهت تفور افرادت جوان كعقيدت منداس وقت تكتبيس تتے جب تك کہ بوڑھے نے ان کی تقید بی تیس کردی تھی اور اس وفت بھی بوڑھا آ ہورہ اے قدموں سے چل کرآ رہاتھا اوراس فقررااغرتيس نظرآ بإنقاجة نااس وفت نظرآ رباتهاء اور جب وه الحكه درميان بهنجا تو وه ددنول مسعل برادر كفرے ہوئے تھے والي اس سوراخ سے اعرر واقل ہوئے اور چان ایک بار مرائی جگہ سے موم کر ہموار ہوگئ اور تعجب کی ہات ہے تھی کداس عجیب وغریب جگہ یعنی مہذیب انسانوں کی اس ستی میں ایسی کوئی جگہ بھی بنائی كئ اللى جي بردى شان كے ساتھ سيكها جاسكتا كدوہ جديد ترین تعا اور اسی جکه کا تصور تبیل کیا جاسک آ موره فیے اترااور آہشہ سے جا ہواان کے قریب بھی گیا۔ پھر ال في وولول ما تھ آ كے كرك ائل كرون في كور خاصا یجے تک جھکتا جلا گیا اس کے بعد سیدھا ہو گیا اور

"سيوه وقت ہے كداب يهال ميرے سواكولى مہیں آئے گا اور میں جا متا ہوں کہ ایسانی ہوگا اور میں ب بھی جانتا ہوں کہتم لوگ میرے آنے سے جیران ہو کیکن بہتر ہے کہ جھے بیٹھنے کی پیشکش کرو، میں تبہارے سامنے او کی جگہ ہیں بیٹھ سکتا بلکہ نیچے زمین پر بیٹھ کر تمياري تعظيم كرناها بتابول "

مچروہ خود ہی ایک جگہ منتخب کرکے بیٹر گیا ان سب پرسکته طاری تفا۔ آ ہورہ کا اس طرح آ جانا ان کے کتے تعجب کی بات تھی کیکن بہر حال وہ سوالیہ نگا ہوں سے اسے دیکھ رہے تھے تب آ جورہ کے جونٹول برمسکراہٹ چھیلی اور اس نے کہا۔

"تم \_اس نے انگلی اٹھا کر کرناوتی کی طرف 

تعت علی کوایک کھے کے اندر پیاحساس ہوگیا ہوگیا تھا کہ بوڑھا پجاری آ ہورہ شیطانی قوتوں کا مالک ہے اور اس کے دل میں ایسی کوئی بات ہے جو بروی پر اسرار حیثیت رکھتی ہے تو کرناوتی نے خاموش نگاہوں ے آ ہورہ کوریکھا اور پھر جو پچھاس نے کہا وہ نعت علی کے لئے جیران کن بھی تھا اور کی بخش بھی ،اس نے کہا۔ " ' د بوتا کے بچاری آفن کے قدموں کی خاکء جهدسي سوال كرفي سي بهل كيا توف مقدس ديوتا ليني آ ون سے اس بارے میں ہو جما کہ جھے سے کوئی سوال

تواس کے الفاظ یہ آ ہورہ مسکرایا اور پھراسکی نگابي مايون كى طرف الموكتين ـ

"اور مقدس ديوما تو كيا يبي بات تو بنا سكما

"اور میں جو کھھ بتا سکتا ہوں اس کے لئے أسانول سے علم ہے كماسينے سينے بيل ركھوں اور سوال كا جواب ای وقت دیا جاتا ہے جب روش اجالوں سے

ال كاظم مور" والمحص أوجوسفيد جراى والاسم كيا أوبير يتاسكتاب، اورائ عورت توادرائ كال شكل والع توبتا كه يا تال ترى بين كيا ٢٠٠٠

وجوبات مقدل وبوتا افي زبان سادانه كرنا جا ہے اس کا جواب ہم اس کے خاوم اور معمولی لوگ بھلا ليے ديں مے۔؟"

تعمت على نے ترش لیجے میں کہااور وہ محسول کررہا تھا کہ آ ہورہ کو دیکھے کر خاص طور سے بردھان سکھے کی حالت بہت خراب ہوگئ ہے اور وہ پھراسا گیا ہے اور نہ اسکے بدن میں جنبش ہے نہوہ ال جل رہا ہے تکریہ صورت حال خاصی خطرنا کے تھی اور مقدس پیجاری کے ہونٹوں پردھم ی مسکراہٹ تھی اس نے گردن تم کرکے

الزية والمياج وميكن ذرابيه وجواس وفت ال حكدجب تم بہلی بار بہال داعل ہوئے تھے ہم تمہارے بارے يں يديقين ندر كيتے تھے كرتم آ كئے مواور جب مجھے مرے مسکن سے بلایا گیا تو میں جران مواسکن وہاں بہجا اور پھر میں نے تہاری زندگیاں اس سے بھالیں كول جانة موكول؟"

جو کھاتو کہنا جا بتا ہے آ ہورہ صاف اور وال الفاظ من كهداور تيرا انداز كفتكو يجي كتافاند ب-

ووتبين مقدس ديوي اورمقدس وبوتا إاسي بات تہیں ہے جی تمہارا احترام کرتا ہوں اور جیشہ عی تمہارا احرام كرتا رہوں كالكين سنو، جوآسانوں سے اترتے میں اور یا تال مکری میں ویضے میں وہ اپنے ساتھ معلومات کے بہت سے خزانے لاتے میں اور جوخرانے میری عرفے میرے یا ان مح کردیے ہیں تم ان سے وانتف يس اورنهى ال عدواقف مونا كوئى آسال كام ہے لیکن میں جا نتا ہوں اور ریکھی جا نتا ہوں کہتم اپنی ونیا ے آئے ہواورائے حص مناو آؤن ہے اور عورت مناو الأساء آذن اوراد بينا جو مجلي بين من البيس كمي وقت یا تال گری والول کے حوالے کرسکتا ہوں لیکن بیکھانیاں به واقعات تو تاریخ کی گرائیول میں پوشیدہ ہیں اور وفت جانتا ہے کہ دیوی اور دیوتا کون تھے اور کہال ہیں اوريس وفت كاساتهي بول سنوه على مهيل جو وكه كهدر با ہوں غورے سنو اور خردار میرے مدمقابل آنے کی كوشش شكرنا ورندوه تمهارك كنة نقصان وه ثابت هوگی اوراس وفت بھی میں جانیا تھا کہ ندمیر تحص آ ذن ہے اور نہ بیاؤینا اور نہ بیسب جوتم دونوں کے ساتھ ہیں وہ ہیں جو یا تال تکری والے جھتے ہیں سیکن میں نے تصدیق کی اور د بوی و بوتا بنا ڈالے تہیں ان لوگوں کے سائنے گویا میمبراعمل تھا اگرتم جادو کی قوت رکھتے ہوتو اس لمح مجھے فنا کر دو کیونکہ تمہارے یاس آسانوں ک طافت ہے اور بیں جا منا ہول تم ایسائیس کرسکو کے کیونک بافت ہواور میں جا اور میں جا اسابوں ہے۔ " م وہ ہوئی میں جو کوئی بھی اور سے انہوں ہے۔ " Dar Digest 97 April 2012

ومطلب .....؟ " تعمت على تيسوال كيا-" تبارے سامنے بیا کہنے میں جھے کونی عارمین ے کہ براروں سال سے میں اور میرے خاندان کے دہ اوگ جواب اس دنیا سے علے سے آؤن اور اوسا کا ھیل رجائے ہوئے ہیں اور ای میں عاری بقاء ہے اور سی جاری حکومت کا راز اور جب کوئی ہم سے الرانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے خاک کردیے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ دیوی دیونا کا طلسم ، اور صدیوں سے دہ کہانیاں سنتے آئے ہیں جن سے دہ بھی مخرف بين مول كي سين اكرانبين ميه يتاجل جائے كتم لوكوں ميں نہ كوئى ديوى بے شدديوتا تو پران كا تمرو غضب و مکھنے کے قابل ہوگا اور تم لوگ اس بات کوسکیم كروك مقيقت واى بيجوش كهدر بابول يعنى كدري بھی ہیں اور وہ یکھ ند ہونا ہوت کھے ہوسکتا ہے بشرطیکہ يلي حا بول .....

ود محوياتم بم سے وفی اليي بات منوانا جا ہے ہو جوتبار بخال من شرائے کے قابل ہو۔"

دوسیس بے بات میں ہے بلکہ بات او بہے کہ جب بھی و ہوی اور دیوتاظہور میں آئے ہی توان کاسب ے بواعقیدت مندآ ہورہ ہوتا ہے۔ سیلن ہوتا ہول ہے كدوه بهى آ بوره كى عزت كرتے بين اس كى قدر كرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو آ مورہ کی خواہش کے مطابق بواوراس سرزياده تويس وكحمط بتابعي تيس بول اوروه مجى تين جوتبارے لئے نا قابل عمل مو۔"

" آ ہورہ تو جو کھ کہدراے جاتا ہے، اگر ہم یا تال گری والے کے سامنے وہ دہرا دیں تو تیرے ساته كيا سلوك موكا؟" جواب على آ موره منت لكا اور

دولین حالات، ماحول اور وقت کے متعلق، میں تم ہے بھی سوالات کرسکتا ہوں اور الی باتل ہو جھ سكا بول تم سے ،جن كائم جواب نددے ياؤ ،اى كويل

" لوجو چھ كهدر باہد وه نا قائل يقين سے ليكن

Dar Digest 96 April 2012

يعربى ده كد جو تيرى خوابش بادر جو يحقق اب "ميري خوابش اورميري حاجت ، توسنوا مين تم ے بیکنا جا بتا ہوں کہ بید ایتا آؤن ہے، اور تو داوی الريار ليكن آموره كے تعاون كيساتھ ،اور بيتعاون جب بھی حتم ہوا تو ہوں سمجھ لے کہ صورت حال خراب ہو جائے کی مجھ سے محرف ندہونا اور وہ ندگرنا جو مل میں طابتامراخیال باتا کمنامرے کے کافی بیستم ے کی بات کا اتکار یا اقرار نیس لیتالیکن ایمی پس تبهارا دوست مول اور جو کھم میں مجھانے آیا ہول اسے بی منجھتے کی کوشش کرنا تمہارے حق میں بھی بہتر ہوگا اور ميرے في من جي - " جروه ائي جگه سے خود بخو دائھ گيا اورا ستدے چانا ہواد بوار کے یاس جہا۔اور جسے بی وہ دیوار کے قریب پہنچاوہ جنان تھرائی عکدے کی اور اس میں دروازہ تمودار جو گیا تب وہ اس دروازے سے اندرداص موكيا اورجان اي جكه براير موكى اوربيرسب محرزوه نگامول ساسدو يلحقره حكاوريد حرنا جاني كب تك ان برطاري رما اور وقت كذر تا جلا كمياء يهت در کے بعد مردهان علمے فرزنی مونی آ واز میں کہا۔ "اوه! سارا تصوريى بدل كيا، سارا خيال بي بدل گیا اور جوعلم جمیں حاصل ہوا شاید بہاں موجود سی ایک انسان کو بھی حاصل نہ ہواور میں خوفز دہ تھا کہ ہیہ شيطان بوڑھا جے اب میں شیطان کہتے سے کر برجیس كرتا الميكن اب سے مجھوفت ملے اگر كوئى ميرى كردن مجمى كاف ديناتو من سيلفظ ال كے لئے أي منهادا كرف كالمرابس ربها كيونكه بجين سي من في اس كر تقدس كى عبادت كى باوراس بدامانا باوراس وقت بھی تم لوگ یقین کرو برمیت سنگھ اور تم تحظیم آتا اور تو آ قازادی، اے کالے تھی، جواس دفت حارا دیوتا بنا ہوا ہے کہ جب میخص تقدیق کرنے آیا تھا اس وقت يى ميراوجود پيتر بن گياتها چونكه سيبي تو ده تها جو جيجيد يوتا

کے قدموں میں قربان کرنا جا بتا تھا اور میں تو اے

يبيجا متا بهول ليكن اس دفت من بكي تحى ادراب بيل سوچنا

ہوں شایداس عمر میں آنے کے بعدید جھے پیجان میں

سے گا اور اس خوف کا اس وقت مجھے احباس تھا کہ کہیں وہ میری شاخت نہ کرلے لیکن اگر وہ قوت والا ہوتا تب ایسا ہوتا اب میرادل بہت مطمئن ہوگیا ہے کہ جو پچھے میں سوچی رہی ہوں وہ غلط ہے۔''

'' نھیک ہے وہ تھے نہیں بچیان سکا کمین وہ جو بچھ کہہ گیا ہے اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے مدی''

"اور بیہ بات تم الحقی طرح جانے ہو ....جو کھاک نے کہاوہ سے ہے ...." بابون نے کہا۔ "مال نے"

"اور کیا یہ بات ہمارے لئے پریٹان کن بین ہارے بارے بیں جاتا ہے۔" کرناوتی نے کہا۔ ہمارے بارے بیں جاتا ہے۔" کرناوتی نے کہا۔ مناوتی ،اورا کرہم نے اس بات کا اقرار کرلیا تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اس کی منی بیں چلے جا تیں گے۔" مقصد ہے کہ ہم اس کی منی بیں چلے جا تیں گے۔"

''مثل بجھتا ہوں کہ حالات کا تھوڑا سا جائزہ لو بیداندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ وہ کیا جا ہتا ہے وہ جو جمارے لئے ممکن ہوتو میرے خیال میں ہمیں اس کی بات مان لیتی جائے۔''

و کیا آس طرح کہ ہم اس کی برتری قبول کرلیں؟ "کرناوتی نے سوال کیا۔

ور بہیں پہلے عملی کوشش کرتے ہیں وہ جو، اپنی زبان سے ادا کرے وہ باتال گری والوں کے سامنے آجائے اور آ ہورہ کی طرف سے اختلاف نہ ہواوراس کے احد جب ہمیں یہاں افتد ارحاصل ہوجائے گاتو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کے کہ آ ہورہ ہمارا دشن ہوسکتا ہے۔"

''ہاں یہ بات تو ہے۔'' ''مگر .....ہم اس سے تعاون کر بھی لیں تو کیا حرج ہے؟'' ہایون نے کہا'' ویکھنا تو یکی ہوگا کہ وہ کیا تعاون جا ہتا ہے ہم ہے۔'' اور پھر اس کے بعد سب

مری سوج میں ڈوپ کئے تھے یہ بڑا مشکل مرحلہ آگیا قااور جیرانی کی بات تھی کہ ایسے تھلند ہر جگہ ہوتے ہیں جوافئڈ ارکو قیقے میں رکھنے کیلئے نجانے کیا کیا سوانگ رچا لیتے ہیں لیکن بہر حال یہ گر کے لحات تھے۔ اور وہ ان پر خور کررہ ہے تھے۔ بابون بھی بے دقوق جیس تھا۔ بہتر مواقع پر اس نے نا قابل بھین ذہانت کا شوت دیا بھر وہ الجھ کر بولا۔ بھروہ الجھ کر بولا۔

"جھے اجازت دو .... میں اسے ختم کردول۔ اگر وہ معاری کامیانی میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس ک زندگی خطرناک ہے۔"

نعمت علی مسکرایا۔ پھراس نے کیا۔ 'جیس ہابون بے شک تم زندگی کی بازی لگا کراییا کر سکتے ہو کیا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ جوموت کے ہم آغوش ہوگیا۔ ہمارے کئے اتنائی فیمتی تھا جھنا دوسرے۔ میں سب کے ساتھ دایس جاؤں گا۔ بدمیراعمدے۔''

تعمت على أيك عجيب ي وحشت كاشكار تخابيه الحول اس كرسريس بخور الكي طرح وعنك رما تعاوه باہر اکلا اور قرب و جوار کے ماحول کا جائزہ لینے لگا تعور ے فاصلے پر اس عبادت گاہ کا بڑا دروازہ تھا وروازے کے دونوں طرف عظیم الثان اور مضبوط د بوار من کوئی پیاس فٹ تک ملند ہوتی جلی کئی تھیں اور ان لوگول کی زیردست کار کردگی دیکی کربیرا ندازه موتا تھا کہ کسی بہت بڑے ذہبی رسم یا جش کی تیاریاں زوروشور سے ہوری بیں لوگوں کے کروہ کے کروہ عارون طرف مصروف عل نظر آرہے تھے اس میں وہ بجاري بھي شامل تھے جو لمبے لمبے چوغوں والے تھے وہ ادهرے ادھرآ جارے تصاورانظامی الموروالے لوگ بھی، جن کے ہاتھوں میں چوڑے بھالے اور پیشائی بر ساه رنگ کی پیال بندهی مونی تعین اور بیاتیس انظامی امور کے ذمہ دار قرار دی تھیں۔ وروازے کے دوسری طرف بھی پیرہ تھا۔وہ اس دفت سامنے کھڑاد مکھر ہاتھا ادرآ سترآ ستر ورج غروب مور باتما يمرورواز عكا

یردہ بٹااور پھاریوں کا ایک کروہ کرے ٹی داخل ہوا ہے۔
تقریباً ہارہ یا جرہ افراد تھے اور ہر پھاری کے ہاتھ ٹی کہان
ایک لی ی موم بٹی تھی۔ اور جیرت کی ہات ہے تھی کہان
سب کے چھے آ ہورہ بھی تھا اور اس وقت وہ تقدرست و اوا آ دی لگ رہا تھا حالاتکہ اس کا بدن بہت و بلا پتلا تھا ۔ اور لی داڑھی اور بھرے ہوئے بالوں کی وجہ سے وہ آ سیب کی ہات لگ رہا تھا۔ ہمر حال وہ لوگ اعدا ہے ۔ اور جی مات لگ رہا تھا۔ ہمر حال وہ لوگ اعدا ہے ۔ اور جد سے جو کے بالوں کی وجہ سے وہ اور جد سے بھی کر گئے۔ پھرویر تک وہ اس طرح خاموش اور جد سے جو کہا تھا کہ آ ہورہ کتنا ہوا اور کیا ہی جمہ تقود اور کیا ہی جمہ اور کا دی کرنا جاتا ہے جبکہ اور کا رہی کرنا جاتا ہے جبکہ اور کا رہی کرنا جاتا ہے جبکہ اور کیا ہی جو کہا تیوں بی سے ایک نے کہا تیوں بی اور کیا ہی جو کہا تیوں بی سے ایک نے کہا۔

وو کیا آپ تیار ہیں عظیم دیوتا، ہم آپ کو بردی عبادت گاہ میں لے جانے کیلئے تیار ہوئے ہیں۔ اور اس وقت یا تال مگری والے این دیوتا وال کے درشن اس وقت یا تال مگری والے اینے دیوتا وال کے درشن کیلئے ہے جین ہیں اور جانے ہیں کہ ان کی پر جلال صورتی ویکھیں ۔۔۔۔۔

Dar Digest 99 April 2012

سوراخ ہے دوآ تھوں کیلئے ،اورایک سائس لیئے کیلئے۔
کرناوتی اور ہابون نے لباس اپنے جسموں پر بہنا اور وہ

یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پر اسرار بلا ئیں ہوں بھرائی
پیاریوں نے کرناوتی کے ہاتھ ہیں تجانے کوئی شم کے
پیاریوں انے کرناوتی کے ہاتھ ہیں تجانے کوئی شم کے
اسے دوٹوں ہاتھوں ہیں پکڑنے شے گویا دیوی تیار ہوگئ
مخص باہر جانے کیلئے ، اس کے بعد پیاری ہابون کے
ہاتھ ہیں سفید ہاتھی دانت کی ایک چھڑی دی گئ جو
ہاتھ ہیں سفید ہاتھی دانت کی ایک چھڑی دی گئ جو
سانے کی شکل کی تھی اور کائی قدیم معلوم ہوتی تھی اس کی
جھڑی اپ کے جاتھ میں لے ٹی تو آ ہورہ نے مسکرا ہٹ
جھڑی اپ کے ہاتھ میں لے ٹی تو آ ہورہ نے مسکرا ہٹ
حیوری اپنے ہاتھ میں لے ٹی تو آ ہورہ نے مسکرا ہٹ

'' و بوی اور و بوتا تیار ہو گئے ایں اب جمیس جلنا ہےادراب آ ہے کو چلنا ہے۔''

"بال تین ہارے فادم بھی ہمارے ساتھ اسکے وہ بھی ہارے ساتھ جنہیں وہ ہی جواس کرے ہیں ہیں اور وہ بھی جنہیں دوسری جگہ دکھا گیا ہے اور بیر حورت کیلی دہ ہی گی کہ جب ہم واپس آآ تین تو ہمیں ای خرورت کیلی حرزی تی کا وہ جن تیارل جا ہیں کرناوتی خود ہی فیطے کررہی تی اور ہی تی کہ خود پر دھان تھے نے جوف کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا عبادت گاہ میں جانا ضروری نہیں ہے اور شہتی اس سلسلے میں کی کوکوئی جانا ضروری نہیں ہے اور شہتی اس سلسلے میں کی کوکوئی جانا ضروری نہیں ہے اور شہتی اس سلسلے میں کی کوکوئی جانا ضروری نہیں ہے اور شہتی اس سلسلے میں کی کوکوئی جانا ضروری نہیں ہے اور شہتی اس سلسلے میں کی کوکوئی واقعی اس وقت پر دھان شکھ کی ھالت کائی خراب تھی تو واقعی اس وقت پر دھان شکھ کی ھالت کائی خراب تھی تو واقعی اس وقت پر دھان شکھ کی ھالت کائی خراب تھی تو اس وقت پر دھان شکھ کی ھالت کائی خراب تھی تو

" آپ کے سب خادم باہر کھڑے ہیں دہوی،
اور ان کیلئے بھی تیار بیاں کرلی گئی ہیں لیکن پدالفاظ اوا
کرتے ہوئے اس کے جمر بول پڑے چہرے پرنہایت
ہی معنی خیر مسکر اجمائے بھیل گئی اور ناجانے کیول نعمت علی کو
اس کی مسکر اجمائے ہیں ایک شیطان کی می عیاری اور
مکاری محسوس ہوئی بھراس نے سوجا کہ کیا کہنا جا ہے ہیہ

پہلوں برموم بنیاں روش کے آگے بڑھ رہی تھیں اور جب وہ علیم الثان دروازے کے پاس پنچے تو دروازہ کول دیا گیا اوراس سے دہ بابر آئے چنا نچراب وہ اس بلندی پر چڑھ کے تھے جواس رہائش گاہ لیمی کل اوراس بلندی پر چڑھ کے تھے جواس رہائش گاہ لیمی کل اور اوراس بوی اور خلیم الثان عبادت گاہ کے درمیان تھی جو انہائی ہیت تاک تھی اور بلندی پر نظر آرہی تھی اور بلندی کے جس کا دردازہ کھلا ہوا تھا اور بہاں ڈولیاں درکھ دی گئیں۔

جيب ي وه ينج از بساري روشنيال بحمادي تنفي موم بتيان اورمتعلين وهوال ديربي تعين اورقرب وجوار مِن عَمَلُ اند عِيرًا حِما كَما عَمَاءً الدهير أيرُ اخوف ناك أور ول لرزا ويدخ والاتحا اورية مين اس كي كيا وجرهي اجا تك كسى نفست على كاماته بكرليا اورائ تصيب كر ایک طرف چلا، تهمت علی چیمالی کیفیت میں تھا کہ مدا فعت بھی تبیل کرسکا اور اس کے ساتھ کھٹیا چلا گیا۔ خداجانے مستنے والا كون تقا اورائے كبال كے جار باتقا اندهيراا تتاهميرا نفاكدوه معلوم يهكرسكا كهاسه كهال بے جایا جارہا تھا؟ بہال تک کداست سیاحال ہوا کہ جو حص اے تھیدے رہا ہے وہ کوئی پجاری ہی ہےا۔ اس كے لياس كى ويرسے انداز و بوا تقار بھر خاصا فاصله طے ہو گیا۔ آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا كه صرف ال ك ساته بى ايبا ميس بوا تقا بلكه دوسر الوكول كوجى ال طرح تصيب كرالے جايا جارہا تھا۔اس نے ان لوگوں کی آوازیں بھی سنیں جواس کے اہنے ساتھی تقےوہ خوف ہے بربردارے تھے اور یوجھ رہے تھے کہ وہ کون میں اور انہیں کہاں لے جایا جارہا ہے؟ اجا تک ہی الی آوازیں سنائی دیں جسے ان کے ساتھ تحق کی جارہی ہو کچھ تھونسوں اور تھیٹروں کی آ وازین تھیں جتا تجدیہ ظاہر ہوا کہ انہیں خاموش ہی رہنا ہے پھراجا تک ہی افعت علی کو میصوس مواجیسے وہ تعلی نصا من سے نکل کرنسی تنگ جگہ برآ گئے ہوں کیونکہ ہوا بدلی

ہوگئ تنی اور پھر ملے قرش ان کے ہیروں کی آ واز جاپ پیدا کررہی تنی ۔''ہم شائد کسی سرنگ سے گزر رہے ہیں۔'' میسر گوشی پرمیت سنگھ کی تھی۔

" خاموش اگر دوسری بار تونے زبان کھولی تو تیری کردن دباوی جائے گی مید مقدس مقام ہے اور يهال خاموش رسنا ضروري ب- بولتے والے موت كى تعيند سلا ويت جات بين .... "وه لوك خاموش موسك البيل اندازه موكميا تفاكه صورت حال ان كے حق بيس کافی معین ہے اور بہر حال بیا بیک حقیقت تھی کہ اس وفت جوحيثيت مايون اوركرناوني كوحاصل تفي وه كسي اور كوينك اليالك بات بكروه ديوى ديوتا كراهي تق لیکن اس کا مقصد میر مجمی مہیں تھا کہ وہ یہاں کے قانون كى خلاف ورزى كريس البية نعمت على في اين بستول كو يبت شؤلا تھا اور تجانے كوں اس كى چمنى حس اسے مير احساس دلا رہی تھی، کہ صورت حال غیر محفوظ ہے ہند حمیں بیاوگ اے کہاں لے جارے میں مہیں ایا تو ممیں کہ اس تاریکی ہے فائدہ اٹھا کر کسی زیرز مین قید خانے مل برحال اتفاظمینان ضرورتھا کداب كرناوني كيلية كونى خطره بين تعااورندى بابون كيلية وه أيك بي سرنگ میں چلتے رہے شروع میں مدسرنگ ڈھلان میں ار رسی ہے اور اس کے بعد سیدھی سیدھی اور رسی ہے ليكن أمي چل كر بيم سيرهيان آئى تحين وه ان سيرهيول يرج هدب تفالبت سيرهيال اتى تعيل كم ج مع ج مع ان ك يف ي من الله اور بريزهي ایک دوسرے سے خاصی او کی تھی جب بیسٹر حیال حتم ہوئیں اور وہ لوگ وس قدم تک سرنگ میں جلتے رہے ہی سرنگ پہلے سے بھی زیادہ تنگ تھی اور اس کی حبیت اتنی يني تفي كدانيس بحك كرجانا يدر بانقا اس سرنك ميس ے نظرت ایک جوزے پر سے اور یہاں تھوڑے تھوڑے حالات مجھ آرہے تھے اس کے اطراف میں مردہوا تیں ان کے رخساروں کوچھوتی ہوئی محكذر دي تحييل ليكن ببرطور اندجيرا انتا ضرور نقا كهربيه اندازه بين مويار ماته اكهوه كيال بن اورا يكارد كرو

بور ما مكاراس كالفاظيس جوفاص بات مى اس في

لعمت على كوكسى حد تك مضطرب كرديا تفاآ خركيا تياريال

كرلى بين ، اس في اس ميتمام بالتن سويض كا وقت

مہیں تفاوہ لوگ برآ مرے میں آھتے جہال کے سابی

وولیاں کے کھڑے ہوئے تصاور سیل براتہوں نے

الياساتها في واليساه فامول كويكي ويكهاجن ك

چرے برخوف وہراس طاری تھا کیونکہ بہت سے افراد

الميس اين فرفع ميں ليے ہوئے تھے جن كے پاك

بتفيار موجود عظ مرف بابون اوركرناوتي كودوليون

میں بھایا گیا اور ڈولیوں کے پیچے چھوٹے سے گروہ کی

مف می اور برمیت علی سب سے آگے آگے چل رہاتھا

أبيس خاص طور بريتهار بهي ديئے ملئے تھے۔ يعنى لعت

علی کواور برمیت منگھ کواور بیلوگ بردی احتیاط سے آ کے

برده رہے تنے اور ان کے خصوصی ہتھیار بھی ان کے

لباسون من جھے ہوئے تھے کہ اب تک جس چیز ک

خاص طور برحفاظت کی تی تی می وه باروداوردها کے کرنے

والے ہتھیار تھے۔اور بھی ایک ایباسہری کارڈ تھااتے

ہاتھ میں جس سے وہ بھی سی کمع حالات پر قابو یا سکتے

تے کیونکہ اس کے لئے عاص طور سے بدایت کی تی تھی

البنترية بات البين معلوم بين مي كه بارود ك استعال

اور آئتی ہتھیاروں کے استعال سے خود اس بوڑھے

شیطان کو واقفیت ہے یا تہیں ، کیکن جو کھے انہوں نے

اہے جسموں پرسجایا تھا اس پر اس نے غور تہیں کیا تھا اور

أنبين ان كالمخصوص بتصيار اى منجها تقاليكن ببرحال برچيز

کار آ مرسمی اور خصوصی طور بر پستول جو چھوٹے ہوتے

تھے لیکن موقع بر کام آنے والے چنانچہ بیسب آھے

بروه كئة وهاس بات كاتفوز ايهت اندازه لكانيك تتفيك

آكر بيلوك ان جهيارول كى جانب توجيس دية تووه

البیں صرف ان کا زیور بھتے ہیں پھر بیرگروہ آگے برسا

اور عجيب ي بي المام وازين فضا بين كونج لكين سان

ے آئے بھے اور دائیں بائیں چلنے والے بجاری تھے

جوکوئی مقدس طیت گارہے تھے۔ سیامیوں کی قطار وں کی قطاریں بھالوں کے

كيا إله ينج عيالى بنكى أواز أرى كى اوراس کے ساتھ بی دوسری آوازی بھی جوانسانی آوازیں بی معیں، یوں لگ رہا تھا جیسے بے شار افراد ایک دوسرے ے سر کوشیال کرد ہے ہیں، عجیب ی سرسراہیں فضایں کونے رہی تھیں ۔ جیسے ہوا کے جھو تکے درختوں اور جماڑیوں میں سے گزرری بول یا بھربدان بے شار عوراوں کے لباس کی سرمراہث ہو۔ نظر شاآنے والا یانی اور نظرندآنے والے جوم کی موجود کی کا احساس مولناک اورب جين كردي والاتعابس بول محسوس موتا تعاجيب وہروجوں کے جال میں آئینے ہوں اور سینظر ول روسی ان كردر قعال مول وونظر شدا في والله والعول ے اہیں چھوری میں بغیر الفاظ کے بول رہی میں بغيرة تصول كرد مكيري تعين عجيب مولتاك ساماحول تحاجوبدن ش سردليرول كي طرح الررما تحاء وبشت تاك برامراد اوركرة وخراعصاب اسقدرتن كيّ تف كرنعت على كاتى جاهر ما تفاكروه زورت ي يري اس سے مملے بھی کسی ایسی حالت سے بیس کر راتھا اور جانا تھا کہ ان لوگول کی حالت اس سے بھی زیادہ برتر مولی \_ دفعتا ایک گہرائی میں سے آ واز سالی دی جیسے كونى يبت بى خوفاك ليح على يي ربابو ، محرفورانى ایک آواز انجری۔

" خاموش رہو کو، خاموش رہو، داوی سے ملے سی کو بولنے کی اجازت جیس ہے، خاموش رہوا کر موت كواينا نائيس جائة .... "أواز خاموش ندموني اول لگ رہا تھا جسے کوئی جیکیاں لے کر رور ہا ہو پھر الك بهيا مك في سالى دى في كن والرك ما تعاليك ر ور .... کی آواز پھر کسی کے کرنے کا دھا کہ ایک بار يحرنظرنهآنے والا جوم جنبھتا اٹھا پر ايک سرسراہث ی سنائی دی اور تعت علی کے کان کے قریب پر میت منظمى أوازا بحرى-

" يول لكا بي عدى وقل كرديا موية بيل كون ہوگا ہے رہ .... "تعت علی کانب کررہ کیا اس نے کوئی جواب تبين ديا تفاشا يدجواب وينبيل سكنا تفاكونكدير

میت میکی آواز کے ساتھ بی ایک کھر درا اور براسا ہاتھاں کے منہ پر آپڑا تھا خبریت ای مل تھی کدائ وقت عاموتی اختیار کی جائے تجانے سے خاموتی لتنی ور طاری رہی اور آخر کار یا گل کروسے والی خاموتی تولی، اور چرایک میم ی متال مونی آواز اجری ما واز ب شك بجدا رى كى اورا ندازه بور باتحا كدس كى آوازى آ ہورہ کے علاوہ کوئی تہیں تھا خاموشی اتن مجری تھی کہ مدہم آواز کے باوجود آ ہورہ جو کھے کہدر ہا تھا ایک ایک لفظ صاف طور سے بھے آرہا تھا حالاتک بیا تدازہ بورہا تھا كدوه كافى دير عصول كرد بعظ كدوه كافى دور س بول رہا ہے یا چرنجانے اس وقت ان کی سیکیفیت می جو بیالی بات محسول کررہے تھے نعمت علی نے اس آوازیر كان لكاديكة ال ككانول من بي وازا بحرى ....

"مقدس اڈیٹا کے بچار ہوا تھیم آ ذن کے پیرو كاروستور يا تال كرى كى آباديون بى ريخ والول ميرى آوازسنوايس جوعم كرائيون والكافري يليوا بول اور میں جو مہیں تاحیات روتی کے رائے دکھا تارہا مول اور گرائیول والاحبارے اوپر سامیون رہے، جو ويحصين كبدر بإجول وهسنواورات اسية ذبحن طل محفوظ ر کھوجیدا کہ یا تال گری والے جائے ہیں کہ براروں سال پہلے داوی اوراجے ماری قوم بمیشد بمیشہ یوجی علی آئی ہے آسانوں سے از کر ہاری قوم میں آنى اوراس كرساته بى ديوتا، جواسكامنظور نظر تعاليتى آ ذن اور جب وه اس دنیا پس رہتی تھی تو ایسا گناہ کیا جو منا ہوں کا ہاپ ہے۔ جوابوں کیے یا تال نے اجالے کو مل کردیا اور دیوی ہم سے روٹھ کی وہ ہماری سرزین ے چکی گئی اور ہم تہیں جانے اور نہ بھی جان سلیل سے كدوه كبال كئ كيكن من جانها مون اور وفت جانها ہے يا گذری ہوئی صدیاں کہ اس کے بعد ہم یا تال میں رہے گے اور میسر زمین روشی سے محروم ہوگی کیونک اجاكوتم كرديا كيافقااورال وتت اعرهراهم ير طاري تفااوريها ندجرا لوكول كي عبادت كاجواب موت

ے دیتا تھا اور گہرائوں میں رہنے والا اس بات کا

الله ان ہے کدان نے ہم پر کرم کیا کہماری قوم جاہیں الل اوراندهير المسترجس طرح اجاف كول كيااس كا الملاده بيتفاكرات انسان كاروب وهاركراس جكرات المله جال یانی ہے اور جال کے بارے مل ہم جاتے الاكراراد اوتاجو بميشهان بالي من روتا موه جو الم برزندگی نازل کرنا ہے اور موت سے میں بھاتا ہے وال استدے بہال مقیم ہے اور خیال میر کیا تھا تھا کہ الن اور اور المينا ايك باراس ونياش آسي مي اورسنو المركابات كراس كناه كے بعدد يوى اورتانے ايك وعده کیا تعااور کہا تھا کہ میں آئ ک کی اس کے ساتھ جس نے برے وجود سے جتم لیا اور جومیرا ساتھی بنا اورستو میں الماس میشد کیلئے چوڑ کرمیں جارہی مول سلول کے الدسليس گذر جا نيس كي اور تب آون اور جم واليس ا میں کے اور چرتم پر جاری حومت ہوگی اور تب الدامراتهارى مرزعن عييث جائے كا اورتم ونياكى الكم ترين قوم بن جاؤك چنانچدان وقت تك جب تك بم والبل بين أتة تم اسية لي مردار متخب كرت ما وجوتم اری و مکھ بھال کریں اور ایسا تمہیں اس لئے كرنائ كرتم متنشر نه بهوجا واورتم يركمزوري طاري نهو مائے دیاعواس کےعلاوہ میری بوجا کرنا نہ محولتا اوراس ات كاخيال ركهنا مقدى كرائيون عن ريخ واليك المالي خون مها موتار في اورات ال كي عراطتي رب الاس كى يستد ہے اور جب ميرے واليس آنے كا زماند أے كا تو ميں مهيں ايك نظان وكھاؤل كى جس كے ار لع تم محصے اور میرے ساتھی آؤن کو میجان لو کے۔ سنویں اندھیرے میں روشنی بن کرآ ول کی حسین اور

فير دود ه جيسي بهول کی ميري رنگت ، اور جيا ندجيها بهوگا

اله احسن اورالی بن کرآ وک کی که مجھے دیکھیے والوں کی

الناه كى دجه ساس بت كى طرح زين يرار عاجو

المارے مندر میں بیٹا ہوا ہے اس کا رنگ کالا ہوگا

ادر صورت اس کی گھٹاؤنی ہوگی ہم تمہیں پکاریں کے اور

تناس کے جوال وقت سے مارے وائل آنے تک منظے سراوراو کی آواز میں بولے جاتیں کے اور ہوشیار، جموئے داوتا تنہارے درمیان شآئے یا می اور ایسانہ بوكرتم أبيل بوجناك جاؤاورا كراييا بواتوتم يرعذاب نازل بوكا اورسورج اينامند جميا في الاعربيك باسيول \_\_\_\_ كما تما ولوى الأينافي، اور جو تص صدیوں پہلے موجود ۔۔۔۔ تھا اس نے ہر بات لوب کے اور سے بھر پر تریکر دی گی اس پھر پر جس پر میں اس وفت کھڑا ہوں لیکن کوئی اس تحریر کوئیس پڑھ سکتا كوتكه يسمديول الاسل كاروحاني بيثواجلا آربا اول اب مجمع فوتی ہے کہ اس وقت میں موجود ہوں جب میری پیشن گونی تعنی میرے اجدادی میری زندگی مل بوری مورس ب\_اوروقت آ گیا ہے۔ آج رات وه يكن كوني إورى يول اور وه وقت آكيا إن رات، اندهرے کے باشتدوا وہ لاقائی دبوتا جوال وفت سرز من برخصت مو كئ من والي آ مك ين ۔ اور ہم نے الحیل و مکھا اور ہمارے کا تول میں انہوں نے اپنے مقدس نام کے بینی آ ذن اور اڈیٹا، حسین اور سفید خانون اور یکی وہ بی جو صارے درمیان آنے

ال کی میر طویل تقریر ختم ہوئی اور اس طرح خاموتی طاری ہوگی جیسے وہاں کوئی انسانی وجودی شہو ال خاموتي ش صرف بهت ياني كي بحداً وارتهى اوريه آ واز اليس كرانى سے آرى كى \_اور اليس اليل جوم كى تجنبحنا مث البيته سنائي ديتي تحيي فيمت على كيثيال فيخ رى تعين اوروه عجيب ي كيفيت كالشكار تعاجوسلس اس كاتعا قب كررى تحس كهدرية وه خاموش كے بعدي حس وحركت تشمرار با\_ بعرآ بسته آبسته تسكيف لگا\_وه جاننا ا للمين بند ہوجا ئيں گي ليكن ميراساتھي يعنيٰ آؤن اينے عابتاتها كدوه ك جكرب اوراطراف مل كيا يحدب کیکن ریمی تقذیرین می کهوه عین وقت برسلجل گیا۔ ورنداس شوق اورتجس كاانجام برايونا ابعي وه چندقدم عی آئے بوحاتھا کہ اس کا اگلا قدم خلا میں بڑا اور وہ الم السمل بہجان لو کے اور پھر ہم جہیں اسینے وہ مقدی نام فرگا تا آ کے کی طرف جھکا اور اگر بڑی کوشش سے اینا

توازن قائم كرك سجل نه جاتا توكريرانا خدا جانے کہاں ۔ وہ سیجھے مٹا اور فوراً ہی پرمیت سنگھ کی آواز

" آ کے نہ بردھویس سے سب پیٹھ کر کے دیکھ چکا

معلندی اور جارے اطراف کوئی و بوار بین

"اوه ""العمت على كمتها المستها المستهاكلا مجرنجان كيابوا كماس في ويكها كدرات كالدهيرانلي بللی روشی میں تبریل موسے لگا اور بلندیوں میں ایک ببت برا پھر آ ستد آ ستدروش مور ما تھا جیسے چھوٹے فدوقامت كاحا ندرسب الوطي اورتجب خيز جيزاس زمین کی جیت بی تھی۔ وہ جگہ جواویر سے بیچے کی سمت ہوگی ہے ایک الوطی طلسم کدہ کا اظہار کرنی تھی اور اول محسول ہوتا تھا جیسے شعاعول نے آسان کے بنے ان بہاڑوں کوروش کیا ہوا ہے۔روشیٰ مرهم مرهم میں سیان چيلن جاري مي اور پروه اتن تيز جو ي كداس ميل بخو يي و یکھا جائے اور نعمت علی نے دیکھا کہ با تعی طرف ایک ساہ مینارسا بلند ہور ماے اور شے کوئی چیز چک رہی ہے جس سے بلکی بلکی آوازیں اجرری ہیں۔ بالکل ایے جیسے چٹانوں سے مگرانی ہوئی موجیس ۔ جیرت انگیز منظر روشن جوا تھا۔وہ عجیب وغریب تھا۔نعت علی کے عین سامنے تشیب میں حیت کے بغیر ایک وسیع و عریض عمارت تھی۔ جوانتہائی طویل رقبے میں تھی۔ پیمارت ایک سمت ہے کھلی ہوئی تھی ۔اوراس کی تین طرف پھر كى د بوارين كوئى بيجياس فن تك بلند موتى جلى تى تيس ـ ایک عجیب ی جگری رجیسے ، زمانہ قدیم میں وہ تھیل کے میدان بنائے جاتے ہول - جہال زندگی زندگی کے تھیل تھیلے جاتے ہوں ۔ ادھر فلموں میں اکثر ایسے ۔ وعرض میں کافی بڑی تھی۔اور جوسب سے اہم چیزا مناظر نظر آجایا کرتے تھے۔ اور پھر کی شتیں قطاری وقت دیکھی گئی۔ وہ قربانی کے پھر کے مین سامنے آگا شکل میں تھیں ۔اوران کشتوں پر لا تعداد انسان بیٹے مخص کھڑاتھا۔ جیسے رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا۔اورا

جسيساراشمرافدا ماءوب تمام ستين بحرى موكي تقيل سوائة آخرى الشتول كمغربي مرب يرايك عظيم الثان بت نفي تفارجوسراى فث تك فضاض بلند مونا جلا كيا تفاا معوم بهوتا تفاليسي صرف أيك كالي چثان كوتر اشاكيا اس بت کے عقب میں اس سے تقریباً سوفٹ دورال بہاڑی چٹان می ۔جوال چوٹی تک بھی کرحتم موجاتی \_ جو برف بوش مى \_ اور جے تعمت على اور اس ساتھیوں نے جب وہ اس شہر میں داخل ہوئے 🚅

بهت دور سے دیکھ لیا تھا۔ یہ بت بالکل ہابون کی ماتند تھا۔ بھیا آگا صورت كاما لك دونول بازوجهكائ ادر كهدول وونون ماتھ کیے بیٹا تھا۔اس کی ہضلیاں اور تھیں۔ جیسے دہ آسان کوائی ہتھیلیوں مررو کے ہو کے به میرسوس موما تھا۔ جیسے چھر کی وہ چوکی جس پر بہت ہوا ہے۔ ایک گری کھائی یا گرا کنواں تھا۔ اس کھائل طول وص ال سرے سے ال سرے تک تقریباً عمل موكا \_ اوراى كفال شي ياني شوري رما تعا\_ ايما لك تھا۔ جیسے اس کے نیجے گندھک کے پہاڑ ہوں۔ کا ال ت بلكابكاد حوال جي نكل ربا تها-

بت کے دونوں ہاتھ کھائی پر تھیلے ہوئے سے اور وہ خود ذراساسر جھکائے جیسے کھائی میں جھا تک رہا ....فنت على بينه و ميم كاكدبير ياني كهان سي آريا اور کہاں جارہا ہے۔ سیلن بہر حال ان لوگوں نے جو بھی ویکھا تھا۔ وہ اتنا پر اسرار تھا کددیکھنے سے ول دہشت طاری ہونی تھی۔

چٹان کے تمام پہلوؤں اور بت کی ٹائگوں ۔ درمیان قربان گاه هی دادراس مین ده پیمرنظر آربانها جس برانسانوں کو ذریح کیا جاتا تھا۔ وہ چٹان جو طوا ہوئے تھے عورتیں مردیجے۔اور یول محسول ہوتا تھا۔ دیکھ کر نعمت علی کے رو تکٹے کھڑے ہوگئے ۔ کیونک ا

ا کے کے اندراندر برگارہ کوماف بھیان لیا تھا۔ یا تال تری کا سردار بنگارا جس کے دوتوں المرك جنات تما لوك كفر ، موت من اور ان كا الم عابدن بربسه اوروه لب لب كماندون سي سي تنظ الله ك يتي جواوك نظرة عدائيس ديكي كربى تعمت على كماوش وعواس جواب دے كئے تھے۔ بيدوہ غلام تھے \* جہرا نے ان کے ساتھ زندگی کے سب سے الولااك يغركوشروع كياتها اوراس وفت ان كي حالت اللاديدي-

وه بي كاطرح كانب ري تف اورافسون کا بات ریمی کران میں سے ایک علین فرش برمردہ وا اوا تھا۔ اور شاید سے بی وہ آ دی تھا جو اعد طرے میں أيا تقا \_ اوراس كى فيخ سنائى دى تكى يكين بديرا د كامجرا المظر تعارجے ویکھ کروہ دہشت ہے کانب کمیا۔اور آگر بن آب کومهاراندویاجاتا۔ تو مینی طور بریجے گرنے کے امکانات واقع ہو <del>سکتے تھے ۔ نعمت علی انہیں</del> وی**کھتار ہا** ۔ ال کی تجھ میں جین آ رہا تھا۔ کہاپ کیا کرے۔ بیاتو الناني فوفناك بات تعي

اس نے دیکھا کہ کھولتے ہوئے مالی کے جسٹمے ے کوئی سوفٹ اور کرنا ولی ہاتھی دانت سے نی ہوئی كرى يرجيهي باب اس كاسياه لباده التارويا حميا فغاراور ا ایک سفید عباء میں ملبوں تھی۔اس کی مبلی کمرے کے گرد ایک پٹکا بندھا ہوا تھا۔جواصل کیاس کواس کے بدن پرروکے ہوئے تھا۔اس کے کالے بال اس کے کورے کورے کندھوں میر ناکٹول کی طرح لیرارہے علم اس کے ہاتھوں میں محول مصر واعلی میں سفید الله اللي ميں مرخ اور اس كے ماتھے ير ايك عجيب و الم .ب چيز چک راي هي - جسے ديکھ كر تعمت على كى

بیتھی ہوتی تھی ۔ اور روثن کی کرنیں اس کے ماتھے پر بند سع موت العل يرمنعكس موريق عيس اوراس كاجره اس وقت ایسا عجیب لگ رہاتھا۔ کیدد مکھنے والی آ تکھا کر اسے دیکھے تو اس کے بعد چھود یکھنے کی آرزون کر سکے۔ اس کے حسن کے بارے میں بھی الفاظ کی تراش مشکل تھی اسے کوہ قاف کی کوئی بری یا آسانی روح بھی اتی حسین میں رہی ہوگی ۔ جواس وقت وہ نظر آ رہی تھی ۔ اور حقیقت بہ ہے کہ اس بلندی براس جا عربی میں وہ ایک انسان سے زیادہ ایک روح بی معلوم ہوری تھی ۔جو حیات کی دایوی موراور یعنی طوروی جوبدلوگ مجھرے تے ۔ اور وہاں موجود لوگ دوسری دنیا کی اس علوق کو د يكه كر بحرائح بين.

م پھر نعمت علی کی نگاہیں کھوش اور اس نے بابون کوچی ایک عجیب رنگ میں ویکھا۔ پر جیس کب، اور کس وقت، اور کس طرح بابون کا حلیہ بھی تبدیل کر دیا حمياتها اوراب وهصرف تحلي بدن كود هكنه واللاس من تفا۔ اور اس کے ماتھے پر ایک بجیب ی جھالر بندھی مول على \_ البته باته من بالحي دانت كا وه عصاء بلا ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔اوراس کا تخت بھی آ بنوں کا تھا۔اور ال خوفناك بت كے تعلقے ير ركھا موا تھا۔

کیفیت میگی کہ ہابون اس وقت کرناوئی ہے کوئی جالیس فٹ نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اور بے مدعجیب لگ ر ہاتھا۔ پرمیت سکھ انعت علی کے قریب علی موجود تھا۔ اوربيد كيمكراس كادم اور تطنع لكاك وهبت كي دائيس يتقيل بر كفر به بوئے تھے۔ بت كى يہ تعلى كوئى جوم لع فت كا بلیث قارم بتاری هی۔ اور بت کے باز وول کوا عررا عرر کاٹ کرمرنگ بنائی گئی تھی ۔ اور ای سرنگ میں سے البيس لاما كيا تها \_ اوروه دونول اس وفت كوما ايك اليي اللهوں میں سرخ روشی اتر آئی۔ آہ، بیابک سرخ بیقر ، بلند جگہ کھڑے تھے۔ جس کے سی طرف کوئی روک نہیں لما۔ ایک انتہائی سرخ پھر ۔۔۔۔جس ہے دوشتی اس طرح سمجھی۔اورا گر ذرا بھی کوئی گڑ برد ہوجاتی یا ان کا تو از ن بکڑ الم الدرى تفى وجيس مرخ يجلجمزيال بالربي ول سي جاتا تو وه خلاء ميل مجرائيول مي جايزت اوركوني الراس كے ماتھ ير جل رہاتھا۔ اورات ايك بي كے نوے نث ينج اس كھائى س جهاں دندگى سب سے ا الناسك چرك برباندها كياتها وه پهراني جوئي اياده غير محفوظ كلي رتب نعت على كويرميت سنگه كي آواز

Dar Digest 105 April 2012

سنائی دی۔

دوجمے سنجالویں ۔۔۔۔ چکرارہا ہوں۔ بیں نیچے گر پڑوں گا۔ جمجے سنجالوا ورتعت علی اس کی جانب لیکا۔ اس نے پرمیت سنگھ کوسہارا دیا۔ اور سلی دیتا ہوا اولا۔ مستمد کو نیچے بنھا دیا۔ تو پرمیت سنگھ!" اس نے پرمیت سنگھ کو نیچے بنھا دیا۔ تو پرمیت سنگھ بھرائی ہوئی آواز

" بھے لگا ہے کہ موت کا خونی کھیل شروع ہونے والا ہوادروہ ہمیں رتھ فہیں چھوڑیں گے۔ آہ۔ وہ ہمیں زعرہ نہیں چھوڑیں گے۔ " پرمیت سنگھ کی آ واز تعت علی کو ڈونی ہوئی محسوس ہوئی۔ اور پھر پرمیت سنگھ نے گردن ڈال دی۔

تعمت علی تقبرا کیا تھا۔اسنے جنگ کر پرمیت سنگے کود یکھالیکن مید کیے کراے قدرے اطمینان ہوا۔ کہ پرمیت سنگے بیبوش ہو گیا تھا۔لیکن خود نعمت علی کی کیفیت مجمی اسے مختلف نہیں تھی۔ کیا ہونے والا ہے۔ نجانے کیا ہونے والا ہے۔

رگوں میں خون مجمد کردیے والا ماحول در حقیقت ایا تھا کہ اگراس ماحول کود یکھنے کے باوجودکوئی اینے دل و دماغ پر قابو پاسکے تو است انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک کہا جا سکتا تھا۔ پرمیت سکھ تو ہے ہوش ہو چکا تھا۔ لیکن قمت علی اپنے آپ کوسنجال کرا لیک بار کھر نگا تھا۔ اس نے دیکھا۔ کہ چھے فاصلے مجر نگا تھا۔ اس نے دیکھا۔ کہ چھے فاصلے پراس بت کے دونوں ہاتھ کی تھیلی ہوئے سے اور وہ کو اجوا تھا۔ راوراس کے دونوں ہاتھ کے تھیلے ہوئے سے اور وہ کو کول

ہم پر برکتیں نازل کرو۔ہم تمہاری اطاعت کیلئے حاصی ا بیں۔تو بھرآ ہورہ نے کہا۔

"اور عظیم و یوتا دک این خادموں پر اسے
پیاریوں پر اپی محبت قائم کرو۔ اور پاتال گری گا
حکومت قبول کرو۔ ہم پر حکر انی کرو۔ ہماری قربانیان
قبول کرو۔ ہم اپنا تمام اختیار تہیں دیے ہیں۔ ہماری خوشنودو ا مولی ہماری جھیڑی تمہماری ہیں۔ اور تہماری خوشنودو ا حاصل کرنے کے لئے قربان گاہ کوسر ش کردیں گے ا اور قربان ہونے والوں کی چینی تہمارے لئے حسین نعتوں کی طرح ہوں گی۔ ویوتا دُ۔! فتح ہو تہماری چاروں طرف سے وہی آ دازیں انجرنے لکیں۔ اور

جمع میں خاموثی طاری ہوگئی۔ اور بہت کا عجیب کی کیفیت تھی۔ ان عورتوں کی ۔ پھراسے ہجوم کا طرف رخ کرکے کوٹرا کردیا گیا۔ اور ہجوم نے ایک بالو طرف رخ کرکے کوٹرا کردیا گیا۔ اور ہجوم نے ایک بالو

" قربان ہونے والی پہلی عورت قابل مبارکیا ہے۔ پھر پیچھے کھڑ ہے ہوئے پیجاری آگے پڑھے انہوا نے ان میں ہے ایک عورت کی ٹانگیں اور دومرے کے اس کے ہاتھ پکڑے اور دومرے کے لئے اسے کھائی میں بھینک دیا۔ ایک فلک شکاف جی کے ساتھ یائی میں ہے کاسٹائی دیا اور نعمت علی نے دیکھا کہ عورت سے آپ

انظر کے کھارہی تھی۔ اور دوشی اس جگہ کومنور کررہی تھی۔
جو لوگ آ کے موجود ہتے جھک جھک کراسے
دیکھنے کی کوشش کررہ ہے تھے۔ اور جسس سے مجبورہ ہوکر
المت علی نے بھی اپنے آ ب کو بت کی تھی پر اوندھے
مز لٹا دیا۔ وہ بھی نیج جھا تک رہا تھا۔ دیکھتے ہی و کھیے
بت کے عین قدمول تلے پانی میں آیک ایکل کی گئی اور
بحرا یک انتہا کی زبر دست اور گھنا وئی شکل کا مگر مجھ تو تھی کے
بورا یک انتہا کی زبر دست اور گھنا وئی شکل کا مگر مجھ تو تھی کے
کھولے آ مے بورھا۔

اور نعمت على كا دل الميمل كرحلق مين آسكا \_ محرك الميمل التابية التحاكم والتعالية التحاكم والتعالية التحاكم والتحاكم والتحاكم التحاكم والتحاكم والت

ہابون اور سب اس طرح بے جس وحرکت تھے۔ کہ بس بول محسوں ہوتا تھا۔ جیسے ان کی روح بدن سے نکل گئی ہو۔ چھراس بد بخت آ ہورہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔

ات قربانی کی رات جی بدل دو اوراب اس کے بعد دوسری اوراب اس کے بعد دوسری اوری اوراب اس کے بعد دوسری اوری اوراب اس کے بعد بادشاہ آجاتا ہے۔ تو دوسرے بادشاہ کی زندگی ایک خوست ہوتی ہے۔ اورائے کی بھی طرح زندہ تہیں رکھا جاسکتا پیراس کے بعد ان غلاموں کو لاؤ۔ جوآج تک جاسکتا پیراس کے بعد ان غلاموں کو لاؤ۔ جوآج تک دیوی اور آئیں بھی دیوی اور آئیں بھی مرت بخشوا قربانیاں پوری کرو۔ ہرایک وقربان کردو۔ مرت بخشوا قربانیاں پوری کرو۔ ہرایک وقربان کردو۔ مرت بخشوا قربانیاں پوری کرو۔ ہرایک وقربان کردو۔ اور شاہت کیلئے قائم رہے دو۔ اور سالفاظ ایسے تھے۔ کہ بادشاہت کیلئے قائم رہے دو۔ اور سالفاظ ایسے تھے۔ کہ اگر داوں بیں دھر کن باتی رہ بھی گئی ہوتو جلد از جلدان کا اگر داوں بیں دھر کن باتی رہ بھی گئی ہوتو جلد از جلدان کا

خاتمہ ہوجائے کیکن جرائی کی بات بیتمی کدان سب کو جنہیں آ ہتہ آ ہتہ قربان گاہ کے قریب لے آیا گیا تھا۔ لیعنی آہیں جو پا تال گری کے غلام تھے اور ان لوگوں کے ساتھ آئے تھے اور بر میت سنگھ کو بھی اور ہنگارا کو بھی جو بہاں کا سردار تھا۔ لیکن کرناوتی کی مترنم اور خوبصورت آ واز بھری۔

" ایا تال تکری کے باشندو! سنو جو کچھ میں کہ ری ہول سنو، میں تہارے درمیان واپس آ سی جول اور یا تال کری کی اجارہ داری حتم ہوگئ ہے۔اب اس شرمیں روشی ہلے گی۔ کیونکہ میں جس شکل بی تبارے درمیان آئی ہول ۔وہ روشن کی شکل ہے۔ اور میں نے الیک پرتورول ویا ہے۔تمہارے دیوتا۔ آفان کو۔ اور سنوء برائيول كاخاتمه مون والاسراوروه جوقربانيال قبول كرتاب ابن فطرت بدل دے گا۔ ليكن سنوتم ال سرزين يرموت كي آغوش مين جان كيلي مين مور مين مراني رسم منسوخ كرني بول \_اور مهمين نيا قانون دین ہول۔ اس قانون میں خون بہانے کا دور حتم ہوتا ب- محبت اور بيارك كاول برطرف كلائ جائي مے۔ جھے اب گوشت اور خون کی ضرورت مہیں ہے۔ ہم حسین بھول اور تازہ چھل قبول کریں گے۔ ویکھوا میں خون اور قربانی کی علامت کواس یائی میں بھینک رہی ہوں۔اوراب یا تال عری کے باشندو! جوسی کیوں وہ موگا۔ جونکہ میری آ مدکو قبول کر لیا گیاہے۔''

تعمت علی نے حیرانی سے کرناوئی کو دیکھا۔اور کرناوتی نے سرخ بعول کھائی میں کھینیک دیا۔اور پھر سفید بھول اسپتے ہاتھ میں اٹھا کرکہا۔

ایک بار پھرشور بھاتے گئے۔ دیوی کے الفاظ ان کے لئے بودی جرت کا علامت ہوتی ہے۔ لوگ لئے بودی جرت کا باعث تھے۔ قربانی کی رسم ختم کردی گئے بودی جربانی کی رسم ختم کردی گئی تھی اور بید بہتر تو نہیں تھا۔ لیکن جو ہوتا آ ہورہ کے تھم سے موتا تھا۔ اور آ ہورہ نے خودا بی زبان سے دیوی اور دیوتا کو سندی جالاک دیوتا کو سندی جالاک مطلب کی جالاک تھا۔ اور کرایا تھا۔ ای کا مطلب کھاور تھا تھا۔ اس کا مطلب کھاور تھا

Dar Digest 106 April 2012

-چنانجدوه سرديج شي يولا-

دونہیں یا تال گری کے رہنے والوالیا تو جھی ميس بوسكتارتم جانعة بوكدو يوتاجعي ان رسومات كو، جو صدیوں سے چلی آربی ہول۔منسوخ جیس کرسکتے۔ البيس اس كا اختيار تبين ہوتا۔ بيد پيس تم ہے كہدر ہا ہو چلو بِجار بواجن كي قرباني مخصوص كي تني - أنبيل قربان كاه ير لاؤ .... اور ده لوگ متحرك موسي - اور انهول نے اس عورت کواوراس کے بعد ہنگارا کوجو بہال کا سردار تھا۔ بقرير جه كاديا \_ تواس ونت كرناوني نے جيئ كرنعت على كو مخاطب كبااوركها

"نعت علی مہیں اعدازہ ہے۔ کہ سے لوگ ہم دونوں کےعلاوہ سب کوئل کردینا جائے ہیں۔اب اس وقت تمہاری من کی ضرورت ہے۔ جب مل اشارہ کروں تو تم ان بجار ہوں کو گولی مار دیتا۔ جو ہنگارا اور اس عورت کول کرنے والے ہیں۔اوراس وقت تمہاری ہمت کی ضرورت ہے۔اس کے علاوہ اور کوئی جارہ کار تهين \_"نعمت على ايكدم سنجل كميا -

برايك رسك تفاجوات ليناتفا يعن الربات سے فائدہ اٹھانا تھا کہ بیانوک بارود کے جادو سے ناواقف تصراورال وقت جو كيفيت آ موره كي اعرر ہے ہوگی۔اس کا البین اندازہ تھا۔اس نے غرانی ہونی

"ورينه كرو \_قربان كرو \_ أيس كه ياني مين رہے والا مارا دیوتا ان کا منتظر ہے۔ تو پچار ہول نے السيخ تجرا تفائه اوران جل سالك في ال دومري عورت کواور دوسرے نے سردار بنگارا کومل کرنے کیلئے -2-182324

"اورنعت على كى يستول سے دوشعلے نظے ۔اور یجار اول کے سینوں میں سوراخ ہوگئے ۔ اور ان سے ا بلنے والاخون نیج گرنے نگا۔ تو وہ اپنی جگہ ہے ہے اور المخون نیج گرنے نگا۔ تو وہ اپنی جگہ ہے اور کھا کہ اور بدصورت مگر مجھ نے آئیں بھی جا ہے؟" کھائی میں آگرے۔ اور بدصورت مگر مجھ نے آئیں بھی جا ہے؟" لیک لیا۔ اور مجمع میں ایک کہرام بچ گیا۔ تو انتہائی خونزدہ "فی الحال تو وقت کا انتظار اور اس کے بعدد کھنا الملنے والاخون فیچ کرنے لگا۔ تو دوائی جگہ سے بشے اور ليك ليا ـ اورجمع من اليك كبرام في اليا ـ توانتها في خوفزوه انداز میں آ ہورہ نے ویکھا۔ اور ای وقت کرناونی کی

آواز مجرا بحرى-منافرماني كرفي والواتم في ويكهانا قرمانون كوادراكر مارى نافر مانى كى كئى ـ تواس كے بعد آسانوں ے شعلے برسیں کے ۔ اور ایس بی آوازیں امریں گی۔ اور بہت ہے لوگ خون میں نہا جا تیں سے ۔ ہم امن کا يغام لائے يا ۔ اورتم يرسب كه كرد ب مو اورا \_ مص اتواب اس قابل میس رماک ماری بیروی کرے اور جارے احکامات دوسرول تک کہنچائے کیلن اب جى وقت ہے۔ جاائى اصلاح كر،،

اس کے بعد ایک شور بریا ہو گیا۔ اور میرسم فورا منسوخ کردی تی میں خوفز دہ تھا۔ اور خوتی کے تعریم لگار ما تھا۔ اور آ ہورہ ایک طرف چل بڑا۔ اس کے بعد وہ پجاری بہال آئے تھے۔والیس ملنے اور انہوں نے ديوى الديناء اور ديوتا آذن ! كووالين حلت كيك كمات بيرسب اى على ميل يجابو سے -جان سے كذركر يبان تك ينتي تق اوراس وقت كرناونى في وه كارنامه وكهاياتها يحاز تدكى كى آخرى سالس تك فراموش كبيل كياجاسكما تقاراورسب السات كمعترف تفكر كرناوتي الياجرات منداندافدام ندكرني تؤييرسارك كرسار بار ب جائد اب سب بى الى جكد ي ہو گئے تھے۔ اور اس بات پر ایک دوسرے سے اظہار خیال کررہے تھے۔ لفت علی نے کہا۔

"ميرب كي توجو جائے ليكن اب سوال بير بيدا اونا كرام في ايك وتمن تعير كراما باوروه يفيني طور ير ماري تعات شي لك جائے گا۔

" " تهباری آواز برین این آواز بلند مبین کرسکتا تھا۔میری تو ولی آرزو میکی ۔ کداس طرح اس ایک نافرمان کی حیثیت سے مل کردیا جاتا۔ اور میزیادہ بہتر

و وكاكرآ كركيا كيا جاجات؟"

''مورتحال واقعی بے حدخوفناک تھی۔ تنہائی من المت على الهية آب كوبرا بهلا كينه لكاروه موقع نہایت ہی مناسب تھا۔ جب نافر مالی کے جرم میں آ ہورہ کو بھی موت کے کھاٹ اتار دیا جاتا۔ آ ہورہ کی منكل ش ايك شيطان تقار جوان اوكول كي نكامول ك سائے تھا۔ وہ جانتے سے کہ شیطان صغت کا اس نے ان کی حقیقت جان کی ہے۔ اور ووضرورت سے زیادہ جالاک ہے۔ جبکہ اس کی تسبیت سردار مظارا ایک معصوم صفت آ دی تھا۔ اورال نے انہیں کوئی خطرہ جیس تھا۔

چنانچەال دىت جوچىكىكرنا تھا۔ بہت موج تجھ كركرنا تفارظا برب آبوره المااقتدارحتم بوت ويكمنا ببند بهن كرے كا تواس وقت تعبت على في تنباني ميں جو م محصوحا وه برا مركام كي بالنس تعين مرميت سنكواس کے پاس موجود تھا۔ اور پردھان سکھ بھی اور ساری صورت حال مرمیت سنگھ اور بردھان سنگھ کے علم میں آ چیکی بردهان سکونی استدارا

" ''اورتم لوگ تين جانت كه بيه بوژها بجاري کس قدرخوفناک شخصیت کا ما لک ہے۔ میں اس ونت ب شك بي مي سين بديهان جو بي كم كرتا تها-اس كا تھوڑا بہت علم مجھے بھی ہے۔ اور میں تم لوگوں کو ہوشیار كررى مول-كماس كيند برورس يتين كى كوسش كرنا-'' محرسوال ميه پيدا ہوتا ہے۔ كم بم كيا كريں۔وہ الارے فلام تو ایک طرح سے مجھوکہ ای زندگی کے يهت برا عقداب من كرفارين-

" مبت ى باللي سوچے كيلے يوس مثلاب كان بہاڑوں میں سرتگوں کے جال بیجھے ہوئے ہیں ۔ اور مراکوں کے اس جال سے صرف آجورہ بی واقف ہے۔ جس طرح وہ کرناوتی کے کرے میں مس آیا۔

" ہاں واقعی ہمیں بہت غور وخوش کر کے سادے "بال واحق میں بہت وروس سے مصوروں کیلئے سوچا گیا۔ مابون نے کہا۔ کام کرنے میں تو پھریہت سے مصوروں کیلئے سوچا گیا۔ مابون نے کہا۔ بہت ضروری تھا۔لیکن بھرحال مہال کے رسم ورواج کا خیال رکھتا بھی ضروری تھا۔ کیونکہ سے لوگوں کا طریقہ

زندگی تھا۔ چھر دوسرے دن سب ایک ہو گئے۔ بجاری وہاں موجود تھے۔اور اکیس ہر طرح کی میرونٹیں قراہم كرد ہے تھے۔ اب كوئى جيس كيہ سكتا تھا ۔ كہ يہاں كيا موسکتا ہے۔ یا کیا ہونا جائے۔ جب سب آیک جگہ جمع ہو گئے اور کرناولی نے کہا۔

ومسترنعت على حالات وافعي تقبين نوعيت اختيار كريك بيل-اورجم ال مسئل بيل وافعي يريشان بيل-اب تک جو کھی ہواہے۔ وہ تو خمر ہر حال میں ایک مناسب فقدم تفار اور چینیس رقومم ان چندلوگول کی زندگی بچانے میں تو کامیاب ہو سمئے کیکن سوال یہ پیدا موتا ہے۔ کداب کیا کیا جائے۔

میل خود بریشان ہوں ۔ بہر حال میں بیہ محمتا موں۔ کرمیجکہ ہمارے کے سب سے زیادہ مخدوث ہے - کیونکہ بہال ان بجار بول کی اجارہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی بات بہے کہ ان سرتگوں میں کون کہاں ے کہاں تک آ جاسکتا ہے۔جس کے بارے میں جمیں مرجح مجبيل معلوم

"سين اس القاق كرتي مول" " كونى اليي تدبير، كونى اليي تركيب مو - جس ے ہم سب سے پہلے یہاں اینا اور 'اپنے ساتھیوں کا تحفظ كرسكيل"

" بيالو بے عد ضروري ہے۔" " كيا ابيانين بوسكاكدان جكدك بجائع بم کہیں اور قیام کرنے کے بارے میں سوچیں ۔" و کیاریمشکل نہیں ہوگا؟''

"دوسرا مسئلہ سے کہ آ ہورہ اب ہمارے ظاف كياطريقة كاراختيار كرے كا" "سيمسب موچنا بوگار"

" " بين صرف ايك تبويز پيش كرنا جا بهنا بهول "

" ریونوتم نے ویکھا کہ تہارے پینول ہے نکلی مونى دو كوليول نے حالات كانقشه بدل ديا۔ اور بيريات

Dar Digest 108 April 2012

خوتی کی ہے۔ یہاں کے لوگ بارودے واقف تبیل ہیں - ہمارے ساتھ جو ہارود بہال تک پہنچاہے۔ بول مجھاد كداس وفت جارى زندكى كاضامن ہے۔

" بےشک ایباہے۔"

"لو تھر۔سب سے پہلے اس کے تحفظ بندوبست كياجائية

و حکر بہاں بجار ہوں کی جواجارہ داری ہے۔ کیا وہ جمیں ایسا کرنے کا موقع دیں گے۔اورہم میجی ميس كهر سكت كراس وقت مارے خلاف كيا سازش "ופניטופט"

ود بحر بھی بارود کا ذخیرہ ابھی میری تحویل میں ہے۔ اور بیتمام جھیار جو بردی اجمیت کے حامل ہیں۔ میں تو یہ بھتا ہوں کہ ان کا تحفظ سب سے پہلے کرایا جائے۔' کیکن پھر کوئی فیصلہ بھی جیس کریاتے تھے۔ کہ بجاري نے آ كراطلاع دى۔

"مردار بنگارا بازیابی کی اجازت جابتا ہے۔" اور سبب چونک پڑے .... تعت علی نے فورا کہا۔

"اے مارے یال لایا جائے ...." کھر بجارى جب بابرنكل كيا تو تعت على في كما-

" بدایک نام تو جارے ذہن سے نکل گیا تھا۔ أكربهم است قبض من كريس توكم الأكم عارضي طور برجمين سرکتیں حاصل ہو عیں گی۔"

" محکی ہے۔ابیا کرلیا جائے۔"اور پھرزیادہ فتنتكومبين بموعى جونكه سردار بتكارا اعدر داخل مواتفا اسكے چرے ير ايك عجيب ى كيفيت مى الدر واقل ہونے کے بعدوہ ان کے سامنے محدہ ریز ہوگیا۔اور دبر تك تحديد من يوار ما فو كرناولى في كها-

''اٹھو ہے اراءتم ہمارے لئے یاعث پیندید کی ہواورسب مناسب وفت میں تم نے سمال آنے کا

بنظارا المحدكر بينه كيا - اس كي أتكهول يس عقیدت نظرا رہی تھی۔ تب اس نے کہا۔

"د بوی کون کہتا ہے۔ کہ تیری آ مر باعث

بركت تبين من توان لوگول كى زند كى فئى جانے ير بى اس بات کا قائل ہوگیا ۔ یا تال مرک سے اندھرا دور ہو

" بنگارا تیری زندگی بھی فٹا گئی ۔ مگر تو اگر مناسب مجھے تو بھے پھے سوالات کے جوابات دے۔'' کرناونی نے کہا۔

"ديوي اين ربان عيكم كية سكارا كالحال كدوه ال مستم خرف بوجائے۔"

" بہلے بیاتا ہے اوا کہ یہاں اس کمرے میں کتنے السےدروازے بی جہال سے بجاری اعدرداقل ہوسکتے

> "صرف بيس" بنگارانے جواب ديا۔ و کہاں ہے۔وہ؟''

"اس طرح-" بظارانے ای طرح اشارہ کیا جد هروه پیمری گول چان دروازے کی ما تند کھل

ودکوئی ایساعمل جس کے ذریعے وروازہ نہ

" ہاں۔ ہے۔" بگارانے کہا۔ اور اس کے بعد جنان کے قریب بھی گیا۔ پھراس نے ایک اسی جگہ باتھ رکھ کر دیایا جوان کے علم میں پہلے ہیں تھی۔اوراس کے بعدوہ والیل آ تھیا۔

"اب رو جگها اندر سے کھولنے کی کوشش کی جائے كى تىپ تھى تىپىن كھلے گا۔"

"اس كرے ش اوركوئي اليي جكد-"

'' دوجہیں جہاں تک میرے علم میں ہے۔'' " تو پھر ہنگارا ہم جھے ہیت سے سوالات کرنا عاہتے ہیں۔اصل میں قربانی کی جورسم منسوخ ہوئی ہے ۔اس کے بارے میں میسوجا اور ویکھا گیا ہے۔ کہ آ مورہ نے اسے بہند تبیل کیا۔ چنانجے موسکما ہے کہ آ ہورہ کوئی غلطمل کرنے کی کوشش کرے۔ "ہٹگارانے كردن فم كرني اورآ بستدس بولا-

ودولوی سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ آ ہورہ کیا

ا ہے؟'' ''لیکن ہم صدیوں سے عبال دور ہیں۔اور ''' - ماری آواز پرائج اب ام واليل آئے بيل قر آ مورہ معارى آ وال يرائى أواز بلند كرنا جا بتاہے۔''

" ديوي آپ كو بهت ى بالول كاعلم بيل موكا\_ الكن آب كاريقلام حاضر ب-اورسب يملي من المكريداداكرنا جابتا مول اين جان كي جان كاراور یہ جرت اعمر اتفاق ہے۔ کہ اس سے پہلے آ مورہ مرے مل میں کامیاب تہیں ہوسکا ۔ لیکن بیرایک ایسا موض تھا۔اوراک نے اسے پوراپورافا کدوا تھایا تھا۔ به كبدكر كد جب ديوى اور ديوتا خود يا تال عرى من عكرانى كرنے آ محك ـ تو جركسى سردارى ضرورت ميں ادرسردار كوقربان كرديا جائے - وہ ائى كوشش مل يعيى طور بر کامیاب بوجا تا۔ اگر د بوی میری جان جنتی نہ کرنی ادراس کے ساتھ ہی ان تمام افراد کی جو چھے وقت کے بعدز ندلی سے محروم ہوئے والے تھے۔

""سن ہنگارا۔ کیا یائی میں رہنے والے کیلئے۔ قربانیان ضروری موتی بین \_"

"بان \_مقدس داوتا! برارون سال سے اس یالی کامیس ہے۔اور بیروایت پیار بول بی نےمشہور کی ہوئی ہے کہ کرا کرا سکے حضور قربانیاں ندوی جا میں۔ توتای اور بر بادی نازل جولی ہے۔

" کیا مجی ایما ہوا کہ بیر قربانیاں نہ دی تی

''بھلائس کی مجال تھی۔'' " حمویاء قربانیوں کی بیرسم ہراروں سال سے

الى سىدى اسىكون منسوخ كرسكا تفات "اجها اب ایک اور خاص بات بنا - آ موره كهال د بتائي؟

"وه يبت ى جلبول يرد بتاب رويوى اسك المان يدك رية بين بحي عبادت كاه بن ياياجاتا ہے۔ اور بھی ایسے ویرانوں میں جہاں اس کی موجود کی کا

تصوريعي ندكيا جاسك حالاتك وهلاغراورضعيف بيكيلن اس کی طاقت نا قابل یقین ہے۔ اور ای گئے اسے سب سے برتر اور اعلی مجھا جا تا ہے۔

مد كيا يجار يول كابيرخا عدان بميشه ال شكل ميں چلاآيا ہے؟''

ومال .... آ ہورہ سے پہلے اس کاباب اس يبلياس كاباب اوراس بيلياس كاباب السطرح صديول عيد المدجاتا جا آرا ي-"

"י אווו זפנם לו מצלים בי" " د جيس د يوي - بجاريول کي بيويال يس بوشل-«توان کی سلیں؟"

"وہ مقدس قربانیاں قبول کرتے ہیں اور اس وقت تك جب تك جوان رست بين حسين عورتي ان كى خدمت كے لئے موجود ہواكرلى بيل \_اوران مى ے جو بھی حسین عورت برے بچاری کو پہندآ تی ہے۔ وه ال وقت تك ال كي تحويل شل رئتي بير جب تك اس سے مقصد بورا تہ ہو جائے، اور جب وہ کی خوبصورت عے كوجم دے ديت ہے۔ تواس كى قربانى لازم موجالی ہے۔اوراس نے کی يرورش مقدس بجارى کے بیٹے کی حیثیت سے اولی ہے۔" "اورباني مورتيس؟"

و دو میں ان کے ہاں اولاد میں ہوتی ۔ " بنگارا فے سادی سے بتایا۔ اور میلوگ جیرت سے اس آفاقی کھانی کوسنتے رہے۔ " پھرنمت علی نے سوال کیا۔ و مردار بنگار اید تم شروع سے جاری ہے، کیا تو ال كامقصد يناسكا بي؟"

منگارا نے بے جین نگاہوں سے ان سب کو

ومقدل الدينا كساته آنے والے تيرااحترام ویسے بھی میں کرتا ہوں لیکن تو نے عی روشی والی صورت بيجي تقى ان كابنول كيلي جوميري زندكى لين کے دریے تھے۔ چنانچہ میں تیری دل سے عزت اور قدر كرتا مول \_ آه ، توجه سے دہ سوالات ندكر جن كا جواب

ہے بہتر اور بڑے لوگ ہیں کہ ایسا ہونا چلا آیا ہے۔" ر سبغورے مادا کی بات س رے تھے۔ اور غور کررے تھے۔ال کے بعد جو کھ ہوا وہ نعت علی کے لئے خواب جیبا تھا۔ انبانی تصور سے دور اس يا تال مرى مين ايك خوفناك بنكامه موا - بنكاراك مرو تفسيطى يهت معاملات مل كامياب بواراج يرميت سنكه ، كرناوني اور يرداهن سنكه اي جاليل على رب تف ليكن نعت على صدق دل عصرف خيرالدين خیری کی رہائی کے لئے سر کردان تھا۔ اور عین اس وقت جب برداهن سلوكرناوتي كوديوى كي حيثيت سے يا تال ستله كهاس برجيفان والانفار توبورن ولي في برواهن منظمه اوركرناوني كوياتال في كيرائيون مين وهليل ويا-اور خود يا تال سنكه كهاس يربيض كى اور يا تال مكرى والي وبوی کے آ مے سر تکوں ہو گئے۔ آ ہورہ ابن موت مارا کیا \_ پورن ولى كى خوائش بورى موكى \_ تواس في باتال تكرى براينا افتذارقائم كياراورائ يحسن وكرم ران يا نعت على كويليشش كى كروه است باكتال كى مرحد ك دوسری طرف چہنیا دے گی ۔ لیکن فعت علی کا دل عم کی اتفاه كمرائيون مين ذوبا بواقفا \_اس كى مجھ من بين آسكا تفاكراب خرالدين خرى كے لئے كياكر ، اور جب اے خیرالدین خیری کی آواز اینے کا لول میں سائی دی

تواس كادل خوشى سے منور موكيا۔ خير الدين في كها-"مردهان تکھی موت کے بعدمیری روی اس کے تساط سے آزاد ہوتی میری جان استعلی اب مہیں سی بورن وٹی کی مرو کی ضرورت جہیں ہے۔ فرا آ تعصی بند کرد-اور جب نعت علی نے آ تعمیں کھولیل او اینے وطن یا کستان میں خود کوایئے گھر کے سامنے گھڑے موع يايا ـ زعر كي آ كوبر هي كي ايك بار جر خر الدين

وسينے كے بعدميري زعد كى دور تنك ہوجائے۔ اور میں موت سے ہم آغوش ہوجا وال-"

ووا كراتوول سے مير بات تعليم ميں كرتا كدويوى الدينا اور ديونا آذن تيريدورميان موجود بيل و محراق موت سے خوفر دہ ہو۔ ہم تھے سے وعدہ کرتے ہیں کہ تيري موت اس طرح واقع ميس موكى ـ اورجم تيرى حقاظت كريس كرمرخ شعلول اوردها كول سے-"

بظراك جرب بورك الارك الراسك

الانےکھا۔ ووعظیم دیوی! اور دیوتا \_ یا تال کری کے اصل باوشاه كالے لياس من موتے بيں ۔ جو پجاريوں كا روب دھارے ہوتے ہیں اور دہ سردار جو حکران ہوتا ہے۔ صرف نام کا سردار ہوتا ہے۔ ہرمعا ملے میل انہیں يجاريون كاظم چلا إاورسب سيزياده طاقتوريدى لوگ ہوتے ہیں ۔ اور صدیوں سے بی ایک خاعدان يوے پياريوں كے عبدول يرفائز ہوتا ہے۔ ليعني باب كابيًا جيما كه من في محج بنايا- بال سرداركوفاص موقعوں برائی ذمدوار یول میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور يكي لوك ال كرسروار فتخب كرت بي - اور جب أيك سردارے تھک جاتے ہیں۔ تواسے جھنٹ چے معاکر دوسرامتن كريع بي - يديمليسردار ك خاعدان -ہوتا ہے۔ بااس فائدان سے جوان بجار بول کی ہاتیں

اور سے محکش تو ہمیشہ سے ہے کوئی سردار اگر پجاریوں کی قوت کو آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تواس کی موت بہت ور دناک ہوتی ہے۔ اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔مرداری۔اور یکی ہوتا چلا آیا ہے۔اور پھر بدلوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ آبادی مننی زیادہ ہوگئی ہے۔اوراس آبادی کو کم کرنے کیلئے وہ یانی والے دیوتا کا تعلم سنا کر کہ جبری اپنی آگے کی کارروائیوں کے لئے آزاد ہیں۔ اور و وہ قربانی جاہتا ہے اور اس کے بعد قربانی کے نام پر اگران کی زعدگی کے پھواقعات اور جارے کم میں آگے ۔ "یا تال گری" والوں کے گروہ یانی میں پھینگ دیئے تو ہم آپ والن سے ضرور آگاہ کریں گے۔ خود میں جاتے ہیں اور ان کا مال و دولت اور ان کا ارباب سب مجھ عمادت گاہ کی تحویل بیل آجاتا ہے۔ اور بیسب

\_ost 112 April 2012